

THE - TAREEKH ADAB URDU.

Creation - Rown Baber Saxerier, Mularjume, Mirzer Mohd. 3500

Rillysher - matter, Munshi Nawel Kishore (Inchinal)

ななして、ア・

Subjects - March Adab - Towerkh ) Tareckh K-SC3 - 531+217. Winder Adab

W and





مستررام دابو سنسينه مصنف اصل تتاب (هستري أن أردو لتريجر)



|                    | 47 |
|--------------------|----|
| .A.LIBRARY, A.M.U. |    |
|                    |    |
| 日                  | -  |

## فهرست مضامين

| معفر | مصاین                           | تبرخح | مضایین                          |
|------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| j.   | نشراد رنظم کی زبان              | 14-1  | فرست مضامین .                   |
| 11   | ادبی اُردو                      | 12    | فیرست تصاویر تصبطم<br>تمهیدمصنف |
| 11   | زبان أردوك فديم ام              | ۱۸    | تقريظ سرتيج بهادرمبرد           |
| IJμ  | أردوكا رسم انخط                 | my-70 | التماس مشرجم                    |
| ~    | تظمالدو                         |       | بال                             |
|      | 71                              |       | زبان رُدواور مُنكى صل           |
|      |                                 | 1     | ار وس كيامرادب -                |
|      | ادب اُلدو کی ترقی کے ابتدائی کو | ۳     | أردوا وربهندي كانغلق            |
|      | نظم کاتق م نشر راس کے دجوہ      |       | زبان اوراوب اردو فارسكا         |
|      | اوراس كالعلق خاص ادائب دو       | 11    | احسان مندہے۔                    |
| اد   | كماته                           |       | أردومين فارسى الفاظ أور         |
|      | ست بهلاار دوشاعر                |       | فارسی ترکبیوں کی کثرت کے        |
| 11   | امیرخسدود بلوی                  | ~     | اسپاپ                           |
| r.   | ارُدو کی مخیکی کازمانه          |       | ايرب كى زبانول كا               |
| 1    | زرىي عهداكبري                   | ^     | أردويراخر                       |

البدك شعرا آميروداغ كانان قديم شعراك وكن اور دربار ۲) مديرنگ آزاداورتا لي كازانه فنالن گول كنشورو بيجا يور ا أن كى خدمات زبان كيساتها مهر انثراردو-فورط وليم كالج كلكته ١٥٥ فديم معرات دملي حاتم أبرته أرزوا شریقفے۔رجب علی بیگ سُرد را ۳۲ موسودا کازمانه- آس زمانه کی رقبيان-زمابل *ويشاعري بين* « دریاے لطافت " 45 «أردوم معلى اورٌعود مهندى" رر أنشأا ورصحفى كالدور إنكي خدما عیسانی مادرلیزی تحریرون کااثر 74 سرسیاوران کے رفقاے کارکا بإن ورشاء ي مراصلاصين رتخيتي 70 MA <u>غالب اور توق کا زمانه</u> تعلیماً گرمزی کا ٹراز دو پر -49 چھا یا کی ابتدا۔ آردوسرکاری اور أكل خصوصيات زبان قرار دی گئی -شعاء كلفنوكا نيا دورا دراسكي m9 ا ناول نونسی کی ابتدا۔ وصيات ناسخ اورأتثركا July. 9. باند انکی خدمات زبان کے ساتھ أردودراما راثی اور آن کاتعلق زبان ٣٢ 2 ساتھ

أردوشاعرى فارسى كى قلدس قطعه وررباعي الشادوشِاگردكاتعلق تقليد كيريت تائج ارُدوشاعری مضافی ہے 📗 مشاعرے رُدوشا عرى صرب رحى ره كنى أرُدونثا عرى كيخه قانيه *سائي* MP خلات نبجرمضامين 11 صنات عن مم غرل اورائس کا رنگ " زبان وكھنى كى اُبتداً عاشقانه MA اہل درہار کا اٹراُر دوشاعری *ب* 79 ديناتي اور قدرتی مناظر کی اُندو 09 كےاسیاب شاعری میں کمی شابان مهنى كازمانه 01 مثنث يجه لغابيت تمتعلقهم اُردوشاعری خرافی اِس کیشاعر*ی ج* 44

أورى فأنز لافية تاميونا هر ظاہی لطان محرقلي قطب شاه 11 مها اسلال اعبوي 11 عادل شاهيون كازمانه شفشة لمطان محدّ قطب مثاه لغاميت ستطفناره للبلاله لغابيت هزيزاع 11 ابرادبيم عادل شاه ناني منشفله لمطان عبداد للتقطب شاه 40 44 لغابيت لمتسكل لم هر الراء لغالب المحالا أع على عاد إلى الله المعلى ابن *نشا*طی 44 ارسمى والمحاقظ المكوك 24 برمضنفه ولاناوجي اشمی باشمی تحسير الدين 6 A 61 للقطبي 49 4 شاه کمک فجنبيرى 1 شاهامين 11 11 دكن ميں مرتبيہ كى است دا لغاميت محث لزاعيموي 47

مهآرج دیگرشعالس دورکے سے احاطه مرراس واركبط امین دلی دکنی کے شعرا ياسف آزاد 1 اساتذهٔ دملی شعراع الاستارية حصئه اول طبقهم تقدين حاتم وأبروكا زمانه نام مخ تعلق خلاف مقام بيائش ورضا الن دېي اردوزبان کې ابتداوترتي مصنعلق لختلات أردوكؤات كىترتيب حالات زندگی دنی کے ٹیلینے نتاء دلی کے دوسفر زبان كے ساتھ انكى خدات "ده کلس" 14 کلام پرایے داود سيابهي ميثير شعار 44

| تمبرهج                         | مضمون                      | تبرهجر | مضمون                          |
|--------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------|
| /1.                            | يكزنگ                      | 92     | کلام میں کرنگ کی کما <i>ور</i> |
| 111                            | نغا <i>ن تونی طعیما</i> ع  |        | المبك يبتذل لفاظ               |
| lir                            | باقی اور شعرا              |        | اسعهد کے شعارکا                |
| AUC.                           | 41                         | 9 1    | ا طرزبان اوران کے              |
|                                | اسآنمهٔ دبلی               |        | اللام می خامیاں                |
|                                | •                          |        | عربى وفارسى الفاظ              |
|                                | حصرته دوم طبقهم وطين       | İ      | وخيالات كاداخلادر              |
| Ministry to Alexanderic Street | ميوسوداكازمانه             |        | لنسكرت وبهاشة قديم             |
| اسالا                          | الدوشاعرى كازرين عهد       | "      | وكني الفاظ كااخراج             |
| 110                            | زبان بس فارسیت کا غلبه     | 99     | شاهمبارك برومتوني منهياء       |
| هاد                            | الفاظمين نكيروتانيت        | 1      | خال لاوصالة المتهناء           |
| 11                             | شعراد بلي حيور كركفنوات بي | 1.4    | فناه ماتم فلوكية تاسلف ليع     |
| 114                            | كلام كى خصوضيت             | 1.0    | ميان معمون توني هسته           |
| 11                             | تذكري                      |        | مزامظهروانجانان مشكيله         |
| 116                            | خواجميردردكس التاكوالع     | //     | الغايبة مرائك يماع             |
| 119                            | تصائیف                     | 1.4    | ناجی                           |
| مسرع إ                         | ثاگرد                      | 1.9    | ابان                           |
| Heart Hart Committee           |                            |        |                                |

| -                  |                             |          |                                 |
|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| نمبرفحه            | مضموك                       | لمنجرتحه | مضمون                           |
| ing.               | ميرس كي صاحبات              | Irr      | ميروزس التاسلالية               |
| "                  | تصانییت                     | 10       | طرز كلام                        |
| 140                | خصار شنوی میشیل سل          | 144      | سوز کا مرتبر شاعری میں          |
|                    | بصورتافسانه                 | 174      | مودامه كالآم استقواليه          |
| 146                | مراثی                       | 11%      | تصانیفت                         |
| 11                 | تذكرة الشعرأ                | السا     | سوداکا مرّبة شاعری میں          |
| IYO                | نمونه شنو <i>ی گلزارادم</i> | 1171     | أنكى خدمات نباق سائھ            |
| 144                | رباعى اور بجواور تصائد      | [Pr]hr   | المنكى خاشاء تشجيحها تهد        |
| a - emiliation - e | کے نمونے                    | بمايعا   | تصيده ادرمرشي                   |
| 149                | میرتقی میریه                | "        | £.(                             |
| 121                | روائكي كفنؤ                 | 120      | کلام بردای                      |
| 140                | میصاحب کی عمر               | 11       | مودا كاا ٹر بعد <i>كے شعاري</i> |
| 124                | نوکومیر                     | إماأ     | مزالے کلام شعرای سی             |
| 122                | سيادية بيراختلات            | ۲۳۱      | کلام میں کمی                    |
| 10.                | نكات الشعرا                 | سامها    | ميرس توني الملاح                |
| سوم ا              | ميصاحبكاكيركلر              | الماما   | تعليموشا كردى                   |
|                    | نازک دماغی                  | ira      | طرز كالام                       |

مزل كويان الأدو 1AT 119 مطابق سحام اعيسوي 191 انشاركی تقریب نواب 711 191 سعادتعلیخاں کے دراہیں ادرشاعرى كسيساته اسك كلام كي تصويات MM 190 تصانیف مليرريوداكا مقابله 194 116 كما في هيريني مي ں عہد کے دیکرشعرا 4.14 YK دریاہے لطافت 444 جرأت (متوفي هما الهم) ۲۲۵ اساً مذہ دہلی تصانيف 114 طبقهتاخرين جزأت كي خصوصيات 446 انشأ المصحفي كازمأنه اوران كامقابله سيسأه جرأت اور داغ لبقات *کی ترتبیاس دور* YY9 1.0 محفي (ملك المرسي المباليم) شاعری دربارے وابستہ موکری تصانيف pp. " ذكره شعراس أروو اسام مصنفرسه وعاع المختتي Y+1

--مضمون اس ضيا 442 بقا ram 444 حزيں ram 124 بيان 140 ماسخ PPY 104 777 170 Y09 447 ال كاتقابل 174 تخقيتل لفاظا ورعاميت ففطى كازأا 499 مطابق مشائداع ral

اسخ كالثرشاعرى اور MAG زبان پر 144 YAY السخ كي غرليس السخاوراتش كامقابمه . تاريس Ye. شاگرد تصيره نهيس كها YAA نقائ*ص کلام* اسخ کے کارنامے 121 149 خليل 791 شأكرد 720 برق 797 444 797 آباد 46B خواصروزير 124 ر رنتک 466 Y29 دربار للهنوا ورأس كيشعرا Y 1. واجدعلى شأه اختركاعهد MAI آصف الدولياً صفت YAY

|          |                             | ,           |                                   |
|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| نمبرحي   | مضمون                       | نصفحه       | مضمون                             |
| 417      | اُدُدومرشيه کی ابتِدا       | 194         | نواب دزیر <del>ع</del> لیخاں وزیر |
|          | بزرگا ل نسس وراً نکی خدمات  | 4           | نواب سعار تعليفان سعادت           |
| سانس     | مرشيركے ساتھ                | <b>79</b> 2 | غا ذى الدين حيدر                  |
| "        | خليق                        | "           | تصيالدين حيدر                     |
| rla      | ميانيس                      | 191         | اخترروا حبرعلی شاه                |
| به اسم   | م <i>اندیع</i> بثیت شاعر    | ۳.          | تصانیف                            |
| אושן     | تصانیف                      | ۲۳          | طزكلام                            |
|          | انتيس كى خدمت زبان          | سبس         | اسر ا                             |
| ۳19      | کے ساتھ                     | r.a         | أمآنت                             |
| به سو    | مرقع بگاری                  | ۳.4         | أنتاب الدولة ملق                  |
| PPI      | اظهارجذبات                  | pr. 4       | فی ا                              |
| ۲۲       | میانسیس کا طرنب             | N           | درخشاں                            |
| 276      | دبير                        | 11          | اختر                              |
| rra      | دبیجیتیت مرتبیه کو          |             | ارا                               |
| ٣٢٦      | انتيس ودبير كامقابله        |             |                                   |
| 277      | مرثريه كي قبوليت كاسباب     |             | مرشيا درمرشيركو                   |
| وبرس     | مرضي سے كمياكيا فائدے يبونج | ٣١.         | مرشيه كى تعريف                    |
| ا سم معل | دىگرم تربيه نويس            | الاس        | مرشيه كى قدامت                    |
|          | L                           |             |                                   |

|         |                                  | ·                    |                            |
|---------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| تمبرهم  | مضمون                            | نصفخه                | مضمون                      |
| ديمي    | نظیرینیت تقیمی بدرشان<br>شاعر کے | إسامها               | خاندان انيس                |
| ll k L  | شاعرك                            | 444                  | ميرولس                     |
| 11      | ان كي خدمت إن كما تع             | 11                   | منفيس                      |
| 4.1     | تظروبيرناك بينوتع                | 11                   | عارت                       |
|         | نظيركاظ بغيانه رنك أك            | ۳۳۳                  | جلبيس                      |
| ٢٠٦٦    | مقابلانشأ كساته                  | 11                   | سيدسيزلأنس كاخاندان        |
| درها سو | نظیجبتٰ پیشکصتورکے               | "                    | سيدميرزاأتس                |
|         | اُرُدوك <i>اتبكسية جا</i> دا     | بهاساس               | عشق                        |
|         | كون شاعر وسكتاً ب-               | 11                   | إنعشق                      |
| rai     | شاه نصير ليوئ توني ستاهم اع      | 770                  | الحدميزاصابر               |
| rar     | تصانیعت                          | 11                   | ببارے صاحب ریشید           |
| rar     | أن كامرتبة اعرى ميں              | ۳۳۹                  | خاندان د <i>بيرمرزاادج</i> |
|         | الال                             | ٤٣٧                  | نعت                        |
|         | طبقة توسطين السادلي              |                      | بالب                       |
|         | دوق وغالب كازمانير               | s energy or make the | نظار کرادی وزاده میروی     |
| radi    | د لی کی شاعری کا دویاره عرور     | mpy                  | تظير كبرابادى              |
| May P   | مون هساله ها واست مساله          | المالط               | نظيرتيت دلعظوناصح          |

|            |                                             | <u> </u> |                                                          |
|------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
|            | مضمون                                       | نصيفحه   |                                                          |
| T'EA       | عام حالات اوطبع عا دات                      | 109      | تصانیف                                                   |
| ام۳        | غالب عيثيت شاعرك                            | 11       | رنگ کلام                                                 |
|            | تصانیعت<br>س                                | ۳4.      | مومن كامرتبر مبثيت                                       |
|            | مزاصاصي مبلط                                |          | شاعر<br>شیفته لالالهٔ الایساله                           |
| 170        | غالب کی شاعر سی تیر در                      | 741      | شيفته المتالمة التشكيرهم                                 |
|            | غال <i>ڪِ خصي</i> يا سڳي ڪسو<br>جاڙت ليبندي | mypu     | تسكين مالاله المستلام                                    |
| 1 779      | جدّت ليبندي                                 | "        | نسيم د بلوي شوي استون مراع<br>نسيم د بلوي شفسه تاسط سراع |
| . و بد     | دوسری صوصیت نظرفری<br>طرز ستحرمر            | سم المسل | ا طریکلام                                                |
| ' '        | طرز تحرييه                                  | 240      | نوق المهوياع المتلف يماع                                 |
|            | اتنبه بي خصد صدر سن ذاتي ر                  | 744      | شاه نصير سے معرکہ                                        |
| 11 191     | يسري سويي وي<br>حبد بات كا اواكرزا<br>ترين  | 249      | تصانیف                                                   |
| 11         | وهم خصوصه فلسفست                            |          | نوق كى خدمت زمان                                         |
| 11         | بعن حديث ا<br>اور خقيقت طرازي               | ٣٤.      | کے ماکھ                                                  |
| ۳۹۲        | بالجوض صيت بالكارى                          | ايم      | انداز کلام                                               |
| M44        | كلام ين طافت شوخي                           | 1454     | فناكرد                                                   |
| m90        | فالكلمقا بداين عاصت                         | 11       | · مله ميروني الاقلام                                     |
| <b>747</b> | عالم شاكرد                                  | 142      | انور                                                     |
| ۳92 ,      | ميرمدي محروح متوني سنة                      | 11       | غالب للويما تاموك ثباع                                   |
|            |                                             |          |                                                          |

|       | TI THE TAXABLE PARTY OF THE PAR |        |                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| ria   | فنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٩٤    | سالك متونى سلوماء                     |
| pr. 9 | منگرول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m91    | زى متونى ست قداع                      |
| -     | بعوبإل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m99    | رهنان متوني سنت الم                   |
| MI    | دام پور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۴      | الزردة سناله ولغايت همامير            |
| "     | نواب يوسف عليخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | البال                                 |
| PIF   | نوا بكلب علين الشفاية المسلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1414  | موجوده فرا نرولت دامبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | درباررام پوروحيدرآباد                 |
| MIZ   | اميينا يُستارا والاستارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | اميرداغ كازمانه                       |
| ~r.   | تصانییت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۰۲    | الميابرج كلكته برشعرا كالمجمع         |
| 777   | شاگرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سر.هم  |                                       |
| 11    | اميركي شاعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | المكلت بين -                          |
| prr   | الحلاق وعادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ما مما |                                       |
| Pro   | چنداشعا ربطور تموسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | عظیم یاد                              |
|       | داغ در اوی سات ارعیسوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h. 9   | مرشدآباد                              |
| 1100  | لفاست مصنفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "      | طانڈہ                                 |
| More  | عام عادات واخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | בגנו אנ                               |
| 1     | داغ کی شاعری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٣٠    |                                       |
|       | تصانیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | اشعرات دلى ولفنوكا دوسرك              |
| Mrr   | طرز کلام کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ، برا  | امقامات برُنگشر بوجان                 |
|       | a make spillmann our way or of the plant make the page to make make the page to make the pa |        |                                       |

| أنصف مض أنصف ا                     | 1                  |
|------------------------------------|--------------------|
| أمسفحه مضمون أمسفحه                | مضمون              |
| ll 1                               | كلام يراعتراص      |
|                                    | شاگرد              |
| مقابله ، مارا مهرکش شارشخکصش و ۲۵۷ | اميروداغكا         |
| المصليط و ١٨٨ المجمن ترقى أردو ١٨٨ | ا جلال کھنوی شکارہ |
| 11 1 - 1 1                         | تفسائيعت           |
| ، الاسمام دارالترجمه الاسم         | مراج كيفية         |
| لام المهما المال                   | خصوصیات کا         |
| 000                                | شاگرد              |
| الريسة المردوشاعر كل جديدنگ        | آدنع               |
| ر آزاداورحانی کازمانه              | احسان              |
| المع المزجديد عبرو ١٣٦٧            | السيم بنشاء تاسلا  |
| انقلاب کااثر ۱۳۲۸                  | الصانيف            |
| رر انگرنی تی خااشر ۱۳۹۵            | اندازكلام          |
| هم جديدنگ كخصوصيات ٢٩٨             | عرش                |
|                                    | دربارحيدرا         |
| ه اول ۲۵۲ جدیرنگ کے اثرات ۲۵۲      | نظام الملكصفيا     |
| آصف رر جديدادب أدوكيس طرز ١٠٥٠     | مرموليل خالت لمر   |
| یے کن ام میم پیلاطبقہ را           | موجوده فرانرول     |

124 424 سايهم حالی کی شاعری اورائس پر غالب ورشیفیتهٔ کا اثر W29 14. 11 MN سيهما ساملا مناجات ببيه 0.9 MAG 10 aj. MAY 011 اوليات حاكئ MAN 411 نقاكص حالي 449 014 DYY pq. 400 010 494 DYA 194 DP. M92

## فهرست تصاوير حِنَّ نظم

| صفحہ  | تصوي                | صفحه        | تصوي                                  | صفحه        | تصوير             |
|-------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| teles | تسليم               | الماسا      | مومن وطبوی                            | شرمع كتا.   | مصنعت             |
| pap   | ميركبوب ليخال       | الاعتر      | غالب                                  | (فهرست)     | سرتج بهادرسپو     |
| raa   | موجوده لطام حيثآباد | ٤٤٤         | ميرمجروح                              | (نهرست)     | استرجم            |
| ۲٦٠   | مهالامبركش تزاد     | mg ^        | مهر                                   | ۲۲          | خانخانان          |
| pg.   | حالی                | <b>1</b> 99 | <i>ف</i> کی                           | . 124       | اسعدا             |
|       | مولوی محدالیل       | ۲۰۰         | طباطبائی                              | <b>79</b> 0 | آنسعندالدّول      |
| p-91  | ميرهي               | p.1         | طالب                                  | rasi        | واحدعلى فنا أختر  |
| ۵     | رورجهان آبادي       | אויז        | لواب يوسف علينحا<br>العاب يوسف علينحا | P14         | میرانیس           |
| 0.1   | نوبت داسے نظر       | سادی        | تواب كلب عليفال                       | يداسر       | ميرمونس           |
| ۵)،   | اكبراله آبادى       | pr.         | آميرمنيا في                           | ۲۳۳۲        | عادیت             |
| 011   | شا وعظيم إدى        | וץיה        | داغ د بادی                            | سوساسا      | مجلس جيدراً با د  |
| 4.11  | مراج فرايخال        | بهايم       | بيان مزدانی                           | יקשעין      | تعشق              |
| ar.   | آڑ                  | ראק         | ولا الطراقبال                         | ۳۳۵         | پایسے صماحرتی شید |
| 271   | تحسرت موإني         | blad        | جلال                                  | rp.         | انظير كبرابادي    |
| 1     |                     | . 6         |                                       |             |                   |



## ( ازمصتّعت )

مصنف اپنی خامیوں سے بخوبی واقت ہے تقریباً جا رہیں کا عرب گذراکہ اُسے اوج دا پنی سرکاری تنولیا بنیں۔ دو بدل اوج دا پنی سرکاری تنولینوں کے اس کتاب کوئٹم کرنا بڑا تاکہ دہ زما نُہ موجودہ کی تحقیق دِنتھیدکے مطابق ہوجائیں بیسی و مانس انہمواری کی اسے جوکناب کے ختلف جصور میں یا کی جاتی سبے ۔

ابتدائ قصدتوية تفاكما دب أردوكي أيك يراكمرداب الكركتاب)كالج كطلبا ا ورعام بیلک کے فائرہ کے لئے تیار کی جائے ہی وجہ سے فیط اور حوالوں سے لتاب كووزنى كرك كى ضرورت نهير تعجي كئى ببرجيد كرحب ضرورت صل كبابول كا بخوبي مطالع كرليانتها گرا لأخرمه اسينے مقررہ حجم سے بڑھ گئی تبقدر میں آگے بڑھ تاگیا اور اسی غرض برلتی گئے ہوا سلے دسینے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی گئی گمریبد کوعملّا ہے کا م شکامعلوم ہوا - میں امیدکترا ہوں کہ بیقص آبیندہ اٹیریشن میں دور کر دیا حاکمیگا ۔ اس ٰبات کی بھٹے شکایت کا موقع ہوسکتا ہو کہ بنیا گاتباسات وسری کتا ہوں سسے ہیں دیے گئے ہیںنے یہ فردگذاشت جان ب*چھکر کی سے ادرسند میں پر فارسنگیے* ئى كتاب مىختصة بايرىخ انگرىزى علمادب كى مثال مېي*ن كرسكتا مون جسكے طرد بر*يس سے یه کتاب ترتبب دی ہے۔ وجہ بیاتھی کہ مختصار قنتباسات میرسے مفی رطلب نہویتے درطویل مقتباسات سے کتاب کا حجم طراح حاتا۔ اس کمی سے دفع کرنے کی ہے تدہیم ناسب علوم ہوتی ہے کہ این رکسی موتع برایک علنی و کتاب بطور شمی*ے کے مرتب کی جا* می*ں ہردورکے خاص خاص نفین کی کتا ہوں کے نہتباس معار نکے انگریزی ترجمہ کے اور* اگرمکن بروانوننطوم *رہے کے ب*صیل ہے جائیں نیقص بھی ضر*ر داگی*ا ہے کہ اخذ کے انہمیں یے جاسکے۔ سکی ملانی انشارا متدروں ہوجائیگی کہ اکسالی دیسا کہ نقیدی نوٹوں سے ساتھ جس كانام ماخذادب أردو بوكاشاك كياجائيكا -ایک دایم فروگذشتا با فکریدی که دوروده کاروشعر کااس تا به فرکر شیب وصرير بحركان كالحال كيصلحده كتاب يتقلمبن ركيا كيابر وعفقرب شاكع بون والى سب اس كتاب كيمتعلق مين بردفعين تشبري كايد ندافيه مكرنهايت صحيح تواضر نوقل وكا

سے پڑھا اوران سے فائدہ آٹھا یا کراسکا عراف میں نہ کرسکا رہ ) آن کا مرجما ہے جو انہا ہے اسے پڑھا اوران سے فائدہ آٹھا یا کراسکا عراف فرائیں ورسرے ہف اورائی جو انہا ہے اوران ہیں بڑھا اور بھی بڑھا اور بھی بڑھا اور بھی بھر ازی میری مدمکی دسم ) اُن کا جھول نے میرادل بڑھا یا اور نیک صلاح سے لینی ہمرازی کی شوت دیا ۔ مگر ھو بکہ میرے مسئوں کی فہرست طویل ہے اوران ہیں سے تعبش کا انتخاب کرنا ایک کو دوسرے بر بیجا ترجیح دینا ہے اہذا میں اُن سکا جموعی شیت اُن سکا جموعی شیت سے تدول سے تنکر میرا داکرتا ہوں ۔

دام!بوسکسینه از پرلی ( یو یی )

## تعريط

كلفئويونيورسٹى كے جلسر كانودكيش كى تقريميں ہيں نے اس ابت بافيل نسوس کیا تھاکہ ہم لوگ زمان اُردوسے ہے توجی او غفلت کرسے ہیں۔ ہم*ا رسے* ىوبە*كەللەت*ىلىمانىتەلوچوان اپنى كىس زىمەدارى كومحىوس نىپىس كىرىتىنچەكەك بېرا كى زىاب اوا دب کی ترقی کی سبت عائد میونی ہے اِنسوس ہے مگرصفا کی سے کہنا پڑتا ہو کہ شمالی کی دلیری زبا نول کو مبتقدر ہا ہے نام نہا زیشینلزم (قوم بریتی) کے علط مفہوم نے جو در اس كيبۇلزم(فرقەبندى) كامادەن مېڭىلقصان بېيۇنجايا اتنادوكىسى چېزىنے نېرىپ بېيونجايا – ہمارے صوبہ کے اکثر مقا مات ہرا لیسے ہندوگر ہجوٹرول ورا ٹارگر بحوشوں کو و کھیکر مخت ا نسوس آنا ہے جن کا بیرخیال ہے کہ بہندی کی ترقی کے لازمی طور پر بیرعنی ہیں بردلول سنےاُس زبان ادرا دیب کی مجست اورخیال بالکل لکال دیا جاسئے جیمیں خوجہ اُن کے بزرگیا بھی دویری ایک نسل کا زمانہ گذرا کہ کمال رکھتے تھے۔ ہی طرح لیسے سلانوں سے ملکر بھی نہایت صدر مرہ یونجیات جہند دول کی زمان اُردوسسے بے توجی اور بے بروائی کی شکا بیت سے تولبر بزہیں کیس منیاکوئی قابل تعراف کا زامہ ے میدان ادب میں نہیں میش کر *سکتے جس کا محافظ خاص وہ* اپنے ترکیس سمجھتے میں فلیم د ترمبیت او علمی نمرا توں کے اختلافت نجوگزشتہ ہیں۔ بجیس ال کے عرصہ مہرت بڑھ گیاہے' فرقہ بندی کے مضافرات کواور قوی کردیا ہے جس سے سختم اِلتحاد

م اورایک دوسرے کے خیالات کو بچھے طور ترجمجھنا معدوم ہوتا جاتا ہے۔ میں اس سے بے خبزنہیں ہوں کہ زمانۂ حال ہیں لوگوں کوایک قسم کاا دی تا تا نرورہ کر اِرے اس قسم کے کاموں سے ہماری زندگی کتنی الا مال ہوگی ایک وہ کا م لنتے دیریا ہو بگے یالیے سوالات ہیں کرجن کا جواب صرف مرورا یا مرسے ملیگا جمبقد عیں فی زماننالکھی جاتی ہیں اُن کا زمایہ ہترحصہ ایک منظوم نشرسے زیادہ وتعت می*ں رکھتا اُن میں کو ئی الہامی اشرمطلق نہیں یا یا جا تا اور نہ کو ٹیا علی اُنڈی*ل موت<sup>ہ</sup>ا ہے بلکہ معض نظیں توہیں سے ایسی دلھیں جن پر'' بدنا م کٹندہ 'کونامے جند'' کی شال *وں ی طبعے صادق آتی تھی اوراُ*ن کوایک علی درجہ کی مدندا قی کا نمو نہ یا ہے۔ ہاری نشر ی *هی ہیں حالت بمجھنا جا سیئے حیلتی ہو ایک*تا بیں اس سنف میں ہرگزایش ہیں نیں جن سے ہمارسے خیالات میں ملبندی یا ہماری دیجیدیوں میں کوئی اون فرہو رہی بخت برانے عشق وعاشقی کے قصبے ہیں جن میں باتوکسی عورت کی ہوفا تی رمکاری اوریا ا دنی درجه کی رکیک سازشوں اورحالا کیوں کا ذکر ہوتا ہے بہرے *ى خيال بين تاما د باراُر د و إلكلية اخل نهين بين لهذا مين اس كا اعترا*ف نے کو تیا رہوں کہ انھر منٹرم میں حیندا فرادا لیسے ضرور ہیں جنکے اوبی کا رنا سے گو مقلامیں کم سی مگر الم شک نهایت اعلی درجہ کے جوتے ہیں بتعار اُردوکی بوری تعلاد کا حال توخدا ہی کومعلوم ہے مگروہ جوا بنا نا مصفحہ ستی بر پھیو ارجا نے والے میں اکمی تعداد فی محقیقت بہت کم ہے میراداتی خیال ہے کہ اگر ہندوستا ن میر کمسی متفام ریا درب اُر دو کی قرار واقعی دیر یا اور مفید ضدمت انتهام دیجاتی ہے تو وه حيدرآ إ دركن مي -

الفيل ساب سے يرميرے لئے خاص طور برقابل سرت مے كہ جارے اسى گر موسط كى بير برى خوش متى تقى كە ن كواتنا دقت ملاكه إ وجوداينى ہ ری صروبیتوں کے اُنھوں نے ایک کتاب زبان آنگریزی میں زبان اوراد آرو *: تاریخ پرتیارکردی م*ولانا آزا د کی شهر ومعروت کتاب آسحبات "سے کواجا تھن يبركبكينه ضرومايته مائهٔ حال سيمطابق نهين بو استفى علاده تعضل وركتا بيرنسازُم وجوده سى بحت بربهت عمده تصنيف برئيس كمران كيصنىفىر ، مجھے معا مت فوائيساگرس بيكهون كەكنەمىي قوت بىتيا زا درروش خىيا لى كےساتھ نىقتىد كى بھى كمنى ، محمودہ کومیں نے بڑی خوشی کے ساتھ بڑھا تھا ورم رحنید کہ عض اول نف کی تجاویز سے اختلات کیا جاسکتا ہے گرقا بل صنف کی اس بار ہیں وردا ددینا پڑتی ہے کہ ہیسے کسل ورمربوط طریقیہ سے اُتھوں نے زبان ورادر ک<mark>ا و</mark>و لى ترتى اورنىۋوناكا حال قدىم زماندىسى كىكرزما ئەحال كىك كالكھاسىم مىكىن بېركىلس ، کے آیندہ الٰمیشنوں میں وہ خود اس بات کی ضردرت محسو*س کریں ک*انیی تجا **دیم** پرنظرتانی کریں کمرجومات بھھے آن میں نہابیت اسپرا فزامعلوم ہوتی ہے وہ میہ ہے کہوہ بنی راسے قائم کرنے میں آزا دا در لینے اظہار خیال میں بریاک ہیں مِثالاً میں اُس تا کے ا تب کومیش کرنا بهون .ا و رهبی بهبت سی مثالیس دیگرمقالات سے میش کس*ی سکتی پار ا*گر ميراسي براكتفا كرذنكا مختصريه كركتاب نهايت اعلى درجه كي برحبك واس بهى خوا ہان اُردو كولا يق مصنف بعنى رام بالبيكسدينه صاحب كا احسانمن مروزا جا ہيے . ب یقیناان نام مهاب کو بیندانیگی اورمیری راسه میں ضر*وراً نا جاسیے ،* جو اس بات کی تحقیق حیا میتے ہیں کہ زبان اُر دوکس طرح عالم وجو دمین دمختلف متا دول

( ڈاکٹرسر) تیج بهادرسپرو



مهورا محمد عستري مي - اے مترجم ناب هذا



الثماس متنزحم

ادب أدد د تشذه عَلَاكُم أَكِي قديم مَا لِيجَ تعيني أَكِي ابتدا أَكِي نشوونا ، أَكَى مَدِيجِي ترقيال ادر دہ تغیارت جنٹیں و قتا فوقاً ہوتے لیے ہیں ان ب چنروں کے حالات سی کینجے ض کی م زان سے سئنے جائیں جواکن لوگون سے اِنکامختلف جوجھول نے ایک پہلے اس میں مکالات ودا تعات پر بهت کافی رفتنی اوالی بوسیس کوئی شکر سی کار مفنون برمبت کچو کلها جا تیکا بح اوربهت خوب لکھا جا چکا ہرصد ہانہیں توہیبیون مذکرے ایسے موجود ہیں جن سے مُرکورہ امولہ ت ضاحت معلوم ہوجاتے ہیں اگر ہم نذکرہ نوٹسی کوئین دوروں رتفتیم کریں تو قد ما بیر ریرتنی در بیرس کے مذکرے ہارے واسطے تغمیع ہاریت کا کام دیتے ہیں میتا نٹرین ہیں بسجیات ادر *جلوا خطب*ر کوسیم برست کا میار میں ہے۔ اور است مال ہوتی ہیں اور ہوکتی ہیں۔ اور ول لذكرتو إوجو دخت تنعتيات كي مُؤكم كنبت وقتًا فوقتًا بهوتي رسي برحن سيعض لقناً في عقبقت عرض خكب مضرور ليسكنځ مين بيوجوا بنيص نعت مين يك لاجواب ورنة خاكتاب م جسكا نظیرعلی محصول از میر حکبهم اینی زمان كی طر<del>یب</del> اتنی بے پروائی برتنے ہیں حال نهیں تومشکل صرور ہم ۔ قدیم ذکرہ نوبسولنے بساسی سراکتفا کی ہرکہ لینے معاصر بن ورجس قدیم اشاع وكحده حالات وأن كولبراني معلى موسكة فلمبن كريبيا وركجه فورف ككام كيثي ر بیام ختصطور را نبی را در کنک کلام کی سبط اس کردی اولیس اوان کی تدریجی ترقیو اکا مال اور ا تغلبت وأشكعه ذكك وانبين مستط اسكه بإن كرني سينو بشانيق اورنه كوده ضرري تمجه تھے میری راے میں کا سہامولا نا آزا دکے سرے کہ تفوانے اُنڈوزان کی ابتداُ دارتقا اور کے مغتلفك واركى ماريخ زائدهال كى دوش كے مطابق متب يبلة فلمبندكى مي*رميري چنر الس*يمير

إننى إت أن سے صرورزه مكنى كراس قسم كى كتاب ميں اپنى عباريت كا طرز دا سجا . سادہ اورسا کنتفک ریکھنے کے اُنھوں کے نہایت تکین اور تیسنع رکھا جبیا کہ آگئ نقهانیون کاپراواس کاخیال نمیدی کهاکرتینیدهناه یک فیص فراز کی در این است. ہے۔اس سے اتنا فائدہ توضرور ہوا کا ایک کتا باسقدر دیجیپ ہوگئی آیا گر مع تبرأس كونشروع كبيخ نوعير إقد ست ركھنے كوجى نہيں جا ہتا۔ اورا يک د نعه ك پڑھ کینے کے بعظ بعیت اُس سے اکتاتی نہیں۔ اور بیہ اِت گلستان سعدی کے سواسی دوسری کتاب بین نهیس مانی جاتی گرحق به ہے کہ جواعتراصات نی زماننا اُسپر بدر دی سے کیے جارہے ہیں بھی اُسی عبارت کی کینی کا متجہہے کرکٹ ب کو برلطف بنا ہے ن غرض سے اور دل کوخوش کرنے کے لئے اظہار وا تعات میں لیک موبخ کی نہیر بلكاكيب فساند كوكي تبثيت اختياركي تبن كانتجديه مجواكه كنزايس واتعات خلط لمط موسك جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ یا ایسے پرزورا ورزگین لفاظ ہتعال کئے گئے ؞ۅٲڛڡڔ قع کے حسب حال مرتفقے تینفتید کی گہر*ی لک*ا ہیں جواس کتاب برلف**ع**ل ٹرہی ہیر اوراعتراضات کی بوجها جاس پر موروی سیمیری ملے میں ایک متح بالازمی ملکہ خمیا زہ ترغلطي كأعجه ضاجا سييه جوصنف سبرورن ابني عبارت اورطرزا واكرافتيا ركرني ير شروع بیں کی تھی ۔ تذكره نويسي كألميساؤوريم كواسين سبي زاندس متناسب يحسبين لالهسر سرام صاحب كى شهورۇمرد نى تصنيف خمخا ئەجا دىدىستى سېيىن سالاست عبارت دوانى بىيان اور متانت کے ساتھ ہجد کوشنٹر کیگئی ہے کہندوستان کے نامی گرامی شعراکے ساتھ اُن لوگول کابھی نکرہ کیا جائے جو گوشہ گمنای بیں زندگی گزار رہے ہی گرافسوں ہے

ئ مَذَكِرِهِ كَى ابْ مَكْ صَرِفْ جِأْرِجِلِدِين تَحْقِيمِي ہِينِ اوسِنْمِينِ مَقوطه سے ٱسْجَے نہيں ہُر يحيسا تقابى تذكرةكل رعنامولوي حكيم عبالطي صهاحب مرهوم كااورشعرا لهن دمولوى للمصاحب ندوی اورسگیرطهنفیرج نباب تنها (نتّارون کا تذکره )هجی سرّگزنطانهٔ ے قابل نہیں ہیں بلکہان نرکروں کے شالع م<sub>و</sub>نے سے مہمت سی وہ ہاتیں ج بتك بردهٔ خفامیں تقمیں موض ظهور میں گئیں ۔ گرغالبًاغلط نهو گا آگریم بیکهیس که ان سبهیس کوئی نهکوئی مخصوص الاز مکھاگیا ہج درائفيں وجوہات سے اُن تذکروں کو مکمل کہنا ایک حاز کے غیر ذمر ر کھتا ہے جبانچۃ مذکر اُحتخانۂ جلوید میں صرب اس اِت کا التر ام کیا گیا ہے کہا دنی ہے دنیٰ شاعربھی بھیوٹ نرجائے۔ ہ*ی طرح تذکرہُ گل دِمنا* کی منیا د آزا د کی غلط بیا نیو<del>ں</del> یراد پرسپے اسکے ساتھ ہی کیسی طرح سے کمل نہیں کو ربست سی با تول وربست سے با کمالول رآمین نظاندازکردیاکیا ہے یانظانداز ہو گئے ہیں شعالهن بحبیثیبیت مجموعی شعار دو کیا یک نابخ ہے مگرز دلیدہ بیانی نے مکویمی صدور عین سے بکا لدیا ہے لیکی شفیر انیٹر کا وہ کا ذكره ريخصوص شرك للئيس اگرج ريجي ادب ُردوك واسطينهايت قابل قدراً ور رانهها اضافے ہیں گرسبیں ایک ندایک انفرادی خصوصیت موجودہے ۔ ‹‹‹ئېرىشىرى آن اُدُدولغرى جناب لام با بوصا حبكىينىك دل دد ماغ كانىتجىبىت جواً غھون نے انگرنری میں تصنیعت فرما کی سے اوراس سے زمادہ **ترر**یز غرض تھی کا گ<sup>ا</sup> رافتہ طبقا*س مے تقبیض ہو گراول سے خرتک اس کتاب کے دکھینے والے جانی*تا وٺ نے حس کا وش جس *کومشعش زو دمط*ا لعبرا *ور وُمعت* نُف میر کلم لیاہے اور سلوب بیان و تنفتید وغیرہ میں حصفائی مرتظر رکھی سبے شعرا **ور** 

ننارون كے كلام كا توادن كركے أن جيسي يہ جي بيا كا نداور بيے لاگ رائيں قائم كى ہيں ده س كتاب كويترينيت سيمنفرد صورت بين بن كرتي بين تلاش تحيب كليد عالم بمركداك اقعات كواظهم الشمر كزيائ حن سے انھى آپ لوگ اآشا تھے ایک یک ضخير ذخركا فائده أثفايا باستحسا تقركهين توازن نسان كواع ساسانهين لم نەمادەرىتالىزىن كوتە كال نظرا ئەلەتىيىنىڭە زا ئەجال مەحىبقە دىكتا بىس زمارلى كەردوڭتىقىق ياشكى مونشر متعلق بالطور نكره وغيوس ككلتي بس ككيم صنغين إن تمريري سے كماحق یت تقریبًا بندره بین فیصیدی سے زیادہ ہمیں رکھتے جس کا متیجہ بیری کر حوط رہیے تحقیق فی ندقیق (رسیرج)ا درعایخ صوص ترتبیب صابین کامطبوعات یورپ بین خنتیار کها جا "است س سے جاری اکٹرادنی تصانیف بائکل خالی موتی ہیں اور شایداسی وجہسے وہ ٹیرائے *ٮڲ*ػتا ہیں جن ہیں فہرست مضامین وائلکس نک کا پتہ نہمیں ہوتا یوجود ہ<sup>ا گ</sup>رنری ال بقەكەمطلق *يىنانىدى تىل دۇنگى كىچىدا كىلىل* اتوپ كۈدھونلەھتى بىپ جزران گرىزگى رور میں زمانوں میں کبترت پائی جاتی ہیں۔اورجن سے اور کیے نہیں توکتاب کی سہولت ردئجيبي ميں صرورترتی ہوجاتی ہے اور ٹربھنے والے کا بہت ساصروری وقت نصنول در پیر اور اور سے بچ جا تاہے۔ نانسل صنعت نے سارکتاب کی ترمیب میں اُسی روش کا خیال رکھا ہے جواد کِ نگریزی کے مشہور موزسیں پر وفع سے بیٹس ہی اورکا موجع ج نےاپنی تصانیف میں اختیار کی ہے جس سے علاوہ حدیث ترتبیب ویُزہ وہرا ہاہت یر فائدہ بھی ضرور مواکرکتا ک صحاب کے واستطیبت مفید کیری پیوٹنی کی ۔۔۔ یام ا <u>اسطا</u>ومبلاولیام و بستعدر والات که ایخان مرکوم س *و بیصے مبا سکتے* بلس كتابيج مطالعه سي بخوبي اورآ بهاني حل بوسكتيح من ورترتميب معنوا مين خود

الات بنانے میں بھی بہت معین ہوگی ۔گرء کلاردودان طبقاس سے نيزيركالسيئ كتاب كوعام مونا جاسيحا وراس سيسترخض كوستنفيض موناجا ت معلومات کی ضرورت ہے موصنف کی نطراد وہارت رے بیرکہ ایک زمان کے خیالات کو دوسری زبان میں لانا اور بھر آباتی ہی نوبيان فائم وكهنامحال نهيس تودشوا يضرورسه مكرجؤ كمصل خيالات كاماخذاُ دو وہی کے جا میں مسکو پیٹرنقل کرنا تھااس لیے ہمت مکن ہے کہا وجو دا اس کلاکتے بن کیاس فرض سے عہدہ برآ ہوا ہوں ۔اس موقع سرمیں لینے قدیم عنایت فرما اور مت راے بہا در کرنور نم بہا درشاہ صاحب بالقا برکاممنون ہوں کہ انھیں ردس مجه كوموتع للكاس كتاك ذرىعيرس كحوادب درك خدمت كرسكون -ترجمه كى شكلات سے علاوہ بعض دوسرى شكلون سے بھى دوجار بوزايرا بعض ہ تیرانسی تقدیر کہ وہ اگر ساول اُر د دہی میں تقدین مگر**قائ**ی مذکرہ نویسوں نے کوفارسی ى بىلەن كىياس*ىي كېرائىغىين كواڭدە دىي بى*يان كىيا اورئ*ىچراڭدوست انگرىزى بىن* بىيا ن ن میں مجھے نہ کے تہایں ہوگیا ۔ امیر مصنف ایک صد تا ں دوبارہ بھرُاستی بینیت سے لا ناشکل تر بھا حبکی زیادہ سے زیادہ *کو* ادرحهال أصين مضامين خوده كالعاده كرنا يطام تواكن سيربفاظ كونيا جامينيا بإ وإقعات ليسه تقطيخيين ثنا يُصلعنًا فهل كتاب مي مجلَّا مِن كما كما تقالُّم كُنْ كَيْ سِيقَدْرُ عِيلِ صِنْرِدِرِي هَيْ مِانَ كُوبِهِي أَبِي مِانِ سِياكِيا لِورِ أَبِينَ حَقيق وتنفة

كى ئىدىنى كىگى -

جوکا گرزی میں نون کلام دینا کچھ زیادہ صروری اور قبع ندھا اس لیے ہی استار میں اسلام دیا گئے۔

میرا سطون تو بہیں کی کئی لیکن اس میں سب کا نہیں ہو تب جی اُلدو کے لیے نقد قر جسٹر امیں سامعت اور ملائمت کی مورد ت ہے ہی لیے اکثر اس بات کو نظار نداز نہیں ہیا گیا۔

میں مسامعت اور ملائمت کی مورد ت ہے ہی لیے اکثر اس بات کو نظار نداز نہیں کہا گیا۔

ورز ظل ہرہے کہ گلش بنجا دین نظیا کہ آبادی برکوئی طباعت اص نہیں کیا گیا تھا مکبر سنف المیں اور نظا ہرہے کہ گلش بنجا دین نظیا کہ آبادی برکوئی طباعت المیں باطن کا پورا خرکوہ لکھا گیا اور نظا ہرہے کہ گلش بنجا دیا ہوئے تھا۔ اسی برقطب الدین باطن کا پورا خرکوہ لکھا گیا جسیس فی مسامندی کو میں تعلق میں اور میں اور میں مصطفی خال شدہ تھا ہی موضی تھا ۔ ہسی طرح سے بران مزا غالب نے اپنے زانہ میں جو بے پایان طوفان برایک باتھا آئی میں آدمی ہیں ۔

قاطع بربان مزا غالب نے اپنے زانہ میں جو بے پایان طوفان برایکیا بھا آئی میں آدمی ہیں ۔

قاطع بربان مزا غالب نے اپنے زانہ میں جو بے پایان طوفان برایکیا بھا آئی میں آدمی ہیں ۔

نظراتی ہیں جائیا دیب کی معلومات کے لئے سلم یہ ناز ہیں یعینی زبان اُردوکی ب سندی مبعاشااور دوسری زمایول سے اُسکا ارتباط واشحاد- دوسری زبا بول کا ا سرْگوں ہو ناا درمیط جا نا نِنطم کے اد وارمختلف اُن کے شہور دمعروٹ فراد۔ اُن ترینفتہ پر موجوده اساتذه سے حال تمام مهناف نظم مربوشی ایکی ابتداء دانتها کے تاریخی نقط نظر اکمشا عات بشراً دو کے مشہوم نفین اُسکی عہدیجہ دکی سر قیال اُلکی تصابیف برلقہ توجہ شهونثارون كا ذكراو زشرك صناف وغيره يرسبط رائس غرضك بمي كهدان وراق مرسان میں موجو دسہے ۔اُرُووے جدید کی جوروش معض اعا قبت اندلشون نے <sup>بھا</sup> لی ہرے مولی طریقیہ پرخواه اُ سکاکو ئی بھی موجداور ذمیدار ہو۔گرموجو دہ صورت اس بات کی عیرمعلوم ہوتی ہج ږده سلاست اشیرنی اروانی بیان کا خالمه کرکے حیند سی روز میں زمان کو آیاب خالزا *ا* بناونکی میں نے اس اِت کی خصوصیت سے کوشٹ کی ہے کرنہ تو ہنعا اِلت تثبیباً غراق وعلوس عللب کاخاتمہ موجائے اور نہوہ تقدروشوار مہوجائے کہ قدم خدم ہر ىنت دىكىنا بىرى - بىكى عبارت سىس اورسا دەسىپ اوركىيى سىڭىخىلە نەم بو-کتاب کا فائدہ اور کیبیں ٹربھانے کے لیے اسکے آخر میں ایک فصل المکس شامل ساگیاہے اکسرا*س جبرکو جبکا ایس ذکرہے با*سانی ڈھوٹر*ھ کی*ں ۔ ايخصوصيت يجي بوكها يمض شهوته عراوز ثنا ونكى تصاويرهي ديدي كئي بهرض س ىتاب كى تى*چىپى بڑھە گئى ہو يېردنيد كەپيىنى دورى نەيىس كەتص*ا دېرىكىتىمول سىكىسى كتاب ق ىي قائة قىمىن مىي كۇنى مىنتەرلىرىندا ئەمبو ي*گرچىكە نى داننا دوسرى كتا* بول سےاد بى ئەكرىپ ونسائيكا وبثراليخ شاميرك تصويون سي خالي نهير بموتية تويم كالمي ناسعيكوم مركزك لہنے دبی میٹیاؤں کے رسمانی اور اطنی فیوض سے اپنے دل دماغ کومشر و ومنور کرتے ہی

ي طرح أبجه خال ونطام ري عال سيابني كلون تونعي وشن كريس حي حاسبًا تعاكميًا شهوژه وراک اونکی تصادیره می تا گرنهوس و که قدماکی تصویرین تیا بسیس مؤیس او دای آده ملى أيرا بعلى على المنابعين على خصوص وداك تصوير والعبى خفو العرصة والعالمة مثل أنع موزي تقى وراس کتاب سے کو گئی ہے نہا بت مجتدی اور بھزندی تصویر جوا دیگ يرمانتاكه ميزلانوبيه سودا كي شبيه بروكي بهرطور تبغدرعن اديسته تبصرا ويرجم بهوينج ي<sup>ر ن</sup>ي كيس اوراسكے واسط سم لينے كرم ومحترم دوست منشنی يا نرا نرجه <sup>اح</sup>ت بادبرك للك فراسم كئے اور ورمصنف احاث مولوی عبدالباری حب بھی *نسگرگزان برے نکی کوسٹسٹن سے بع*ضو*ہ گرتص*ا دیر دستیاب ہو کھیں۔اول لذکر سے ایک باويرِكابھيجد ماجسمين سنه اکترکام آئين -أخرمين بهت ضرورى معلوم موتاب كرمين بعضر صلرت كاجن سياس كتاب كي تياري ت بچەمددىلى دىڭ كرىياداكرول بىت يېيلىنى لىن مدىكارا درد دىستامولوي عابدلىرى نسكانا ماس فهرست مين ليناصروري تعجعتا بول كرحفول في مجد كواسكي كمييز فرتياري مين ی رودی مجھیں کیسخت عیب ہے کہنے اقدسے تکھنے سے قاصر ہول مکداسیے كڭىۋىسەكسى*دى دىسەشىخىن سەكھول*تاجا تامېون بىركتا ئىلمەدىكال مولوى نىياسىب موسىند مانت قلمی کانیتحبہ اور امیں کوئی شکنہیں کا گران کا ساکا تب مجھے نہ لتا تو اسكاتهام وختتام دشوادنقا مولوى حبفرعلى صاحب صحيم طبع كالجني ميتشكرمول كأفنو<del>ل</del> بتعدئ اورموشارى سيميرب ساتد بردن شريط ورسيش فيرين مطربيسن بوسرد ببطيحا بهخت كرميين منهول سكتاح غون نياس كتاب كي طبياعت مِزَا تَحْرُسُكُرِي - كَلَفْنُو- ١٥ - فروري والم ١٩ ع دىجىسى كىكەكا فى مدددى - بار زبانِ آرد واور المحصل

اُردوسے کیا مرادہے مام طور پر لوگ اُردوکو فارسی کی ایک شاخ خیال کرتے ہیں۔
اس وجہ سے کہ آئی، بندا سلمان حمر آوروں کی فوج میں اورسلمان سلاطین ہندگی دارسلمان سلاطین ہندگی دارسلمان سلاطین ہندگی دارسلمان سلاطین ہندگی دارسلمان سرجی ہوتی ہے۔ اُردو کے فارسی نراد ہونے کی فلع عام لوگوں کو توانس وجہ سے بھی محوں ہوتی ہے کہ آئیس فارسی لفظ کرشرت ہیں اور اُسی خاص کی بنا پر عام لوگ خیال کہتے ہیں کہ اُردو سلما نوں کی زبان ہے بھا بار ہندی کے جو ہندووں کی خصوص اُن تیجے جاتی اور اُسی علامی نماز اور سرباحثہ درمیان جا فیلی اُردو سے جاوراسی علامی ہوتی ہے ایک عرص کہ دا زسی حقت مقا براور مباحثہ درمیان جا فیلی اُردو کی جو ہندووں کی خصوص اُن اُرکہ جو بیا اُن اُردو کی جو ہندووں کی خصوص اُن اُن کو اُن اُن کہ دو فیلی اُن اُن کہ دو فیلی کہ دو کی جو لی دو سے بلاور شامی جو سے جو صدا ہے کہ دو کی جو لی دو میں جو کہ دو کی جو لی دو میں کہ دو کی جو لی دو میں جو کہ دو کہ جو کہ دو کی جو لی دو کی جو لی دو کی جو کی دو کی جو کہ دو کی جو کی دو کہ جو کہ دو کی جو کہ دو کی جو کی دو کی جو کی دو کی جو کہ دی دو کی جو کی دو کو کی گوئی گوئی ہو کی دو کی جو کو کی دو کی جو کی دو کی جو کی دو کی جو کی دو کی جو کی دو کر کی جو کی دو کی جو کی دو کر دو کی جو کی دو کی دو کی جو کی دو کی دو کی دو کی جو کی دو کی جو کی دو کی جو کی دو کو کی دو کی کو کی دو کی کی دو کی دو کی کی دو کی کردو کی دو کی کو کی دو کی کو کی کو کی کرد

گرکه اُرُدو "کانام اُس زبان کوایک عرصهٔ دراز کے بعید یا گیا- زبان اُند وکی صَرْف ويخومحا ورات اوركثرت سيمبندى لغاظ كالتمين تعمال مونايس بات كي بين دليل ہے کاس کی ابتدا مبندی سے ہوئی اور محض آبفاق تھا کہ وہ مبندوستان کی زبان عام بُنَّ كُنُ مُن كَانِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الل ہا د شاہول کی جاہے درودا دران کا دار اسلطنت بنا ہوا تھا یس بیرخیال کرنا ہبیراک بياتن ويعبن ورقايم أردونة ارول كاخيال علوم موتاب كرار دوا يمت فلوط زمان میں وہ سب زبانیں داخل ہیں جکسی رانے میں دلی سے بازاروں میں جد لی جاتی تفين حيح نهيس ہے ميصرور سيج ہے كەلشكرا بازارسے اس زبان كى نشود نااور ترتى كو إس قد تعلق ضرور تفاكراس كأنام بي أُروو و" بلوكيا جسكوزبان تركي مين لشكر كيت ېپى-زيان مين مېنونرنجنگى نهمير آئى تقى اوروه بحالت تشكيل تقى اوراصبنى الغاطا وراب القبول كريلين كا مادّه أس بين ببت تفاجيسا كرابي سب -اس زمانه ميل الريزي تقليدين كدوكود مندوستاني كين مي كريفظ ماري رلسامير كماعتبار لفظ صحيح مومكر حقيقت مين صحيح نهيس سيح كيونكواس لفظرين مشرتي مندی اورمغزی مهندی اور راجتنا فی سب شامل ہیں- اسی طرح ہارے خیال میں برج بھاشا کواُرَد وکا ماخذ قرار دیناجو کرمغربی مندی کی ایک شاخ ہے اور جبیبا کہ مولانامحرسين أزاد نے بھی مجھا ہے بھی معلوم ہوتا۔اس وجرسے کز برج بھاشا *جُوتِهُ الوراُس کے جوانب میں بُولی جاتی تھی۔ گواُس بھ*ا شاسے جواطرا ن دلمی ہیں بولی جاتی تھی ہبت مثا بہت رکھتی ہے مگر راکرت کی ایک علی وشاخ ہے اور ہی شاخ لعنى دِنَّى بِهاشا بهارسے خيال ميں زيان اُر دو كي مهل مجھي حاسكتي ہے ۔

الدوا ورمندى كاتعلق جيساكم ويرميان كياكميا أردوكا وملى اخذوه زما ن مع جود لي ور وفق اطراف من بولي حباتي مقى مبكومغربي مندى كي ايك شاخ بمجهدنا جاسيا ومغرا ہندی اپنی عبر برشورینی براکرت سے بریاموئی ادرمندرجهٔ ذیل زیامیراً کی خاص ہیں لیعنی نبگار و ٔ برج بھاشا، تنوجی اور دہ زبان جو دہلی کے اطراف میں *روج تھی کرزا کہما<sup>ل</sup>* كأعلى مندى أردوست ببيابونئ اسطرح كهفارسي انفاظ كال كأكلى حبكهنت كرت لفظ کھدیے گئے۔اسی اعلی ہندی میں شرکی کتا ہیں لکھی گئی ہیں جن میں گھنٹفیین نے سنسکر ك برسب برائي الفاظ متعمال كيے ہيں آمر سچ پو تيھيے توارد واور مبندی کینے اخذاور نیزائي نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی زبان ہیں اوران دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے آگر کھے ہے ہی تونشو دناا درتم فی کے طریقے ہیں ہے۔ اُر دوج کرمسلما نوں کے سایر عاطفت یس کلی اس لیے آئیں فارسی الفاظ کی کٹرت ہوگئی برضلات مندی کے کہ جواپینے جسلی اخدىعنى سنسكرت كى طرف عود كركئى جس كانتيجربه بهوا كم موجوده زمائے كى ادبى اُردواور د بی *بندی میں زمین سیان کا فرق ہوگیا بینی*ا ول لذکرمیں فارسی اور عربی لفانط کی غرت ہے اور آخرا لذکر *غی*را نوس مسکرت الفاظ *سے بھری* ہوئی ہے۔ بان اددادب أردو شروع مين زيان نهايت ساده اوريخ كلف تقى ورعوام الناس ناری جها بندہ کی معمولی ضرور مایت کے اور اگرنے کے واسطے بالکل کا فی تھی۔ جوں جوں شمی*ں ترتی ہوتی گئی*ا وروہ ایک دبی زبان نبتی گئی ہئی قدراُس میں فارسی ادر عربی اور ترکی الفاظ شامل مجوتے گئے ۔ فارسی الفاظ سننے میں بہت <u>کھلے معلوم ہوتے</u> تھاس وجہ سے منفین نے اپنی کتابوں میں جدت کی جاشنی دسنے کے لئے اُل کو تے تعلق ستعمال کرنا شروع کیا اوراس طرح فارسی ترکیبیں جو صلی زابن سے کا جاتھیں

درأس كے ساتھ ميل نہيں كھا تى تقيس زبان ہيں داخل ہونے لگيں۔ اسى كے ساتھ فارسى الخطاعي كيجة تعوندي مي ترميم كيما تدمهندي كي حكرم برائج مهوجلا اس وجهت كه فاري الفاظفارى خطامين لببت ببندي كے زیادہ آسانی سے اور حت کے ساتھ کلھے جاسکتے تقفے۔اُردوشاعری پر بھی فارسی کا بڑاا ٹر طرا وروہ بھی فارسی شاعری کے قدم بقدم چلنے گئی۔ فارسی بجرس ہتعال ہونے لگیں۔ان کے علادہ مصابین طرز بات خائیل، لیحات ٔ خاص خاص محادرسے اور ٹلیس میب کچھ زبان فارسی سے نیا گیا۔ اُرُد و کا علم عروص بھی فارسی عروض کے تابع اور زیرا ٹڑ ہوگیا یٹر کا بھی ہیں صال تھا دہی عبارت کی گلینی الفاظ کا توازن اورقافیدبندی جوقدیم فارسی نشر کی جان بھی اُرد دہیںِ اُن کی بوری نقل کیجاتی تقی-الغرض نبان فارسی ار دو پراسقدرصا دی اورغالب ہوگئی کم د و نول ایک موکمئین اظهار خیالات مصامین *و رطرزا دامیس فاری اُرد و براسی* غالب ہوگئی کاُندوکی ابتدائی شان اُس سے بالکل عائب ہوگئی ہیاں تک کہ اکثر لوگو رہے اردو کی صرف و تحوی کتابی ک فارسی کے طرز بر لکھنا شرع کردیں۔ ومِن فائدى الغاط الديناري مسلم التي بينيت فاتح مندوستان مي آسيُّ اور قديةً أزمان زئىيون كائرت كاسباب فارسى جوان كى ادرى ران تقى مندوستان كى « شابى يان بن كئي جسكانيتيس مواكرايي زبان شل خادمه كدب كراور مغلوب موكر اپني الكرزمان فارسى كى خدمت كرينے لگى دراسى كے طرزا دا اور محا درات وغيرہ كى متبع لدرناقل بوكئي لوگول كونئي نوان سيكيني كاشوق جواكرتا سبته اسي وجرسي أسوتت کے لوگ بھی ٹرانا طرز بچیوٹرنے اورسنے الغا تا اور جدیدمحا درات اختیار کرنے گئے۔ کسی زبان میں جاب شرخاا درمغزر شهری لوگوں سے جھٹوئتی جاتی تھی ا درا طرا نٹ ادیهات بین محدود بوتی جاتی عتی اب لوگول کوکوئی مزانهیس آتا نتا لهذا جدت بسند طبیعتوں نے نئی زبان کی طرف کرنے کیا اور اسکونها برت شوق و ذوق اور انهاک سے اسکھنے گئے۔ اسی دجرسے قدیم بہندی شعراکی تصافیف بین فارسی الفاظ کی خرتیج برخی معلی ہوتی ہے۔ شافاظ جندکوئی کی دبرتھی واج واسو" کو دیکھیے جو فارسی الفاظ سے بحری ابوئی ہے دبی زبان کی تنگی اور کم وسعتی بھی اسکا باعث بوئی کرسنے سئے الفاظ اور معلی سے خوالات کے اظہار سے لئے کہتو ہی ان معلی اور طرز ا داجذب کرلینا بڑا بشروع میں بنی ابنی ایس سے گروکوک تی وسری میں ایسا لفاظ کر شرت شامل مقے جو یا توسنسکرت کے لفظ مقے یا انتقاب سے گروکوک تی وسری میں ایسا لفاظ کر شرت شامل مقے جو یا توسنسکرت کے لفظ مقے یا انتقاب براا نقلاب ہوا۔ صورت میں زبان برجڑھ گئے تھے جرب ملمان آئے تو زبان میں کئی ایک بڑا انقلاب ہوا۔ مسلمان حکم آور ارشاہ بن گئے اور دبلی اُن کا یا پئے تحت ہوگیا۔ اب دہ یماں بسنے اور آباد ہونے کے لئے آئے نہ کہس طرح سابق میں وہ سال بسال آئے تھے اور الشخیت ایک در اور اس جلے جاتے تھے ۔

جب دہی بائیخت ہوگیا اور بادخاہ مع لاؤلئنگرکے وہاں رہنے لگا تو باشندوں اور عرکم کی باہیوں بین میں جول اور ربط وضبط بڑھنے لگا ایک دوسرے کی زبان اور خیالات کو جھنے کے لئے ضروری ہواکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے الفاظ کھے اوران کو ایس طرز پر ہتا مال کرے اور طاہر ہے کہ فاتح کا اثر مفتوح پر زیادہ ہواکر باہے بین مفتوح تقوم کی دلیبی زبان بینی ہندی پر فارسی کا بہت بڑا اثر بڑنے لگا ۔اسی وجہسے اُدو وہیں فارسی لفاظ اور ترکیبیں کہ زبان کو اس قسم کی آمیزش سے محفوظ دکھنا جا ہتے ستھے۔ تو فیر فارسی کے زباں دار اپنی زبان کو اس قسم کی آمیزش سے محفوظ دکھنا جا ہتے ستھے۔ تو فیر فارسی کے زباں دار اپنی زبان کو اس قسم کی آمیزش سے محفوظ دکھنا جا ہتے ستھے۔ تو فیر فارسی کے زباں دار اپنی زبان کو اس قسم کی آمیزش سے محفوظ دکھنا جا ہتے ستھے۔ تو فیر فارسی کے زباں دار اپنی زبان کو اس قسم کی آمیزش سے محفوظ دکھنا جا ہتے ستھے۔ تو فیر کو را بتدا ہیں ہمیت میں مواجھا گردوں جو اُسلیا نول کی جڑم ضبوط

وتی کئی ادر ده اس ملک بین آباد موتے گئے بیز آبی تغییر اِبر ترقی کرتا گیا ادر بیرترقی کی وا برابرقائم رسى بيان تك كاكبرك زمانه ميل يك مهندو وزيرمال كى تاكبيدسك أيك كم حاج لياكيا كهرسركاري لمازم كوفارس كيعنا صروري سبيح جسكا لمتيجدييه مواكذران كي مجمعند وكئى اوراً كى علم قيات بريد كريكى . لوگ فارسى عربي تركى الفاظ برست قوق ست تجلف كل بوكروه تنف ميل جھے معلوم ہوتے تھے اور دوار تھے اور کئے بولنے والے خوا ہ مخوا ہ تعلیم ایت بمجه عباتے تھے اسکے علاوہ فارسی دانی سے سرکاری الارتیں تعبی انی سے المتیں ورتفرت شابى كابهي رأيك بجهادر بعدتها السي حالتون مي بتداءً مرزان كابي حال مواكرتاب جب قديم المن كلستان كونارين لوكور في كليا توانكم زرول كى قديم زبان الميكلوسكيسن لی بھٹی تارمن فریخے کے اعتوں میں حالت ہوئی تقی لیرح برطرح زبال آگریزی میں وطرح کی زانيس ابوليا ل بايُ جاتى بين دسى صورت أرّد وكى عبى محجدنا حاسية -اُدو دمیں فارسی الفاظ کی کثرت کے کئی اسباب ہیں سلمان جنبے بیٹیت فاتح اِس بين كئة توابيض ما تدبهت من تريزول كے نام لائے جن كے مراد و ينسكرت إرسي شا يس نبيل ملك تفي جوكوايس المكي على الهوم بيرس بتائ نبيل جاسكة مق س لیے بندیری فارسی الفاظ جن سے وہ چیز ظاہر ہوتی تھی زبان می<sup>دا</sup> خل کرنا پڑے منلُالیے نام جولباس طعام مٰزم با بعض ہی قسم کی دوسر*ی چیزول سے تعلق رکھنتے* ہیں بھر وزکر فاری فاتح قوم کی زبان تھی اورا کیا ایسی زبان تھی جوروم برم جس وشق كافها فون سے لئے نهايت موز در بختى اس ليے لوگ اليسيم و تعون يرفارسى الفاظ بى بولنالهندكرت تصاموجت كدده نهايت شيرس ورشا نداز معلوم بوت تفئ ايس برزور الفطول كصامن يركن رسي لفاظ اورمحا درول كوخواه مخواه يحصيم بثنا يرااس ليح كمزانه

ن کورپند سی شهیر کرنا مخداز این گرزی کی بھی ہی داستان ہے جب یونانی اور لاہی ع حیاا ور دو اِرہ ترقی ہوئی توائس زمانہ میں بھی موٹے موٹے عالمانہ لفظ ابسانے کامین موگیا تھ عالجب فانتح اومفتوح دونون قومون كأميل جل لرجعا قوايك فيبي مخلوط زبان أيولي نت صرورت محسوس ہوئی کرجو دونوں قوموں ہے اپھی طرح سمجھ میں سکا ورجؤ کرمفتوح ینے الکوں کوزمایدہ خوش رکھنا جا ہتے تھے لہندا کھوں نے اُن کوخوش کرنے کے لیے اُنکی را بن سے زما دہ خذکریا بنمبست کیسکے کہ اُن کے مالکوں نے اُنکی زبان سے فائدہ اُنٹھا یا۔ اظها رقابليت كي ليحيى عربي فارسي الفاظ كثرت سے بولے جانے ككے اُردوادب كى ابتدا شاعری سے ہو کی اورشا عری فارسی داں لوگوں کے { تھربیس گویا ایک کھلونا تھی۔ جس کووہ فارسی الفاظ ومحاورات ہی کے لباس میں داستہ کزاجا ہتے تھے۔ یہ لوگ بان ہندی ہت کم جانتے تھے اونیسکرت سے باکل اوا قف تھے۔ ہی دجہسے یہدنہ اکتے ہا اپنے حقیقی والدین سے مُحدا ہوکرانے صنوعی دالدین کی آغوش محبت میں تربیت یا ّ ارم جفوں نے بلاٹک سکے ساتھ بہت کے کہ یہ ایکی غوش ترمیت ہیں کہ کرار دو کانشود خا إكل فارسى كي روش يرموتار بإينصرت فارسى الفاظ كاليك كافى ذخيره زبان مير حمع ہوگیا بککہ فارسی ترکبیبیں بھی کثرت سے شامل ہونے لگیں مثلاً جارمجرور وصفت موصو لى ترتيب برل كئي ليك سيكر ول فقرب جوحرف ربط "برئسيم عمولًا شرع موت بي ارُدوبیں تے کلف ہتعال ہونے لگے جورسی مردجہ قواعد صرف ونحوسے باکل خلاف بخفاك جهي بهاريا دبي دليبي زيان مين سقسم كي فارسي تركيبين كشرت سيم وجود بين یر صرور مهوا که فارسی کے اثریت اُردوا یک منتقل زان کی تکل میں آج ہمائے سامنے موجود ہے کیکن سکا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ل زمان کی غوبیا رحن سے اُردو کی بتدا ہوئی تقی

ب ك الدويرائر فارى زان اورفارى دب كاتواكدويريب كمرا تريراي تقا ن تنگالی اورانگریزی کابھی کچھ کم اثر نہیں بڑاالبتہ زبان کیج اور فریجے کے جلئے بعیہ نقوش اِتومِتْ كَيْمُ البِي بِي قواسقدر يُعندك كرمعلوم نبيس بوت يرسُكا لي دراً كمزيري دونوں نے اُدو دیغات ہیں معتد ملبضا فہ کیا سے شاہاء میں ہندوستان کے شہور نگامور برا ہل ترکال قابض تھے اور مالک شسرت میں گویا تجارتُ انھیں کے ہاتھ ہیں تھی۔ اُنگی أا ویال مبندوستان کے مواحل مرا درا مدرون ملک بیں بھی تھیں اُن کا تعلق مبندوستا ن سے عاضی نرتھا بلکہ در محبیثیت اجروحاکم اور سبلغ کے پہاں رہتے تھے اُنھوں نے ہست ترقی کی تھی اورسترھویں اوراٹھارھویں صد<sup>ی</sup>ں می<sup>ں ک</sup>ئی زبان مبندوستان کے ایک بیشے حیتے الى زبان عام بوكئي تقى ومحض مندوسانيول اورابل بيب ك درميان تبادلة خيالات كا فدمیری المقی بلاخود اورب کے بیمودا کرہمی ایس سی اس زبان سرگفتا کورتے تھے اسی میں علیمائی یادری لیے مرمب کی اشاعت اور بلیغ کرتے تھے جنا نجرسی وجرسے اُس کو ت ایسے موقع ملے کہ وہ اینا اثر ہیاں کی بسی زبانوں پر اوال سکی سب سے زیادہ اثر بنگلەزبان بریزا - اسی طرح درا دائری زانبین شالاً مرشی، اسامی، اورا از یا بھی سُسے بست کچھ متأثر موكين أرُدوهي أس كے لغات سے بهت تمتع بولئ - یرا ترا تفاق سے سنسمالی ہندوستان میں اُسوقت بڑرہا تھاجب دکھنی ایان جریز گالی کے اٹرے ببیب تربت کے بهت بجومتا فر بوج کی تقی اور نیز اسی طرح کی د وسری زابیں اُرد ویرا بنیا: تراجی طرح و ال رمی تھیں یزیکالی الفاظ دیسی ٔ را بور میں سلی حالت پر ابی نہیں دیے بکا جس مجرری مونی شکل میں وہ مندور سنان میں بولے جاتے تھے اور مبند دستانی زبابیں ان کوقبول

يكتى تقيس أيئ بيئت بروه اب بھي كبشرت موجود ہيں۔ اہل پرينگال نے محصل بني زان الفاظ ہندوستانی زا بول میں داخل نہیں کیئے ملک ہبت سے عربی ، فارسی اور ہندی الفاظ بھی کے لیے دیی زبانوں میں پنجا دیے۔اس سے علاوہ اکٹر عربی اور فارسی لفظ پڑگالی ہے سنے ہوکرداخل ہوے مشلًا دہ الفاظ جرعربوں سے نتج اندلس سے زمانے میں اُن مالک میں رائج ہو گئے تھے ہو گا لی الفاظ ہاری زبان میں کبرت بدلے جاتے ہیں شاکد ازقسم ميوه جات واشيا مطعام اجار انناس - افوس رقسم انبر) بسكت كاجويم **فير** سمحصلی) پیتیا بتمباکو، ترانج ، جا ۱ - ساگو ـ گویمی وغیره ازقسم سامان آدائش وآلات والمعمر البيين الماري ارغنون بجرا باللي بول بیا، سپتول<sup>،</sup> پرگ<sup>ی</sup>، چای،صابو*ن، کوچ ،*کیتان، کا ربین، کارتوس میز، تولیه، گارد وغيره -نرببی الفاظ به دری گرجا ، کرس وغیره ىباس ميں ساير ، قميص كاج ، سبيط وغيرو متفرق الفاظ مِثلًا المُكريز، آيا ، بمبا ، پاگر د تنخواه ) يا ور د بی حجها به ، نيلام ٔ ستری کمره اروپیه وغیره اہل ریگال ہی نے سب سے بیلے بورب کی اکٹر چروں کی اثنا عت ہندسان میں کی لہنداان کے نام بھائی بی طرح وائج ہو گئے جس طرح کہوہ لوگ مینی زبان میں نولتے تھے مزاغال بشاب برنگانی اکثر ذکر کرتے ہیں۔ زبان انگریزی ایک زندہ اور صاکموں کی زمان ہے اس نے اپنا اٹر بہت کچھ طوالا ہے اور طوالتی رہائی ا<sup>م</sup>گریزی علم ادب نے رّد ونظرونشر كوبهت كچه فائده بهنجا یا جسكا دکرمفصل طور پر آینده کسی اب میں کیا جائیگا .

الیکن اتنااس موقع برخ در تبا دینا جاہیے کدابان گریزی نے دہ الفاظ اُرد دین اضل کے جنکی گریزی کے در سلفظ موجود نہ تفا اور دہ الفاظ اب زبان ند ہوگئے ترجمہ کا بھی ایم تیجے ہواکہ اکثر انگریزی الفاظ میں بدولت اُرد وہیں شامل ہوگئے گاز وہیں گریزی الفاظ جاہر درت ہے اسی طرح وہ انگریزی الفاظ جاہر درت ایک اُرد دہیں داخل اُور تھی ہوگئے ہوں ایم رائے ہوں ایمین میں ہے۔ اُرد وکو اُرد دہیں داخل اُور تھی ہوگئے ہی فارج کرا بھی اند شیرسے فالی نہیں ہے۔ اُرد وکو الدار ہونا چاہیں اور ہر طرح کے الفاظ جو آئی اس سے سل کھاتے ہوں ایمین ضرور واضل ہونے چاہیں خاہ وہ انگریزی ہوں یا فارسی ہوں یا سنسکرت صرب ہیں ایک طریقے زبان اُرد دو گی کھیل اور اُسی ترقی کا ہے اور اسی طرح وہ ایک علی درج کی زبان اور مہند وستان کی عام و باب بن سکے گی۔ اور مہند وستان کی عام و باب بن سکے گی۔

افراد المراب ال

بیم کے انٹرسے وہ برانا رنگ بدل گیا ادر فی عبارت اور فارسی کی نگینیت کی جگہ اب عن اورسا دہ عبارت پیند کی جائے لگی۔ دورجدیوین شرنگاری کی وہ شان باقی بھی نہیں رہکتی تھی کیؤ کم علی دنیا ہیں سیاھے سادے صاف اور زور دارا لفاظ کی رورت ہے۔اب بھی قارسی الغاظ کی کثرت صرورہے لیکن اس سے عبارت کی خوبی میر وکی اثر نہیں طرتہ اور نکسی سم کا تصنع رپدا ہوتا ہے ، ہندی محا درات خوبصر تی کے س ستعال کیے جاتے ہی ورسے پر پی بندشوں سے گریز کیاجا تا ہے لیکڑ گلستان بھلم کی آبیاشی ب بي شيئه فارسي ہي سے ہوتی ہے اوراس کا تين بھي انھييں معتول سے راس لياجا تاہے ہندی لفاظ و محا ورات متعمال ہوتے ہیں گر کمی کے ساتھ اور صرف کتی جب وہ فارسی الفاظ کے ساتھ میل کھاتے ہیں۔ ٔ شرکی طرح نظمیں بھی کیرتغیر ہوحیلاہے اور وجدہ رنگ میں بجائے بانی لفاظ اور عتنع کے سا دگی اور تیج کلفی بهت سپارکیجاتی ہے کیکن اوجو داس کے اکثراہل ایب ب بھی فارسی الفاظا در ترکیبوں کے دلدادہ بین گرانگی کثرت اورجا وبیجا ستعمال کو جهاں تک مکن ہوکم کرنے کی کوششش کرنا جاہیے۔ ہاری رابے میں نظم *درنشر کی عب*ار<sup>ت</sup> اورانشا پردازی میں کوئی اصولی اوراہم اختلاف نہیں ہے۔ ادبی أرد و تقریری زبان تحریری زبان سے با تکاعلی ہے سادہ اور روز مرہ سے تھلے بوہ روتت زبان پرچڑھے ہوتے ہ*یں تحرب*ر میں آتے وقت فارسی الفاظ سے بدل <del>جاتے</del> ہیں میں درا کی حبّرت عظمت ورشا نداری ہے ابتدا میں مبتیک زبان کا دائرہ بہت تنگ ورالفاظ کا دخیره کم تصااور ده ایک تقل زان کهلانے کی متحق ندیقی کیونکر موقت إس مين عبو المزاين تقيأ - نه أسبر حلا بوني تقى اور نه اتنى صلاحيت أس مين تقى كه

*ں کے ذریعیرسے باریک درنازک نمیا*لات ادا ہو کمیں ب<sup>مخت</sup>لف خیالات کا اطہار انتھی طرح باحاسكي شمين أيك قسمركا لوج اورالفاظ اوربنار شول كيے جذب كرنے كا مارہ ضرفتما جس كامتيجه بيرمواكة بوجوالفاظ اورىباتثىراً سكولمتى كئين «مسكِّس من المربوتي ديس· مِتەرْمِتەرْبان بىرىنچىنگى دوسفا ئى آتىگىئى- دورا ول كے شاعرالىيى ئەبان بىر ت<del>كفت</del>ے ت<u>ت</u>ق رم بلّ دهی کُددواور آدهی فارسی موتی هتی رفته رفته اُرد د کاعنصر غالب موکیا اداعالسنے فلوب كوجذب كرلبيا- فارسى الغاظا ودغيرا نوس فارسى تركيب الرطرح ارد ومذلك ئس ب وه هماری زبان کاجزوبر کئیس جن کواب ہم تکا انہیں سکتے یعض جنرات جواس زا نہ ین سکرت الفاظ کے دلدادہ ہیں وہ فارسی الفاظ اور ترکیبوں کوزیان سے بمحالنے کی ش میں ہیں۔ ہماری داے میں ریا ایک فضول و توبٹ کوشعش ہے کیونکہ ہی نرت الفاظ جوارُدو کا مائم ناز ہیں کسکوا تنا اوجیدارا ورصنبوط بنائے ہوے ہیں کہ لردن کا س کے ذریعہ سے نکل سکتا ہے۔ اِن اُ دوك تديم نام أَوْيُم المَريز مُؤرِّن جَنُول في مِندوستان كے حالات لكيے بس اُردو لِفظ ﴿ الدوسَانُ سِي تَعبيرُ كِرِتِّ تَصْفِيشْرُوعَ الصَّالِيمُوسِ صدى كَصِمْسَنْفُول نِي أِن اطینی میں اُس کو دلنگوا اندوس آنی کا « لکھاہے ۔ اس سے بھی سیلے کے انگر زمور خیس ا ں کوھ**روز ''کہتے تھے** جا گلکرمٹ نے بحث ڈاع میں ہسپ ہندوستانی" زبان اُرُدوکے داسطے ہتعمال کیا اور جبھی سے یہ لفظ مرقرج ہوگیا۔ وكراس كايتد بعض قديم كتابول مين اللهاء كم متاسب حبكه مشرول فيسب يهكاس كوستعال كياها يواردو مصعلى كالمغرز خطاب شابيجال فيأس كوديا جب كەزبان ادبى خدمات انجام دىينے كے قابل تھى طرح بوگرى تقى -

لفظ" تخيته" ربينی ده زمان مبرد نسي لفاظ *کے ساتھ* فارسی لفاظ بھی کتبرت ہتعمال ہوں) بعد کے صنفین نے اس غرض سے ہتعال کیا کا دہن را ب<sup>خ</sup>ر کھیتہ ادر بول حال اکی زبان داُزد و) میں جربازاروں اورجاہل فوجی سیا ہیوں میں موج بھی فرق ہوجائے. لفظ ريخة زبان كم متعلق إب بهت كم يتعمال بوتاسيه ابتدابين نظم ك واسطيهي لفظ التعال كياجاتا تقااس وجهك كنشركارواج أس زان بالربهب كم تفا براور حفی مک کے زمانے میں اُر دو کو مبقا بلہ فارسی کے '' ہندی'' کہتے تص<sup>حیا</sup> ہے کلک کی دلیبی زبان مرادتھی ۔ ار دوکا رہم الخط از دوکے حروت تھی باکل وہی ہیں جو فارسی اور عربی کے ہیں۔ ببته بعض مخصوص حروب جن سے ہندوستانی زیان کی خاص خاص آوا زیں طاہر ہوتی ہیں جوفارسی اور عربی میں نہیں یائی جاتیں اضافہ کردیے گئے ہیں شگارے مطر الدوه والروان عروت كهف كاطريقيديد مه كرت ورربرياتو چھوٹی سی (ط) بنادیتے ہیں اچار تقطے ویدیتے ہیں -نظراً دُدو انظمارٌ دو کا عروض فارسی ا درعر بی کے عروض کا ابع سیے لفظ سے کسی جزد برزوروسے کے بڑھنا جس کوانگرزی میں کمینط کہتے ہیں اُردومین نہیں ہے البتہ قدیم بینانی ا درر دی شاعری کی طرح اُر دو میں بھی حرد ف علت کی وازیش نیکے بِرْهِی جاتی ہیں اوراُس کو دواشہاع" کہتے ہیں۔نظم اُر دومیں ردیف اور قافیہ ہت ضردری چیزے مروج برائیس ہیں جن ہیں سے بعض عربی کے لئے مخصوص ہیں اورجض میں اتنی ترمیم ہوگئی ہے اوراکن کی صورت لیسی بدل گئی ہے کہوہ باکل نئی معلوم ہوتی ہیں - دزن تعریف لیے خاص ارکا ن عرقد مانے مقرر کر دیے ستھ اُن کی کراریا

يرتبدل سيختلف بحرس قائم بهو كئي بي سيالفاظ عمومًا عربي افعال سي المساحة ہیں دراغیس سے اشعار کی نظیم کی جاتی ہے اور طری یا بھوٹی بحر راغییں سے قائم ہیں تقطيع كاطريقيريب كريا تووجي كركن بإرباركه مراياجا تاسيم شألا فعولن فعولر فعولر فيطون ۔باریارکنوں میں ردو ہدل ہوتاہ ہے جیسے فعول فاعلات مفاعیل فاعلن تقطیع کے *ۼٵڝ ۊٳۼۯۿڔؠڹڟڔؿڎڔۄڎۮڰڝٵۼڡٲڹڗڣۅڸڮٳۼؽؾٚٵڔؠۊٵؠڿۄۺۣڡۼٳڿ* ایں گوتخریس نہیں آنے موہ حرون جورشے نہیں جاتے بلامحض تحریض آتے ہیں قطع میں شماز نہیں کیے جاتے الف مدودہ شرع لفظیں حب اسے دو حریت کے رابراوراصافت جو هينج كے طرحى جائے ليك حرف كے برائر محجى جاتى ہے۔ أن الفاظ كو جن سے تقطعہ کیجاتی ہے «کس کہتے ہیں حبیص عنی تون کے ہیں جب عارت یا خیمہ قائم ہوتا ہے۔ پورسے شعرکو «ببیت» اور ضعت شعرکو در مصرع کتے ہیں مصرع کے لغوی معنی دردانس كالكبيط بين نظم كي ختلف قيمين جوفارسي مين متداول بيل درجارُو مير لهنتياري مئي مرحب ويل بين -غزل اوتصبیده بیب سے زیاده شهوراصنا ف نظرین ان دونوں میں فرق مرب ضمون درطول کا ہوتاہے مگر بحورا *ورر* دیف د قافیہ کی بایندی دونوں سر کریا طوريم وتى مع يغزل كارتك عموًا عاشقانه ياصوفيا نه موتاب اورتعدادا ستعارعموًا اسے ۱۲ ایک گوکہ اسکی ایندی بہت کم کی جاتی ہے قصیدہ میں عموًا کی مرح یا ببحوموتى بالصيحت آميز بإفلسفيا ندرتك كابعي بوسكتاب تعدادا شعارعموا لم انكم ۲۵- اورنیاده سے زیادہ ۱۷۰ كر ایک گرائی عنی ایندی كون كرسكتا ہے -تطعترب کے لغوی تنی کرنے کے ہیں دراُس کو قصیدے یا غزل کا ایک حصِّر

عناجات تعداداشعاركم سے كم دواورزيا ده كى كوئى حدمقر رئيس يالياد ومعول ، لیے ہم قافیہ ہوناصروری نہیں کی اشعار میں قافیہ کی ایبری لاز می ہے قبطعات میں اکثر سیٰدونصا کے کے مضمون میان کیے جاتے ہیں اور طلب پورا ہوجا تاہے۔ م باعی اس میں دوشعرا ببت ہوتے ہیں ہی وجہسے ہکو دومتی بھی کہتے ہی بهلا دوسرا ا درجوتهامصرع مم قافيه بوته بين ا درزياده ترايك بي يجردل میں کہی جاتی ہے اُراعی سے ایکے خاص کسی شمون کی تصبیص نہیں لیکن جو تصم مع نوعموًّا مُوثرٌ معنی خیزاور زور دار بهو نا جاسیے ۔ مثنوی مینف رام و نرم جُسن وشق، تصاورا فسانه گاری کے لیے خصوص ہے۔ ہمیں ہزمورکے دونو رمضرعوں کوہم قافیہ ہونا چاہیئے۔رولیٹ ہویا نہ موتعدا د محدود نہیں ہے بننوی سے ملیے عموًا پانٹے بحرس مروج ہیں مگر بعض سے نزدیک سا ہیں ،مِستنزاداُس کو کہتے ہیں کہ جب ہرمصرع کے آخر میں کھیمزا کد لفظ ٹرھا کے جار یے دائدلفظ اُسی مجرمی موتے ہیں جو سلی صرع کے دو آخری رکنوں کی ہوتی ہے مگر اِن کا قافیہ بیس بلندہ بھی ہو تاہے ترجیع بندا در ترکیب بنڈریھی نظر کی سمیر ہر ان ہیں بہت سے بند مہوتے ہیں اور ہر بند میں برابر یا بعض وقت مختلف تعداد ابیات کی موتی ہے جوہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہر *بندکے آخر میں ایک بیت ہوتا ہے* جوا دیرکے بندکونیچے کے بندسے مجدا کر ناہے اور قا فیہ بیں تھی اُن سے علیٰ مو ناہے اگر ہر مندکے بعدایک ہی بہت بارہا را کے توانسی نظر کو ترجیع بتد کہتے ہیں ورنہ اگر

بیت برلتاجائے تو ترکسیب بند کہلاتی ہے ترجیع بند مایر کسیب بند میں نام استعار کا کہ ہی

عربي موتے ہیں مرتبع جومصرعی نظم کو کہتے ہیں ہیں سب صرع ہم قالنیہ ہوں'

ادراتی سری کا خافید بدلا موت بین بانچین مسرع کا خافید بدلا موات این بانچین مسرع کا خافید بدلا موات است ادراتی مدرت بین بانچین مسرع کا خافید بدلا موات است کا میلاده کر پیلے جامصرع یا دو مبت بیم کا فیدا در اتی دو مسرع علمی موت بین ان کے علاده دیکراصنا و سخن میں و خیرہ بھی اسی طرزے ہیں۔

داروخت نظمی دہ تسم ہے جس میں عاشق کینے معشوق کی ہے دفائی، ظلم وہم،
اتیب کے ساتھ ہجا مجست اور خبائی کی صیبت و کلیف کی شکا میں کرتا ہے۔
اگو یا معشوق کو دھمکا تا ہے کہ اگرائش کا طرز تغافل اور تم شعاریاں ای طرح یا تی رہیں
تو بھرائس کے ہاتھ سے عنان صبر حجود طرائے گی اور دہ معشوق سے علیحد کی فتیا ا اگر نے پر مجبور موجائے گا۔

"ارتخ نظم کی دہ قسم ہے جس میں کسی دا قعہ کے اعداد سنہ حروف اسجد کے حساب سے نکالے جاتے ہیں ۔

ذركيتام بالام غرل كيسى ايك تعركوكم بسكة بين جوكبى مثالاً بيش كياجا الب تصيده اورغ ل كابهلا شعرطلعا ورآخرى شعرقطع كهلا اسب حس بين شاعراينا المختص نظم كي كتابول مين اكثر بيلي حدوفعت بجرادشاه يامد فرح كي تعرف اس كي بعد ببه اليف اور كمجوف في الخريب مناجات وخالته مجوات نظم كوكليات كتة بين ترقيب عموال سطور برجوتي سب تصائد غزليات قطعات رباعيات يشنويات وغيره

نشر کی تین تسیں ہیں۔(۱) عاری جو بالکل سادہ اور بنے کتلفٹ ہوتی ہے۔ (۲) مرخرجس میں بحر ہوتی ہے گرقا فیانمیں ہوتا (۳) مرخرجس میں بحر نہیں ہوتی مگر قافیہ کی ایندی ہوتی ہے نیشر سیحے کی بھی میں ہیں (۱) متوازی (۲) مطرف<sup>ن</sup> رس )متوازن بشرمتوازی میں دوفقروں کے آخری الفاظام وزن ورہم قافیہ نے جا ہیں مطرب میں شری الفاظ کے بہوزن ورہم قاضیہ ہونے کی ضرورت نہیں میتواد ن میں بہورن وتے ہیں مگریم قافیہ نہیں ہوتے۔ یہ تام قسمیں اب متروک ہیں کیو ککا میںویں صدی کے خرمير لسق م كي صنوعي عبارت اورقا فيهيما يئ كا بالكل خاتمه بهوگيا يو تذكره " مين عزاً ك والخ وصالات مختصر بان كي جاتي بس اورد كليت المجموعة نظركا امسب -

ادب ارُدوگی ترقی کے ابتدائی دور

ا مرات منزرہ اس سے دجوہ اور کے انہا کے تمام ادبوں کی ابتدا شاعری سے مونی -لت خاص ادلُبُ وكسائه الشعراكي زنده توت هيجس كا وجو د شرس ببت

شِترمعلوم ہوتاہے : فافیہ بیائی اور تک بندی انسان میں ایک فطری چیز ہے ۔ اسان کو پہلے جذبات کاحِس ہوتا ہے بھروہ دماغ کو کا میں لاتاہے اور سوخیا ہے اسی وجہسے ارتقا ہے تہذیب انسانی ہیں جو مظہر جذباً ت ہے نشر سریمقدم ہے جو فکر داغی کا متجہ ہے بیب سے بیلے جب کہ فن تحریر کی ایجا دنہیں ہوئی تھی شعربی لینے زبر دست اثرسے دماغ میں محفوظ رَه سکتے تھے اور قوت حافظہ کی مرد سے محمع میں منانے (انشاد) کے قابل بھی شعریبی موسکتے تھے گو کہ ظاہرانشر ہمارے اظهار خیالات اورگفتگو کا آسان ترین اور فطری در بیمعلوم بوتی سے مرغور کرنے کے بعداد درتجرية سيمعلوم بواب كروه صرف ضبط خيالات ادريمي تحرير كراسط موزوس

. زبان آردوی دبی این سازطرب سے آراسترویراستراس طرح نمودار موتی کا ادب أمدوجو درمال فارسى كالتبع اورناقل ہے أكوليني بيشروكي تقلم لرس بان در محبیمیا وم میونی کیوکه قل د ترجمها کمپ زبان سے دوسری ب نزمهر إ تناآسان نهيس مو احتناكه في مجلسة نظمين بو اسب اور حويكه أرد ئىمنزلون مين حبكراً سكاا دب مهنوزعا لمطفلي مين عضّا قوت تخسيل ويظها جنداً و السطحا يك زبردست سلم يالفاظ كالسيني بإس محفوظ ركه تني تقى لهذا حب اعلی پیانش کا وقت آیا تووہ اینے استادوں کے داغوں سے منسروا کی طرح دفقہ کل کی وراظهارخيالات وجذبات كے ليے يوكن نشرعام طور يرنسيس ليند كسيا تى سب - لهذا تقدمین اُردور کا بھی اس صنف کے ہتعمال سے شروع میں برہبر کرتے رہے -مان أُدَدوكي ترتى كالبتلائي زاندا تنا تُدهندلا نظراً بأسهاك أس كے خط و خال صاف طور ير نماياں نہيں گراس ميں كونى نهیں کرمب سے بیلاشاع زبان اُلدو کا اس ٌ دهند کیے میں جوصا ف طور ہے نهایا نظرآ تا ہے وہ حضرت امیرخسرو د اوی ہیں بنگی شہرت عبیثیت ایک فارسی اعراد لے کسی تعربعیٰ و توصیعت کی محتاج نہیں ۔ ۱ ن کا نقب سی شاھری کی منا<sup>ہب</sup> سے اطوطی مبند اسب اُ نھوں نے سب سے پہلے اردوا لفائط اوبی اغراض سے رستعال کیے اورسب سے پہلے آردو میں شعرکہا ۔سب سے پہلی غزل دو بھی میرخسر**و** ہی کی طرف نموب ہے گرائی ترکیب سطرح ہے کہ اس کا ایک مصرع فارسی اور ك يدياني ديداني كيطرت اخاره بي حبين مرقوم ب كدسواجوينا نيون مي عقل وعلم اوريناك ك د یوی انی جاتی تحتی جبویی شرک سرس نهایت کمس درآ راسته د نعتٔ ایریهٔ بوگی تحق –

اُرد وسنها در بجرفارسی سبے۔اس کےعلا**وہ ا**کثر ہیلیاں مکرمایں۔انملیاں -دوہرے دغیرہ جانبے کمشہوریں آنکی طربینسوب ہیں یعض شعرائیے بھی ہیں جس مرضيط هبندي الفاظ حومشكل اُدُدو كيم جاسكتے ہيں منسكرت بحرون ميں بنديت ہیں ، گد فارسی ا نفا ظریمی کہیں کہیں تعال ہوئے ہیں جضرت میزسرو تبرھور مدئ سیوی مین ملعایط (مالک متحده آگره واوده) میں پارپروے اور تعدّ شامان کی شلًاغیاث الدین لبن معزالدین کیقبا د و*غیرہ کے در*باروں میں ختلف عہدوں ہے متازرسه - وهشهورصونی ومرشد حضرت نظام الدین اولیا کے مربد و مجبوب خاص تحضجن سيائن كوأنني محبت وعقبيدت تقى كرحب بركي أنتقال كاحال شبنا تدبيي م میں چیدروزکے بعد مساسلاء میں مقر خرت اصتیار کیا ۔ ملبن اُن کی بڑی قدر کرا تھا وراُن کے کلام کا دلدا دہ تھا۔امیرخسروفن موسیقی ٹیں بھی کماں رکھتے تھے۔ نے سب سے پہلے فارسی بحوراً دومیں بتعمال کس اوراُن کی کتابٌ خالق اری » ں کے مطلع کے ابتدائی الفاظ *ہیں دو*لفظ" خالق" اور" باری ہس اتبک ہما ہے ں ایک شہور درسی کتا ہم جھے جاتی ہے جس کو نیتے بڑے شوق سے بڑھتے ہیں<sup>۔</sup> رخسو کی شہرت زبان اُرد و کے شاعر یا دیب ہی کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ وہ ے موجد ومخترع کیے جاسکتے ہیں۔ اُن کے زمانہ میں زبان میں روانی پیاہو جا گئی كرخيتكي بنوزنهين كربهتي اورمتانت لفاظ بهي بهبت محدود بقي مختصريبه كرأن كا دُور ابتدائی دورہے اورگواُسوقت تک زبان میں کوئی ترقی نہیں موئی مُرآنیدہ ترقیّوں کی إدكى بيع حبيكانا مترحمة الفظار كهاست نيني فارسي لفظ كاترحم أروش وداب فرخ توكشت مارا لا كشت كي معنى أُدود مين ماراكي بين -

داغ بيل اسي زماندين تُركُّ كُنُّ عَتَى -أردوك بختى كازانه الميرضروك زمانه ساليكوكن كتنعوائ أرو وسيعمدتك برا فضل ہے گرزبان نے گواس طویل عرصہ میں جو میں صدیوں سے کمزر تھاکوئی نایاں نرتی نہیں کی پیرجی ہی مت اُس کے خلیقی نشووناا ورضبوطی کی کہی جاسکتی ہے زبان اب مک غیمنظم حالت میں بھی اور توت کو ہے اور وسعت کی سکو مخت ضروریت تقی اسب سے بڑی اٹ یا تھی کد بلندانشا بردازی کی اغراض کے لئے اُسکے کُنا ت يسمعتد بإضافه وزاج لهيعظاسى وجرس مناسب فارسى الغاظ كوكست اسينا أَوْنْ مِبت بِس جَكُلف اور برست شوق سے جگودی حیائے ملک محرجا نسی دست ا کی مطاوت جوفارسی حروف میں تحربر موئی تھی کبیر (منظم مثاع لغایت مشاهاع) کے بھجن درا باکسی داس دسھ ہاء بنا بیت سلالا اع) کی تصیا نیفٹ میں ایسے الفاظ کا بخوبی سیتر حیلیّا ہے ۔ زیں عہداکبری آ زبان اُرد دکی توسع کے جولوگ شائی تھے گئیں اس زبان کو تعلف طبقوں کے لوگوں تک ہیونجانے اوراس کو بھیلانے کے لیے دونوں تسموں کے الفاظ بینی ملکی اورغیرملکی مولول سے ہتعمال کرنے کی ضرورت بھی۔ اس کوشسش كى زمّا عِمداكبرى ميں بہت تيزيقي شيهنشاه اكبركا دل جا بهتا تقا كەملك كى فعتوج رعا یا اورا ببرکے فاتح زان کے ذریعہ سے شیر ڈسکر موجا کیں جنیا نچہوہ خود بھی تھی دسی زبان مینی ہندی میں شعر کہتا تھا اور اس کے وہل دریا رہمی آگی متبع میں سندی ا میں کتے تھےاور ہندی شاعروں کی ٹری قدر کرتے تھے۔ اُس کے دریاری شاعر سنسکرت سے فارسی میں ترجم بکرتے تھے فیصنی نے اکٹر ہندی دوہرے کے اور

بدالرحيم خال خانان دربارا كبرى كأكن عظم إورفارسى كامشهورشاع رمندى كا بهى اجِعاخاصه ښاعرمضا يېونکه فاسځ اورفنتوح د و نؤں قوموں میں دلی بحج بتی وراسحار تھااسوجەسے زبانوں میں بھی تحادید اہوا اور کئی زبانوں سے بل کرا کیے نئی زبان يبالموكئ اسى زاندمين واجه توڈریل نے ایک بڑا کا مکیا جواردو کی اشاعت یے لئے ہت مفید نابت ہوا. ملک کے مالی حسایات پہلے دسی زبان ہیں مکھیے عاتے تھے جن کوسلمان فسارن صیغهٔ ال انھی طرح نہیں سمجھتے تھے اور حساب کی جانج برِّبال میں آن کومجبورًا مشرجمے سے مردلینا بڑتی تھی دراس طرح دیجہا فیج لیوں وزغيلكي صاب بنمول يس ايك بعدريتا عقاجس كوراجه لودرل سن اس طرح رفع کیا کەمسلان افسەد س كومهندى زبان اورېندومحاسبوں كوزبان فارسى تصف ك سخت اكبيدكي اوراسكا حكم ديدياجس كانتيجه بير مواكه زبان فارسي كي عليم صول ملاز اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کے واسطے بہت ضروری قرار ہاگئی کستی ہم کی ترقی اور دربارت سنبيرا دشاه كي زبان حافي موسيمكن نهقى - تودُّر مل سف حكم دير ايك صيغهُ ال میں جولوگ ملازمت کرنا جاہیں اُن کے لئے زبان فارسی کی تصیر الازمی ہے یس حبن چیز کی ابتداً اکبرکے زمانہ میں شروع ہوئی تقی وہ شاہجماں سے عہدیں درجَهٔ کمیل کو به وخی اوراب زبان اس فابل بوگئی که وه ا دبی اغراض مسر کا مرا سکتے ترتى اوردرستى اورصلاح كاكام ببتيك زبان ميں برابرجارى رہا بكه ہائے نزد كم اب مک جاری ہے۔

تدیم تعراب دکن ادر دربار امیر خسرو کے زمانہ کوزبان آردو کی نمو دکیو سطے بیج کا ذ شا ان گول كنده ديجا در سهنا سجاسي سكي شبيح صادق جارس نزد كي كاكب وكن

بطلع يرسلمان شابان بيجا بور دگول كنظره كينجهريس نمودار موني شبكياس یم نے اس کتاب میں آگے جل کے وصاحت سے لکھاسے۔ اِ دشا ہاں نمکو بخو سلطان محقطب شأه (۱۷۱۱- ۱۹۲۵) عبدالبيقطب شاه (۱۲۲۵ ۱۹۷۲ع)، ابعالحس قطب شاه (۱۶۷۲-۱۹۸۲ع) جومت نه عیس تبید میں مرا) بیسب خودبھی شاعراورشاعروں سے برنسے مرتبی اور قدر دان تھے محقط بشاہ اورا بولجس زبان دکھنی می*ں شعر کہتے تھے* جواکد دہمی کی ایک شاخ حب تفصیل کے آملیگی ان سب نے غزل راعی، نتنوی، تصییرے اورمرثیے لکھیے اجواس زاند میں موجود مگر بهت کمیاب ہیں۔ اسی طرح بیجا بورکے ابراہیم عا دل شاہ نانی (. ۸ ۱۵-۲۷۲۷ع) اورعلی عادل شاه اول (۸۵۵۰. ۸ ۱۵۵ع) څود بھی قابل إدشاه تصاورا بل فن كے براے قدر دان تھے ابراہم عادل شاہ نانی نے فن موسیقی ب ان ہندی میں ایک شہورکتا بالھی ہے جس کا دیبا چرنران فارسی آس کے درار بوشاعرفرشارملاطهوی ترشیر*ی تع*فی <del>حالا</del>اء کا کھا ہوا زبان فارسی کی ایک مے شال تحریر مجھا جا تا ہے اور کھیل کراکٹراُر دو شاروں نے سکیفل کی ٹری ٹوسٹر ل*ى سەپە- سى طرح ع*لى عادل شاھ اول بھى بڑا قابل إد شاھ ختا جسكے درا پرسے شہور رتی کی اکثرتصانیف موجود ہیں جن میں ٹمنون کلش عِشق او علی امنہ ایونہ ہو ہیں۔ان میں کوئی خاص ہات قابل د کرنہیں ہے بلکہ کثرت سے زبان کھنی کے الفاظاورقديم متروك لفاظ كيضلط لمطسي كثرجكم مطلب عجيتس نهيس تالأكتابو يضردر ببے كەوە راب وا دبُ رو د كى مەيجى ترقى كى قابل قدرشالىين،



لى دُهنى مُلِكِلِهُ مَا مُلِكِنَاتُهُمَ جب ولى كانتيراقبال حميكا تو يجبو شُرِيح وثُ ارب جو افق شاعری بِرُاموقت صنیا فکن تقصیب اندیر گئے۔ ولی کورخیتہ کاموجد کو ااُدو کا جا نیال *کرنا چاہیے ۔اسی ز*انہیں *گردوشاعری کامنگ بنیا دبا* قاعدہ طور*سے ر*کھا گیا ۔ لی کا کلام تنالی مندکے تام نظر نگاروں کے واسطے نونہ بن گیا اوراس کو دیکھیکراور اینے سامنے رکھ کراً موقت کے تمام شعارے دہلی نے ترقی کرنا شروع کی۔ ولی کا کلام ہایت صان سادہ فصیرے اور سجیدہ ہتنعارات اور دوراز کارتشبیہوں کے ایک ہے۔ تصوین کابھی زگھ جھلکتا ہے۔ فارسی الفا ظاور خیالات کی کٹرت ضرور ہے گرغلب میں ہے۔ ہندی لفظ بھی فارسی الفاظ کے ساتھ جا بجا مِلے تھیے ہیں جو بعد کو متروک ہو گئے ، دیوان دلی کی اشاعت کے ساتھ ہی مرکز شاعری گویا دکھن سے عاتم ابردا آرند منتقل موکرد بلی من آگیا اس وجهست که بها سے لوگوں کو ایک ماص کچیبی شعروشاعر*ی کے ساتھ تی*ا ہوگئی سیکڑوں متبع دلی سے بریدا ہو گئے جو اُن کے کلام کی طری قدر کرتے تھے اور اُسی طرز پر کہتے تھے ۔اب اُر دوشا عری فارسی کے دوش بروش ترقی کرنے لگی گویا آئی مزمّقا بل اور حربین ننگئی گوا بھی تک ائس میں وہ کہنگی اورختگی نہیں سیاموئی تقی حس سے شکی حربیت زبان فارسی کو ئونیٔ اندنشه بوتا نِنظمِ *اُ*رَدواب ک<sup>یل</sup> یک کھ**لونانمجھی جاتی تقی جس کولوگ بیند ضرور** رتے تھے اور فارسی کلام کی محنت و دلغ *ہوزی کے بعد اُسی سے دل ہ*لاتے تھے لطنت مغلیه گوبهت کمزور موگئی تقی گراب که کسس میں جان باقی تقی اور در یا ری ك چاسزان انگرندي كابهت دويم شاعر ساسان استهله استهاله استران انگرندي كنظريري كرنظري التصالي ران قديم المروج ران سيهم المتالف م

زبان اب تک فارسی ہی تھی۔ آردو کے کمزورا ور نوٹے پرکھتے کو اتنی قوت کہاں تھی کہفاری کے تہزور نے پہکا دہپلوان سے مقا بلہ کرسکے۔ اس لیے اُسے مقابلہ کی جراُت نہ ہوتی تھی۔ قدیم شعرارے اُردوسب بڑسے براسے فارسی دان اور فارسی کے کہنہ شق شاعرستھے۔

ولى كے متبع ظهورالدين حاتم رس<sup>99</sup> له تاسم<sup>9</sup> عام) خان آرزو (مله تا لاه تداع) ·اجی مضمون آبروا وربهت سے درشعراً پیدا موسے جن کواً مدوشاعری كَ آباء تجهنا جائية - ان كاكلام تصوف كرنگ مين دوا جوابهت صاف دساده وتصنع وكلف سع بهت يجه يأك وصاف كشيست الغاظ مين بهت زورطيع دکھایاگیاسہ اورفارسی الفاظ اور ترکیب مکثرت ملتی ہیں۔ونی کے بہاں جوہندی الفاظرتھ وہ ان لوگوں کے بہان ہیں ایست کم ہیں ان کی جگہ فارسی لفظوں نے نے لی ہے . فارسی جرس دونظمیں ہمت جبلی علوم ہوتی ہیں اور بہت خوبی سے بندهی ہیں۔ اُن کے زوطبیعت اور قدرت کلام میں کسی کو کلام نہیں اور آئی شاتی سے ى كوائكارنىي بوسكتا اورفش اول سے نقش انى تقيداً بسترہ كوفا رسيت كا ذگ اورّصنّع سٰببت دکھنی *شعراً کے*ان میں زیادہ ہے متقامی ڈنگ کو ہالکل غائب ہنیں گررفیتەرفتە کم ہوتا جاتا ہے۔ ہندی دوہروں کا بھی کچھ اٹراشعار میں پایجا <sup>تا</sup> المعرض ولي كاكلام أردوكي مريجي ترقيول كي منزل ميل أيسنا إن نشان ه وتوداكازانه برزانه اردوشاعرى كىب سے بڑى ترتى كا زاندے، اس میں محبوبہ شاعری مع دینی تام کرشمہ سازیوں سے بال درشاء يهر زنيت الفاظا ورحبتت نيال سئآ راسته ويركسته بوكم

نیا کے سامنے نمو دار ہوئی ۔ یہ تمیرا در سودا کا زمانہ نہ ہے جواً رد وشاعری کے رکم ہے سّا دَاهُمُ الله خِباتِ ہیں ہے دونوں بزرگ لینے حسن وا حلاوت زمان قدرت الفاظ ا نزاكت زبان كيوجه سے اپنے تا متم بعصار وزمير ماسبق حريفيوں يركو سے سبقت ليكنے إن كے مبارک من من عزل اور قصيدہ دونوں معراج تر تي پر ٻيو بخ سکتے ۔ مزدانتظهر جانجانان ميزدرد توز وقائم لقين أبيان آرابيت وقدرت ورضَيا إن كيم عصربي جرسب علاده أرد وكے نظر فارسى سے بھی اُستا دیتھے . چونکهان سب پرفار*سی کا رنگ غ*الب تھا لہن*ا وہ قدر ت*ًا ہندی انفاظ پرفارسی کو رجيج ديتے تھے كيونكه وہى أن كواچھ معلوم ہوتے تھے اسى زماندى زبان ت کچھالیے الفا طاور بندشوں سے یاک ہوگئی جود کی اوران سے تم عصرشعرائے د ہمی کے بہان کمٹرت یائے جاتے ہیں۔اُ تھوں نے نہصرف زمان کوصاف کیا بلكهبت سے خوبصورت اورمناسپ فارسی لفظا ورمحا ورسے خوا محنبسہ یا بصورت ترحمه زبان میں داخل کر لیے. ان کا کلام اُرُدوا ورفارسی کی آمیزش سے کنگاخمبنی ہے جسن وعشق کےمعا ملات حب خوبصورتی اورمُو تُرطریقیہ سے ان حض*را*ت سے ما <sup>،</sup> دھے اس سے میشیترکسی نے نہیں با ندھے تھے -اِن *کے کلام کو و* کھو کے تحبّر ہوتا ہے اورمعلوم ہوتا ہے کہ فارسی گغات کا خزانہ ایھوں نے کھنگال ڈوالا جمیس بدا جواہرریزے تخت کرکے زمان میں داخل کئے گئے ہیں گل وکمبل و قرق شمناد کے عنق کے اونیانے جس کو فارس شعراً مُرّت سے باند صفے جلے آتے تھے اب اُردو ہیں بھی ال ہوے اور جدید خیالات اور نئی ترکسیوں سے ساتھ بڑے سن وخوبی سے برتے گئے ۔ فِن شعر میں بھی ایک نایاں ترقی ہوئی نقائص ورہا کہ

سے کلام پاک ہونے لگا غرلیں لیسی مجروں میں کہی جانے لگیس حواس سے میشیتر مروج رهیں ورکانوں کو مبت انھیم علوم ہوتی تھیں نیئی نئی شہیس اور ہتعارے اور صنائع بدائع جن کواب کام میں حگر نہیں ملی تقی مشرت ستعمال ہونے لگے گرائسی حدّ نک که اُن سے شعر کے حُسن! ورا داے مطلب ہیں کوئی فرق نہیں آتا عا وہ کلام میں گھک مِل جاتے تھے اور برنما نہیں معلوم ہوتے تھے سے سے اصنا ن شعریبی ہی عهد میں رائج ہوئے مِشْلاً وَاسوضت مَرشیه ، مُحَمِّس ، تہجو ، مُثَلَّتُ الْمُرتِعِدُ وَمِيْتَمْزِادُ وغيرهِ أوربيب فارسى سے گئے ادرخوب خوب کے گئے ۔جواصنا ن من پثیتر سے مرقدج تھے اُن ہیں بھی ترتی ہوئی جسنعت ایمام جوقدامیں جاری عتی اِس زمانہ میں کم جوگئی گویں کو بھررا کج موگئی۔ تمبیر کو بیر صنعت کم بین بھی گرا گر الآ تکلف اور کسی دوسری صنعت کے ساتھ رب دھتی اور کلام کاخسن ٹرچھتا تومصنائقہ بھی نہ تھا آمظہ اوراُن سے اکٹر معاصر بن ورتبعیں نے بهی اس معا مله مین تمیر سبی کا مساک ختیا رکها - اس زما نه کے شعرانعض صهنا ن سخن کے محص موجد مبی مذیخے بلکہ اُنھوں نے اُس میں بڑی بڑی ترقیبا رکس اورآیندہ ترقی کی راہ بتا گئے۔اِس میں شک نہیں کہاُن کی ایجا دس فارسی ترکیبوں سے ماخوذ تصين اورائفيس برمبني تقيين -اس عهدمين زبان أرد وسف على العمرم زبردست ترقی کی اُس میں قوت وسعت اور او جے باحسن وجوہ پریڈ ہوا اور نئے سنئے لفظ ا ورمحا مرسطا و رترکیبیس زبان میں داخل ہوئیں جن سے آیٹرہ ترقی کا دروازہ المل أما \_

ب دو*رمار دوربعد سے شعراے د*ہلی سے شروع ہوا ۔ جِس مِيلِ اثرُ مَيرِس، جَرأت انشا مصحفي راسخ ، بقاً ا حَسرت ، زَگْمین اور فَرَاق مشهورزها نه موے اس زمانهیں هجی یهی ترانی ترکیب مهندی الفاط خارج کرنے اوراُن کی حکبہ فارسی اور عربی لفاظ وال یے کی برابرجا ری رہی-اس میں شک نہیں کہ بعض ہندی اور بھا شا لفظ جو خارج کیے گئے برنماا <mark>ترقبیل ضرور تقے اوز ظ</mark>م کی صنعت **ا**زک اُن کی تھی نہیں ہمکتی تالم نكالديے جانے سے دليي زمان كى ترقبوں كوسخت نقصال ہونجا ے جواہر دیزے جوسکنسکرت اور پراکرت کے خزانوں سے زبان اُرد وکے تقیضے ہیں عصددانس چلے آتے تھے فارسیت کے علیہ سے اب خارج ہو سکتے قدیم اُردوشا عرسنسکرت اور سندی سے اوا قعن تھے ہی لیے اُتھول نے ہندی الفاظ کی کوئی قدر نبیس کی اُن کوزبان سے خارج کردیا اوراُن کی حبکہ برفارسی اور عربی الفا ظار کھ دیے -اِس کارروا ٹی کووہ لوگ اور نیز اُس زمانے کے مُسلما ل صنفین جرفارسی کا دوق رکھتے تھے" زمان کی صلاح اور ختگی سے تعبیر رتے ہم سى عدوس ايك اورترقي بيهي موئي كرئيراني متروكات جوميروسو واكزا نديس باقى رَه كَنْ تَفِي نَكَالِ دِيكِ كُنُهُ اوراك كي جگر جديد خوصورت لفظ اور تركيب داخل لگئیں۔ہندی اورفارسی محاورے اور تکتیبیں باہم ملادی گئیں بطرزعبارت *ەفرق نهيں ہو*ا مضامين ميں هي كوئئ خاص *جدت نهيس ہو*ئئ البيته بترال *ور* شهوت برستی کا رنگ بیدا موگیا ۔اس دور کی شاعری اُس زما نہ کی اخلاقی حالت<mark>ا</mark> دہلی کی مگڑی ہوئی سوسائٹی کا پورانمو نہ ہے معشوق کے حسن طا ہری کی توعام طور <del>ہ</del> تعربین کی جاتی تھی گربعض شعرائے گھا گھالاً ایک اور دنگ ختیار کریاجس کو صطایع میں سمعا ملات "یا «معا مدہندی "کہتے ہیں۔ جُراُت، اِنشا اور زگرین سن خاص منگ کے بادشاہ تھے ۔

بيئسن بيتى اورشهوت يرستي بعد كوايك خاص طرزمين طاهروني جس کا نام «رکنیی" بعنی عورتوں کی زمان رکھاگیا معلوم ہوتا ہے کہ بیالفظ رختہ س بحلام اور کسکا مُونٹ ہے عور توں کی زبان الذات کوئی مرموم ابت ہنیں مگم خرابی یہ بوئی کوس تھے اشعار جند ہات نفسانی برانگیختہ کرنے کی غرمس سے کے جاتے سنقے اوراسی وجہسے وہ نہا بیت مخش ورمنحر لبخلاق اورسٹ رفارکے کا نوں تک کو ناگوار موستے تھے ۔ایسی کل چنریں جو عورتوں کے بڑھانے کے قابل نہیں ہوتیں غیرمہذب اور تحش ہوتی ایس-عورتول کی تعلیمی ترتی سرطک ا در **سرقوم میں ن**ه إن کی صلاح اور ترقی کا ایک ت ٹرا ذرایعہ ہوتی ہے۔ رخیتی کی مثالیں ٹرانے شعرائے کلام میں بھی کہ میں کہیں ملتی ہیں مِشلاً مولانا ہاتھی ہیجا بوری اورسید محدقا دری معصروبی کے کلام میں بھی اس زنگ کا کھھ بتہ حیلتا ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ بعد کو یہ بالکل متروک ہوگیا تھا۔ اس کودوبارہ سعادت یا رخان جگین اور آن کے دوست انشا نے زندہ کیا ۔ ب سے بڑے رکنی گومیر ہارعلی خان خلص برجاً ن صاحب سمجھے عاتے ہیں آنشانختلف طرزك شعركت تقي تبهى رخيتي ببي كهه جاتے تھے تگرجان ساحب نے اس کوایک فن قرار دیا اور سواے اس رنگ کے کھھ نہیں کہا ۔ نُحُداً كاشكريه كم بيصنف شاعري لهانه كاسا تذببت كجيد بدل كمي سب

اس دورکے شا عرغزل کے اُستا دیتھا ورمثنوی اورقصیدہ بھی خوب کہتے تھے۔ دوگوں میں شعرد شاعری کا ہرجا تھا۔ بزم مشاعرہ اکٹرگرم ہوتی تھی۔اسعہ واكثر شاعرا بناوطن الوت دملي حيوط كرا دهراً ده زكل سكن الشركه، وبيوني جها ( بارشا منی میں شعرا کی طرمی ق**در ک**ی ح**ا** تی تقی اس زانه کی شهور بادگاریں <del>میر اور خام</del> رِدَرَ دکے بھا ہُ میراَتُر کی تننویا یں ہیں علی خصوص مَیجسن کی شہورا فاق مُننوی يَالبيان" جبكى دوانى سادگى شيرىني اور رئىينى كا جواب نهيس -اِس دَور کی ابت اَسْاه نَصْبِیرُ ذُوق ' غَالب ، مُومَن ' اور خطفرسے ہوتی ہے۔اس میں وہ رسے سے ہندی الفاظ بھی جو قدما سے باتی رَہ گئے تھے نکل گئے اور فارسیت کوا ورتر تی ہوئی ۔ عالب ومومن فاسى يس بعي عب كمت نف -جنائحدان كى اكثر نقما نيف ں زبان میں موجو دہیں۔ غالبًا *میں وجہ ہوگی کہ*اس زمانہ میں زبان میں فارسی الفاظ *کی عبرا رم<sup>یگ</sup> کی جس کانت*ج اختصانه میں موا۔ شاہ نصبیر کو دورسا بق رصحفی اشا) اور دورحال (ذوق دغالب) کے بیج کی کڑی تھم بھنا جا ہیئے میں زمانہ نظیر کر آیا دی کا بھی ہے جن کا رنگ مب سے عللے دہ ہے اورا دب اُرد وہیں ایک نہما بہت نمایا لور خاص ریگ ہے۔ غالب ومومن کے یہاں بم کوانشکل در وقیق فارسی ترکیدی<sup>ں</sup> اورمحاوروں کی ابتدا ملتی ہے جواُستادوں کے قلمے تو ٹرے نہیں معلوم ہوتے مگر عمولی قابلیت والوں کے ہاتھ ہیں وہ بالکل غارت ہوجاتے ہیں۔انچھا ہواکہ ىرقىم كى زبان جس برخارسى كا اتنا رنگ غالب عقا زياده رواج ن**يريزسيس مو ك**ې

درنہ پھراُز دواور فارسی میں فرق ہی کیا رہ جاتا۔ یسی فارسیت کے علبہ کی وجہ سے موَمن ورغالب كالأركلام مجهد مين نهيس آتا - وُوق گوملجاظ شاعري غالب سير ذ ہانت وطباعی میں کم ہ*یں گرز* بان برائن کی قدریتَ ستم ہے اور محاورات و<sup>ا</sup>مثال ل توضرب المثل مين - أن كأكلام نهايت صراف اور مبت مزے كا جو تا ہے-لمغركے بهاں کچھ خاص خوبیاں ہیں وہ غالب وزوق کے ہم بلینہیں بلکان سے ملاح لیتے تھے ۔ نظفراور ذَوق کے کلام میں ہبت مشاہست ہے جس سے معبض لوگوں کوشبہ ہوتا ہے کہ مے خطفر کا کلام ہی شیس ملکو اُن کے اُستاد و وق کا کہا ہوا ہے۔اس زانے میں غزل اورقصیدے میں بڑی ترتی ہوئی - چنا نخیر ذوق اورغالب كى غزليں اورتصيدے أر دو شاعرى ميں اپنا جواب نهييں رکھتے ينگلانے رمينون ميں اشعار کيے گئے اور جديدا ورشکل تجرس حواب تک را مج نهيں ہو کئے تي ستعال ہونے لگیں تبعران ہاکال من دکھانے کے لیے شکل قلفیا ورر دنیس اندھتے وغيرهمولى جرس ختياركرية اورايك دوسرت يرمقت ليجاف ك كوستس كرت تھے یگراس قسم کا کلام حقیقی ٹنا عری کی لطافت ومعنوبیت سے حنا لی ہوتا تھا۔ تغرض اس زا نہیں ہندی الفاظ زبان سے اکٹرنکل گئے ۔ فارسی ترکیب یک بشرت ا**ضل برگئیس خیا لات میں حبّرت ا ورمصنا مین میں ندرت پریامونی جسکا ہشر**رہ نویز غالب کے کلام کو مجھنا جا ہے ۔ ، تاسخ اورآتش کے زمانہ سے لکھنوس ایک شعرات کفنوکا نیا دورا دراس کے وصیات آسخاورآتش کا زانهٔ حجد ید و ورشروع موتا ہے ، دہلی برحب زوال آیا تع اُن كى خدات زان كے ساتھ- وال كے اكثر الل كمال نے لكھنٹو كا رُخ كيا اور

ہاں کرنیاہ بی ۔ دہلی کی شمع سحن سے لکھنو کی شاعری کا جراغ جلا اور وہا رہمی ٹیا عربیدا ہونے گئے :ماسخ اوراتش کا تعلق ہاکل کھنٹوسے تھا وہاں کے شاہی درمار میں شاعری کی اتنی عزت اورائیسی قدر ہوئی کہاس سے میشیتر کبھی نہ ہوئی تھی ۔ لوگ شاعری کے پیچھے دیوانے ہورہے تھے مشاعرے گھر **گھر ہواکرتے تھے** . قدر دانوں کی تعرفییں دل بڑھاتی اورنئی امنگیں سیرا کرتی تقیس ممشاعرے ا ہوار ومفتہ دارکیا بلکہ کٹرروزمرہ ہوتے تھے۔اسی کٹرت اورمشاتی نےشاعری د درجهٔ کما ل ک*ب بیونجا دیا و راس میں طرح طرح کی جذبتی* اور نگیدیا *سیاکیس* مختلف صناف سخن برقدرت حاصل بوگئی شاعری کے ساتھ ظاہرہے کہ راب بھی صاف ہوتی گئی اور ترقی کرتی گئی جو بہندی الفاظ میشیتر کی تراش خراش اور قطع وبرمدیت بچے گئے تھے وہ بھی اب نکل گئے اوراُن کی حبگہ فارسی وعربی الفاظ نے لی -اسی طرح 'یرا نی سزشیں اور ترکیبیبی عبی جوزبابوں میرجاری تھیں ترک ناسح کویے فخرحاصل ہے کہ کمیل زبان سے آخری مدارج اُنہی کے مبارکی تھول سے پورے ہوئے واقعی اُن کومتروکات کاُ ناسخ "کہنا بالکل بجاہیے ۔اُن کے زما نہ سے ایک نیارنگ شاعر*ی شرفع ہواجب*کی خصوصیات یہ ہیں۔الفا ظرشان وار -بارت میر تعقید دیکٹف یسنائع دیرائع اورد وراز کاتشبیہوں اور ستعاروں کی یزت فیصنول سبالغے . فرسو در شبیه میں ۔ حذیات اورا ٹر کی ہست کمی ۔ گر باوجو داسکے س زنگ کے بھی لعض شعر مزے کے ہوتے ہیں ۔ یہ رنگ بھی اپنے زما نہایں عقبول ہوا۔علاوہ 'آسخ کے تجر' وَزیرِ تصبا ہتھر' آشک وغیرہ اپنے زمانہ کے

اُستادہ نے جاتے تھے تبولیت کاسہ اُسی رنگ کے سرزابررہ بیاں یک کدیڑیگ ایک مرتب بھر بدلاا دراشعاریں بے تکلفی بسادگی ۔ نیچیر کی بھلک ،سوز وگدازا اورا ٹر نبیند کیے جانے گئے ۔

ماتسخ ہی کے بمعصر آتش بھی مقیم کارگ بالکل علی و وسعت معلوات مسلم البیوت اکتارہ انے جاتے ہیں؛ ہر زیدان کی در تعلیم اور وسعت معلوات ماسخ سے کم کہی جاتی ہے گران کا کلام آسٹے کے کلام سے کمیں زیادہ شیری اور موثر ہے ۔ وہ ابنے خاص گری شیری الفاظ بھبتی بندش، بندی معنوایین میں قدا کے بتیع کے جاسکتے ہیں۔ اُن کے اشعار سوز وگداز اور الرہے معلوہیں ۔ یعی ظامیت وہ ناتی ہے جاسکتے ہیں۔ اُن کے اشعار سوز وگداز اور الرہے معلوہیں ۔ یعی ظامیت وہ ناتی ہے کہ ہوں گرشا یر ہمی علم ہی زیادتی الروکیفیت کا بعث بعد اُن کے اسمعالی ہونا جا ہیں۔ اِن دونوں بہلوا نا اُن میں میں ہم کو ناتی کا زیادہ ممنون احسان ہونا جا ہیں۔ اِن دونوں بہلوا نا اُن می شاگردوں اور ہرووں میں جی اکثر زور آزمائیاں اور مقابلے ہواکرتے تھے جو ترقی زبان کے حق میں نہایت مفید تابت ہوسے ۔

مرا آن اوران کاتلق مرشیه ایک قدیم صنف شاعری ہے۔ اُردوم شیہ گوئی کو از ان کا تھا۔ میں تعلق میں اس وجہ سے وہ عرصہ تا کا سے ساتھ۔ میں میں کی حالت ہیں بڑی رہی بیاں تک کہ میر آتی اوران کے لائن فرزندمی آئیس اورانیس کے معاصر د آبیر کے زامند ہیں وہ از سرنوز اندہ ہوئی

اوراُن کے بعدسے تومر ثبیہ گو کمبٹرت پیدا ہونے سگنے مر ثبیہ بہت کیانی جیز ہے عربوں میں یہ مثبتہ سے موجو دکھتی وہاں سے ساہل فارس میں آئی اور فارسی سے ومیں اُس نے رواج یا یا۔ قدیم شعراے دکن نے بھی اُرد و میں مرتبے کے مگران کی ا بان کچی اورابتدائی حالت میں بھی مرشبہ گوئی کی صلی ترقی کھنٹو میں ہوئی جا اُٹسمیر وح بجونكي كي كلفنوك اكثرام اور وساشيعه مدمب ركفته تقي جواعتقا دًا ليمصائب يركرئه ومجلا وراخلهارغمرد المركزناا ينا ذهبي فرض تمجصته زاداری اب بجاے دس دن (عشرہ) کے چالیس دن (ارببین)ہوگیاتھا ندمين بدِ لا لكهنئور بج وغم اورحسرت و ما تم كى ايك زنده تصويرين جا آما تها رت و الم کے اظهار کا بهترین در بیه شعرا کے میرزورا در در دانگیرمراثی یا ہوسکتا تھا۔اسی دجہ سے فن مزنمہ گوئی نے جو ترقی اس دُور میں کی وہ سے میٹیتر کبھی نہیں ہو کی تھی نود بادشاہ بھی مرتبے کہتے تھے ا درمجلسوں میں لینا ا در دقت نخر کلام مناتے تھے ۔ فلک مرشیہ گوئی کے سب سے درختاں تا رہے بالمیں اور مرزا دہیر تھے جن کا کلام نہا یت مُوٹرا ور قدرتی شاعری کا ہر توہے -اِن دونوں بزرگوارول کا کلام اُرد و نشا عری سے سرکا ّ ما ج ہے ۔ 'آگی حینہ خصرت پر یہ ہیں ۔کلام میں اخلاقی تعلیم کورٹ کورٹ کے بھری ہے جاسنے اوراُن کے زمانہ کی اخلا قیوں سے ہائکل یک ہے تصائد کی سی سکار لفاظی اور دورا زکا رممباسلنے مل*ی نهیی مناظرقدرت چی کوسان با ندهنا کهتے بس اورخد*یات فلی کے سینے فرٹومُوٹرالفاظ میں تھینے گئے ہیں حقیقت یہ ہے *کرمزٹریا ہگاری* اُردو شاعری کاایک نیادور سمجمنا حاسبے -

معزد لی سلطان عالم وا جدعلی شاہ اور زما نہ غدر کے بعد اکثر نامور علی مثل مثل مثل آمیر دانے ، خلال اور سیسی وغیرہ کے اپنا وطن جھوڑ حمیو ڈرکس

العدكے شعرا آمبرد دراغ كاز مائد - اسلامی دیامتول میں چلے گئے ربعض نے دامپوداور حید داآبا و کا اُنے کیا۔ اِس وج سے کہ وہ زبان اُدوکے قدر دان سمجھے جاتے تھے۔ اس زما نہ کے شعراکا کوئی خاص انگر نہیں بلکہ قدما کے متبع سے۔ دباریس اور رئوسا کے گھروں پرمشاعرے مجنزت بوتے تھے نغرلیس رباعیاں، قصیدے، قطعات اس زمانہ بیں اکثر ہے گئے۔ اس بین اکثر ہے تھے۔ اُن کا کلام باسخ کے زمانہ کی کشر ہے ہتا لیوں اسیرینا کی لین بیش دوں کے مقالد تھے اُن کا کلام باسخ کے زمانہ کی کشر ہے ہتا لیوں سے پاک ہے۔ دانے کے بہال طباعی ہیا ختا کی در دور مرہ بست ہے گرمتانست اور میں مضامین کم ہے جال کا کوئی خاص رنگ ہمیں گردہ فن عروض کے استاداور صحت الفاط کا بست خیال رکھتے تھے ورقد ما کے ہیرو تھے۔ اس دور میں اُردوشاعری کے بہتیت شاعری کوئی نایاں ترقی نہیں کی۔

دنیجرا معنامین کا گطعن ہے جسّرت میں را نُہ حال کی بہت سی خوبیاں ہیں ں جدید دُ ورہیں غزل گو دئی ہیں تھی ہمت کچھوالیج ہوئی میختصر ہے کہ اس رنگ نے نظرُ ردوکوئرانی تیدول اور پابندایوں سے بہت کچھازا دکردیا اورآیندہ ترتی کے السلط نئ راستے کھول دیے۔ جدیدنشرارُد و کی ابت رااُنمیسویں صدی عیسوی سے شرق<sup>ع</sup> ہوتی ہو نورك وليم كالج كلكتهس ركهاكيا لخواكثر صماحب وصوف أس وقت فورك الم کارلج کے النساعلی تھے۔اُنھوں نےشا لی ہندسے قابل قابل لوگوں کوایس غر<del>ض</del> سے اپنے یہاں جُمع کیا تھا کہ انگریزی انسروں کے داسطے جو ّازہ وارد ہوتے تھے رسی کتابیں تیار کی *جائیں جن سے انتظام ملکی اور مبندوستانیول کے ساتھی*ا **ج**ا ور ربط وضبط بڑھانے ہیں آسانی ہو۔اس شہور کا لج کے قیام کے میٹیتہ بھی آف ک بعض کتابیں وجو د تقیس مگروہ نرہبی رنگ کی یا قضے کہا نیاں تقییں اور کھی اور ادرا بتدا نی زبان میں فارسی سے ترحمیہ ک*گئی تقیس عبارت کی درستی اور قواعد* رف ونځوکاان میں کچیخیال نه تھا ''د ه<sup>مجل</sup>س'' اور'' نوطر*زمرضع ›،* اسی ع**هد کی** ا دگاریں ہیں۔ وہ خاص لوگ جوا نگر نرول کے واسطے سنسکرت ورفارسی سے ترحمبكرينے ياننىكتا ہيں ہما دہ اور بے تكلّف زمان مس لكھنے كى غرض سے حمع كئے ا من تقے سیدمحرحید رخبش حیدری، بها درعلی سینی، میراتس، عفیظ الدین احمد، تنظه على ولا ، اكرام على اورمرزاعلى تُطعت وغيره بهي حنكي تصانيف نهايت صاب ما ده اور دککش عبارت میں ہیں - اِن کتابوں سے اکثر تقیل **ورغیرانوس ف**ارسی

درسنسكرت الغاظاتكا لدي كئے ہيں ہي كتابيں نصف صدى كك شارُدوكا بست تمجه جاتى تقيس اورزمانهُ حال كى جوترقياں زبان ميں مورسى بيں أن كا بھى زيا دہ تر ارو مرارا تفیس پرٹ ڈاکٹر گلز مٹ ہی کی کوشٹ شوں کا نیمتے ہے کہ دسی زبان (اُرد و) سرکاری زبان موگئی اور بیستعدا داُس کوحاصس موگئی کسجائے مرقیصہ فارسی کے دہ عدالاتوں اور گورنمنسط کی زبان قرار دی جائے ؟ ڈواکٹر گلکرسٹ کو میر لخربھی حاصل ہے کے اُرد و لغات اورصرت ونحو کی کتا ہیں بھی اِن سکے زما نہیں الزعقف الماده نترك مقابله من حبكي بتداكلكته ك فورث وليم كالج س جبعل بگیت روم مولی تھی وہ شرمقفے ہے جو ظروری ادر سبیل کی فارشی نشر کے ُطرز برلکھی جاتی تھی۔ سکی عبارت مقَفَّ اور تُحِلِے بالکل نے تُلے ہوتے تھے میشائع بالغ ستعارول اور بيروست بهت كجه كام لياجاتا تفا يتجف طولا في تجيد إورقافيد بنك کی رعامیت کی دحبہ سے اکٹر حکرمطلب سیجھنے میں دِقت واقع ہوتی نقلیٰ اسی دحبہ سے پرری عبارت کے بڑھنے اومِطلب سمجھنے میں بنی دقّت ہوتی تھی عرصہ ک<sup>ا</sup>ستیم كتركمين اورشققي عبارت ككھنۇا وردېلى ميرمقبول عام رہى يخطوط تك إستىسىم كى رُصِّع اور ہا تکلّف عبارت میں لکھے جاتے تھے کتا ہوں کے دیبا ہے، مہتبید می<sup>ں</sup> قرنظیں ٔ خواہ بزیاب فارسی اِاُردوسب اسی قسم کی نگیس عبارت میں لکھنے کا وستور تقا ایس عبارت سے بهترین منونے مرزا رُحبٰ علی بیگ سرور کے بہاں ملتے ہیں۔اُن کی شہوت<sup>ھ من</sup>یف '' فسائہ عجائب ''جس طرح اپنی انشا پروازی میں مشہور ہے اُسی طرح لکھنٹوک اُس زمانہ کی معاشرت کی بھی ہو بہو تصویر ہے۔

آنتاا درقتیز کی درباے لطافت کوگویا فارسی اوراُدروکا مجموعه نا چاہئے۔ وہ ایک تاریخی اسمیت رکھتی ہے کیونکہ وہ نہ صرف صُرف وُخوارُ دو<sup>ا</sup> لی سارکتا ب ہے جوا یک مہند دستا نی کے قلم سے کلی ہے بلکائس میں بریھی غوبی ومختلف قسم كى زبانيس اور بوليا ں جوائس وقت لك بيں را رئج تقيس اور حن كا ٹرزبان اُرد و برلٹ<sub>ی</sub>ر ما بھا اورنسیرو ہما ورے اورصطلاحیں ج<sup>ر</sup>بعضمضوص طبقول ورجاعتول میں مروج تقیس ان سب سے نمونے بھی اُس می مشرت موجود ہیں -دئے منٹی ادرعود ہندی | ایک بہت بٹری شخصیت نشراُند و کی آمار سخ میں مزاغاک ں ہے ان کی شہورتعدا نیف «اُرد و میرمعتی" اور <sup>رو</sup>عود ہندی" ایک دلحسیر بوعدأرَ د وخطوط کا ہیں جبکی عبارت نها بیت ساوہ کمبیس کے تکلفٹ اور نها ہم دلاً دیزے اِن میں ایک خاص *قسم کی ٹر ٹ*طفٹ *طرافت اور عبارت میٹ گفتگی ہے* دونوں کتابیں خرارد و کی سادگی وسلاست کا بہترین مونہ ہیں مصنقف کے زاتی حالات کی طرن جا بجا جو اشارے ہیں اُن کو پیڑھ کرد ل بہت مخطوط ہ**و**تا ہم عالب كے طرز نے ارُدوكی شرنگاری میں ایک انقلاب عظیم پدا كيا اور ایک نگر وح بھونکی جس کا نزرانہ البعد کے نثر نگار دل پر بھی مہت کچھ ٹرا<sup>ا</sup> نمالہ بھی لینے ' را نہے رق جہ رنگ سے نہ ربج سکے کیو کا کمی کشر تحررویں میں وہی ٹیانے رنگ کی مُنقفّا اورستجع عبارت یائی جاتی ہے جوائن کے زمانہ میں عام تھی۔ عیسائی باردیں کی عیسائی پادر بوں کی تصما نیفٹ نے بھی نشراً ردو برا کی خاص تحریردں کا اثر- ا اٹرڈالا۔ان لوگول نے عمو گاا ورخاص کراُن کا درلیوں نے جو يرم بور دا قع نبگال مين نيام گزيي تھے بائبل کا ترحمه کماک کی دسپي زبانول مير

رے اُسکی اشاعت عوام الناس میں مکشرت کی ۔اس کے علاوہ صدر ہندہی تھیو گھے حقوثے رسامے ادرکتا ہیں اُروو میں شایع کیں۔ ہا داخیال ہے کہ دیں زمان میں اخبار نولیبی کی ابندا بھی اس زا نہ سے ہو تی سب سے قدیم ترجمے ہائبل *۔* <u>ہ : دا سے سلا داء ب</u>ک شائع ہوے وہ زیادہ تراردوہی میں ہوے بدادرآن کے زفناے کار اُ نشراُدُ دوکی ترتی کا زریں عب دُنیسوس صدی عسوی سے نصف اخر کو مجھنا جا ہیئے حس میں سرمیدا ور اُن کی جاعت کے نوگوں نے اُردونٹرنگاری میں ایک خاص دنگ پیلاکیا - اِس رانے میں حبقد رندہی مناظرے خوا ہسلما نول کے آلیس میں یا تمسلما نول اور عیبائیوں اور ہندؤں کے درمیان ہوتے تھے اُن سے بھی اُر دو کو ترتی اور . خاص قسم کی تقوست حاصل مو بئ - السی حمله کتا ہیں! در رسائل علی العموم ت سا ده اور پرزوزعبارت میں لکھے حاتے تھے اورگوکیرد ہ ایک عاصنی ا ور د تن اخراور دنجیسی رکھتے تھے محر میر بھی ائس سے یہ فالدہ صرور ہواکار دونشر نولسی ہیں سا دگیا درختگی سیا ہوگئی مولوی سیدا حرشہ سید برطوی کی نہ ہمی میلاصیں است. لغايت ملسنتاع اورده مختلف ونيرمسائل حن كووه ملك ميس بعيلانا عاست تقح اُن کے اوپرمتعدد رسالے اور کتا ہیں گھی گئیں ۔ قرآن مجب د کاسب سے پیلائر زمان أرد ومین سنشاع مین شایع جواجه جهلاصین که مولوی سیدا حشهه بدر ملوی کے زماند سے شروع ہوئی تقیس اُن کی ترتی نایاں طور پرسرسیدا حد ضا ل کے الحقول مِونُ حَبَى مُتعددتسانيف سے جوليميٰ اخلاقي معاشرتي فلسفيا لهُ مَهما سیاسی مجربیره نگاری غرضکه بچرمنف وقسم کی تخریسے تعلق رکھتی تھیں زبان *أرد و کو*اتنا فائده بهونجااوروه اسقدرما لامال موبی که اورکسی چنرسے نهیں موز<sup>ی</sup> تقی یسرسیدمرحوم ایک ایسے طرز تخریر کے موجد ہوے جوجا مع قفاا درجمیع قسام لدكورهٔ بالاكے بخوبی كام اسكتا تھا۔ أن كى تمام تصانيف اور على خصوص وہ بيش بها صامین جرته زمیب الاخلاق اوراُس وقت سے دیگر شہور حزاید میں تھیے ہیں نزار ہا تعربفين وتوصيف کے متحق ہیں ۔

سرسيدم وعم ك دفقاك كارف ،جن كوز بان ارد وكا فورس محمونا جابيك زبان اورا دب أرّد و سُلِّے ساتھ احسا عظیم کئے اور مبیش ہبا **خد تیں انجام دیں** ۔ مولانا حالی کی قومنظمیں! ورنیقی می مصلاین علامشبل ورمولوی خکاء اکتبر کی ناریخی تصاینی<sup>ی، م</sup>ولو*ی چراغ ع*لی اور نواجیمحس<sup>ا</sup> لملک کے اخلاقی اور پولٹیکل ىضامىن وڭ*كىچۇ م*ولانا ن<u>ۆتراھىدىكە</u> خلاقى نا دل اور دىگرتصا نىھىخىبىل دىكەمۈرى مها تھ ایک لطبیعت ظرافت کا بھبی رنگ ہے ان سب سے نہ صرب لاکویک شفین کے اہل قوم دمزیہب ہی کو فائرہ ہیونجا بلکہ وہ تمام ملک کے داسطے کیسا ل طور پر غید ناست ہوے ۔اسی طرح مولا نام حسین آزاد کی جا و و نگاری جس کا ان سے اُمُواا ورایک خاص رنگ ہے) درختیقت نہایت ہی لطیعت اورول آ دیز ہے -ن كى تصانيف كوخرا نُدارُد وكے مبين بهاجوا سمحجبنا جاسيئے -

تيل مُرْزِي كا اثراً دويرة المسيدي سي معدى ك نصف المحريرة المكر نرى ليمرك نامال ا از زمان اُر دوم رمزنے لگا۔اس سے ادب ُر دو کی طعت الرئين فراد يميني المومعلومات اور بره همكني وختلف لصناف عن أس مين

جعاليك ابتدا-أددد

داخل مونے سلّے بچھا یہ کی وجہسے اشاعت کتب کو بہت مدد ملی قدیم وجد میا

ہرتہ کی کتابیں جھینے لگیں اوران کی نشروا شاعت آسان ہوگئی سٹسٹ کے میں ہوتے کی کتابیں جھینے لگیں اوران کی نشروا شاعت آسان ہوگئی سٹسٹ کا پائی عتبار اور ماری دفاتر کی زبان قرار دی گئی جس سے اُس کا پائی عتبار اور ماری دفاتر کی نئی نئی مطلا صاتے شمول سے اُس کے لغات ورولوات میں بہت کچھاضا فہ ہوا۔
میں بہت کچھاضا فہ ہوا۔

ادل نوسی کی ابتدا اختیار استاند نواسی متاریخی نا ول اوراخیار وجرائد کوتعیاراً نگریزی کالازی تیجیجها چاہیئے میضمون ضروری اورا ہم ہے جیا نحیہ ہی تفسیل کا بندہ ابواب میں مناسب مقامات برگیگئی ہے۔ زا نُدحال میں عثما نمید نونیورٹی حیدر آباد جس نے زبان اُرد وکو ذریعی تعلیم قرار دیا ہے اور مولا ناشبلی مرحوم کے والعام نرم کا قیام اس امرکی بین منالیس ہیں کہ ذبان کس قدر ترتی کررہی ہے۔ نیزید کہ اُرد وکو ہندوستان کی ادبی زبان بننے کا نخر اِحسن دجوہ حاصل ہوگیا۔

اُرُد دِدُرا اَ یہ باکل نئی اور مقامی چیزہے اس وجہ سے کہ فارسی میں اسکا وجود کی نہ نقا۔ اس صنف جدید کا ابھی بچین ہے یہ نوزاس کو نیگی اور کمال صل نہیں ہوا۔ جا رہے ملکی ڈول انگاروں میں ابھی بخیتہ کا ری نہیں آئی جس کا میتجہ ہے کہ اُن کے کر کی طرفا کمل اُن کے بلاط اکٹر ناتھی اور ناتا م ہوتے ہیں اُن کی سخر روں میں صرف لفاظی اور طحی ہاتیں جوتی ہیں ٹیسیسیر اور و مگر ہوری جا دو نگاروں کے ڈول اللہت ترحمہ ہوگئے ہیں اور مندوستانی اسٹے کے سامنے حسب حال اُن میں کچھ تغیر و تبدل بھی ہوگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی ہوگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی ہوگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی ہوگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی ہوگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی موگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی موگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی موگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی موگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی ہوگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل بھی ہوگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کی سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل ہے تبدل بھی ہوگیا ہے۔ آرد و ڈول الفیسی کے سامنے ایک درختا کی تعیر و تبدل ہے تبدل ہیں ہوگیا ہے۔

## بارسب اُردوشاءی کی عام خصوصیات

اُرد دِشاعری فارسی اُرد وشاعری دلیسی پیداوار نہیں ہے وہ فارسی سے پیدا شاعری کی تقلیسے 📗 ہو ٹی اور فارسی کے نمونے اُس کے میش نظر تھے۔فارسی علم عروض نے جوعوں کی اسجاد تھا اُردوشاعری میرست بڑاا ٹر کیا۔ اسی طرح نا*یسی بورا در قواعد عروض میں بھی فارسی کا اتباع کیا گیا-رف*تہ رفتہ سے غیرملکی پودھا ج<sup>ڑ</sup> بک*وگیا اورایس کو اس ملک کی آب و آبوا راس آئی۔ بحرد ل کےعلاد<sup>ہ</sup>* تشعرک اُردونے فارسی ہی شبہیں اور دہی مصنا میں خذکیے اور سربیب جبزیں لالحاظ مکی ضرور یات کے اور بلا امتیازاس کے کہ اُر دوزبان کی مبل کیا تھی اور س بین ستعداد کس قدرتھی داخل زبان موکئیں اور بھارسے شعرامے اُر دوکا مابیہ ناز ن کئیں۔اس متبع میں فائدہ اورنفصان دونور مضمرتھے۔نقصان ہے کہ اُردو شاعری کووه مرارج ارتقاطے کزانہیں بڑے جنگی دفتار توصرور مست تقی گر ایک نئ زبان کی ترقی کے واسطے دہ ازس ضروری تھے مِثال کے لیے انگرنری شاعری کو دکھیوکرجس نے بیمنا زل ارتقابتد نہ جے کے کرے معراج 'نرقی حال کی۔ اُردومیراسی کمی کی وجهسے دہی ٹرانی فرسو دہ باتیں اور دہی مضامیں جو فارسی شاعری میں کثرت یائے جاتے تھے اور جن کو کوئی تعلق اس ملک سے نہ تھا دنعتًا سَكَ بنياد بن گئے يشروع ميں تواكثراُد دوا شعارفارسی شعارکالفظی ترحم

یتے تھے اور بھی مارسے شعر اصائب آما نظانظیری اور مبدل وغیرہ کی تقل لليدك بُرَان تعليم السر ولعياله جذب أوركورانة تقليدس بيرثران تتجهريدا موا إُردوشاعري سيصليت مققود بوكني اوربساا وقات بتذال بيدا بهوكيا يسزيين ہندوستان آن معنامین سے آآ شناہ ہے لیلی مجنوں کاعشق شیریں فراد کی محبت رستم واسفندما يركى بها درئ مانى اور بهزادكى نقاشى جيحول فيحدن كى طغيانى بميتون ورالوند كى لمبندى وغيره وغيره ياجا نوژن مي لمبل دختون بي سنبل وغيارييب غير مكى چنیں ہر حنکومیاں کے لوگول نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ہی متبع کی وجہ سے شاعری اردد شاعرى مفرنقال ب واتعيت سے مبط كرصرت نقالى رَه كمئى مندوستانى بادشاہوں کےعدل کی حبب تعربعیٰ کی جاتی ہے تواُن کا مقابلہ نوشیرواں سے لیاجا تاہیں خاوت میں وہ حاتم تبائے حاتے ہیں. حربا رنصیب عاشقوں کی شال کے واسطے سواے مجنوں کے کوئی ہمیں لتا اور کئی عشوقہ ہمیشہ لمبلی ہوتی ہے ایک سین آدمی کی تعرفیت ہیں ہوکتی ہے کروہ یوسف کی طرح یا ہ کنعاں ہو۔اور شوق کے سخت اسکام کی ممیل کرنے والاکو کمن خطاب یا آ اہے۔ قد کی تشبیہ کے لئے سرو ٹیمٹا دیا تکھوں کے واسطے ٹرکس زلان کے لئے منبل بیرجمی اور سفّا کی ، لئے ترک گُل کی عاشق ملب ک سرو کی دلدادہ فاختہ ؛ دصعبا کی آ کھیلیا ن جاند ود کھیکرکتاں کا یارہ پارہ ہونا بیب فارسی سرا بیارُد دیے واسطے تصوص ملکہ اسکی بهُوگیااوران کی وہ بھرار مونی کہتناعری اپنی الیت کو بجول گئی اُس کو اپنے ے کی شبیہات سے نفرت بریا موگئی اور لینے وطن کی *صین سے حسین جیزو*ں کم

فدر کرنے کا احساس تک اُس سے فنا ہوگیا مِثلًا مِن دوستان کی بہا راسکا موس ہے گرافسوس کے ساتھ کہتا پڑتا ہے کہ ہاری اُرد و شاعری میں اُس کے جیمے وردلكش مناظركاكهيس تيانهين ليب مي مندوستان كامويم كرا، موعم باز عالي رِفباک برف زار عوشیان گنگا ا در تمبنا کے خولصورت گھاٹ ان کا جارے ن*دیم شاعروں سنے کوئی خی*ال نہیں کیا۔زمان بھاشا کی خوبصور تی اوشیر سنے کو ٹری زبان کی دلفریبوں ہم قربان کردیا مختصر ہے کہ اُرّ دوشاعری نے فارسی باعرى كى تقليداً كھ ن دكرسے جزئرات تك بس كى سرچارلس لائل اسى تقليدكى بت لکھتے ہیں «اُردوشا عری فارسی شاعری کا کا مل اتباع کرتی ہے اور ہم عمون باربار دُسراتی ہے جن کوخو داسا ندہ فارس سنے با رہا ما مال کیا ہے۔ منامین اورالفاظ دونول ابتراسے آج کے جیسے تھے ویسے ہیں۔ اُن میں دئی جدت یا صلیت نهیس یائی جاتی اوراسی کمی کی وجهسے اُن کوایک نهایت هتم إلثان أورتنقل عساميعني وبيان كيمننيا دركهنا يرى حبكهكوئي حيز حكسي شا وكهنا بوا ورأس كوأس سلي ميشيتر سيكرون نهيس مكيه برارون كهركئ بول تعه اظا ہرہ کو*اس کے واسطے یہب*ت صروری ہے کوا*س جزرکے کینے کا اپنے واسطے* ایک خاص کسلوب مقرر کریے یس میل سلوب یا بالفاظ دیگر علمعنی و بیان نه که حذبات شعراً دوشاعر بی کا مائیز نا زمو گئے۔ اسی وجہسے نہائیت کیجید کیجیب ہالغے نئی نئی *بنرشیں اور ترکبیب ہصنعت تصادا وراسی قبیل سے دیگرصنا کع* وبلائع اُرَدوشاعری کی روح رواں بڑگئیں -اُدُ و ختاء ی صرف رسی ره گئی اُدُ دوشاعری میں نه صرف محلفات ظاہری ہی کم ، ہے بلکہ وہ مصن یمی اور کلیر کی نقیرہے ۔ وہی ہتعارے وہی شبیبیس عمار ما ھی جا چکی ہس بھروُ سرائ جا تی ہیں۔اُئینۂ فطرت کے مثنا ہوہ کا آئیں کہ میں تیزمیر اسی وجه سے مصامین میں کسی تسم کی تازگی نہیں اور نہ کوئی نیا بہام ہو تاہے۔ يُرانے شعرا كى نسكولىي مضامين كى الاش ہيں! را! رەھوندهي جاتی ہیں۔ اور مقررہ توا عد *کے بموجب بھراُنفیس با*توں کا اعاد ہ کمیا ح*یا تاسپے شاعری محض*نی کی جیز ہوگئی ند تبھی کم ہوتی ہے نہ زیا دہ -ہر شاعراب کلام میں اُسی آمونسترکو رُستا ہے اوراسی وجہ سے اُردوشاعری کا اِزارتصنعات اور بمیزگی سے بھرا ہواہے۔ تأنيهاني فارسي كيتبتع مي أردومين مجي ايك قافيه درمض وقات دوقا فيون کی پایندی لازمی ہے۔ قافیہ گو کہ کا نول کوا چھامعلوم ہوتا ہے گراظہا رخیال میں ُرکا وط پیداکرتاہے۔اسی وجہسے مرت ہوئی کہ بدرپ کی ثناعری س بارگراں سے سکدوشی حال کرکے آزاد جو گئی - بہا او قات ہے ہوتاہے کر قانیہ سیلے ذہن اس آتا ہے جو عقمون کی طرف رمبری کرتاہے ، حالا کمہونا یہ حاسب کم صفرون غود قافیہ پیاکرے عرضکہ انھیں قیودسے اُردوشعراکے عام دوادیں بھوے پالیے ہیں ابس برمزگی کا احساس خود ہمارے شعراکو پیدا ہوحیلاہے۔ فلان نیحرمضامین ملاوہ نقالیس مکورہ بالاکے سب سے بڑی خرابی ہے سے کہ أردوشاعرى مين اكثرمضابين فطرت كصلات إلمره جات بس مثلاً مردكا عشق مرد کے ساتھ جس کے لیے کوئی معقول وجہ یا عذر بھی نسیس میش کیا جاتا-- لطیکے کومعنوق تصورکر کے اُس کے گھونگروالے بال سکی زلفیں اُسکا سنرہ خط ں عبیگی میں اُس کے خدوخال اس کُطف سے بیان کیے جاتے ہیں

بحاعتبارس بهاشا كوأردو يراس معاملهين فوقيه بهاشامين شاعرابين كلامهي عشق اطرح ظاهركر اسب جبيه ايد بے فراق میں گریز کرتی ہے یا جیسے اُس کا خیا لی عشوق اُس کے حبزا بت کا حترام نہیں کرنا برخلات اس کے ہماریے اُرد وشعراً بساا وقات عشق کا نطہار یے کرتے ہیں سی ختلات کی دجہ سے جانتا کی شاعری ختیقی اور رت ہے اور دل میں گھرکرتی ہے اور خیا لات میں لمبندی اور رفعت بیدا یخلاف اسکےاُر دوکے اکثرعا شقانہ اشعا رمیں زمان با زا ری کے لفريسي كاذكرموة اہبے جس سے خيالات ميں ستى اورعبارت ميں انبلال یدا ہوجا <sup>-</sup> ہاہے۔اگرغوریسے دیکھا جائے توہیی ایک جیزاس<sup>ا</sup> مرکے ثبوت کے لیے کا فی ہے کہ اُرد و نشاعری فارسی کی سارسر پیروسہے ہیں وجہہے کہارووشاعری زبان کو پیپلینے اور ترقی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ وصر بھی ہوئی کہ لوگول ِ دوشاعری کومحض تفینن طبع بھی ا ورحب بھی فارسی *شعرگو کی سے اُ*ل ک**و فرصت**' توتھوڑاسا وقت دل بہلانے کے لئے اس میں بھی صرف کردیا ۔ بڑی قباحت ب ہوئی کہ دہ لوگ عمومًا ہندی اور نسک<sub>ی</sub>ت سے نا دا قف تھے جس کی وجہ سے وہ اِن دونوں زابیں کی برکتوں سے منتفع نہوستکے. فارسی جو کیرسرکاری اور درایک زبان تقی اورائس و قت کے برٹیسے بڑے کیس وامیرعالم و فاصل اور شاعرسہ اسی کوبیند کرتے تھے اور ہی زبان رائج تھی لہذا قدر تی طور پر سبندی الفاظ س كے مقابلة ميں أن كو بجدّ سے اور اجبنى معلوم ہوسے اور اسى وجرسے دہ ترك دیے گئے۔ ہادے ذہن میں فارسی تبتع کی بڑی وجہیں صرف دوہو سکتی ہیں ایک به که زمان نارسی کا با زارانس وقت گرم تھا د وسرے بیر کہ وہ لوگ سنسکرت لدربھا شاسے نا دا قعت تھے نھیں دجوہ سے زمانہُ قدم میں ُردو کی مقیدری تھی <u>خِناخِیمتقدمین ٔ ساتذهٔ اُرُدوس فارسی گوشا عرشحے بیان کک کرمزا غالب بھی</u> فارسی کے مقابلہ میں اسپنے آردو کلام کو سیج مجھتے ہیں اور فراتے ہیں 📭 فارسى بىن ابىينى نقتهاك نىگ نىگ 💎 گىزرا زىجبو ئىدُردوگە بېزىگ مىن بىت كزشته زانه كع عربول ميرير وستوريف كدعاشق ايني معشوقه كونبت العمرك خطاب سے یادکرتا تھااورا پنےعشقتے اپنجار کہکی شان میں نظم کرتا تھا اور با لاکڑ ى كى ساتھ اس كاعقد موجا يا عقار اس ريم كالكيك فيتجربير مواكر بعض وقات نوقه کا نام ظاهر بوجانے سے حبگراا ورنسا د<sup>ا</sup> برم<sup>ا</sup> بواا ورکہ حرکشت فو*ن ک* بت بیونچی، کہزلاس خرابی کے دور کرنے کے سیے عش فرضی او خیا لی عورتوں کے متجویز کئے گئے بردہ کے رواج نے عور تول کے هلم کھنا نام لینے کو ممنوع فرار را جبکی وصرسے یا توان کے واسطے کسی شہوم شوقہ سلف کا ام لیا جانے لگا ورا وه صيغة مُركيركم اته يا دكي حافي الكيس فاسي مرضيعة مُركيرو الميت ميس فرق نرتفا اسی وجہ سے ٹیا پر سے سورت ابتری ظاہر ہوئی۔ یہ بندر بارد فارسى ميں جمان ندكيرو انيث كاكوئ التياز نهيں سے مقبول ہوسكتا ہے. مُرُاُر دومیں حب میں کہ ا فعال واسما بسب میں مذکیروتانمیت کی تفریق موجو دہیم اور پورالحاظ رکھا جاتا ہے یہ عذر لنگ تبول نہیں کیا جا سکتا۔ دُنیا کے

مراك كاادب ولال كى موسائىشى كے اخلاق كا أئيند بوتا ہے تعنى سوسائىلى كى خلاتى خرابایکسی ماک کے ادب سے بخوبی طاہر ہوتی ہیں ۔ان سب با توں کے جاب ہیں یہ عذرمش کیا جاسکتاہے کہ گرچہ بنظا ہر ذکیرے صیغے ستعمال کیے جاتے ہیں گر حقيقتاان سے مراد و ہی فرقۂ اناث ہو تاہے جبیر حقیقی مشو قد بننے کی قالبیت موجو ہے مگر سیج پو تھیئے تو تہذیبی واخلاتی نقطہ نظرسے یہ جواب بھی گھیک نہیں ہے ں میے کہ بردہ کی و*صب شریف عورتیں سامنے نہیں آسکتیں کی* لامی لہ جس س كا ذكر بوكا وه إزارى عور تول كاشاركيا جائك كا منات بین اردوشاعری میں اصنات ڈیل پر طبع آزائی کی جاتی ہے:۔ غزل، قصیده ارباعی ، قطعهٔ تمنوی ، مرتبیرا وغیره-غ ل دراسکارنگ ان میں سب سے مشہور شعث شاعری غرل ہے جبکا رنگ زیادہ ترعاشقا نہ یاصونیا نہ ہوتا ہے۔اسا تذہمتقدین کے کلام میں تصوف کا رنگ سب رنگول برغالب تھا قرون ؤسطی میں ندہبی سیداری کی ایک لهرتمام ہندوستان ہیں دوگر گئی تقی مھیکتی کاعقیدہ اور رام وکرشن کے روایات جھوں نے ب مندى ريمبت براار روالا اسى ندىيى بدارى كے علامات بس تصدی تام قدیمی شعرار اُردوصوفی تصادراُن بزرگوں کی اولاد میں تھے جو مجاہدین اسلام کی فوجوں سے ہمراہ خود آئے تھے یا اس زما نہ کے جیندروز بعد ہندوستان میں داخل ہوسے-ان میں نراق تصوف اُن کے اسلاف سے واثقاً حلاآ نا عقا۔اورلوگ اُن کی تعظیم و *نگریم کرتے تھے جیانجاُر د د* کاسب سے پہلا تنا<sup>ع</sup> ولی دکنی ایک بهت براصوفی تما اور دلی کے ایک شہور بزرگ شاہ سعدا منگلشر ہے

علقهٰ دا دت میں داخل تھا۔ ہی طرح شاہ مبارک آبروشا ہمعدغوت گوالیا ری کم ولادمیں تھے جوہندوستان میں ایک بہت مقدس بزرگ گزرے ہیں۔ شيخ شرب الدين ضمون گوايك سيامي مبثية تحض تصے مگرآ خريس ُ دنيا حجود كرزنقيه ہوگئے تھے بٹاہ حاتم اور مرزامظہرجاں جا ناں بھبی شہور سونیاے کرام سے گزرے ہیں خواجہ میردر دجو کہ خواجہ ہا دالدین نقشبند کی اولادیں تھے علادہ شاعری کے دولت تقرس مهى الا بال تقد ان كے علاوہ شهور ميلوا بال عن مير - سورا اور سی طرح ان کے معصرول کے کلام میں بھی تصوف کا ربگ نایاں ہے فارسی شاعری چو کرمضامین تصوف سنے ملوتھی لہٰذا ہے بہت قدرتی اِت بھی کہ اُردوٹے بنجارا ورجیزوں کے اس میں بھی آئی میروی کی تقدیل یا تنعت نفسر المهوی اسئردنیادی نمایش اور رمایکاری سے احتناب انعیش اوجیبول ولت آفتدارسے بنزاری کہان چزوں کے لیئے اہل دنیاراعی رہتے ہیں۔عزلت گزینی د اپنی ستی کوعبادت آئی کے لیے و تعت کردینا۔ان کوتصوب کا بنیا دی اصول چاہیے شعارے مونیشن مجازی کی تعربیت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اُسکو *عقیقی کا زمیر مجھنتے ہیں او بوشق حقیقی کا دوق او گوں کے دلول میں سیدا کرلیا* السط النمين طام رئ نقوش وعلامات سے كام ليتے ہيں۔ اُن كامقوله م تناب ازعشق د در مرمیانی است همی که آن بهر خقیقت کارسازی است ایران اور ہندوستان کی عاشقا ندشاعری میں روسانی اور شہوا نی جذبات کی عجیب آمیزش انھیں نکات تصون کی برولت ہے۔ عانقانيا غزل مين عاشقا نه زنگ كى منيا دتصوت اورا ہل درمار كى عنيش كييستى

ادرفارسی شاعری کے متبع برطیری بخزل اُردوشا عری کی حان ہے انگریزی میں اُس کے مقابل کوائی جیزہے توسانٹ ہے غزل کے بغوی معنے عورتوں سے آہیں رناہیں یخرل میں چنداشعار ہوتے ہیں اور ہرشعربہ اعتبار مطلب کے محمل ہوتا ہے ہی جیزغزل ورسانٹ میں ایالانتیاز ہے بینی غزل میں ہر شعر بجاے خود کمل اُدا <u>کہ</u> وسرے سے بے نیاز ہوتاہے اور سانٹ میں سب استعار مربوط مسلہ تضمون پر ہوتے ہیں اصنا ف شاعری میں سب سے سہل اوراسی دحہ سے سسے زبادہ برتے جانے والی چزغزل ہے غزل میں سلسل کا لحاظ کررکھا جا تاہے مصنامين غزل محدود ہیں اوراسی دجہسے شاعرکوا یک شعر باپنی بوری قوت صرف کرکے طبعازا ئی کا موقع ملتا ہے اگر حیہ ملجا نظامضا میں تنوع بھی ہوتا ہے جب مضامین میر غزلیسعام طور پرکهی جاتی ہیں دہ حسب زیل ہیں۔عاشق کی حرما نضیببی ، وصل کی جستج<sub>و</sub>معشوق کے جوروجفا <sup>،</sup>گُل ولمبس کے دازو نیاز ، وحشت وحنون <sup>،ع</sup>شق کی بلا انگینری معشوق کے سارا کی تعربیت ، باغ و بهار کے مناظر ؛ او اُ گلفام کی تعرفیت وطلب ، رقبیوں کے شکوے؛ عاشقا نه شاعری دنیا کی تام دبی تصانیف میں موجود ہے کیونکےعشق ایک فطرتی حذربہ ہے حس کا اظہار ہرزبان سے ہوتا ہے تصوب صن مجازي كوعشق حقيقي كي ول منزل مجعتا ب حبيما كرجيند سطرس شيتر بیان کیاگیا ۔ الله دربار کاش اُرُد وشاعری ایل دربار میں جمیشه مرغوب اور مرد لعزیز رہی اور

الله دربار کائر اگرد و شاعری اہل دربار میں ہمیشہ مرغوب اور ہر دلعزیز رہی اور اللہ دربار کا اللہ دربار کا اللہ ا اُدور شاعری ہر اُم الور رؤسا کے دربار دل میں شکی ترقی اور نشوونما ہوئی۔ دتی م حید را باد ، لکھنٹو ، اور رامبور شاعری کے مرکز دستے ہیں اور ہیں کے فرمانرواوں نے اُندوشاعری کویروان **بیرهمایا .گردربا**دی اثرشاعری بردوسیشیت بعینی نفع او اِنقصان کی پورت میں شرتب ہوا۔نفع اس معنی میں کہ شعرا کو اُن کی حا<sup>ب</sup> کا ہی کے صلہ س<sup>ا</sup>نعام إكرام خوب دياً كميا اورأن كم عنت تُعكانے لكى نقصان اس صورت ہيں كہ عناين ً شاعری محدود ہوکر زرہ گئے -کیونکرشعار کو نمیس واہل درہا رہے نداق کی ہیروی رنا ٹری۔ دتی اور کھنٹوکی ملطنت کا مِنٹ جا نا اُردوشا عری سے زوال یا کم از کم س سے صعف کا خاص باعث ہوا۔ عاشقا نہ رنگ فرہ نروایا ن اودھ کے در إر بنصوصیت کے ساتھ مقبول تھا اس وجہ سے کہ اُن لوگوں کے ولوں ہیں خود متی*ن کے جذبات موجود تھے اِس لئے کوئٹعجب نہیں اگراس ز*ہانہ کے شاعرول ك كلام كالمثيته حصه إس رنگ ميس زنگام واسب - قصه اندا درغزل دو نول كبشرت کے جانے تھے ایک میں کسی ہواب یا وزیر کی تعربیت تو دوسے میں جسلی یا وضی منٹون کا ذکر ہوتا تھا ۔ چونکہ اُن لوگوں کو خوش کرکے شعرا کواپنی کاربرآری لرنا ہوتی تھی ہیں لئے وہ اِن دونوں رنگوں میں شنول رہتے ستھے ۔انگریز*ی ثن*اع رسکاط کے بید دونوں تنعراسی حالت کا ایک نقت پیش کرتے ہیں۔ 🍑 ہے زنگ علیش عشرت کے لیے سب إدشاہ ؛ شاعران کمته رس سے دیتے ہیں محنت کم نھوری تنخواہ کے لائج میں کرتے میں مرح 🕴 سکیل نے دوح کو کر سکتے ہیں یا بندوام ـــه سردالرداسکا هاگزشته صدی کا نهایت : مودانگرنری شاع ا در نا داست گزراست اُس سے اکثر : ول ونظیں داخل درس ہیں ا دراُ ن کا ترجمہ بھیمختلفت زیا نوں میں ہوگیا ہے۔ 'سکی نیجاں بالمیشاعری ب كدوبال كركيرك: مست كول جيز بطور یا دگا رنسوب سے ۱۸

سی درباری داستگی در تم مهنگی کا به ترانتیجه بهوا که هماری اُرد د شاعری سے وہ تنوع يركارى ، وسعت اور جدت مفقود بركيري جودنيات شاعري كي جان ب ریانی در تدرتی مناظری اردوشاعری کا دائر و محدود ہے قدرتی مناظر عوشع لے مغرب اردوشاعری سکی د اس د اون س عجب عجب آنگیس سراکرتے ہیں ہا رہے رُد وشاعروں بیروہ اثر نہی*ں کرتے ۔اُز* دو میں برائنٹ موشیر وڑامشن کی طرح سے عرٰکا بیتہ نہیں اور مذور ڈسور تھ کا ایسا کوئی نیج پکا عاشق ہے ۔اُرُد وشا عربی میں بميكاشا عراورا خبارنوليس تقعا اكثر مشهورا خبار دربا وررسالون كالثير شرريل جومركي السيراورا وسيحكا ا موٹر پر بر بھی مرکن شاعرا ورجر بدہ نکارہ اسکا ٹرا کا زما مہیہے کراسے اپنی پرڈ درنظموں کے دربعہ سے السدا د علاميس برى مردى مناغياس كودال انسداد علامي كالمك الشعراء كمت بيس على فعايت مشكمة أما الكلستان كاختشكونيج ل شاعب اسكامجوع ينظموموم ببنين رموسم) ہے۔ ہیں رستان نابتان ہمارخزاں جارور فضلوں کا حال نہایت شاعرانہ سرایہ میں کھیاہے جن ڈول ی تلجه گروه مقبول نهیس موب م کی دیگرتصرا نیعت میں ول برطانر اوکوسل آف انڈوکنیس بهت می 💯 ولیم دردُ سورتو (سنځلیم لغایت منشه که ع) نهایت مقبول مگرنزی شاع بیاس کااُن پوگوں میں شمار پیچنگو ہے ، دور مورور کو انقلاب فرانس کے زمانہ میں آزادی لیندجاعت سے جو مرجائر الدرسط "كملاتے مقے ا سے بالکل منقطع جوگئی۔ ورڈد سوریخہ کی تصرانیف کٹرٹ سے ہیں تنجلہ بن سے آ ) برى اعلى جايدى ب أس كے علاده الميسكرش ركلكشت او و توطيو في دغران فرائض الله ان در آندی تعمیشند آن تا از ماری دارل کی یا د) دغیره حال کیا<sup>نگرزی ش</sup>اعری میں اینا نا نی نهیں رکھتیں-د لرج کا قول ہے کہ ورڈ سور تھولئے خاص کا م ہے کیا کہ دنیا کی معمولی چیزوں کو ایک فلسفی شاعر کی نظر سے د کلها اوراُن میں دہ وہ اتبیں سیداکیں جو شخص کونہیں سوچھتیں <sup>ک</sup> درسری ٹری خصوصیت <sup>ان</sup>کی *یہ ہے کہ* ده عالم نباتات بین ایک روح کا قالل تھا اورائن کو ذی حیات تقبور کرتا تھا۔ در دسور تھ علاوہ شاعری ك نن المقدير كابعى أستاد تها يمود بسك بعاضطاب اكمك الشوائي اسي كو المقا -

صلی قدرتی مناظر شلًا بهتا ہوا دریا کہ استے کھیت گاتی ہوئی چڑیاں۔ اس قسمر کی جرول كاذكريبت كم بوتاب كركم صنوعي اور فرصني مناظر إغوال شيون ملبل وكل الری وسرد وغیره کا ذکرکٹرت سے بعراب اُدد و کے سرود میں صرف ایک ہی تارب اوروبى باربار بجايا جاتاب يها تتك كدب سرا بوجاتاب سمندركي نظمین آزادی کے راگ ہسن کی چیچ تصویریں اُارد و شاعری میں نہیں ہیں۔ وہی یا مال مصنامین جن کونا دشاہ اور اہل در بارسیند کرتے تھے شلا شارب وکہا ہے، رقبیوں کے شکوہ وشکایات عاشقوں کی حرا ن سیبی فلک کے جوروستم تفدیر کی گروشیں کبشرت ہیں۔البتہ تھوڑے دنول سے حب سے کہ انگریزی تہذیب و تعلیم کا چرچا بھیلانیجرل مضامین پر بھی طبع آز ہا نئ کی حاسنے لگی اور اُن کی قبولیت الميديك كراس منف جديين ببت جلدترتي بوگ \_ دد فاعری تزن دیاس کل مشرتی شاعری حب میں اُر دد کی شاعری کلی واخل ہے شاعری ہے - \ حزن دیاس کے مضامین سے ملوہ ایک پور بین نقاد کی را ہے ہے کہ اُ ہل شرق اپنی طبیعت کی اُ فتا دسے افسردہ خاطر *برا رارسیتے ہ*جار میں دقت گزارنے والے اور تقدیر کے قائل واقع ہوے ہیں۔ ونیا کے عمل ہیں ده بهت کم حصنه لیتے ہیں انکی زندگی میں زیادہ ترخُزن ویاس در ہاندگی وہیجارگی مندگی سے تنقردنیا کی بے نباتی کا ہردم تستوردنیاوی ترتی اورمرفرد ای لیسے اجتناب شامل ہے ہی دُنیا کی ہزاری کی وجہت واہ کٹرا و قات باوجود لینے ارادول کے بھی مزہب اورتصوت کی طرف کھینج حاتے ہیں۔ بارگا ہ ایز دی میں گو گڑوا گرفآ گوا المحتاكيس مأنكمنا تقديرست مقابه كرك كوسكا تتمحصناا نساني قوت ارا دى كوكبل مطل

ر میکاسمجھنا زما نداولا آسان کی شکو کہ وشکا ما ت بیرسب باتیں اہل شرق کے انگ ویلے میں *مارت کیے ہوے ہیں علاوہ مٰرکدرہ* بالا ہا توں کے جرتام مشرقی مصنّفین کے بهاں بانعموم یا بی جاتی ہیں<sup>،</sup> ہندوستان ہی*ں اس یا بندی صمت اور محبوری کا*ایک ادر بھی سبب ہے جوائن کی فطری مُحزن ویاس کی زنگ کوا ورگہراکر دیتا ہے اوروہ یہ ہے کہ اُنیسویں صدی کے شروع ہیں مسلما نوں کا اختر سعادت واقبال غروب ا ہوگیا ۔اوراُن کی گزشتہ عظمت وجبروت سے واتعات خواب وخیال ہو گئے'' اُردو ایس خوشی و دسترت کے نغمہ سازی کرنے والے مثل برا و ننگ بہت کم ہیں گرکھا جاگتا ے کہاسی ایوسی اور محبوری کی وجہ سے مشرقی شعراً کے کلام میں ایک خاص قسیم کا درد وانربیدا ہوگیا ہے جبکی وجہ سے اُن کا کلام مقبول خاص وعام ہے۔ تصائد قصائد نونسی میں بڑے بڑے اسا مذہ فارس متلا انوری وخاتا نی عرفی و فاآنی ا درنطهیزفار ما بی وغیره کی سروی کی گئی۔اُرُد وکے مشہور نصیدہ گومتو دا ذُوق وراتمیروغیرہ ہیں قصیدہ کے انداز ہیں بھی فارسی کا تمتع کیا جا تا ہے جینا نجبہ **۵** *دبرن برا دنگ دمتلشایع بغاست هششاعاً دوروکشور به کا نهایت نامورشا عرفتها را نمیسوس صدی سیعنے* ں وکٹوریہ کے عہد میں حسبکوا نگرنری شاعری کا دورمتاً خرین ملکہ آخری دور کہنا جا ہیئے تین امورشاع کر رہے و تھینس وربرا دنگ دران میوں کا اواز بان ایک وسرے سے الگ ہے براوننگ کے ہماں ت كاعنصرغالب ہے مضامين نهايت ملن دخيالات نهايت باكنرہ بگوعبارت ميں كسيقدر بيجييد گي ہے جیسے فارسی میں مرزا بیدل کے کلا مہیں - ابک قابل ذکر ہات اس بیقی که اُٹرکی بروی بھی نہا ہیٹ شہوّ شعبر عمر سکا ہوں اعینی مبیلاا درآخری اور دہ بھی تھیے نہیں ہیں اور کا دلائل نے جب بیرکتا لبینی ہوی کی زبا ي كنى توكها كريم يدين نهيس آنا كرسار ولوكسي أومي كانا مهي ياكسي شهركا ياكتاب كا ١٢

اسی وج سے شہیں شکوہ الفاظ اور علوم صابین کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ وہی فارسی ترکیبیں اور ہتفارتے ہیں جائے ہیں جو کھی قارسی ترکیبیں اور ہتفارتے ہیں ہیا ہے وغیرہ عام طریقہ سے برقے جاتے ہیں جو کھی تفات کو نہایت معالیہ کے صفات کو نہایت مبالغہ کے ساتھ میکن طریقہ سے بیان کرتے ہیں۔ اِس میں کوئی شکر نہیں کہ جن قوانی مبالغہ کے ساتھ میکن طریقہ سے بیان کرتے ہیں۔ اِس میں کوئی شکر کے بیت قوانی قصائد بہ لحاظ صفون وزیان اپنا جواب نہیں رکھتے مشکل بجریں۔ سخت قوانی قصائد بہ لحاظ صفون وزیان اپنا جواب نہیں رکھتے مشکل بجریں۔ سخت قوانی مسے قصائد میں اور ال ہوتے ہیں۔ اکثر قصما یہ صدن اُنع بدا رہے سے بھرے ہوں۔ ہیں۔

ا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اُردو ہیں ڈرا ما کی کی تمنوی پوراکرتی ہے مگرحت میر ہے اکہ جراوگ ڈرا ماکے فن سے وا تعت ہیں وہ مجھ سکتے ہیں کہ تنوی اور ڈرا ما میں زمین آسمان کا فرق ہے۔اس دجہسے کمٹنوی مین توکیز پر نوسبی ہے نہ پلاط قام کمیاجا ہا ہے عمدہ مواقع جوادرا امیں میدا کیے جاتے ہیں اُن کا متنوی ہیں کہیں ہتے ہیں اور نہ وہ دلچسپ مکا لمے ہیں جوڈرا ہا کی جان ہیں۔ واقعات کی حرکت نہایت آمیت ا درعمل معدوم بردّنا ہے۔اُرُد ومتنوبا یم محص رسمی اور قواعد قد کمیہ کی یا بٹ دہیں۔ شا منامه فرد وسی ا درسکندرنا مهٔ نظامی کی آن کویموابھی نهیں لگی۔البتہ جبیباکہان لياكيا مثنوى ميرسن اوركلزارنسيم بإعتبار فضاحت وملاغت رواني ا درسلاست تحيتي بندش وغیرہ سے بےنظیرہیں مراتی آمراثی ادب اُرُد و کی ایک نمایا ن صنفت ہے ان میں مناظر خوب خور دکھا نے جاتے ہیں ۔ ہرحنپ کہ ببروی فطرت یوری طرح نہیں کیجاتی بھر بھی مورکۂ کارزارٔمبارزین کی جانبازی صبیح اورشام کاسماں ،حنگلوں اورمیدانوں کے منتظ دھوپ اور گرمی کی شدت وغیرہ کے مکمل ن<u>ف</u>شتے الفاظ بیں بے مثل **طرنقیہ سے کھی**یج لئے ہیں میرزورا ورضیح بیانیظموں کی پیہتر سے منعن ہے اسکاحال کسی قدر تفصیل کے ساتھ ایک بیندہ باب میں باین کیا جائے گا۔ تطفار رباعی ان صنافت من کی طرف لوگول کی توجه کم ہے ان میں تصبحت آمیز خیالات اورعدہ عمدہ مصنا مین ظرکیے جاتے ہیں۔ تمام براے براے شاعروں

نے رُباعیاں کمی ہیں جن میں اندیش اور و ہیراور خالی کی رہا عیاں ہست

شهوربين -

اُنتاد وشاگر کاتعلق اُستا داورشاگرد کا تعلق ادب اُرد ومیں ایک خاص درجر کوتها ہے ابتدائی کلام اُستاد کو دکھالیا جاتا ہے اور شعراسے اس فن میں آیک إ قاعدہ تواعد لی جاتی ہے ۔چنا بخیر تعراب اُردوا یک برشے سلسلمیں وابستہ ہیں شاگرد عموًاا پنے اُسّاد کا تتبع کرتے ہیں اُسّادے انحان کرنامعیوب مجھا جا تاہے۔ اس اتباع کی وجہ سے قدرتی ذاہنت اور طبّاعی کا خون ناحق ہو اسب اورشاعری وہ*ی رہی رہ جا* تی ہے کیج*ی بھی ا*لبتہ کوئی خاص آدمی اس دائرہُ اتباع سے علنجہ ا ہوکرشہرت حاصل کرلدتیا ہے۔ تشاعرے مشاعرے میں عن گواد بیخن سنج سب جمع موتے ہیں دکسی طرح پر طبیعی ذائی لی جاتی ہے اس میں ٹنک ہمیں کراس سے اُدو شاعری کو بہت ترقی موتی ہے اس تسم کی کوئی چیز بورپ میں نہیں ہے۔ فلَص الشاعرابين كلام ہيں ابينے واسطے اپنے امرکے علاوہ ليک خاص ام فتبار کرلیتا ہے جس تخلص کہتے ہیں بعجن او قات اُسّاد شاگر دیے واسطے خلص كانتخاب كراب كم محمى البي خصر المستخلص كاكام لياجا الهدا رَدِهِ رَاءِ مِن كَ مُصوصِيات كَا إوجِوداُن لقاليُس كَجوا ويربيان بوسي أردوشاعري جد ہاتی شاعری ہے اور ہارے نظری جذبات میں شش پریا کرتی ہے۔ ماسواا سکے شیریا در طبیعت اوراینے طرزخاص میں بےمشل ہے و بعشق میں شرا بو رہے نغمہا<sup>ہے</sup> غاعشق کی ناکامیاں مسرت دارہان ججرکا قلق بیادراس تسم کے جیسیور مضامین جوارد وشاعری کی جان ہیں ہارے قلب پرایک خاص اٹرکرتے ہیں۔ اس میں الیسے جوا ہرہے بہا شامل ہیں حواین آب وہا ب سے انگریزی کیا ہلکا ُنیا کے علم اد ہے

الموخیال، نزاکت الفاظ موسقیت احسی شیل انحویت وغیرو میں بے کلف مقابلہ الرسکتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ بہت ساکلام اقص ادر بے مزہ ہے اگر سی حال دنیا بھر کی شاعری کا ہے اُر دو کی نظم ونشر کو وجد دمیں آئے ہوئے البحی بہت عرصہ فہیں گذرا گرزا نہ حال کی تهذیب وتعلیم کا اثراس باجھا بڑر ہا ہے۔ اس وجہ سے کہ اب اس میں قومی ترانے اور جوشیلی اور بجر انظمیں اور گرزو کی نظموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اب طبائع اللہ میں جہوال کی اللہ کے اور جوشیلی کر ایس حی میں اور جدیدرا ہیں بھالتی ہیں۔ بہرحال اگر دو کا مستقبل بہت درخشاں نظر آتا ہے کیونکہ مشرق و مغرب دونوں کے البی اور جوزی میں دونوں کے قابل اور با اٹر لوگ اُس کی فلاح و ترقی میں دل سے کوشاں ہیں۔

## أسب

قديم شعرائ دكن

یام جیرت انگیزے کہ اُردوشاعری کی ابتدامسلمان فرانروایان کن کے دربارسی دکھنی سے بہلے دربارسی دکھنی سے بہلے ہمتر ہوگاکہ بے دریافت کیا جائے کہ دکھنی سے کیا مرا دہے اوراس میں اور زبان اُردومیں کیا فرق ہے۔

رکھنی کیا جزیے ۔ دکن گوسلتے ہیں۔اُردو کے مائندوہ بھی فارشی تتعلیق خط میں کھی جاتی ہے گر ئى مىں فارسى الفاظ كى كثرت نهيں ہے *اُس بين حضوصيتيں ہيں جيب ل*مان نوجیں اپنے ساتھ اپنی زمان کو ملک دکن میں لے گئیں اُسوقت اُس میں مت سے ایسے محا ورے داخل ہوگئے جواب ا دباًر د وسے متردک ہوگئے ہیں حب اس نئی زبان کامیل اطرات وجوانب کی زبانوں بعنی مربٹی۔ ٹامل ا ورسنگی سے ہوا توائس کے محاورے اور ساخت میں کسی قدر فرق اگیا مِثلاً عالت فاعلیت میں ہم یاضمیر کے بعدا ورفعل اصنی سے قبل حرف ( سنے ) ہتعال ہنیں کیا جا تاجیسے کم غربی مبندی کی شاخوں میں قاعدہ ہے۔اسی طرح یاے مرمجھ کو" کے درمیرے کو" بولتے ہیں بیرا دراسی تسم کی حیاج متوسیتیں شال ا ہندوستان میں بھی ہیوخیس جہا ں صفائی زاب کی تدریحی دفتار میں آئ میں سے أكثرمتروك مؤكئيس يغاربن دكفني كوا يك خزاب تسمري ادبي أرد وخييال كرناصيحيح میں ہے بلکائس کواُرد و کی ایک شاخ سمجھنا جا ہیئے جس لیے بیجا پورا در گولکٹ ہ ه در ایرون میں نشو ونها یا بی اورو لی اوراُس زیا نه سے مشہور شعراً کی کوشفتس س كوابك ادبي زبان كئ ميشيت حاصل موني -اِن دکھنی کا اجدا کا ملک دکن کی فتح فلجیوں سے زما نہسے شروع ہوئی سب لامسلمان با دشاہ جس نے ملک دکن پر حکہ کیا اوراس کو فتح کر کے سلطنت دہلی کا اتحت بنا اِسلطان علاءالدین کلمی ہے۔اس سے بعدسلطان محتفلق کا دُومرتب دکن جا نابھی ہمیت سے خالی نہیں کیو کی سلطا نی حکرے مبوحب کٹر با شندگان دلی کوابنا وطن جھیوٹر نایڑا۔ بڑے بڑے علماے کہارا ورصوفیا کے عطا م معمولی لوگول کے ساتھ باوشاہ کے ہمرکاب تھے۔اس کے بعد بھی ملسائی مدورفت

جادی رہا ۔گراس سب کانتیجہ بیر ہوا کہ دہلی تباہ پوگئی جنانچہ تا پریخ فرشتہ میں لکھاہے د چول مردم اطراب که در د ولت آبا دیمکلیف ساکن شده بود ند براگنده گشتند-بإدشاه بدت دوسال درانجا ما نده بهست بقريردلت آبا دنگماشت ومادرخود مخدومُ ں دا باسائر حرم ہائے امراوسیا ہی دوانہ دولت آباد گردانید۔ واصدے از مردم دملی دا که متبب دیوا سے آنجا غوگرفته لو د ندیجال خود مگزاشته طرًا بدولت آیا و فرستا دود بلي نبوعي ديران كشت كه واز بهيج متنفسے بخرشغال وروباه دجا نوران ن*حائی نگوش نمی رمید <sup>بریخ</sup>تصریه که و*نلی سے باشندے اب دکن سے باشند*ے* ہو گئے۔اور دتی کا نقصان دولت آبا دکا فائدہ ہوا۔امتدا دزما نہ کے باعث ائب وہواکےاٹرات، زبانوں کےاختلاط اورمفامی باشندوں کے ساتھ بط وصنبط نے بنتیجہ سیداکیا کہ جوزمان دلی والے اپنے ساتھ کے سکتے تھے ر می*ں نایان تغیر موگیا - ادرا خر*ان دونوں زبا نوں میںمعتد به فرق معلو**م** س پرازدوشاعری اس امرکی تحقیقات که دکن میں اُرو و شاعری کی ابتدا کے ل ابتدائے اسباب کیا اسباب ہوسے ہست دلحیت ہے قرین قیاس ، تقاکہ اُسکی نشود نا دلی میں ہوتی جواس کا اسلی گھرتھا ۔ گمزیجا ہے اس کے ہم کھتے ہیں کہ قدیمِ شعراُرُدو کا گھوارہ دلّی سے اتنا ور دراز مقام بعبیٰ دکن ہے۔ اسلی کیا و جہ ہے '۔اس ضروری سوال کا جواب دینے کی بہت کم کوشٹ ش کی گئی۔ س کے جیج جواب کے لئے ایک اہم واقعۂ تاریخی کی طرف حوالہٰد بنیاصروری ہے ب حانتے ہیں کہ شہور خاندان جمنی کا بان ایک بریم ن گنگونامی کا ایک جیلاتھا

<u>جب کرانقلاب را نہ سے وہ تحت نشین ہوا توائش نے نہصرن ٹنگون نیک کیوسط</u> یے گرد کا نام تعظیاً اپنے خاندان کے نام میں شامل کیا بکدائس کو اپنا وزیر مال بھی قرركياتا ايخ فرشتهي كهاب كربه عام طور يرفيين كياجا تاب كركنكو ببلاتمن بحس نے ایک سلمان بادشاہ کی المازمت اضتیار کی اُس سے قبل بیمن لوگ عالمات ملک میں کوئی حصتہ نہیں لیتے تھے کمکہ اُن کی زندگی امور زمیبی کی خدم کے واسطے وقف بھی گینگو کے زانہ سے یہ رہم نکل آیکہ و زارت مال تمام فرانروایا ن کی ملکت میں میمہنوں کو تفویون ہوتی ہے" ہندو ول کےصیغیر مال میں نقر*یُّسے مینتیج ہواکہ زب*ان مہندی نے حبلہ تر تی کرنا مٹسروع کی اورنیزان وٹری جاعتوں بعنی ہندوا ومسلما نوں کے درمیان ارتباط بڑھ گیا۔ ابراہم عادل شاہ نے بجاے دوسرے مالک کے لوگوں کے دکھنیوں کو اپنی لازمت میں کھنا شردع کیااوراس کے حکمت اکی حسابات جواب کک فارسی میں لکھے جاتے تھے وہ بر یم نول کے زیرِ نگرانی ہندوی تعنی مہندی میں لکھے جانے سکے ہی اس سے د سین زان کوبژی تقویت مهونځی - کیونکهاب ده مسرکا ری اور درباری زان مو<del>ر</del>گ وراً س نے بٹری ترتی کرنا شروع کی۔ ہندووں کی تعدا د ملک د کس بعر کم نہتی بیجاعت اپنی کثرت تعدا دہی کی ہرولت مسلمان ﴿ دیثُ ہوں کی خا نہ جنگیول میں فاتح اور ہرسراقت اشخص کو بہت مرد دیتی ھتی کیجی ایک مسلمان حاکم أن سے سیل کرنا چاہتا تھا اور مجھی اُس کا حریقیت ۔ بعض او قات چند ك دكيمة تاريخ فرشته ترجم مِرشر بُرَك جلدم صفحه ٢٩١ سله تاریخ نرست ته حارم صغویی

سلمان حكمال كسي بهندوراجه سے خلات تھے تیس بین سل کر لیتے تھے گراس رتباط اومبل حبل کا میتیجه ضرور میوا که باسمی معاللات سے زبان فائدہ اُٹھاتی سی''اس میں کوئی فیک نہیں کہاس تین سو برس کے عرصہ میں تعینی حب یک یجا پورا درگوککنن*هٔ ه خودمختا ر*لطنتی*س ر*بین ان د و نول تومول بعینی *مهندو ا ور* لم الون میں اتنامیل جول تھا کہ مبندوستان میں *کسی دوسری حگہ نہیں* ایا جاتا کھا۔ ہندواورسلما نوں کے درمسیان محض عمولی برتا کواورروا داری نہ تھی الکه مندورعایا اینےمسلمان بادشا ہوں *کے ساتھ د*لی محبت اورخلوص سے بیش تی تقی اور بیرحالت برابرقائم رہی بہان کے کہ زوال سلطنت بیجا پورکے بعد ر بٹول کے ساتھ ظلم و تعدی نے اُس کا خاتمہ کردہ یا 😃 ہاہمی ارتباط اور محبت ف بگانگمت کیصد پیتھی کیسلمان با دشاہ اوراً مرا مهنددعور توں سے شادی کرتے تھے اور اسی طرح مندوکول کو بھی سلمان عور تول سے شادی کرنے ہیں کو ان اک نه تفا-انتظامُ مککی میں بر کثرت مهندو کون کا ذخیل مونا روا داری کی بانسی کا بهت برا نبوت تفایگو که بایمی خانه حنگیا رکیجی بموتی تقییل مگراس میں لونیٔ شک نهیس کرسلاطین گجرات اور مهمنی با دنتها مهول کوامن وامان سیصلطنت. رنے اور انتظام مکی کوقا کم رکھنے سے لئے سلاطین دہلی کی لیسبت زیادہ موقعے عاصل تفے جہاں کہ شال سے برابر حملے ہوا کرتے تھے اور رعایا کی فلاح اور بہبود مُقودهَّی بیرِمِ خَصَّرا هِن دُوسلما نول کا ہمی ارتباط مسلما*ں فر*ا نروا یا ن دکن کی طنت ہیں ہندو ُوں کا عروج ،حساب کتاب کا زبان ملکی ہیں تبدیل کردیاجا نا'

ك ديكوة ارتخ دكن صنفة مطركريبل حبدا صفحه ١٩ -

ب اسباب مِل کراس کا باعث ہوے کہ دلیبی زبان جو دکھنی سے نام سے مشہو تقی وہ ترتی کرکے ایک آ دبی زبان منتے کے قابل ہوگئی۔اس کے علاوہ ملک وکن میں اکٹر بزرگان دین اورا ولیا را مٹربھی رہتے تھے جو ہندوا ورُسلما ہوٰل کی زبان اور ندم ب میں کوئی فرق ہندیں کرتے تھے ۔ یہ لوگ عوام النا س کے س سیل جول سے خیال سے دنسی ہی زبان کو نبیند کرتے تھے پیچنائچے اکثر ق ہائے آیوو صوفی ننش شخاص تھے اوراُن سب سے شعار مہت صافت اورعا م فہم زبان م ہوتے تھے۔اس مختصر ہان سے اُر دوشاعری کی نشوونا کا کھھ حال تومعا وم ہوگی رائس زمانه کے شعرا کے حالات کمل اور مکیاکسی عاصر مذکرہ میں نہیں ویکھے گئے مذکرول میں صرف بعض شعراً کے نام ملتے ہیں اوراُن کے کلام کا بھی کچھ نہ کچھ لونه موجود ہے گریے مذکرے بہت بعد کی صنیف ہیں غینیمت ہے کاس زمانہ یں اس سئلہ خاص میں کا فی دلجیسی لی جا رہی ہے۔ اور بم کوامید ہے کہ قابل لوگوز لی توجہ سے اِس پرکا فی روشنی بڑے سے گی ۔ ٹا انہنی ازار کا شویں صدی ہجری سے دکن میں علم وادب کی ابتدا ہوتی ہے شکنان سیسلیم اس زمایه کی تصمانیف کے جومنوٹے اس وقت موجود ہیں وہ نیادہ ترزم بی کتابول کی صورت میں ہیں۔ اور اُن کے سُولف اُس وقت کے تسونی مشرب لوگ تھے جن میں سے بعین مشہور لوگوں کے نام حسب ذیل ہیں كنج الاسلام شيخ عين الدين (متوف**ى هيئة ت**يده) خواحيرسبيدگيسو دراز ـ شا ه ميرانج*ي ا ىولانا دىجى ٔ-ادرىيدىشا دەمىردغىرە -* يەلوگ زيا دەنترنىثا رىقىم-1ن كاكچەمخىقىرجال ہم اس کتاب کے حسئہ نشرمیں بیان کرمیں گئے ۔

سلطنت مہنی کے زوال کے بعید بیجالورگوککنٹرہ ا درا<sup>ہ</sup> مجھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم مرد کیں اس زمانہ مرد کھنچی زمال ک تے قی ہوئی بندرانیوں کیو جہ سے جوشا ہی حلوں مکس تقیس دسیسی زبان کواور تھی ت *پہونجی۔ یوسف عادل شاہ کی ہویی جو بو بوجی کے نام سے مشہور تقی*س۔ ندراؤمرمبطه ي مبن تقيس بهاگ متى سلطان محرقلى شا 6 كى مجبوب ببوي تقيير عدنظام رشاه والی احدنگر کی مان بھی ہندو تقیس -شا بأن گولکناژه و پیجابور نهامیت قدر دان من مهزب اور قابل باوشاه تقے ش*عرا*کی قدر دانی *سے ساتھ* خو دبھی فارسی اور دکھنی دولوں زبالوں میں *شعر کہتے* رُ دو کو دکن میں دکھنی کتے ہیں اُن کے دربار ہیں ایسے لوگول کا مجمع تقاجو فارسی درعربی کے عالم تھے ۔اس نئی زبان کے اطراف وجوانب میں مکنگی مزہٹی اوکرٹر کیا ربانیں بولی جانی تقیس گریے میل ہونے کی وجہ سے اُک سے اُر دوکو کوئی فائدہ ہیں ہیو بخ سکتا تھا۔ ہ*ی کے علاوہ نئی زبان کے نرویج واشاعت کا ا*محصر یسے لوگوں بریتھا جوفارسی کے علاوہ دیگرز با نوں سے نا دا قفٹ تھے اسی دجہ ے اس نئی زبان بعنی دکھنی کی ترکبیب زبان فارسی کے مطابق ہونی دراً رُوکنًا سَ دقت کے شُعرا وراُ د ہا کامجمع تھاجن میں مندرجہ ویل شعراکے نام تذکروں ہیں ملتے ہیں گرحالات دستیا بنہیں ہوتے۔غواصی، ملاقطبی، ابن نشاطیٴ جنیدی ،طبعی ، نوری ، فائن، شا ہی ، مرزایشعور، بیجارہ ، طالب ، مُومَن ، يبلطنت مشاهاء مين قائم مونئ اورترقی کی معاج پر يهو ينج كئي سلطان قلى قطب شاه اينے والدا باستعطشاه

ی دفات برجرکششاء میں داقع ہوئی بارہ سال کی عمر سرخت کشین ہوا<sup>ی</sup> یں ملطان مٰدکوریے ابراہیم عادل شا ہ فرما نرواے سچا بوریے ساتھ صلح ک<sup>ا و</sup> اپنی بسن کا کفاح اُن کے ساتھ کر دیا۔ وہ شہنشا ہ اکبرا درشا ہ عباس صفوی کا مجمعہ القا الولائده سے کھھ فاصلہ ہرا بنی مشوقہ بھاگ متی کے نام سے ایک شہر بھاگ نام آبادکیا جمر تقورے عرصے کے بعداس نسبت کو بیل کراسی شہرکو حیدرآ یا دیے نا سے موسوم کیا جوموجودہ فرما نرواے دکن کامشہوردالسلطنت ہے تبطب شاہ علاوہ شعروشاعری کے دنگرفنون لطیفہ کا بھی بہت شوق تھا جینانچے فرتعمیرے بھی اُن کو دنجیسی تھی د وشہو بھا رہیں مشہور بہ خدا دا دمحل ا درمارگا ہخسروی ہمیر*رائیں ۔اُ*ن کے دربارس برطے براے صماحب کمال درائستا دان فن عرب ایران سے اُن کی داد و دمش اور قدر دانی کا حال سُنگراتے تقے اواُن کی نیانی شے متعنیض بیوتے تھے ۔ با د شاہ سے ایک ضاص دنت مقرر کیا تھا ہر کیا مارتعار مناظرے اور مشاعرے موتے تھے۔خوشنوسی کا بھی آن کوہست ذوق تھا نائجیشہور خطاط ایران وعراق کے آن کے درمار میں جمع مو گئے تھے علاوہ یگراکمالوں کے ذوشہورعالم اُن کے دربار میں سیرحمرموس ستر یا دی اور سیرحبہ تنفح يقطب نثاه كاندم ببثيعة بقااوروه اكثرمنا ظرب اينے ندمب كي حايت میں اہل دربار میں منعقد کراتے تھے۔اسی نہ مبی شوق کی وجہ سے بہت سے مرثیے اس عہدمیں کیے گئے ۔علاوہ قدر دان فن پونے کے خود بھی ایک ایتھے شاع تقے جنانجیان کاکلام بزمان دکھنی وَلمنگی د فارسی ایک غیم کلیات کی صورت ہیں جس کے اٹھارہ سوسفنے ہیں موجو داور تحفوظ ہے۔ اشعار فالسی میں قط شا ہ

ی مرمع**ا فی** تخلص کرتے تھےان کی کلیات میں حسب ذیل ا بدیے ترجع مندماڈی بزمان فارسی و کھنی اور د تا ہے کہ انھوں نے بچا*س ہزادے ز*یا دہ *شعر ک*ے تھے سا دگی ن کے کلام کا جوہرہے تصوون اورعاشقا نہ رنگ بھی ان کے شعار ہے میرقع نگا ری اورمناظ قدرت کی بنیا دانھیں کی رکھی: و زنطیار کتار با دی کے زمانہ میں کمپیل کو ہونےی۔اکٹر نتنویاں خاص۔ ں شا دی بیا ہ اور ولا دت کے رحم در داج ہندوا ورسا لأبولي دوالى عبديقرع لسنت غيره ليض من مبندوستان ت کا ذکر نہایت دلچیسی *سے کیا گیاہے - اسی طرح ایک لیجیسی* کا لم*صارحی* و نطوم کمیاہے۔ایک قصیدہ باغ محدشاہی کی تعربیت میں اورا کشرقص کہ شاه پیکشخض ہیں جن کا کلام اُر دومجموعی صورت میں موج یا ن میں کا نی ختگی اور ترقی ما ئی جا تی ہے میکن ہے ان سے بھی میش له لوگ گزرے ہول حجنوں نے شعرکہا ہو گراُن کے کلام کا اس و قبت تک کم بالانججة برمبي نتنوما تطب ثناه مسيميشتركي موجو وببس مكروه يس کهی جاسکتيں قطب شاہ ہی کا کلام اب ہے کہ جس میں ایک ادبی شان موجود ہے ۔اُ مفو زفارسی کے تتبعُّع بی*ں شعر کھے* اورایک دیوان مہتر تبیب حروف تہجی جمع کم

بتك عدم تحقیق کی دحیرے ولی کے سرتھا علاوہ متعا بشن مضامین ، کلام میں قابل تعربقی بات یہ ہے کہ صلیت اور حِدّت ہے اور ن مقامی دلچینیوں کوبھی اُ عنول نے قلمبن کیاسے ۔ فارسی کے وہ پورسے یونکان کے کلام میں ہندی کا بھی بہت بڑاا شریا ہاجا تاسٹ بالفاظا ورتركيبين مندى متعارب التنبيس، مهند فارسى الفاظ ل روایات کا ذکر اظها عشق عورت کی جانب سے مردکے واسطے ، جوہندی شاعری کے لیے تخصوص ہے ۔ بیرب انس اُن کے کلام کی صوصیات ہیں مشوق سے طریق خطاب جوبعدیں کے گیا اُن کے بیال تخیے طریق بریایا جاتا ہے ۔اسی کے ساتھ فارسی کا تباع بھی نظرا نداز نہیں کیا گیا اکیونکہ قوا عد نظم الغاظ معا درات ، تركيبين مصنايين ، تشبيهات كثراًن كے كلام بيس موجد د پیس- وه اپنی قابلیت کا انطها رئهیس کرتے اور فارسی عربی الفاظ کو اُسی طرح ہتعمال کرتے ہیں جیسے روزمرہ میں شہورہیں، عام اس سے ک<sup>و</sup> دلغوی طرن*ی ہ* نی الحال چونکه ده قدیم زبان متروک موحمی ہے اور نوگوں کو کوئی لُطف نہیں آتا اس لئے ان کا کلام دیجیبی سے نہیں ٹ<sub>ی</sub>صا م بنظر تحقیق دسیع مهد کی توان کے کلام کی قدر کیجائی مختصر ایر کہ قل قطب تُ ہیں ہیں جھوں نے سب سے پہلے اپنے کلام کی ہدوین کی اوراُردوکو اپنا وسیع کیا کہ آبیدہ وہ ایک دبی زمان بننے کے قابل موکنی۔ انھوں نے ایک یسے ادب شعر کی بنیاد رکھی جس کے بیروا ورمختنم تیرو تسوداا میس و تر بیر فر و ق

تے ہن عوسے عرکاسراپنی طبع سوں اسلام اللہ معافی سے تئیں خدا التلية بغايث من اورجانشين تقيران كي دلادت گولكن ژه مير او هاين میں موںئی اوراُن کی شادی اپنی حجا زا دہبن بعنی سلطان قلی قطب شا ہ کی لڑگی سے ہوئی تھی ۔ نہایت تمشرع اور ما بند ندم بسیخی اور فن تعمیر کے دلدادہ تھے ىنجىلەد گىرتغمىلىت كەلتەپ كەل -جامع سىجەمعروت بە كەمسىجە يىم يىم كىم دال مىحل شہوبیں نظم دسرفارسی وار دو دونوں خوب تھتے تھے ۔اُن کے و دویوان ہیں یک فارسیالورایک دکنی جن میں اکٹراصنا منسخن موجو دہیں۔ فارسی میر **ظل السُّرا**وراُرُدومِی قطب شا ہمخلص *کرتے ہیں*۔ اِسی توافق خلص کی وجہسے ان دونول با دشا ہول سے کلام میں خلط لمط ہوگیا ہے ۔ گمر یه یا در کھنا جا ہیے کہ اُنگا تخلص اُر دو کلا م کہاسطا اُرسلطان قلی قطب شاہ کا فارک کے واسطے مخصوص تھا۔اِن کے دونوں دیوان حیدراً یا دیس نواب *رسا*لار *خنگ* ب خانہ ہیں موجو دہیں ۔إن کے کلام ہیں بھی شیر سی ، صفا کی ، لطا فر يائى جاتى بى مىوندكلام يرب -سكمى تومر گھڑى تجە برنە كرغيط المحبت برنظر ركھ ب ترسے رسکیلے یا توت کو دسے ریگ

لمطان عيدلنتر قطب شاه اعباد لتتقطب شاه سلطان محمد تطب شاه سے بيشياور ه الله عنه الله المعلى میں میدا ہوے اوراینے باپ کی وفات کے بعد سے کا الماع میں خت نشین اوے اُتھوں نے شاہ جہاں کے سامنے گردن اطاعت خم کی اورا یک سالا نہ دہت بطورخراج کے دینامنطورکیا *سٹھالاء* میں حبب شاہجہاں اُن سے نا راض ہوسے توشا ہزادہ اور نگ زمیب نے جوائس وقت مالک تحروسہ دکس کے موب دارتصحیدرآ با دیرحرها فی کرے اس شهرکونته و با لاکردیا عبدانشر نے ابنى كست قبول كريح تمام شرائط صلح منظور كريك اوداس وقت سے ويلطنت مغلید کے ایک باجگزار کی حیثیت سے ہوگئے۔ یہ می شل این باب کے شعرو شاعری کے دلدادہ تھے اورا تھیں کی طرح ان کو بھی فن تعمیر کا بڑا شوق تھا ان کا دربار بھی فارس اور عرب کے عالموں فاصلوں سے بھرارہ تا نتا اور وہ ب أن كى فياضى سے بہرہ ياب ہوتے تھے اكثركتابيں اس عهديي ان كے ام سے لکھی کئیں مثلاً بران قاطع اورا یک بغت موسوم به لغات فارسی ما فارسى اوردكھنى دونوں ميں شعر كہتے تھے اتخلص عب دالله مظفاءان كے يوانا ناری آردود ونول میں موجود ہیں۔ان کے انتعار بہت صاف ورشیرس ہوتے ہیں۔ اصفیٰ لکا پوری نے اپنے بذکر اُہ شعراے دکن میں ان کے اکثر اُرد وہمار بطور فموند بيش كي بي كلام كالموند بيب -الرى مِثان بر ميكا محكمت التاخاب أجالا بحیات سے ہے زادہ برلبترا مسکرتے بس کھے سے خصنوالیالسلام کجٹ

ے حالات زندگی کچیمعلوم نہیں بجزاس کے کہ وہ ایک متنوی نف ہیں جوزیا ن دکنی می*ں ہے*ا و *عِرشق وعاشقی کا قص*ۃ کا نام ایک ہیروئن سے نام بردکھاگیاہے اورخیال کیا جا تا ہوکہ میا ایک المین کا ترحمه الله سهیر سکندرا ورلقهان وغیره کی حکایات ے فرصنی ٹیمرشہور ٹینجین ماٹن کا حال ہے ایس کا ایک قلمی نہ تقريًا .٣١صفحه كااليسط ، لرمايا وُس كَ كتب خانه بيرم حفوظ ہے معمو سے بت اہمونی ہے۔اس سے بعد سلطان عبداللہ توطب شا مشروع ہوتاہے تصدیس نسانوں کے قالب بےلنے اور جانوروں کے قالب بیل جانے کا ذکریے کو کی تعجب نہ ی کا تعید سیعنالملک' غوصی نے بڑمان دکھنی ایک ٹٹنوی کھی ہے جس میں ، شا بنراد ُهُ مصرُ وربدِ بع انجمال شا منرادی حبین کے عشق کا حال ہے۔اس کا سرتصنیف مھتانیا ہدہے۔غواصی ندیرب کا شبیہ تھا۔ بدالله قطب شاہ کے دربارکا شاعرتھا۔قصیر پیفٹ لملوک غالبًا العن لیل سے ما خوذہ ہے بشروع میں حمد و نعت اور تقبت کے بعد ما و شا ہ کی تعرف سے ك وودكن مين أردوي ١١

ں کا ذکرکتاب کے اٹھارھویں شعریں ہے ۔انھوں سنے ایک اورمثنوی بھی لکھی ہے جس کا نام طوطی نامہ ہے اور سی شناچہ ہیں تمام ہوئی اور جس کو جارلس لائل علطی سے ابن نشاطی کیطرف نسوب کریتے ہیں۔ درصل قصّبہ صیا بخبٹی کے فارسی طوطی نامہ سے سلطان عب ڈنڈ قطب شا ہ کے عہد میں رَدوميں ترجمہ ہوا تھا اس وجہ سے کہ دیرا جے ہیں گھیں کی ہبت زیادہ تعریف ہے۔اس کا ماخذ صلی منسکرت کی کتاب دو سوگا مشبتتی بتایا جا تاہیے۔ غوصی کے اس قصہ سے مولومی حیدر کٹی نے جو نوریط) ولیم کارکی کلکتہ کے مرس تھے اپنامشہورطوطی نامیرلنٹ کے میں تیارکیا غونسی نے اپناتخلصراً کہ ترجیعن میں ظاہر کیا ہے اور تصنیف دیبا جی سے 2<sup>4</sup> لاء (مطابق کم جب وسنا ھ یا یا جا "ما ہے ۔ ملاغواصی گولکنڈے کے باشندے اورسلطان عبدانٹہ تبطہ خیا المعاصرين نصرتى فكالمشي عشق مين ان كالذكره كيام م يرمى كمح غوصى تنى كرخيال أكيانازه باغ بربع ابحال يرحن ابينية ذكره ميں لکھتے ہیں غوص تخلص در دقت ہما تگریزان سرع نادھ بو د حاطی نا میخشبی رانظم نموده بست ا بران قدیم نصف فارسی نصف سندی لطار ك كهانى يرسرى ديده بودم شعرًا نظم يادنيست ؟ س مصنغهٔ مولانا وجی ایک صروری کتاب موسوم برسرس کا ذکر بھی ہیاضروری معلوم موتاب حب كونشروكني مين مولانا وحبى في تصنيف كيا عما مولانا موصوف سلطان عبداللّٰتقطب شا ہ کے درباری شاعرا درغواصی کے معاصر تھے ۔ یہ بالملطان عيدالله قطب شاه كح حكم سيستكناع بالمصائدع مين

عن ہوئی۔ قدیم سر دکنی کے نموسے بہرس سے بہتیر کے بھی موجود ہیں میں ہیں یرب سے بڑی خوبی اس کتاب ک<sup>ی</sup> بباكه مولوى عبالحق صاحب سكرطري أغجن ترقى اُرُدومِنے بتلا يا ہے کھنگی ں سے بیکتاب پراک کی نظروں میں آئی ہے ہے کہ ایک مسلم یزریر کہ سکی عبارت ادبی شان رکھتی ہے اور شرمنفقے ہے جبیبا کہ فارسی میں ظہو<del>ک</del>ا ہے زبان ہبت صاف اورسا دہ ہے اور تصیم ں دوانی ہائی جاتی ہے يمختصره يحتب بين جابجااشعار حسب موقع عشن عقل شجاعت حرص برہ کےموضوع پرلائے گئے ہیں۔ ایکی زاِ ن بھی ولیبی ہی *سبے حبیبی کہ* ب شاہیوں کے کلیات کی ہے۔ یلین مکن ہے کہ یہ: ام ہویا کوئی خطاب یع صنکہ ان بڑرگ نے ایک نوی تھی جبکا نائم کا مروب کلا ''ےہے کلانٹا ہ لنکا کی ببٹی قصبہ کی *ہیوٹن۔* مروب سناه اوده کا بینا ہیروسے قصہ یہ ہے کر بے دونوں خواب میں يك دوسرك يرعاشق موسكئ حبيهاكه العن ليله يرحين والي شهزادي كي نسبت عاہے-کامروباین ادیدہ ملکہ خواب دیرہ معشوقہ کی الاش میں ملکوں ملکو<u>ں</u> بھر اہے جمال اسکوعجب عجب واقعات ببین آتے ہیں اور بالآخر اسکی شاوی کلاکے ساتھ ہوجا تی ہے۔اس میں قابل غوریات یہ ہے کہ صنف وراشخاص تصدیب ہندوہیں۔ <sub>اسی</sub> متنو*ی کو گا رس* ڈیٹیاسی نے سر سے اپنے ہیں قصرُهُ كامروبُ كے ام سے شارئع كيا خقا۔ يہ ابت بھي تحسيبي سے خالئ نميں كم ر جرمن شاعر کیٹے نے اس لظم کو ترحمہ کرا کے مُناا وراُس سے بہت مخطوط ہوا۔ مہر جرمن شاعر کیٹے نے اس لظم کو ترحمہ کرا کے مُناا وراُس سے بہت مخطوط ہوا۔

لاقلبي انفول نے ملاملا همیں شخفتہ لہضمائج کا ترحمیہ زبان فارسی سے کھنی میں کیا۔ یہ کتاب شیخ اوست و بلوی نے مقاف شره میں اینے بیٹے کی تعلیم کے واسطےتصنیعت کی تقی ۔ یہ ۷۸۷ بند کا ایک تصبیدہ ہے جسے ملاقطی نے آئی ورأسى ردلين وقا فيهيس ترجمه كمياب -جنیدی ان کی منبت یکھ اور علوم نہیں سواے اس کے کروہ ایک تنوی ویکم ئے مؤلف ہی جس کا سنہ تھسٹیف میں ایس ارور ہے ۔ طبعی اگولکنٹرہ کے رہنے والے ملطان عبداللہ قطب شاہ کے معاصر تھے . ان کی ایک تمنوی دربهرام وگل ندام "سے حس کا صنمون مفت سیکرنشا می سے اخوذہ پر نہ تصنیعن ملٹ نا ہوئے۔ دیبا جیشاہ را جسینی کے ام سے ہے جو ولكنثره كايك ببت برطي بزرك وراوليا دالتدست تفي ورضاته يرابوكن نا ناشاہ کی تعربیٹ ہے۔ یہ تقریبًا تیرہ جدد ہ سوشعرکی مننوی ہیں ۔ الونجس تطب شاه سنكاناع الونجس قبطب شاه شهورمة الأشاه كولكن أده كاست سايت عشله المون المرى اجداد نهايت عيش بيندا وزازك ماغ تفا م خود بھی نهایت قابل ورقا بلول کا قدردان مقارا کے شعر مذکر *ہ گل*شر بہندیں المحی طرن نمسوب ہے ۔ میرعبرا متٰہ تطب شاہ کا دا ماد تھا اور کہ کی و فات پر تخت نشین ہوا جب گولکنڈ ہ سات ،'ہ کےمعاصرد کے بعیر<del>کٹ ڈ</del>اع میں نتج ہوا ادر لطنت مغلیهٔ کاایک صوبه قرار یا توابو بحس قبید کرایا گها اور آگی با تی عمرقب مں گزری میشہورے کو س کوحقہ کا بہت شوق تھا۔ جنانح اُس نے حقہ بینے ک احبازت تیدخانه مین مجمع طلب کی تھی ۔

مُعوب دَمِل بوجسن اناشا ہ کے زمانہ ہیں یا اُن کے در ہارکے شاعرتھے ۔ وری استیشجاع الدین نوری گجرات کےمعزز خاندان سادات سے تھے وہ ملطا والحسن ما ناشاہ کے وزیر کے بنیظے کو ٹریھا نے تھے میرس نے اپنے نذکرہ میں ں کا ذکر کیا ہے ۔اِن کواُن ملّا نوری ہے نہ ملانا چاہئے جونیفنی کے دوس*ت تق*ے ورجن کاایک شعرقائم نے اپنے نذکرہ میں نقل کیا ہے ۔ گارس فویٹیاسی او رمسر جارنس لائل نے نام کے التباس کی وجہسے دھوکہ کھایا ہے اور د و **نوں کو** نائز کا گولکنالرہ کے رہنے والے تا ناشاہ کے عہد کے شاعر تھے 20 ناھ میں و*ل سنے قصر کہ بطن*وان شا ہ ور وح ا فزا کا ترحمہ نیٹر فارسی *سے نظر د کنی میں ک*و ببتنوى قصئه بضوان نهاه كع مام سيمشه ورَبِ مَكْرِكِتب خانهُ آصفيه بيل مثنوى روح افزاکے نام سے ہے خاہی منیا ہ قلی خاں نام اور بھاگ نگر دموجود ہ ح*یدر آب*ا دو کن *سے دہائے دا* تھے شاہی ملازمت کرتے گئے رفتہ رفتہ تا ناشا ہے ندم خاص مہو گئے۔ شالی ہندگی بھی سیرکی تھی تذکر ہمیر خسن میں اِن کا ذِکریتے ۔ ابوا لقاسم خلصر كمرزا حبيدرآبا دك رسيني واسكة ما ناشا و كيمصراتب تھے۔ تا ناشاہ کے التز اعسلطنت کے بعد یفقیر پو سکے اور حبدراً با وہیں بقیہ عمرسبری اور وہیں انتقال کیا ۔ تذکرہُ میرسن میں اِن کا وکر سے ۔ عادل شاہد ب كازار ملطنت عاول شامى كى مبنيا ديرك سے مرتول ميشتر سے اول مقانهٔ ناین علناه مین اُرُد وزبان عام برگزی تقی امیرغرب ا دیا اعلیٰ

السی زبان میں ماست جیت کرتے تقے سلاطین ہمنیہ نے بیما*ں سے شاہی د*نو کو بھی اسی زمان میں کر دیا تھا لیکن یوسف عا دل شاہ اور اس کے فرز ند ہمکعیل عا دل مثنا ہ نے اینے زا نہیں شاہی د فتر کو فارسی میں نتقل کر دیا ۔ ببی*ن پیایی سال فارسی عروج بررہی ابراہیم* عاول شاہ اول نے حب تاج یخنت حاصل کیا تواس نے حسب سابق فارسی کے عوص شاہری دفاتر میں يان أُدروكورواج ديا وربيرز بالطنت كي زبان قرار مايئ مورخ خاني خال نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے علی عادل شاہ اول سے اپنے زمانے میں فارسى زبان كومروج كيالتيكر جب ابرابسيم عادل شاه ثاني حكمال مبوا توشابهي د فاتریس بھراُرد و زبان جاری ہوگئی اور لطنت عادل شاہیہ کی تباہی کہ برابرجاری رہی ۔ ارابیم مادل نامان کا مثل بادشا بان گولکن ه کے سلاطین سجا بور بھی نها پر تعلیم مقاليفهنا ميته مختالاع الروشن خيال علمود ومست با دشاء تصفحه حيبا نحيامراهيم عاول أ ب*ھی شعروشاعری اورفن تعمیر سے بڑ*ا ش<sup>ا</sup>ق عقاء فارسی کا مستند شاعر ظر وری جو ۱۵۵ میں ہندوستان آیا اور <del>لا لا</del> ایم میں د فات یا نی اسی دربار کا بڑامشہو شاعرتها . ظهوری کی د وکتا ہیں" خوا انجلیل" ا در'"گلزارا براہیم" اسی ابراہیم عادل نما ہ کے نام پر ہیں اور آئی تین شہور فارسی نٹریں جو سنشر کھوری کے ام سے مشہور ہیں اُبراہیم عا دل شا ہ کی تصنیعت نورس کا دیبا جیہ ہیں جوہندی مری فن وسیقی کی ایک شهورکتاب ہے میر شجرا در ناک تمی بھی اسی در ار ،گری*ے شاعرتھے سیٹمس لیڈرصاحب* قا دری تکھتے ہیں ابراہیم عا دل شاہ کو

میقی میں بے حدمہارت حاصل تھی۔خاص کرسرو دہندی میں ایسا کما ( ہ تقاکہ اُس عہد کے تمام گوئیے اُسے حکّبت گرو کہا کرتے تھے۔اُس نے علم توبع میں ( دھرید ) ایک کتاب گھی تھی جس میں سرد د ہندی گئے تواعد وضہ ئے تھے اورائس کا نام نورس نامہ رکھا تھا۔ یہ کتاب نظر دکھنی ہے۔ ملاظ نےاس پر دیا جباکھا تھا جواس وقت سنشرظهوری سکے نام سے مشہور۔ نَّف كَل رعنا *رقمطرا زبي «كهموسيقى كاشوق ايسا برها ك*اطرا*ف»* ىلاكرنىن جارىزارگوئى*ي سىيا بورىي جمع كئے ادرشنىڭ پەھ بىر سىيا بوركے قرىم* ورکے نام سے ایک طراشہ آبا دکیا جس میں گروا ورحیلیوں کے لئے ٹری مرج بار مرکئیں۔شاہی محلسار کا نام نورس محل۔شاہی م*ہر مر*نور ہے یعلم ونشان کے نام لورسی یعبض شاعروں نے اپناتخلص مبر | اس با د شا ہ کے درمار میں تھی شہور شا عرا درا دیب جمع تھے۔ کمک کا امن وسکون ٹیلواجی شہورسردارمرمہ طہر وں سے درہم درہم ہوگیا تھا شیواجی نے اکثر تطعے فتح کر لیکے | ور ل کوجو بیجا پورکا سردار تھا قتل کردیا -اسی علی عا دل شاہ کے زمانہ کا رتی حبن کا نام محدنصرت اور فرمانر واے کرنا ٹاک کا رشتہ دارتھا۔ رناظک سے بیجا بور آیا جمال علی عا دل شاہ نے اُس کوعہد کو منصب داری طاکیااورا بنارفیق اورمصاحب بنایا علی عادل شاه نایی کورکھنی سے نهاميت دمحييي تقى اوروه وكهنئ شعاركي نهاميت قدر كرتا تها بقول خافي خاں

درحت بنتاعران مهندی زیاده مراعات می فیرمود- درعهداوتر حمیهٔ لیه ملاجامي وترحمئه روضته لشهدا وتصئه منوببرو مدمالت كه عاقل خال خواني نظم رآوروه ملانصرتي وديكرشاءإن بجابير سرزبان دكني تاليعت نوده زنقدونس <u> روا فرورخوا برلاطین بافیتند" اش عهد کے مشہور شعرابیہ ہیں- رسمی انصرتی</u> نَّاه ملك - امين سيسيوا - مومن - ماشم - مرزَّا -يمي كانام كمال خال ولد معيل خان- دربار بيجا بورسيه اسكا غلق تقا-رسمی نے خدیج بسلطان شہر اِ نوبگیری فرمایش سے فارسى سينظر دكني سرجبكها بات نرکورہیں اور فردوسی کے شاہنا مہے طرز برِکھا ہوئے ہمرا نومگم کا طان محدین ابراہیم عادل شاہ کے ساتھ ٹہوا تھا ۔ اور والدركاب شاجى كے سلح دار سختے جنائح پرخود نصرتي سے اس كا نصرتی کے بھائی شیخ منصور ایک اہل دل اور خلار شاہیرنقرامیں اُن کا شار ہوتا ہے گلیش عشق کے د طاہر ہوتا ہے کہ نصرتی نے محاول شاہ کے زمانہ میں در ہارمیں رسائی · ورعلی عا دل شاہ کے دورہیں عروج یا یا اور ملک اشعرا کا خطا ك اخذازاردوس تديم

عبدالجبارخان ملکا پوری سے اپنے تذکرہ شعرائے دکن میں نصرتی کااس طرح افکرکیا ہے دونصری خلص محدیفسرت نام دلنی المولدہے۔ حاکم کرنا گل کے اقراب داروں سے تھا۔ آپ کی گذرا وقات توکل وقناعت بر تھی۔ مترت کرنا گل میں رہا ۔ کھر میرکرنا ہوا بہا پور میں آیا سلے نہاعت وی میں دکنی زبان میں علی نامہ لکھا۔ اس بر کمال الشعرائی کا خطا بوا یہ فوالہ میں فوت ہوا نصرتی سی المذرب تھا۔ بندہ نواز گلیودداز کے خاندان کا مربیہ میں فوت ہوا نصرتی سی عیاں ہے ، بہندی علوم کم کولف تذکرہ شعرائی کن مربیہ نے یہ مواد کہاں سے فراہم کیا۔ نصرتی کی تصنیفات حسب ذیل ہیں :۔
فیرمواد کہاں سے فراہم کیا۔ نصرتی کی تصنیفات حسب ذیل ہیں :۔

(۱) علی نا میں کا مرسائے نام مطابق صابح میں تصرتی نے ایک طوبل متنوی اکھی جبکا نام علی نامہ سبے حس میں اپنے محسن علی عا دل شاہ کے اکثر واقعات نظم کئے ہیں۔ اس میں علی عادل شاہ کے سوانحات و فتو حات اور مجاسس علی عادل شاہ کے سوانحات و فتو حات اور مجاسس علی شرح کے ہیں۔ اس میں علی خارج ہیں اس کتاب کو زبان دکنی ہیں میں سے مہلی کتاب مجھنا چاہیے کے موایک بادشاہ کی تعرایت میں اجبورت قصیدہ کھی گئی ۔

(۱۷) گلش عشق دور مری شنوی کا نام گلش عشق سے اور میں کا نام گلش عشق سے اور میں کا نام گلش عشق سے اور میں کا نام کا میں ایک سی میں ایک سی خصر ملی ہر کنور منو ہر کر ہوتا ہوا ہوا اور مدھ مالتی سے عشق کا ذکر ہے ۔ اس قصہ کو ختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کھا ہے ۔ عاقل خال دازی نے اس قصہ کو خارسی میں نظم کریا ہے اور سے کھا ہے ۔ عاقل خال دازی نے اس قصہ کو خارسی میں نظم کریا ہے اور

مع در دانه اس کانام رکھام بیٹنوی اپنی نگین تشبیهول اوراستعارات کے لحاظ سے ایس نظیر ہے گلٹ عشق کے اشعار بعین تونہایت صاف ہیں وبعبن نهايت ادق كهيس عربي و فارسي كي آميزش نظراً تي سب توكهيس عباشا ہے۔اس کے دیباحیریں حسب مول این محسن علی عادل شاہ کی رس كارشه عن مسنغهٔ لفقول ميتمس لندرصاحب قا دري تيمسيري مننوي سم

موعم سے نفرن کا ایک قصا کر کامجموعداورا یک غزلیات کا دلوان سے . وُلِّهِ نَكُلِ رَعْنَا نِے نَصْرِتَی کا معراج نامہ بھردیکھیا ہے۔ بیزبائے محمدعا دل شاہ کھیا گیا تھا ہو انسیں شعراس میں ہیں۔ تجالیسی ہے جوفارسی اور ہندی میں شتر<del>ک</del> اہیم *نبری نے نصرتی کے کلام کی بڑی تعرب*ین کی ہے اوراُن کی منع ول فرجا ورطبیج اورا و جعنیل کوخاتان کے سم یا بہ قرار دیاہے سرحیارلس لاک کاخیال ے کم برائی ن تھے مگریے ہیں ہے ۔

ميدُميارِ نام اوربيجا بوران كا وطن هنا - ہتمتخلص تھا ۔سيدشا ہ ہتم لوی کے مربد عقے اور ہی مناسبت سے ہمی خلص کرتے تھے ۔ ہمی اور زاد ندھے سے گرنہایت طباع اور ذہین آدی تھے یہندی اشعاد مزے کے کتے تھے۔اپنے مرشد کی فراکش سے پوسف در نیخا نام ایک متنوی دکنی میں لکھی اور سے <u> وو المومین تام مونی - آمین تھے ہزارت زیا دہ ابیات ہیں اور دکنی لاکھیر</u> بالیک ممتاز حیشیت رکھتی ہے یٹمس لٹرصاحب لکھتے ہیں کود ہاشمی ہے

پنا دیوا*ن بھی مرتب* کیا تقاصمی*ں قصا ندوغزلیا ت کے علاوہ مرشیے اور قطع*ا ور ماعیات بھی تھے ۔ برمجموعہ اسوقت نایا ب سیانکین حن لوگوں نے اسسے ِ کھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کاس میں *حبیقد رغز*لیات ہیں اُک کا مبشت*رحی*ۃ رخیتہ کے بجائے رخبتی میں ہے "قدیم مجاشا کا زنگ اُن کے کلام میں بہت ر جگرصنعت ایهام سے کام لیتے ہیں اور مہندی شاعری کی متالعت ہیں ولا شق مرد کے ساتھ طا ہر کرنے ہیں ۔ ہاشمی نے بقول قادری فناللہ ھرمیں انتقال كبيا -دولت سیمجی ایک دکنی شاعر ہیں۔ انھوں نے میں تاہے میں آیک تصیت موسوم بهشاه بهرام وبانوس حشرت شيف كيا حبس ميس بهرام گورا ورا يب پرى موسوم به بانوے حُسن کے عشق کا ذِکریہ ادر شہرد یوسیبید میں مہرام گور کو عجم ب واقعات میش کے تھے اُن کا بھی ذکرہے ۔ شاہ ملک ان کا وکراڑ وے قدیم میں ہے مشاہ ملک سیجا لورکمے باشندے اور ہلی عا دل بنتا ہ کےمعاصر بھے اُتھا ہے ایک ایک رسالہا حکا م *بص*لوۃ کے نام <u>س</u>ے ظر دکنی میں لکھاہے اور اُس میں نمازکے فرائفن وا حکام بیان کیے ہیں یہ رسال سی فارسی کتاب کا ترجیہ ہے اور منتشاہ ہیں تا م ہوا ۔ شاه این سین الدین الدین اعلی کاتخلص ہے آب بیا پورے اولیا ہے کمیا سے ہیں اور علی عادل شاہ کے زمانہ میں تھے مشکنہ ھرمیں آپ کا ہتھال ہوا په پرشب دروزمحوست و متنغراق کی بفییت طاری رنبی تھی اوراسجالت ہیں پنظرارشا د فرماتے تھے مریدوں نے ان کے عرفان حقایق کو حمع کیا اور

ن مجوعه كانام جوا برالاسرار ركها - دورساك إن سع اوريا د كاربي بىالەُ قربىيە - رسالەُ وجودىيە -بجابوری تھے۔ براکبری دورے شاعرتھے۔ اگرہ گئے اورایک رمانہ تک لفضل نِفیضی کا ساتھ رہا۔ اِن کے بعدا در کھی شہور مرشیر گؤگذرے جن کا ذکرایک <del>دو س</del>ے ب ہیں ہوگا بہاں ریصونیا کن کے مام لکھے حاتے ہیں۔ انشم علی مربان بورسی -تطب شا ہی دورے کاظم علی ۔ رام را و دسیوا یمیوائے روضتہ الشہد*ا*ً شرب دکن ہے اپیر د گولکنٹرہ کومغل با دشا ہول نے فتح کرلیا ادر ان لطنتوں کا خاتمہ ہوگیا لیکین شعراے اُر دو کی قدر ومراعات میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ زبان اُرد وکے عام ہوسے کی وصرسے نام لک میں اُرو وشعروشا عربی میبل گئی -اس زمانہ کے مشہوراً رو وشعراؤیل عاجز آ محیلیخلص عاجز اورنگ زیب کی نتوحات دکن کے زمانہ میں وجوج تھے۔ان کی تصنیفات سے تصنہ نیروزشا ہ ہے جواگرد وہیں مجبوب لقلوب کا نرحمه سب دومسرئ فسنبيف قصئه لال وگومېرے آميس لا ل رمرد با دشا وسبگال *ئے فرز :اورگویۂ جوا سرشا* ہ بنگال کی دختر *کے ع*شق ومحبت کا انسانہ مٰد کورہے قصه مكنصرتعي عاجزنے فارس سے دكھني ميں نظركيا -عاجز كا ذكر شرح طور ارُد وسے قدیم و تاریخ شعارے دکن میں درج ہے ۔۔

عری 🛚 قاضی محمود تخلص سر بحری ولد بجرالدین دکن کے ایک صوفی شیر بخ تھے مھانیا ھرکے قربیب اپنے وطن سے بیجا پور چلے گئے اور وہاں سکن کڑھا دل شاہ ے دربار میں د وسال رہے اور حب کا البھر میں لطنت تباہ ہوگئی توجیدرآباہ چلے آئے ۔فارسی اور دکنی زبانوں میں شنوبات یخزلیات رباعیات او قصا 'ا لكھے من کے اشعار کی تعداد کیجایس ہزارے قربیب بھی مگر بیب دخیرہ راستہ ہیں ہ ''ہوگیا آپ کی صنیف'ُ منگس'' تصو*ب ہیں ایک مٹنوی ہے*اور بیزان وكنى كالسيجرى مين تمام بونى - زبان الى شكل اورالفا ظاسخت بين -این سیخ محدامین خلص برامین عهداور نگ رب میں گزرے انفول کے يوسف زلنجاكے سانہ كودكني ميں فساليھ بين نظوم كيا -دل دکھنی سیر محد فیاض نام ۔ مل محد باقراکا ہ نے مرازہ ابجنان کے دیبا جا میں لکھاہے کہ ویلوران کا وطن تھا۔ عالمگیرکے زما نہ میں گذرے ہیں۔ دکس *ک*ر مات گڑھ ایک تاریخی مقام ہے وہاں حراست خان نام ایک میرر مہتا تھا۔ ولی عرصہ کا کسکی رفاقت میں سے بھرو ہاں سے نکل کرکڑتہ ہیں جلے آئے۔ یہ دا قعات ولی نے 'رتن پرم'کے دیباہے ہیں بیان کیے ہیں ہکوولی نے سدھوٹ میں لکھا تھا۔ یٹنوی خیرہے۔ دوسر تصنیف ُروضتہ الشہ دائے اسیں کرملاکے وا تعات منظوم کیے ہیں اور پیمالاً لیہ ھیں گھی گئی تھی۔ان کے علاوہ ایک مناجات بھی لکھی ہے ۔ رجدی کی ایقول نصیالدین اشمی مؤلف اُردوست دکن در استخلص ك اخوذا زائدوس قديم ١١

دکن میں دوشاع ہوے ہیںا یک دحدی سلطان محدقلی تطب شاہ کے عہد میر تهاجس نے تخفیہ عاشقال هانا همیں کھی اور دوسرے دجدی خفول نے بارهوس صدی میں کئی ایک شنوبال تھیں اس میں سے ایک تیجھی نا مہرے جو شخ فربدالدین عطار کے منطق الطیرکا ترحمہہ جسب حس کو وجدی نے مصالہ همیں ترتبيب ديأ بفؤل مُولف اُرُدوب قديم نتنوئ تخفئه عاشقان شيخ فربدالدين عطاركي متنوى كل وبرمز كاتر عبد المحصوات إخسرو وكل مى كهلاتى الما يمنوى تاھلاھ میں ختم مونی اورخا تمہیں ای تعرفیاس طرح م*رکورہے* ۔ دسے اس التی ارنیج محمکول عیاں کی انو اسپ تحفیر عاشقال غالبًا مُؤلف اُرُد وسے قدیم کا قول سجے معلوم ہوتا ہے اِن سے ایک ورخیم شنوی یا دگارہے۔اُس کا ام شنوی باغ جانفراہے سے اللہ میں تصنیف ہوئی اور الغ جالفزائسے اسکی ارہے بکالی ہے کے الاد تقیار تامتخلص آزاد حید را با دے باشندے اورولی اور آگ ادی کے ناصرتھے اِن کا ذکر ذکر ہُ شعرامتیس دیجات الشعرامیں درج ہے ۔ شعراب اورنگ اِد کا اورنگ زمیب جب دکن کا صوبه دا رمقرر بروا تواُس نے برکی کوامنِا صدرمقام قرار دیا اورائس کا نام اورنگ آبا در کھیا۔اس کے بعید ادرنگ زمیب کی عمر کا بمثیتر حصاله بی شهر می بسبر مواا ورا یک عرصیته ک پیشهر ملطنت مغلیکا مرکزرہا اس تقریب سے مندوستان اور دہلی کے بڑے بڑے امرا وعلما ومشائخین حبن کوشا ہی در بارسے کسی قسم کا بھی واسطہ تھا اور نگ باد ل مؤدا دارددس تدميرا

چلے آئے اور حیدرا ہا د وہیجا پور کی تباہی کے بعد بہاں کے ہاشندے بھی وزا گاا لی جانب متوج ہوئے۔اس دورہیں بہت سے شاع گزرے جن کے حالات برعبدا لولىء لت كى بياض كجهم بزائر شفيق ترجمينية ان شعرا ميربها رالدين عروج کے بہار دخزاں اور محدیضل کے تحفۃ الشعرا و مذکرہُ موسوی خار ہیں ریہیںمیرسن نے بھی اپنے ٹذکرہ میں کھاہے ۔ ولی کواُدُد و شاعری کے ساتھ وہی نسبت ہے جوجا رکو انگریزی کے ساتھ اور و د کی کوفارسی شاعری کے ساتھ ہے۔ بہی وہ بزرگ ہتی ہیں جن سے موجودہ اُر دوشاعری کی بنیا دیڑی -اَ زا د مرحوم کے دعوے کےمطابق اب اکسب کا ہیں شیال تھا کہسب سے پہلے اُز دومیں دلوان جمع کرنے والے ولی ہیں۔ مگرحب سے کة طب شاہیوں *سے* دوا دین دستیاب ہوگئے اُس وقت سے اس خیال کی تردید ہوگئی مگراس اِ قعہ سے دلی کے کمال میں کوئی فرق نہیں آتا۔اُرّد وشاعری کوان کی وحیہ جو تقوست ہیونچی و مکھی زائل نہیں ہونکتی ۔اِن کواِن کےمعا صربن<sup>ا</sup> ورمانجہ ے قربیبالعہ پنتعرا <sub>ن</sub>مثلًا شا ہ حاتم دغیر*ہ سب نے اُست*ا دیا ناہے اوراُن کے کلام کی ٹری قدر کی سے ۔ كي معلق اختلات ولى كے نام ميں اختلاف سے يعضوں كے نرد يك أن كا س لدین اورخنص ولی ہے اور عصن محدولی نام شیمس الدین نقب اور ولی ں تباتے ہیں میرس د مہوی مرزاعلی لطف ونساخ وملوم ہارے کے نزد کیہ شاه ولى امدنام هيداورنواب على ابرا هيم اور ديرمت على قازار شمس ولى لله

ہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس اختلات کی بڑی وجہ بیس*ے ک*راسی عہد ہ ں ولیا ملنہ نام ایک صوفی احمراً با دمیں رہتے تھے جن کے توافق نام کی وج ىقام بدائن ادرفاندان كارس دياسي-بلوم بارط ورميرس كاييخيال يستعلن اختلاف + ١٠ كدولي احداً بإدمين سيلا موسي مكرت محيح تهيس \_ ك كى ولادت اوركك آبا دمير فئ نايره مطابق شهر لزاع ميں بوئي سبكي ته برتقی *میرکتے بذکر ہ*ُ نکا ت کشعرا رسے بھی ہوتی ہے دلی کا تعلق خا<sup>م</sup>دا نی شا ہ وجبیالدین علوی کے ساتھ سیحے نہیں معلوم ہوتا بلکہ وہ اور نگ یا دیے شیوخ تاریج میں سے تھے البتہ وہ شاہ وجیہ لدین کے خاندان میں بعیت رکھتے تھے ۔ لیونکہ جو تصعائدا در ترجیع ہند دغیرہ اُنھوں نے ان بزرگ کی شان میں لکھے ہیں اُن سے اُن کے حسن عقبیدت کا اظہار ہوتا ہے گرشجرہُ اولا دستا ہ وجہال درعادی میں اُن کا نام کہیں نہیں با با جاتا اُن کے کلام سے یا یا جاتاہے کہ دہ گجراتی نہ تھے بلکہ دکنی تھے اور دکنی الفاظ بھی ہرکثرت ستعمال کیے ہیں جولوگ اُن کے کجاتی ہونے کے مرعی ہیں وہ اپنے دعوے کی تائیدمیں اُن کاایک قصبیدہ پیش کرتے ہیں جس میں اُکھول نے محوات سے مفارقت پرانظہا رملال کیا ہے رہاری راے میں سے کا فی شوت اس امرکا نہیں ہوسکتا کہ گجرات نکا مولدو کس تھا۔اسی طرح اُس شنوی سے بھی جوشہر سورت کی تعربیب میں کھی ہے اُن کا كُرِاتِي الأسل مونايا يا نهيس جاتا -طلات زندگی اورنگ آبا دمین میزابور جهال مبر

کرتے رہے بعدازاں احمراً بادگئے جواس زمانہ میں علوم دفنون کامرکز تھا۔اورشاہ
دحبیالہ بن علوی کے مدرسہ بی جہال لوگ ختلف مقامات دورو درا زسس
خصیل علوم سے لیے آتے تھے داخل ہوے اور تقور سے عرصہ کے بداس میں
سے مرید ہوگئے کیجھ دفول بعداینے دطران کر شعرد شاعری شروع کی اوراس میں
اکھیں بوراانہاک ہوگیا۔ان کا کلام تقریباب اصناف شخن میں موجود ہے۔
لیعنی غزل تصییدہ، تمنوی مستزاد، رباعیات، ترجیع بند ذعیرہ پھراحمراً با د
لیعنی غزل تصییدہ، تمنوی مستزاد، رباعیات، ترجیع بند ذعیرہ پھراحمراً با د
لیمنے جہال اُنھول نے اپنے احباب کو اینا کلام سُنا یا اورائھوں سے اُس کو
ہمت بیندکیا۔

| AY                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| امرای مفلوں اور طبیوں اور کو جئیر و بازار میں اُسکے انتھار لوگوں کی زبان پر مقع اُن کے |
| اشعار كوش راور كوشعركون كاشوق بيدا بهوكيا -                                            |
| ومجس ملا المه مين دتى سے اور اگ ا دوابس ائے جمال شهداسے كرلا                           |
| ای نثان میں ایک بننوی موسوم به دو کلس تصنیف کی حیکے اِن دو آخری شعرو سے                |
| ائس كاستهصنيف ادرائس كي زبان كاحال معلوم بوجا تاسې - : -                               |
| بولب ختم جب يو درد كاحال تقاكيارة تلويه كتاليسون سال                                   |
| الما با تف في ارديخ معقول ولي كاسب عن عن إس قبول                                       |
| اس تَننوی کونفنگی نے نثر کے قالب میں ڈھالا جو اس کتاب سے بھی زیادہ                     |
| مقبول ہے صاحب طبش ہند لھتے ہیں کہ دلی کا ایک ہندی دیوان بھی ہے                         |
| مولا کازا داورصنف گل رعنا کا بیان ہے کہ ولی نے دیوان کے علاوہ تصوف                     |
| میں بھی ایک رسالہ نورالمعرنت لکھا ہے لیکن وہ نا پرید مو آلیا ہے ۔                      |
| وفات ولی کو گجارت سے الیسی دلیسپی مرد کئی تھی کدا ورنگ آباد میں کچھ                    |
| دنوں رَه كر هراحمداً إو جلے كئے جهاں بقول ذكر و شعرام دكن ها، ه                        |
| مطابق سیم علی انتقال کیا اور دہیں مدفون ہوئے ۔                                         |
| ولی کے مبت سے دوست تھے جن سے ان کوخانس محبت وخلوص                                      |
| تخایشگلالد كهیم داس ادر نگ بادی امرت لال بگوبهرلال اور محد بارخال                      |
| د بلوی وغیرہ - ان سب کا ذکر مناسب مقام پران سے اشعار میں موجو دہے۔                     |
| دہ گوکہ شفی المذمہب تھے جیسا کہ سی البرکہ از کی تعربیت سے ظاہرہے جوان کے               |
| اشعارین موجودی، مگرساتھ ہی کسی ندمب دملت سے اُن کو کوئی تعضّین بھا                     |

| اليوكروه أيك صوفي ننش فقيرشر شبخص تقع الخفول نيهبت سيروسياحت                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| كى تقى اوراكثر مقامات دورو درا زُكو د كيما تقا - بنگال ميں اُن كا جانا يا ييشوت |
| کونهیں ہونچیا کرگارس ڈیٹاسی اُن سے کسی شعرسے میں میں حسن کالہ کی تولیت          |
|                                                                                 |
| ے نیتی بکالے ہیں کہوہ نبگال بھی گئے تھے البتہ ستارا۔ دتی اور سورت کا            |
| اسفرنقینی ہے اس مجدسے کہان کام مقامات کی تعربیت اُن کے استعار میں موجود         |
| ہے مِتْلاً سورت کی تعرفین میں ایک شنوی میں کہتے ہیں :-                          |
| عجب شهرون میں ب برفوراک شهر الافتک ہے وہ جگ بین قصد دہر                         |
| كرب مشهوراس كانام سورت كهجاوب حبك ديج سب كدورت                                  |
| ا بھری ہے سیرت دصورت سول سورت میں الم الم صورت ہے وال منول صورت                 |
| ولی نے کسی امیرا یا دشاہ کی تعرفیت میں اشعار نہیں کے مگرفارسی تے ہتیع میں       |
| البنی شان میں اکثر فخریہ اشعار کیے ہیں جن میں حابجامعا صربن پرچوٹمیں ہیں۔       |
| اللام بردائ أن كى تضانيف بها عتبارقدامت اورنيز بإعتبارز بان بهت                 |
| د کیب ہیں عبارت آسان اور سہل ہے یشعراے ما بعد سے اِن کا متبع کیا ہے             |
| اوراغیں کی شاعری سے شالی مندمیں شعرکی بنیا دُصنبوط ہوئی سا دگی سالاست           |
| اورتر نم اِن کے کلام کے جوہر ہیں۔اشعار میں روانی بے تکلفی اور آ مرہے اور        |
| صنائع بدائع كمثرت ننيس بي بعض شعرتوايسے صاف بي كه بالكان ما زُحال               |
| ك معلى موت بين شلًا :-                                                          |
| ول تھبوڑکے بار کیونکہ جاوے انظمی ہے شکار کیونکہ جاوے                            |
| دشمن دیں کا دین دشمن ہے ۔                                                       |
|                                                                                 |

| ^^                                                           |                              |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| نے کی کمان تاب ہے اُسکو کرتی ہے تگر جس تدنیازک بیا گرانی     | اغیش میں آبہ<br>اغوش میں آبہ |  |
| ب كمتائ فطع تبي وكبر الموال أبهة أبهة والبم تراسية           | عجب بجريطه                   |  |
| امی سے کیاغمائس بٹیاں کو جسے دہ زیف دستاویز موروز قباست میں  | أكنا بونكى سية               |  |
| غوب کام کرتے ہیں اک بگہیں غلام کرتے ہیں                      | خوبرو                        |  |
| واب مراخراب سحن د کیمکرس بے حجاب سحن                         | ول يُ                        |  |
| ن میں سرخوشی ہے اُسے جس کوہے نشار شراب بحن                   | بزم معنح                     |  |
| مون تازه سندنهين اتاقيامت كملاسم إستحن                       | ا اراه                       |  |
| یکی نظریں جا نہ کرے اسے اسے دکھائے آب اسحن                   | ا<br>اگوہرا                  |  |
| ن جگ منے عدمیم المثل جربخن نهیں دوجا جواب عن                 | ب محز                        |  |
| فعول کی دیچه کر گرمی دل مواسع مراکباب سخن                    | اشعرف                        |  |
| و الورى و خاقاني المجھكودية ہيں سبحاب عن                     | عرفی                         |  |
| اے و لی دردسر کبھونہ رہے                                     |                              |  |
| جب سے صندل وگلاب سخن                                         |                              |  |
| داؤر مزا دا و دنام دا و رخلص وطن اور نگ آ! دولی کے معاصر تھے |                              |  |
| میں انتقال کیا۔ ایک حجبوثا سا دیوان اِن سے یا د گارہے۔       | ادرمثاليع                    |  |
| يدسراج الدين نام آب سادات حسيني خاندان شائخ سے عقب           | -                            |  |
| مے رہنے والے تھے اور وہیں تربیت وتعلیم مائی۔غالباآب علیا ہے  | 11                           |  |
| ے آپ لے اپنا حال منتخب و دا وین کے دیباہیے میں لکھا ہے ''    | ميں پيدا ہو.                 |  |
| ردوب قدیم آا                                                 | ك اخوذازاً                   |  |

ں منتخب کا تاریخی نام <sup>ر</sup>منتخب د**یوانها اسمالہ الب**ریمی ہے۔ سارج نے اِس میں ماصرن شعراكے فارسي كلام كا انتخاب كيا ہے مجموعة بخيرے اور شمير ئى ہزارانتعارہیں۔ د واوین فارسى كااس طور پرانتخاب كياہے جس كے معلوم ہوّا ہے کہ آپ نقادیحن سقے براج خود کھتے ہیں" پرنقیربارہ برس کی عمریں جش خار دغلئبتوق سے سات برس تک برمہنہ تن وبر پہنہ سرر ہا۔اکٹر اوقات عالم بیخودی میں حضرت شاہ برہان الدین غربیب دولت آبادی کے رومنہ کے اطرا ب میں گھومتا تھا۔اسی حالت مستی میں اکٹرا شعار فارسی زمان سے برآ مرہوتے مگر تحریریے دائرہ میں نہیں آئے اگروہ تمام اشعاد موجو د ہوتے توا یک ضخیم لڑ بعان مرتب ہوجا تا - بھرمدت نمرکورہ کے بعار حضرت خواصہ سپرشا ہ عبدالرحمار الإلاء ه کی خدمت میں ہیونجا جسن ارا دیت سے مربد مہوا ۔اُن د نِوں میں اطرعز بزيى عبدالرسول خال جونقيرك براد رطريقيت سقيح أكمثر الشعار عِيترز النمي لكھے گئے خال صاحب نے جوام متفرق كو ج تحمينًا بإنج مزار بارتقے حرف تہجی میں ترتنیب دیا اور کامل دیوان شا نقین کی خدمت میں بچرفقیری اختیار کی اور مرشد کے حکم سے شعرگوئی ترک کی بسراج ایک ردنش نش پاکباز بزرگ تقے میسا فرد دست وغربیب نواز یحوشه کشیدن و ب روز محفل سماع منعقد فرماتے تھے شمیں ٹہر کے اکثر عمائد دمثائخ جمع ہوتے تھے قوال دگوتے آپ کی غزلین سناتے تھے محلس س کیا وہ ب وداب بقاکراہل مجلس ہا دب عالم سکوت میں پہوتے تھے ۔اُس وقت دکن میں آپ کےمعاصرین میں سے میرغلام علی آزا د ملگرامی ۔عبدا لو ہا اِفتخار

ٔ دولت آبادی خلفرسکی نقمفرا درنگ آبا دی محمد نقشیه در دمند مرزا محد با قرش وحان مرزارتها - موسوی خان جراً ت اورنگ آبادی وعبدالقا در امل درنگ دی عاروبالدین خاں َعاجَرمِوَ وَی خان ُصَطَرت خانی خاں کچھی بْرائر ثبغیق اوزیک اجی درسادلا دمجدذ كاملكا ويخيره شعارعلما وشائخ تصخوب مثنا عرب موتي تقيا ورسرج ا دعودگوشنشینی متناعرون مین شریک موتے اور مجھی تھی اصرار سے شعر کہتے ۔ میرنے کا ت اشعرامیں اور حسن سے اپنے مذکرہ میں تحریر کیا ہے کہ ساج کو مید حمزه دکنی سے کلنه حاصل تھا ۔گردکن میں کسی شاعرکا نام سید تمزه یاسی*د تم*ر<sup>و</sup> علی نہیں عقا۔ گمان غالب یہ ہے کہ سارج سے کسی کی شاگردی نہیں کی سارج کے ٠ د بوان فارسى كا درايك رخيته كاسيس بانج هزارا شعار بير أيني ما د كار تفيوري ستحنب دیوانها کا ذکرا و بر موحیکا ہے۔ایک شنوی بوستان خیال میں کھی جس میں ے ہزار سات اہیات ہیں اور گل ولیبل کے ایسانے میں حبّد ہا ت معرفت کی ترجان كى ب سيننوى سك البجرى مين تام بوكى -آپ کا کلام بھی ولی کی طرح ابیام و ذومعانی الفاظ سے پاک وصاف ہے۔سیدھاسا د 'ہ بیان ہے لیکلف د'بنا دھ کا نشان نہیں ۔اکٹرغزلوں میر حسن وعشِق کے کرشمے یعف<sup>ل</sup> شعار میں توحید ومعرفت کا نقشہ بینمامین میں تىڭىنتىڭى خىيالات مىس ملىندى اور ئىچىركلام بىي صىفا ئى اورسا دىگى موجو د \_ ب \_ رخیتہ گوئی میں ولی کے قائم مقام مقے۔ دکن میں اُستادی کے رتب کو بہو یخ ول لے اس زمین میں جو کچھے تو دسے جانے تھے اور جو کچھ سنرے لگائے تھے سارج نے اُک کواپنی توصرکے پانی سے مسارب وشا داب کیا ۔ آسپ نے چوتھی شوال

جمعيت للهديس انتقال فرايا- بيرغرل سراج كي بهت مشهور ب پرغشق مسن نه حبنول را به بری ر بهی نه تو تورا نه تومین را با جوریسی سوب خبری دیمی م بخودی نے عطاکیا مجھے اب لباس بر مہنگی نه خرد کی سجنیه گری رہی منه جنول کی پردہ دری رہی على متغيب سياك مجواكم عمين سرور كا جل كيا گرایک شاخ نهال غم جیے دل کہیں سو ہری رہی طرتغافل ياركا كِلكس زبان سيس بيان كرول كمشراب صدقدح آرزدخم دل بي عني سوعجري ربي ِهِ عجب گھڑی تقی کہ حس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا كركتاب عقل كىطاق ريحبوي هرمى هتى يومهي هري ريمي مع جوش حيرت حُس كا شراسقدرسيس عيال بموا که نه آگینه میں جلارہی نه بری کی حلوہ گرمی رہی کیا خاک آتش عشق نے دل مبوائے تیراج کوں نه خطره به حذر را گرا یک بے خطری رہی و گیرشعرا 💎 اِس دَورہیں بہت سے شا عرگذرے ہیں جن کا ذِکر بوج طوالت نظرانداذکیا جاتاہے۔ان کے نام و حالات نذکرہ کھیمی نرائن وّ مذکرُهٔ موسوی خاں د نکات الشعامیر - مذکره شعرائے اُر دومیرس - مذکره شعرکے ن مُؤلفهُ عبدالجبا رخال ملكا بورى - وُ دُكن مي ارُو ٌ ومُؤلفهُ نصبيالدين باشميسے

م بوسكته بين يعفن شهورشعراس راند كي صب بل بين: - عارف لدير بدالولي غزلت يار يتمحم -آيا- دَاغ - رُكَين - مَهدى - غزيز. م - فهر- نيآه - رَّضا -غراقي - نهتاب - نشافت - نشهب د ـ تضما - کاظم بِجُمْ ـ بَهْدِم - دَرِد حِشْمت - حَاجِي - تَحَادِر - فَحْرِ ـ نُتُوتَ - قَدْ لَهُ ن غزلت اور غآجز زیاده شهورونام آدر دین اور جوحالات کتمصنیف ں رعنا نے اِن شعرائے درج کئے ہیں وہ نریا دہ تر تذکر ہُ شعراسے وکن س مولوی محدما قرمتخلص سرا کاه و ملور میں سریدا موسے اور کھوگ اُردوزبان میں سیرعقا یز نقه کی متعدد کتا بیں تھیں شاہرہ ہے اُنھوں نےتصنیعت کا کا م شروع کیا سنٹا ٹائیھ میں انتقال فرمایا ۔اُن لعت وطنًا بيجا بوري عقر مؤلف شمع الخمر لكيمتي من كرد ورخيا بان كزبالك نها لےسربالانکردہ وازگل زمین مرراس شل اوگل خوش رنگ نہ دمیدہ " ولصنيفات كي فهرست حسب ديل ميد م شت بهشت يخفة الاحباب تخفتها لننساء لأوائد درعقائد- رياص الجنال مجبوب لقلوب - روضته إسلام شق قصيدرصنوان شاه -روح افزا خِمسمترتحسره -مثنوي روب سنگار ارکاٹ کے درمارکے مراد المہام شرب لملک مولانا محدغوث - اوراُن کے خلف ما قاصنی بدرالدولہ ہے تھو کئی ت<sup>نا</sup>ہیں اُر دومیں لکھیں۔اُس وقت *کے شعرا*ک ام زیل میں رقم ہیں ۔محمود ۔صبائی ۔ احمد۔ اعظم یک ۵ - ماخوذاز أرد رست تدميرا

ارها

اساتدهٔ دِہلی حِصَّهُ اوَّل طِبْقهٔ مِتعَدِین حانِم وآبروکا زمانہ

رقین اردوزبان کی اردوزبان دکن میں نویں صدی سے پہلے اوبی ابتداوترق۔

ابتداوترق۔

تصنیف و تالیف کا آغاز ہوگیا تھا برخلاف اسکے جہانگ معلوم ہوا ہندوستان میں بارھویں صدی کے آغاز تک یہ زبان جمن بات جبت اورلین دین تک معدود رہی مولانا جالی جشمنشاہ بابر کے معاصر تھے اور کیس کی ہیں نوت ہوئے۔ ملا نوری جو ظلم بورک باشندے تھے اور اکبر کے زمانہ میں گذرے نوت ہوئے۔ ملا نوری جو ظلم بورک باشندے تھے اور اکبر کے زمانہ میں گذرے نوت ہوئے سعدی نے اگر جو الیے اشعار کے بین جو آدھے فارسی اور آدھے اور تین کی میں اور آدھے اور کی بین جو آدھے فارسی اور آدھے اور اور آدھے اور اور آدہ جس کیا ہے اور اور آدہ جس کی اور آدہ جال کی دولوں کی زبان برعربی دفارسی کے دولا کی دبان برعربی دفارسی کے الفاظ جو مدے سے بھی بہتہ جاتا ہے کہ اور اور اسی طرح است دولوں کی زبان برعربی دفارسی کے الفاظ جو مدے سے میں بہتہ جاتا ہے کہ اور اسی طرح

سلمانوں کی زبانیں بھی ملکی زبانوں کے زیرا ٹرعقیں۔اس کے نورنے آردوے قدم اور تذکرهٔ گل رعنامین موجود بین پیشاه جهال کا اُرُد و مین شقه کههنا اوراورنگانیپ کااپنے رقعات میں اردوالفا طاہتعال کرنااس بات کی بتن دلیل ہے کاُردور ہا س زمانه میں ملک کی عام زبان ہوگئی تھی۔ بازارسے شاہی محلات تک ص دعاماس كولولة اور مجهة على ليه عالمگیر کے زمانہ سے دلی میں اُرد و شعر گوئی نے رواج یا یا اوراس پہلے فارسی شعرلنے توجہ کی موسوی خا*ں فطرت مرزا*عبدالقاد، یدل۔ مزراعبالغنی قبول وغیرہ فارسی کے نامور شاعر تھے لیکن تفریح خاط لے اُرد ومیں بھی دوجا رشعرکہ لیا کرتے تھے محدشاہ کے عہدے پہلے لوگ خان حبگیوں میں مبتلاا ور مرہٹوں کے حماوں سے پرایشان تھے۔ محدشاہ کے زما نه ہیں ساوات کی قوت ٹوٹ جانے پر کچھ عافیت تضیب ہوئی اُس وقت ادهراً دهرس من كرد لي مين ب لوگ مجمع موسكة محدثنا و كي تكيلي طبيعت نے رنگ دکھایا ۔ قزلباس خاں آمید سلیمان قلی خاں قرداد علی قلی خاں ندیم شيخ معدالتُه گِلشَن مرّصَى قلى خال قراق مِيتُمس الدين نقرِ مرزاع بدالقا درآبدلِ ارج الدین علی خال آرزوالیے برٹے برٹے ساحب فنل د کمال دِ تی میں مُع سقے مِثْمس ولیا متّد دکن ہے آگئے۔ فرا تی ۔ نخری آرز و وغیرہ بھی دکن سے آئے۔ و لی کچیز د نوں کورَہ سگئے اوراُن کا رَبُّ د کی میں خوب تیکا ہرطرن سے قدر دانی کیگئی جوشعرا صرف فارسی میں اظہار کمال کرتے سے اُنکوار دمیں ا ك أردوس قديم١١ نعرکهنے کا شوق ہوا گئی د تبدل - قراق آرزوسے اُرد دمیں طبعاً زما ئی کی وربیزما پ تی سے اُردو مے علی کا خطاب یا کر مزندوستان کے گوشہ گومشہ میں تھیا گئی ۔ أرد ركنات كرتيب ترب عالمكيرك زما نهيس ابل مبندوستان كوارُ دو لغات ک*ی ترنمیب و تدوین کاخیال پیدا ہوا۔ ملاعب ا*لواسع مالسو*ی نے ح*نبی قواعدفارسی اورگلستان بوستان کی شرحین نهایت مشهور بین) عالمگیرکے زمانه ميں اُر د وہندی الفاظ کا ایک لغت مدون کیا اور اُئس کا نائم غوائب للغار رکھا اُرُدوالفاظ کے معنی فارسی میں تکھے۔ ایک عرصہ کے بعد سراج الدین علیجاں آرز ونے اس کی نظر <sub>گ</sub>ان کی یہت سے الفاظ اور عنی اصنا فہ کیے یخلطیاں درست کیس اورائسے نوا درالا لفاظ ایک نام سے موسوم کیا ۔ دِلِّ کے بُرانے ٹاعر جوشا ہراہ ولی نے دکھلائی تقی اُس کے بیرو دہلی میں <u>ت پیدا موسکئے۔</u> آبرو-حائم۔ ناجی مضمون ۔مرزامظہرجان حا نال کوجوولی لى يمعصر تقے اور فارسی میں خوب کہتے تھے' ریخیتہ کا تا باے قدیم مجھنا جا ہیے' ہی وہ بزرگ مہنتیاں ہ*ں ج*ن کی آغویش ترمبت میں نونهال اُرّد وٹے پرورشس پائی ا*س مبارک عہد میں ز*بان نے بہت کے تحقیقی حاصل کی شاعری کے داسطے بی خاص طرزا بتک مقرر نه بین موانها اور نه اغراص شاعری کے واسطے کو ٹی خاص مناسبت زمان میں پردا ہو ئی تقی یہت سے سخت اور بھیدے دکنی لفظ و زان عساقه أن كيضات محاورات جود يوان ولى كى برولت زمان بين واخل ہو گئے تھے جھانٹنا اور لکالنا پرٹیے۔ایسی وجبسے ان حصارت کی خدمات ك كل رعنا ١١ ك اردوك قدم ١٢

تصفیٰ زبان کے متعلق مبت لائو تخسین ہیں۔ اُنھوں نے میشکل کا مہبت فرخی بی ادر ٹربم محنت وجانفشانی سے انجام دیا ہی لئے اُک کی قالمبیت اور خوکش مُراتی کی داد دینا چاہیئے۔ بیرسیج ہے کہ بھاشا الفاظ کی خوبصور تی آن کی نظر پیس نرجی ور مز ا بنے ملک کے دلیبی الفا ط کے برلے غیر ملکی الفا ظرکم لیے حاتے گراس میں تک نہیں کہ اِن لوگوں نے اس کا ہے جیانٹ اور متروکات کے خارج کرنے ہیں ٹری قالمیت اور د قت نظرسے کا م لمیا ۔ اور بعد سے نا ترا شیدہ محا و را سے اور یب کی حگرخشنامحا ورسے اور دکش ترکیبیں داخل کس حجرکہ عموًا فارسی سے گئیں کیونکائسی کے وہ مشاق تھے۔ زبان میں چونکہ بوج اور قوت حذب ہلے ہی سے موجود کتی اس لیے بیسب حدید تصرفات اُس نے آسانی سے تبول كرك \_ نعتابهام ا ولی کے معاصر بی نعت ابهام کے بہت شائق تقے جبکا ذکر بمشتركما ككيا فيمنعت عهاشاكي شاعري مين بهت مقبول موني اوردو هرول كي حان ہے قداکے کلام میں الیہے ذومعنی اشعار ہرکٹرت موتے میں رمشاہی د ورکیخصوصیت ہے پیشا ہ مبا ک آبرو کیک رنگ پشاکرناچی د شا ہ جا تم غیروا نے اس رنگ کوخوب برتا اوراُس کو اینا ستقل بن بنالیا تھا بگرشاہ عالم کے نہیں اس ہیں ترمیم وصلاح ہوئی او رفطہر سودا میر قائم نے اس کارواج ت کم کردیا اورمیردرد نقیرد بلوی اورمیرسن سے عهدمیں بیرنگ قرمیب قرم خادج ہوگیا سیر فرماتے ہیں ک یا حانے دل کو پینچے ہیں کیوں شعربیر کے الچھ طرزایسی بھی نہیں ہیا م بھی نہیں

| سودا فراتے ہیں ۔                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كَرْبُكُ لَ تَيْ بِينَ وَشَ مِحْمِكُودُ وَرَبَّى مَنْكُر مِنْ وَشَعْرِ فِيلَ بِيامٍ كَامُول مِينَ                                        |
| آقائم جاند بورى م                                                                                                                        |
| ہورم رم مراکبون خوش کہ ہتجیں یہ کہ گیا ہے کہ ونگاآج میں سرتیام                                                                           |
| بطور مزل ہے قائم بی گفتگو ورنہ الماش ہے بی مجھے ہونہ شعرس ایمام                                                                          |
| تعدب ایک دولسری ضعوصیت اُس زمانے کی بیر کانی کہ شاعری پر                                                                                 |
| التصوف كازگ بهت غالب عقاريه رئاك اس زمانے ميں عالمگير تقاروم                                                                             |
| یہ تھی کہ شعراً اکثر صوبی مشرب ہوتے۔ یا کم از کم آخر مگر میں ہوجا یا کرتے تھے                                                            |
| ا بیری مردین کا با زارگرم تقاله فارسی شاعری متا خرمین سے کلام میں تصوف<br>مردین کا بازارگرم تقاله فارسی شاعری متا خرمین سے کلام میں تصوف |
| میں ڈوبی ہوئی تھی اوراُر دوشاعری اُسی کی ناقل تھی۔ دکن میں شاعری کی<br>کو میں میں اور اُر دوشاعری اُسی کی ناقل تھی۔ دکن میں شاعری کی     |
| ابتدأ ندمب سے ہوئی اورتصوب شاعری کا جزوعظم تھا ۔امفین ساب سے                                                                             |
| اُرد وشاعری برهبی تصوف کارنگ انچهاخاص حیرط گیا -<br>این این این این این این این این این این                                              |
| اسناہی بیٹیشول اسنوا نہ کے شعراً اکثر سیاہی بیٹیہ ہوتے اس وجہ سے کرزا نہ بہت برآت وب تھا۔ بیرونی حملول کی کثرت - ماکسیس برامنی کی طانت   |
|                                                                                                                                          |
| کی کمزوری ۱۰ ن سب وجوه سے کسی کا جان و مال محفوظ نه تقا ۱۰ ور پیرسهپگری کا<br>پیشه نهایت عزت اور نفعت کا بیت په خیال کیا جا تا تقا په    |
| پسینے ہی جے عرف اور سنت کا چیبہ سیاں میا جا ما ہا ۔<br>طام بن کرنگ کی کمی ایک اور صوصیت یہ ہے کہ اس عہد کے اکثر شعراء کا کلا             |
| ادرسک بندل افاظ کرنگ نهیں شالگ کسی غزل کو لیجئے تواس کے تعض شعرتو                                                                        |
| بست اچھے ہوں گے مگر بعض شعر نہایت معمولی اور اعلیٰ مذاق سے گرے مواے                                                                      |
|                                                                                                                                          |

س زمانه مين ممولي اورسوقيا نه الفياظ لكعنه مين طلق عارنه بقدا حبيكي وحيشا بدييز ررخیتائس وقت کے تفنن طبع اور تبدیل والفتہ کے طور پرکھی جاتی تھی نہ کہ ا مزاولت اورُشق منظر محتى اسى نقطهٔ نظرى أكرد كيما جلك تواّبر و حاتم . آجى نظهركے بیانعدہ كلام كے ساتھ ساتھ بہت سے اشعارائیے بھی ملیس گے ج ذوت صبحها ورطبع سليم ريزنا كواروس مياورسو دان عبى تعبى تعبى السالفا طامتعال ہے ہیں خاص کرجہاں شیخ اور زا ہدوغیرہ کا خاکداً ڈایا گیاہے جوا کبسی مہند ہیں شاید ہی ہتعمال کئے حاکیں ۔ میطفولاط زبیان نظم بھی تھی اور کمال کے درجہ برنہیں بہونچی تقی ولان كالام كامال تواعد عروض كى إبندى تعبي كل سے بوتى تقى -قافلیسی صروری جیزاورر دبیت کے تواعد نوری طرح برتے نہیں جاتے تھے۔اشعا رکی ہندش طوحیلی۔زوالد کی کثرت جن سے آجکل ہا رے کا نول کو تکلیف ہو تی ہے۔البتہ زبان میں سادگی اورشیر نرع هنب کی ہج عرب د نارسی الفاظ دخیالات اس و و رسس سنسکرت و بھا شا و قدیم دکنی كادا خلاد المسكرت وبعالنا الفاظ كالخراج بوا يجوكه ميروسوداك زماني وقديم دكنى الغاظ كااخراج جاری رہا اورشیخ ناسخ کے عہد کے حبری محمیل وئی موضین اِن کوصلحین زبان کے نقب سے یا دکرتے ہیں۔ میں جیے۔ بھو بلیے الفاظ خارج کردیے گئے گراس کے ساتھ ہی بھا شا سنسسے تثیری بنوبھیورت اورخوش اہنگ الفاظ بھی نگال ہے گئے عربی و فارسی کے مترادن قبول کیے گئے اس کے ساتھ ہی ساتھ عربی و فارسی

اظمين صحت كاخيال موسف لكا قديمها ورات والفاظ جودلى ك زما مل تھے اُن میں تغیارت بریا ہونا شروع ہوسادرجد یدمحاورے بنانے کی ش كَيْ مَن ايريخ شعراب أرد ومين درج هي كدر مرستهال الفاظ مكروه كا ر نه برواکرنا باریک با تول کا معنی حائز رکھنا قافیہ بین اورصا دکا اُس کے کلا سے دریا فیت ہوتا ہے، نہ صرف اُسی کے کلام میں بلکہ اُس کے ہم عمدوں کے ہیں اُس سے زیادہ ہے ۔ شاہ حاتم سے اس طرف توجہ سے الفاظ کی اصلاح کی حبیبا کہ ان کے « دیوان زاوہ" شاه نجم الدين د لبوى عرب شاه مباركم شخلص مآبر ومحشاه کے زمانہیں تھے ۔پیالیش کی اردیخ معلوم نہیں شہوصوفی شخ محد غوث گوالیاری کی اولا دمیں تھے گوالیار میں پیدا ہوے اور جبین ہی میں دہلی *آئے جم*ا *نشعر کہنا سکھا ۔ساج* الدین علی خال *آرزو کے رشتہ دار س*قھ در بخیس سے شورہ سخن کرتے تھے صاحب دبوان ہیں گرا **فنوس کر دبوان اوا نہ** عدر میں لعب ہوگیا اور اب ایاب ہے۔ ایک تمنوی موسوم بہ آرائش معشوق '' بھی کھی ہے ۔ تھوڑے عرصہ کب نار نول میں بھی رہے ۔ نہا بیت خلیق اور ستواصع آدی تھے ۔ایک آبھ کی منائی جاتی رہی تھی حبکی وجہ سے مرزا حان جانا م ظهرسے اکثر حیثه کم حیلتی تھی ۔ شاہ آبروا یک شیخص سپرکہن خلف شاه کمال لدین نجاری سے جو خو دھی شاعر تھے ہمت محبت رکھتے تھے جس کا ھالەاکٹران کے شعروں میں ہے ۔اکثر تذکرہ نوٹس شالا می<del>ر</del>

ادر لطف دغیروان کے مراح ہیں اور اُن کے کلام کی تعربیوں سے اُن کی آبرو بڑھاتے ہیں۔خنا ہ آبرومتقدمین شعرُ میں ہیں اور استعادات وابہام کے بادتیا، ہیں ۔ اِسی دحبر سے مجمی کالم سبک اور بہتدل بوجا اسب ۔ گو وسعت لوات محدود مع بردرسات کے فارغ معلم ہوتے ہیں اسلام مطابق مناع ميں بجاب بس كى عمر سيمتجا وزم وكروفات إلى -خان آرزو فشالاع سراج الدين على ها متعلص برآرز ومعرد ف به خان آرزو هينع صام الدين حسام كے صاحبزادست مبندوستان كے شهور شعراً ادرنا قدان من میں سے تھے میرتقی میرکا تول ہے کہ این کے زماندیں اسے بڑھ کرکوئی محقت اور شاعر خبیری زباں نہ تھا یہ میشن ان کوا میرخسبرد د ہوی کے معبد ب سے بڑا شاعر مندوستان کا خیال کرتے ہیں لطف بھی ان پرا نبی مح سارئ سے لطف کرتے ہیں اور فتح علی ان کو اُن کے نام کی ناسبت سے ، و چراغ تحفل فصاحت "كيمعززلعتب سے يادكرتے ہيں مولانا آ زادانكى نسبت كھتے ہیں کران کو زبان اُردوکے ساتھ وہی مناسبت ہے جوار مطوکو فلسفہ کے ساتھ ہے میرتفتی میران کا ذکر نہایت ادب سے کرتے ہیں اورا پناا ورائس زمانہ کے مراکا حکت امتنا د مانتے ہیں ۔خان آرز واُر د وا در فارسی و و**نو**ل کے اُسّاد تھے گواُرد و کم کہتے تھے گراُک کے استا ذالاسا تذہ ہونے میں کسی کوکیا کلام ہوسکتاہے اس وجہ سے کترتمیر تنو دا بمظہر : درد-ایسے قا دراکلام اُن کوئتا د تے تھے۔آگرہ کے رہنے والے شا دمحدغوث گوالیاری کی اولاد میں سے تھے شعركهنا بتداسء عمرس شروع كياءا ومختلف علوم دفنون ميس بصبيرت كامله

اصل کی جوانی میں بمقام گوالیا رمنصب ارمقر رموے بر گرفرخ سیر ہے جہ متال هرمیں دہلی واپس آئے بیٹ کا اھرمطابق سمت نہاء میں فینج علی ہوً ہو سے ہندوستان ایج جمال اُن کے کمال کی ہے انتہاشہرت ہوئی سرخض لیسے بكمال سے ملنے كامشتاق تھا يگرارز وكوكمال بن ورہتغنا اسكی ہ ديتا تفا -اتفاقًاكسىموقع يران د**ونو**ل إكما لو**ركا سامنا بهوكيا-شيخ** بلزنه إتیں اُن کوئری معلوم ہوئیں جس سے متا تر موکرا ھول. براعتراض واردكرنا شروع كئے اوران كوايك رسالهمي تبنبرا فعل لى صورت بين شائع كيا- نادرشا ه سے حملۂ د ہلی اور تباہبی شہرسے بعد نواساً لاجناً *درہ سے دطن چیوڈر کھھنڈا کے جہاں قب الب*ر ھرمطابق سلھ کاء میر اُسقال ا ۔ گرلاش کوحسب وصیت نواب موصوت دہلی لے گئے اور وہیں ہوند دمین خان ارزو بڑے صاحب کمال اور شاعر شیریں مقال تھے۔انکی فالبیت طباعی و نانت وت اختراع و فصاحت و ملاغت مب کومسلم ب بانیف سرکٹرٹ ہیں خبلہ اُن کے کتنب دیل موجود ہیں ایک فارسی دیوان إتىيں ہزارشعركا يشروح سكن درناميه وقصا 'برعرني - وگلستان معدى . ت فارسی موسوم به « مساج للغات » نُعنت اُر د وموسوم ُبُرغ انْرالِلغات؛ جوم طلاحات صوفیہ کی ایک بغت سنے بہزواد رالا لفاظ کی شرح ہے۔ رسائل موجست عظمي اور «عطيه كبرى » فن ملاغث معاني بإي بي تذكرهُ بمجمع لنفائس" جس کو تذکرهٔ آرز و کبی کہتے ہیں جس میں اُن مہندوستانی اور ل اسى ام كالك مالموداكا بعى بحبين فاخركين كاخاكما وا إكياب -

کنی شعراکا ذکریے تبغول نے بزمان فارسی شعر کے ہیں۔ آئیس سے میر متی میر ين مُرُوُّ فكات الشعار" مِن كَيْنِقل كياب تقريبًا بندره تصاليف خال أ ای کسی جاتی ہیں میشہورات دیتے اور عبن شاگر داینے سے بھی زیاوہ نامور بجھوڑ کئے نزبان اُرد والیسے عق کا مل اورنا قدفاضل کے احسانات سے تہجی عهده برأنهيس بيوكتي -فاه مانطون الم شاه حامم شامير قدامين بيسان كود بلى كرزگ كا المتأهبوي موجدهمال كرنا حاسب وسخيته ببطرز ولي مضمون والجي وابرو للصفي تصفي ظهورالدين ام رحاتم تخلص شيخ فتح الدين سح بليُّ عظف -دلى ميں بيدا ہوسے - تاريخ ولا دت سالله ه لفظ ظهورسے علتی سے -جو ن الهر سافوراع كرمطابق ب سابي مينيه ستھ يھورس عرص ك نواب امیرضاں صوبۂ اکہ آباد کی رفاقت میں رہے سٹٹ تناع میں حب دیوان ولی دہلی میں آیا ورائش کے اشعار کولوگوں نے ہبت لین دکیا توحا تم لئے بهى طبعاً زما بي كي اور رخيته مين شعركهنا شروع كيا - رفيته رفيته كمال كوي وتيكيم غواصهم ميردر دميترقتي ميرا وربعبه كوصهحفي كيمشا عرول مي هبي شركيب موت تھے۔اپنے زمانہیں ریخیتہ سےاساد ہانے گئے ہیں۔ دو دیوال کی طرف سوب ہیں ·ایک قدیمِ نگ جس ہیں نعت کیمام بہت ہے اوراکٹر کلامم ش ہے ۔ دوسلرجد بدرنگ میں۔ پہلنے آمرنخلص کرتے تھے۔عالمگیزا نی کے زلنے میں ایک دیوان کلیات سفتخب کرے مرتب کیا۔اُس کا نام دیوان زادہ رکھا کلیات کی سبت جوآبر د و ناجی سے طرز میں کھھا تھا تذکرۂ قدرت ہیں

شاعری بسیار دارد٬ د بوان قدیم اوا زنظر بین وناجى حريت مى زند اكثراط عارش ازلطف فعالى يا نعتم ، محمد ثه ے نمنوی حقہ براکھی جزریادہ دلحیب نہیں۔ان کے علادہ ایک د یوان فارسی بھی ہے۔ نہا بت متین ومہذب بزرگ تھے اپنے دلوان کے ویباجیس ۲۵ شاگردول کے نام دیے ہیں حیبیں سب سے پہلے مزرار فیے ہود امی ہے یہ ایسے شاگرو تقے جن برائستا د کو بھی فخر تھا۔ا ورشہورشا گردوا اور ندلتنجی بهبت بھی تصعفیہ زبان کی طرف بھی توجہ ہوے اور بہت سے غیاروس ورغیر شخیرے الفاظ ترک کردیے۔ درستی زمان کے لحاظ سے معلوم ہوتا۔ کام *ذوق اور آتش و اسخ کے ز*ا نہیں ایک سو بر*س بعد بورا ہوا اُس* کی دا نے بیل شاہ حائم نے ڈال دی تھی۔افسوس ہے اُن کے معاصرین۔ رف زیاده توحبهٔ بیس کی در نه اُسی زما نهیں ہبت کچھ کمیل مروجا تی . درس فن صرف کرده درشعر فارسی بیروم زاصانب و در ریخیته دلی را ہے کہ دریں نن ویوان ترتبیب کمورہ بارک آبر و ـ وننهرف الدین صنمون و مرزا حان جا نان مظهر - و شیخ ن-دمرزاشاكرناجى- وغلام صطفے يك رنگ ار د بر داز والفاظ وانعال د گیر که در د ایوال قدیم خود تقیید دارد - دریس ولا

زده دوا زوه سال كثرانفا نارا از نظرانداخته والفاظء بي و فارسي يكثيرالاستعال باشندور وزمرهٔ دبلی كهميرزا يا ن مند وفضيحان رند درمحا وره آ ظور دار د زبان مهندی بها کا رامو توت کرده محض روزمره که عام فهم وخاص بند مختصر لفظ عيرفيس الناءالتدخوا بربود" إس ك يصغيس صاف معلوم ہوتا ہے کہ درستی اور صلاح زبان کا خیال ہب۔ پہلے شاہ *حائم کے دل میں بیدا ہوا تقا ک*لام صاف عاشقا نہ اور کہیں کہی<sub>ں</sub> عارفا نہہے۔شعرا بیس کی ہاتیں۔زبان صاف سلیس۔البیتہ زبان کی ابتدا کی ت ہونے کی وجہ سے اکثر زائدا لفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دہلی پیر کافٹ تاع لا و عام میں انتقال کیا ۔ گرصحفی کا قول ہے کہ ہر مرس کی عمر می<del>ں ا</del> او میں فوت ہوسے میرتفی کوشاہ حائم کے سابھ حس عقیدت نہیں ہے . پنے تذکرے میں «مرد جابل و تمکن ''اُن کی سنیت کھا ہے۔ گرمیرسن ن کوصاحب کمال دلیندیده ۱ هغال ـ عالی نطرت و لبن سمت کےمعزز لقاب سے یا دکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُن کی غزلوں کو نغمیر امان سند لمول میں گاتے تھے۔اس میں شک ہمیں کہ شاہ حاتم کا مرتب ادب اُردو *ن متفردا درمتا نہے وہ سوداا ورد وسرے بڑے برطے شاعرو*ل کے ستا دستھے۔ اور صلاح مشعرا ور درستی زبان میں اُنھوں نے ہست نمایا ل حصته ليا ۔

ک یصنعت منان جا دید کی تحقیق کے موافق ۴ مرس کی عمرین سنسا ہجری میں انتقال کیا ۱۱

الهمون وفي ها على شيخ شرون الدين خلص مضمون حضرت شيخ فريد الدين ىكرىنج ي اولا دىيں تھے حبساكہ فود كہتے ہيں 🅰 ارس كيول نشكرليول كومريد اكدوا واجارات إ إ فريد جاج مؤصور بُراكبرآ با دے رہنے دالے سیاجی میٹید تھے بھر الوار کو فارسے بدل آلیا بچین میں دتی گئےاد رز منیۃ المساجد ہیں قیام کیا - در دلیثا نہ زیر گی کبرکرتے تھے ر براسے خالف با ذاق اور نبرلہ سنج تھے میران کود ہنگا میگرم کن محبسها ،، للهته بیں۔اپنے زما رکے اُستاونن اوراُسی زمانہ کی روش کے مطابق خوب متے تھے۔ ایک دیوان دوسوا بیات کا چھوڑا کلام پاکیزہ اور پر لنظفت ہے راکٹر جگر محش اور ستعارات وابیا م وغیرہ سے جوزما نہ کارنگ ہے ملوہ ہے · وكەسن ئىن آرزوسے بۈپ ئىقى گىرشعرىس اُن سىمشور ە كولىتى تھے مبالُك كو نوش فکرا*در تلاش ا*لفاظ تازه کا بهت مشاق ت<u>گفت</u>ے ہیں سوداا ورمیرس *هج گ*یکے ت معرف ہیں۔خان آرزوان کوشاعر بیانہ "کہتے تھے۔اس و حبہ سے لەنزلەكے سبب سے سب دانت أن كے گرگئے تقے مِثْ لاھ مطابق همايا میں انتقال کیا ۔ روانظهرجا بنان مسلاين ام جانجانا ل عرف مطر خلص - والدكانام علاع الشاع المناع مرداجان تقاجوعالمكيرك درارس صاحب تصب تسب ان کا باپ کی طرف سے محمد بن شفیہ سے ملتا ہے۔ ماں سجا بور کے شکیب لوانے سے تقیں-دا دابھی دربارشا ہی میں صاحب مصبب تھے۔ بردا داسے برشاہ کی مبٹی ننسوب ہوئی تقیں ۔ان رشتوں سے تیموری خاندان سے

اسيرتقه يعيوني بإصغاا درشاعر كميتا تقه يحلام بين صبفدر متنانت ى قدرتوسى اورد وحانيت بعي حلوه گرسى مسطربل اور فرانسيسى عقق كارس فرطاسی کی تحریر کے موافق مقام آگرہ سنا للہ ھ مطابق مث<del>ق آنا</del>ع میں عگرمولا نا ه والدما جدعه دعا لمگیری مین صب دارا ورنسبًا علوی تقے اور خاندان شاہی سے بھی دورکا بیوند تھا ۔جب آپ کی عمرسولہ برس کی ہوئی توسا یہ میرک رسے اُٹھ گیا ۔مرزاصاحب کوصوفیاے کرام اوراہل دل کی صحبت کانجین۔ شوق تقا شیخ محفضل سیالکوٹی سے با قاعدہ حدیث بڑھی ورمین برس کمشائخ نقشنبند*ىيەسى كم*ال حاصل كميا \_خودىھى دە دردىيش كامل ورصونى صاح سيكوون برندوا ورسلمان آب سي معيت اورس عقيدت ركفت تف بميرتقي مب ینے نذکرہ میں آپ کا ذکراوپ واحترام کے ساتھ کرتے ہیں فرماتے ہیں موربر بالمطهز دروليشء عالمره صهاحب كمال شهره عالم بنيظير معززه لنراو قات دریا دانهی صرف می کندخوش تقریه کنبزلدا یست که در تحریر پنی گنجهٔ ومعنوی دونول سے عشق کا مل رکھتے تھے میرعبڈ کھی تا ہا ( - عالممتبحر فقتيركا مل خفي المدُم ب او نقشه بندي طرلقيت سُقِف عالم بأعما احکام قرآن کے ہیرو۔اکٹروفت اوراد و وظا لگٹ یا دسجیب علم گفتاگواوڑ عروشاع کا ر صرف کرتے تھے۔آپ کی تہذریب و متنا نت وقناعت اور یا بندی وصنع بالمثل هتى بهتغنا وبيتعلقي كى محكايات كل رعناميں درج ہيں محدثها ہنے

ونعركها بهيجاكه ملك ميس سے جو حصير جائے تبول فرمائيے -انكار كرديا ے نے گاؤں شکیش کیے قبول نہ ہوے کیاصف جا ہ نے تین خ ما منظورنه مواستغنا کی په ښان *هن که کهانا یک* بازار سے منگولتے ونيازشا يدبي ليتية بول علم وصنل ورشعروشاعري كيساته آيكا اخلاق مكفته وبئ اورلطافت مزاج بهمشه ونقي حيرمعني كيسا توحس صورت بعج إيثدتعاليا ے ہررطبا تم عنائیت فرا یا تھا ،اکٹر کرامات بھی آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ۔ آپ کا کلام زبان اُرُوو کی تاریخ ارتقامیں ایک خاص درجہا دراہمیت رکھتاہے ۔اسوجہ سے کہ آپ سے نہ صرف زبان کوصا ف کیا بلکہ اُس میں فارسى كى نئى نئى تركىبىي ا درخيالات پىيدا كيے اور قديم طرزا بها مرگونئ كوترك كيا ربان میں بہ جدیدر نگ آپ ہی کا پیدائیا ہوا ہے۔ مگرا فنسوس ہے کہ ہ اسكا اعتراف كياب مصحفي ورشوق اسينے اسينے ندكرول ميں اس ھتے ہیں دابتد*اے ٹن*وق *شعرکہ ب*وزازمیرمرزاکسے درعرصہ ىت . . . . . درئام الإنشار بضاحر نجا نا منظم تلسا لرحمه گوش را تورا مقرخو د میداشت دل با دیده مستعد ستینه و شد که ح<u>اا</u> ز راایس بمهر وم می رسندی دمراً از لذت جا ودانی دعیش از حانی که در کلام محرز نظام آن بازميدادي ١١ ميرصاحب تصية بي ١٠ د يوان مختصر مع فارسي او نظر نقير كولف آمده ام بلیم ایس کمی مدارد ۱۲ میرس تلفته بین در از نصحاس زمال و کبغاس وورال ۱۲

س ادنصیح ہوتاہ اور صبیبا ہم اور لکھ آئے ہیں جذبات اور تا خیر کے ساتھ مون کے خیالات سے بھی الا ہال ہے ۔اکٹراشعار کو پڑھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ مون خیالی نهیس ملکه وار دات فلبه پرکامیحیجاور <sup>و</sup> عران فهار پیمه ایک و آبوان فارسی سرارا بیات کا بوسن لا ه میں مرتب کیا اورا کی قدیم دیوان کا اتخاب ہے ئیں مہیں ہزار شعرتھے ۔ایک ناتمام دیوان اُرْدوا درا کیب سیاحن خریط برا سر'' فار*سی شعرا دیے منتخب کلام کی آیکی تصر*ا نیفٹ سے یا د گار ہیں ۔ وفات نہما ہی<sup>ت</sup> سناك طريقيرس مونى -اس طرح كرعشره محرم تفا تغربي نكل دب سظ مزاصاحب اپنے کو تھے یر بیٹھے اُن کی سیر کردے تھے میشہورہ کواک کی زبان انکلا کہ بارہ سو برس بعداس قدر شور وغل اور ائم کرنا اور کا غذا ور بانس کے وها نچول كالمقدرادب واحترام كزبا خلات عقل هيم - مي مجله تعزير ليجاب والول نے من لیااور برسر برخاش ہو گئے ۔ نویں ایریخ کی دات کو دوآ دمی مزراصاح کے مکان بروار د ہوے اوراً واز دی مرزاصراحب کو کھی خیال نہوا با مرکل آئے یک آدمی نے دیکھتے ہی فورًا قرابین ماری مرزاصاحب زخمی ہوسے اور ہی ہلاکت ب ہوا۔ یہ دا تعییر فی البھ مطابق منشط ایک کا ہے۔ آپ کے شاگردوں م الغام النُدخال فين ميرممه لأقرح س خواحبا حسان النُدخال بيان صيطفي خا لِزَبِّك - بساون لال مبلار-ا ورمحمر فقيه درد من مشهورتنا عرصاحب دل<u>و</u>ان اہوسے ہیں ۔ تعمتنا نہے داروغہ تھے ۔شاہ آبروحاتم اور دلی کے معاصرعہ رحمہ شاہی کے

عرکیں ہیں جب ادرشاہ نے دلی برحمار کیا ہے تو ہر موجود تھے ۔شہر کی ت ر بربادی اپنی آنکھ سے دیکھی جس کے پڑ در دھالات ایک مخس میں سان کیے ہ منفوان شباب میں انتقال کیا ۔ آرزوائ کے کمال کے قائل اور اپنے ہرام ہلکہا بینے سے ہشم محصتے ہیں۔ نہایت تیز شوخ طبع خالفی اور شرحض کے کلام میں عیب نکالاکرتے تھے میں صاحب کا قول ہے کہ" مزاج میں ہزل ہمبت تقاء اپنے مزاق امیز کلام سے لوگول کومنساتے اور خودمنھ شاکے رہتے " إن كاكلام بصورت ديوان موجود م اورسلاست زبان اور نزاكت خيالا لی وجہ سے اہل دہلی میں مقبول ہے ۔انشعار میں ستعارات وابیا م ک*ی کثرت ہ*ج بعض ا شعار تحش بھی ہیں جوانس زما نہ کارنگ ہے ۔ ااں میرعبالھی ناہا شخلص۔نہایت خوبصورت خوشروجوان تھے۔ آن میر مولی حسن کاشہرہ لوگوں کے زباں ڈدنھا پوسفٹ ٹانی کہلاتے <u>تھے ا</u>ل ن کی تعربھین ہیں شعر کیے جاتے تھے ۔اُسٹُ سن کود و بالاکرنے کے لئے وہ یا ہ کیڑے بہنتے تھے۔اُن کے حُسن کاشہرہ بہان مک بھیلا کہ کہم تر شاہ عالم اُن کے روسے میں ہے کی زبارت سے لئے خود سکتے عور توں کی طرفت اِن کوزیا ُدہ توجہ نہ تھی گرا کہ مشخص برجن کا نام شاہسلیان تھا عاشق تھے مزامظهرجان حانال كوان كے ساتھ ايك خاص محبت اورارتيا طرفقا جیساکاُن کے حال میں لکھاگیا ہے۔ اکثر تذکرہ نوسیول کا قول ہے کرجانی میں مَرے اور موت کی وجربہ بتائی جاتی ہے کہ منیشی کثرت سے کرتے ستھے . جسکی دجہسے ہتسقا ، ہوگیا تقا گرصاحب نذکرہُ گلشن ہندکا بیان ہے کہ

تغەل بىغ ان كوسىلىنىڭلىرە بىن كلھنومىن دىكھا تھا اورتىپ تھى دو نهايت جسين بىل تقعے فيلن صاحب لكھتے ہيں كەم ماء على الالالاط تاب وہ زندہ . صاحب اپنے تذکرہ میں ان کا ذکرغیر عمولی تعریفیوں کے ساتھ کرتے ہیں . اتے ہیں" نوچوان بامزہ بود سیرنحبیبالطرنین مولداو شاہجہال کا دہت يارنوش فكروغوب صورت نوتخلق وي**اكن**ره *ميرت ميع*شوق عاشق مزاج. تاحال در فرقهٔ شعرارهمچول او شباع خوش طا مهراز نمس بطون عدم بعرصهٔ ظهور صلوه گرنش ه بود" آگان کی مے نوشی کی سبت لکھتے ہیں کردآخر آخر کرا والی جوانی او بود ای*ں قدر دا دمت شراب کردہ کہ ملاقات ہمیہ* یا رال موقومت شد*اکٹر سے*از دوستا ، به خانهٔ اوی دفتندا ورامست طافح می یا فتند<sup>،</sup> اسی *شارب کی شرت سی*ه وستو<sup>ل</sup> نے لینا جلنا چھولا دیا تھا ۔ اُنھوں نے بھی مجبور ہوکر آخر کا دشارب سے کنار کہشی کی رحنیدسی دن کے بعد سفر آخرت اختیار کیا۔ اِن کا کلام عاشقا نہ شیرس ومکیس خیالات نهایت نازک زبان بهت ملیس شاگردی میں اختلات س*ب* بعض کہتے ہیں کہ حاتم اور معض کے نز دیک محمد علی حتی سے صبالاح لیتے تھے لطعن کا قول ہے کہ مود اکو اپنا کلام د کھلاتے تھے گرمیرصاحب نے اپنے ذ*کرہ ہیں حشمت ہی کوائن کا اُستا* دیا ناسبے اور نہی تھیج ہے ۔ ربک مصطفے خال کمزنگ خان جہاں یو دی کے احفاد سے تھے امرکے عرشاہی میں تھے اور بڑی عزت وابروسے زندگی بسرکرتے تھے۔ غنوران دہلی میں شمار کئے گئے ہیں۔ کلام لمبندا وراستعارات سے مملو -شاہ مبارک آبروا ورمیا رہضمون کے طرز کا ہے عبس لوگ اُن کوشا ہ آبرو کا

ولعِفن خان الدوكا شاگرد تبات ہيں گرخودان كے كلام سے معلوم ہوتا مزرامظهرے شاگردیتھے ایک دیوان یا دگارہے جوفدر کی نگا ہوں سے دکھا ج ہے اورعاشقا نہ اورعارفا نہ دونوں رنگ ہیں نبے۔اکٹراشعار کو دنیا دارعشق مجازي كالكزعر فأانكوشق حقيقه كاير توسمجهتي بس تاريخ ببدالش و وفات كايته ہلا۔ایک مزنر پھی ا مام صیب علیہ السلام کی شان میں لکھا*ہے جب کے* مارمیرصاحب نے اپنے نذکرہ میں نقل کیے ہیں ۔ تفارمتوني تنتظاء اشرف على خامتخلص ببرفغال خلف مرزاعلي خال مكست حديثاه بإ د شاه دېلې کے کو که نینی رضاعی بھائی تھے۔ نها بیت طریقیت انطبع اور بدله سنج منظے اسی وجہ سے ظریعت الملک کو کہ خان ہادرکا خطاب درارد ہلی سے عنایت ہوا تھا۔ ہا توں میں مزاح اور خرافت ہمت تھی کھیںتی کہنے سے سشاق تھے جب احدشاہ ابدا لی نے دہی کو تباہ کیا تو فغال مرشدآ ہا دھلے گئے بهمال أن كے جيا ابرج خال برسراقت ارتھے مرشداً يا دسے نواشجاع الدِّ ل بہادرکے پاس منفن آباد ائے۔اور نواب نے اُن کی بڑی خاطرومارات کی ا چونکہ ازک مزاج واقع ہوے تھے کوئی بات ناگوارگزری بہاں سے مٹینہ جائے گئے بقوامصحفی، نواب نے جوش اختىلاط میں گرم پیسے سے ان کا ہاتھ داغد یا تھا ) جہاں مہاداج ثبتاب راے نے اُن کی بڑی فدر ومنزلت کی یہاں کی حبت سے بھی دل بھرگیا اور ہالا خرگو شنینی اختیار کی پیٹٹ لیھ مطابق س<sup>سے ہو</sup>ہیں ك مِياسِيةِ ذكره مِين كفية بين كها يك دياري اميزاگريل كو " كھي كى منٹرى كا سا ٿنه" اورا يک شخفر ىمى يىمكىم معصوم كو «گاۈگجراتى "كهاكرنے تھے ١٢

یلنهس انتقال کیا اوروپین دنن ہوسے ۔ایک عمرہ دیوان ریخیتہ ایگا رحیورا میں تقریبًا دوہزارا شعار ہو جمعے میرتقتی اور میرسن کی تحقیق کے بمو*ح*ب یک دبوان فارسی کابھی ہے سودا ورمیرد و نو با کمال این کے معرف ہیں سو دا نے ان کے بعض اشعار کی ضمین بھی کی ہے میں صاحب ن کو قزلبائر خال امید کا خاگر دیتاتے ہیں گرمصحفی علی قلی ندیم سے نسبت دیتے ہیں افغال فارسی اورہندی کے محا ورات خوبی کے ساتھ ایک ساتھ نظر کرتے ہیں كلام نهايت ياكيزه يغيالات نازك ورلمبند ايهام كوئي ترك كردى تعي يتبذل ورحش لفاظ وخبالات سے احتراز بھا کلام میں صنفا تی اور روا نی ہبت ہے قطعا مسلسل خوب ل*كھتے ہیں میرصاحب* اُن کُوُجوان قابل و ہنگا مہ آرا <sup>،</sup> کہتے ہیں۔ دیوان میں نزلیات قصا کر قطعات ۔ رباعیا انٹخیسر سھی کھی<sup>ں</sup>۔ تی اور شور اس عهد میں شاعری کا رواج بهت بھیل گیا تھا۔اس وجہ سے وابھی کشرت سے بیا ہوے - قدیم نذکرول میں مشلاً میرتقی ا درمیرس سے نذکرون میں حیوٹے بڑے شہور وغیر شہور ہر قسم کے شاعروں کے نام اور اُن کے کلام کے ہنونے یہ کثرت دیے ہوے ہیں سم اس مختصرت اب میں ن سب كا ذكر بالاستيعاب كرنے سے قا صربیں۔میرمحرسین كلیم ودل ك رہنے والے تھے وہ قابل ذکرہیں میرحسن کا بیان ہے کہ فصوص کا نھول عربي سے اُرد وہيں تر جمہ کميا ھا اورا يک رسالهءوص د قانيہ ہيں بھو لکھا ھا بیرصاحب کے رشتہ دار تھے اور صاحب کمال تھے۔

باسساندهٔ دبلی اساندهٔ دبلی رصنهٔ دوم طبقهٔ توسطین میرا ورسو دا کا زمانه

| 11)'                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| فحالب ابنا بيعقيده سے بقول ناسخ                                               |
| آپ بے ہرو ہے جومعتقد میرنمیں                                                  |
| ر مخیتہ کے تھویں اگتا د نہیں ہوغالب                                           |
| کتے ہیں انگلے زما شہیں کو ٹئ میر بھی تھا                                      |
| كب جارى فكرس موتاسم صودا كاجراب                                               |
| ال متبع كرت مين قائم مح مي أس مغفوركا                                         |
| وبان ميں فارسيت كاغلبه اس عبد بين فارسيت كا بهت عليه تھا يسير يسو دااور دمگير |
| استادان من این بیش رو ول کی نقل کرتے رہے بٹاہ حاتم کے ساتھ خواصر میردر دو     |
| امیر خبال کمین سے اپنے کلام سے ہندی کے نفظ کال والے۔ان تغیرات کی فہرست        |
| صفیر للکرامی نے الکراہُ حلوہ خضری حلدا ول میں درج کی ہے حبکوشعرالمندمیں نقل   |
| المیاسیم مولوی عبارلسلام احب تکھتے ہیں کہ وان عبلامات کے بعد آردوشاعری        |
| انکل فارسی سے قالب میں دھل گئ اور جارے شعانے بالکل برانی شعرائے طریب          |
| المناشوع كيا جنائخ ميرصاحب فراتي مي _                                         |
| تعیت سے جو فارسی کے میں نے ہندی شعر کے                                        |
| سارے ترک بیخ طالم اب ٹرھتے ہیں ران کے بیج                                     |
| سودا دميرك سعدى وحافظ سے متفاده كيا اورائك اشعاركا ترجمه بھي كيا اس راند      |
| میں کچھ لوگوں نے متاخرین شعراے فارسی ناصولی ۔ جلال اسپر کلیم دربیدل کے        |
| ربك بين كهنا شروع كيا ليكن خوش مراق شعرارنے طالب مى اور شفائ وغيارى           |
| روش اختیاری ان تصریحات کے علاوہ خود اِن شعرار کے کلام کی اندرونی شہارت        |
|                                                                               |

سے نابت ہوناہے کہ آ ہوں نے متا خرمین شعراً فارسی سے کلام کو میش فی شاعری شروع کی ہے جنانح یسودا ومیرو درد وغیرہ نے اس دور کے متعدد ہ فارسی تنل صائب ببیل نظیری یعرفی کی غزلوں پر غزلیں تکھیں اوران کے عمده اشعارکا ترحمه کمیا-ا وراس د وریے شعرائے کلام میں فارسی ترکبیوں اور فارسی محا دروں کی ترجمہ کی جو بہتات ہے وہ اسی تفلید و متبع کا اثر ہے ا ىودا<u>نے علی ن</u>جصوص ایسی نئی نئی ترکیب ہیں اور محا درسے زبان میں واخل *سکئے* جوستقل طور پر اُسی کے ہوگئے ۔میرنے بھی خزا نُہ فارسی سے زبا ن کوہبت کچ مالا ہال کیا الببتہ میرسن نے متاع موجودہ پرتناعت کی ۔ الفاظين مُكروتانيت الفاظين مُركيروتانيث كي يا بندي نه تقي مُصنِّف لی خواہش اورخوشی کے موا فق الفاظ نمرکرا ورمُونٹ کھے جاتے سکتے . ئى تجرى جواس سے مبشيّر ئهيں كهى گئى تقيس اب داخل شعر ہوئيں - سنے منا ت سخن بھی اسی زما نہ میں داخل ہوئے میٹلاً میرصاحب نے واسوخت مثلث مرتبع، کی ایجا دکی - فارسی میں البتہ واسوخت کی ابتداء فغانی ا ور اوشی نے می تقی ۔ تصاکرا ورا ایم کی تمیل سودا کے ماتھوں ہوئی اور تصا<sup>ر تو</sup> [يقينًا أسى وقت درجُه كمال كويهو بخ كُيُحُ سِقِي مُشْكِلُمُ تُسْكِلُ مُرَسُل ورقا في . اور د وبرے قافیوں کارواج بوا تاکه زبان بر قدرت نابت ہو۔ زوائدا ورمرتی كالفاظ جن كارواج عهدسابق مين بهت عقااب كم موكئ -ا فغالوں کے میریم حماوں اور مربیٹوں کی لؤس ماریے خوف تعاديلي محددكر سے اکثر نامور شعرائے دہلی نے ترک وطن اختیار کیا

چنا نچېمېرېسو دا ، ميرسن سوز وغيره اس پراخوب زما نديس لينے وطن کو براد کہر کے لکھنئو چلے آئے جواس وقت شعراد کملاکا ملجا و ما دا تھا اور سرفن کے ستا دوہاں ہم تھوں ہاتھ گئے جاتے تھے مصرف میردرد ہی ایک ایسے قانع اور بطن پرست بزرگ تھے حجفول نے خاک وطن کی محبت نہ چھوٹری اوروہس ہے رہے اسعدكے شعائ كايك خصوصيت يہ ہے كان كے كلام ركبت خيالات كے ساتھ لمبندخيال اور خيف الفا ط كے ساتھ شان دارا در تفييح الفاظ ميلے جلے ہيں نيخولول ميں شتر گرنگي ونا ہمواري مير تقي مير كي نسبت تدئيم مُزكره نولس كا قول ہے كرأن كے معمول اشعار نها بيث ممولي اوراعليٰ شعار نهایت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ہی حالت ورد شور تعرشا عرکی ہے۔ لواب مصطفے خال شنیفیته اپنے نذکر اُ گلتن نیجار میں ہی اعتراص مزار مودا پر بھی داردا رتے ہیں جھیقت میں مینا ہمواری کلام ایک معقول سراہے جوان لوگوں کولمتی ب جن كاكلام موقع بيوقع اور كمشرت موالي يتوداا ورتميرت زياده برگوكون مو بس أن كے تمام استعار كميساں كيسے موسكتے ہيں خواج ميردر دحوز كم كم كہتے تھے يعنى أسيوقت كمتے تھے جِبطبعيت لهم ہوتي تھي اسي وجسس اُن کا 'بہٹے کلام اس عیب سے پاک ہے۔ نزكرك متعدد تذكرك لعنى شعراك مختضرحالات اورأن ككلام كالتخابهي سی عهد میں قلمبند کیا گیا۔ یہ کام بہت مفید ہوا کیونکراس سے اس زمانہ کے حالات پربست کا فی روشنی پڑتی ہے ۔میرتفتی میرکا تذکرہ وو ٹیکات الشعرا"اور ل د کھونٹ ٹوٹ صفحہ ای

چسن کا "ذکرہ «مشعرائےاُرد و» اب تھیپ گئے ہیں اور ہرجگہ ملتے ہیں۔ ہنیں گوگ لات بہت محتصر المھے ہیں مرجر الھی شعرار دو کے مورخ کے لئے بہت مفیر جنر ہی ورنهايت ركيب إتيس ان مس مليي ميس -سيدغوا حرميرنام وردخلص يخوا حرمحمدنا صرعه خلعن الصدق نفع - ان کے بدر بزرگوار کا پھی ایک ضخیم بوان « نالهٔ عندلیب'کے ما م سیمشهور ہے سِلسلهٔ لنس خوا « نقشدندس ملتاسيه اورمان كي طرف سيحضرت غوث الأعظم رحمة الشعلسكة ہونحتیاہےاں کے نا نامیرسی فیجیسنی نواب میراح دعلی خاں کے صالحبزا دہ تھے حیکی مرافیت میں سو دانے تصیدہ لکھا ہے۔ اور جو حباک پانی بیت میں شہید م دے تھے واحبصاحب کے حدامجد سخا راسے ہندوستان آئے گراُن کے والدخواجہ نا ص ل ولادت مهند وستان ہی ہیں ہوئی خواجہ ناصرحیب جوان م**ہوے توثما ہی ص**رف مقرر ہویے گرمتحوطرے دنوں میں تعلقات دنیا وی ترک کرکے گوشنہ شین اور حضرت نساه خوام محدز مبركے مربد م و گئے۔اسی عرصه میں شہور صوفی شا وگلشن مح حلقة إرا دت میں واخل ہوئے خوا مرصاحب نے اپنے پدر بزرگوار کے علم و فضل اور کمالات ظاہری و باطنی کے حالات نہاست برا نرطر بقیہ سے سان کیے ہیں پنجا حیصاحب کاسنہ ولاد ت سیسللہ ھے۔ انھوں نے اپنے والدہی کی غوش ترمبت میر مخصیل علوم سے فراغت حاصل کی ۔ قرآن ۔حدمیث تیفسیہ · فقہا ورتصوب میں کامل *دستگاہ رکھتے تھے ۔جوا بی میں دنیا وی مع*ا ملات میر حصه لیتے اورا بنی جاگیر کے کاموں کو کھی دکھتے تھے مصحفی اینے تذکرہ میں کھتے ہ

پریابی بینید تھے مگروالد کے حکمت نوکری چیوٹر کرفقراضتیار کیا ۔ اُنظا کیٹن رس کی عمیں وزیا بھوڑ کر گوشہ نشاں ہو گئے۔اورجب بآپ نے سفر احرب ختیارکبا-توانتالیس برس کے سن میں اُن کے سجادہ فتنین اور قائم مقام ہو غواحبصاحب كاخانداني اثرا ورنواب ظفرخال ئيس عهدهما بميري سيأل كا تساب اورسلسائه نقشبن دبيس أن كاشيخ وقت ببونا يرسب باتين أن كومرج فاص وعام بنائے ہوسے تقیں۔ پیراُن کے ذاتی تقدس اور مراتب عرفان وتصوف سے کما حقہ واقعت ہونے کی وجہ سے لوگ کن کے دل سے گرویدہ تقے۔ غریب سے لیکرامیراور بادشاہ سے لیکرفقیرتک اُن کی بے انتماعظمت کرتے اوراُن کے ساتھ دلی عقیدت رکھتے تھے معاصر مذکرہ لونس اُن کے اس خاص اُم باز ورأن كى يزرگ اورخدارس كى شهاوت نهايت زور دارالفاظ ميس ديتے بيس ور سیطنے ہیں کہ وہ مجتم ہنذیب ومتانت اور بیکرآداب و خلات سنق جو ادليارا مدركا نشان التيازسية فناعت وتوكل اودرمنا وتسليمان ميں كوٹ كوٹ كر عبرے ہوسے تھے جب د بلى يراحمد شاہ ابدالى كا حمر ہوا اور اس کے بعدم ہوں کی نوٹ مارشروع ہوئی تو شرحض جانبی اموں وأبرو كالتحفظ جابتا عقاشهر حيواركرنكل كطرابوا -بيست بيت نامي شاعر دلى ست الكاكر المفنولهوسيخ كراس مردراه خدا كونبش عبى نهوائي- وو التدرية توكل كي البنے بزرگوں کے سجادہ پر مبینیار ہا۔اور ہئی قناعت و ہتقلال ور توکل علی اللہ این دره بهرفرق ند کا طبیعیت میں آزا دی پنود داری ا وراستغنا اس درجه مخفا الكسى كى مرح وتناست اسب قلم كو آلو د د نهيس كيا -ايسى نود دارطبيعت عبلا خو تنامها

ور مطنی کیو کمرگواراکرسکتی تقی- دنیا دارول سے سامنے زا نوے اوب ته کرنا اُن كوبجيد شاق بقا-استغناكا بيرحال تقاكه إدشاه وقت كب سے ملنے ميں عارتها ایک مرتبه شاه عالم اُن کی نرم ساع میں چلے آئے حبکی شکرت کو وہ رینا تحر*صانتے تھے* اتفاق سے باٹو*ل بھی*لا دیے خوام صاحب کو نہایت اگوار بوا- بادشاه أن كے شموا بروسے بحق كئے - فورًا عذركميا كمجبور موں - يانول میں در دہبے حضرت نے فرمایا کہ اگر تکلیف تھی تو کلیف کیوں کی حضرت کو موسیقی سے بھی بڑا ذوق تھا خوداس بن میں صیاحب کمال تھے بڑ*ے بڑے* کلاونت اورگویے ما ضرخدمت ہوتے اور متاع کمال میں کرتے۔ آب سے ولت خانه بربهمهینه کی دوسری اورچومپوس کوعفل سلع منعقد موتی -ں میں بڑے بڑے قوال اور ا ہران فن حمع ہوتے ۔ اور ا بنا کمال دکھ لاتے ا يا ن فيروز جوأس زما نه كامشهور قوال تفاا كثرحا صرخدمت موتاا ورلينے كمال سيحضرت ومخلوظ كرتا محرم بيرمجالس منعقد مؤنبي حب بين بوزخواني اورمرشية وفئ ے جربرد کھائے جاتے ۔اسی طرح ارباب تصوف ا ورصحاب سلو*ک کے جی جلیے* د دلت کده براکثرمنعقد موتے حنکی شرکت کو براسے براے رئیس وا میرابنی ىعادت *دۇخىمچىتى* \_ تغانین آ خواص حب کوتصنیف و تالیف کاشوق کبین ہی ہے تھا ت ذل چھیے گئی ہں اُن کی تصنیفات سے ہیں ۔ ا ، رسالهٔ اسرار بصلوة جوبیندره برس کے سن میں سرحالت اعتکاف کھا ۷ ). واردات درد <sup>م</sup>استی*س برس کی عمر میں آھی اور اُس کی مشعرح می*ں

ِ معم )علالکتاب -ایک بڑانسخ*ہ تحریر کیا جبویں ایک سوگیا دہ دسالے ہیں* ۔ رسم ) الدورد ره ) آه سرد ( ٤ ) وردول ره ) شمع محفل ( ٨ ) ٔ دا قعات *در دوغیرو (* **9** )حرمت عنا (۱۰) دیوان فارسی ( ۱۱ ) دیوان اُر دو -رسالماسه الصلوة اسم اسمى سبيراس مين ناز كي فضيلتول ا وربويشيده اسراركا بیا ن ہے۔ رسالۂ وار دات اُنتیس برس کی عمرین سائے لا بھ بیر تصنعیف فرما یا ۔ ں میں مسائل تصووت نظم ونشر میں بیان سکیے گئے ہیں علمالکتاب اسی رسالہ وار دات ی شرح ہے جبکواینے عزیز بعبائی اور ضاگر دخوا صبمیرا ٹرکی فرائش سے صنعیف یا ۔ اس میں مسائل تصوف کو زبر دست دلائل کے ساتھ آیات قرآنی ۔ ا حا دیث نبوی اورا قوال سلف سے نابت کیاہے۔ اپنی زندگی کے بھی اکٹروا قعات کا اس میں بیان ہے ۔ نالۂ در *درس<sup>و</sup> الب*رھ میں ا درآہ *سردس<mark>وں الب</mark>ره میرتصنیعت ہوئیں* بيرسيك بعي روحانيات اورمسائل تصوت برجي شميحفل وضحيفار دارسه يەددنول كىرىنى كى تصنىغات بىر جېكېآپ كى عمراستى مېرس كى تقى يىزمت غنااد واقعات دردبین همی دقیق مسائل تصوت کا ذکریے ۔ اول لذکر مس غزا کی حلت و حرست سے کبٹ کی ہے۔ دیوان فارسی فارسی کلام کا ایک مختصر دیوان ہے جس میں غرلوں کے علاوہ رہا عیات اور نمسات وغیرہ بھی ہیں ۔ آخری چیز دیوان اردوم جمکواردوشاعری کے تاج کاسب سے بڑا ہی اسمجھنا جاسیے د یوان اُرُد وکےعلاوہ حجلہ تصانیف ندکورهٔ بالا فارسی میں ہیں ۔ د یوان کا ایک نها بیت صحیحا درعمدہ نسخہ مطبع نظامی نے چھا یا ہے جس برمحترم نواہ جبیارجم خاں مصا شروانی نے نہایت قالمیت سے ایک دیبا جدلکھاہے۔ خواصرصاحب کی زمان

الورطرزادادی ہے جومیری ہے عبارت صاب کیس تفییح شخص کی ہجھیں ا بی سے آتی ہے۔ در د واٹر کورط کوٹ کر پھرا ہواہے تصوف کوان سے ى نے نهیں کماء عرفان اورتصوت كے بجديدہ اورشكل صابين اس خواجدورتى رصفائی سے بیان کیے ہیں کہ دل وجد کر ناہیے ۔غزلیس زبان کی سادگی ور صفائئ میں میرکے کلام کا مزادیتی ہیں! ورتصوف کی حاشنی! ور درد واثر کے اعتبار ہے اُن سے بڑھی ہوئی ہیں مثل میصاحب کے خواصرصاحب کی بھی دہ عزلیر ج*رچيو ئي بحرول مين ہيں اين*ا جواب نهي*س ڪھت*يں۔ بقول مصنف <sup>ير</sup>آب ِ ح ىلوار دن كى آبدارى نشترون بىرى بھردى ہے - يا بقول امير مينا ئى مرحوم *ىپى بو*ئى علیا معلوم بروتی ہیں-بہودہ مراق اور جوسے تبھی زبان کو الودہ نہیں کیا میں کہیں ٹرانے الفاظ اور محاورے بھی ہتعال کرجاتے ہیں گراس *ولعباد*تی ے کرائن سے شعری خوبی بارھ حاتی ہے۔عاشقانہ زنگ نہا بیت اعلیٰ ور ملبند ہے۔ س زمانه کاعشق مجازی جس کووہ بوالہوسی سے تعبیر کرتے تھے اُن کے کلام میں نہیں یا یا جاتا مثل خاجه حافظا دراسه آنده سلفت کے اُن کامعشوق بھی کوئی با زاری اور ہرجا ئی ہنیں ملکائس سے عشوق حقیقی با مرشد مراد ہے۔ ایسے بزرگول کی نظریس خا*عری کا بایه نهایت ملندا وراس کامقصد نهایت علی بهو تاہیں۔ وہ لوگ سب* مال د جا ہ کی غرض سے شعرکہ ناگنا ہم <u>جھتے تھے ۔اسی دحبہ سے اُن کا کلام سوز وگداز اور ت</u>اثیر سے ملوم و تا ہے ۔ زبان اورا دب اُرد دیے لیا طرسے خواج صاحب ایک نایا را درممتاز درمبر کھتے ہیں بقول مصنعت آبھیات درحیار رکنوں سے ایک رکن یه ب*ین» با* تی رکن میرسودا ۱۰ *و مظهر بین یقیقت بین انفیس عنا صرا*ر بعبه کا

، سے زبان کا قوام درست ہوا۔ قدیم ایمام گوئی اور ہندی دو ہروں کی تقلیہ ئي۔ زبان صاف ہوئي اور نبي-اور بالآخر ترتي کي معراج تک ٻيونيج ڪئي خواج صا نے بدا دراصا فرکیا کرتصوف ادرر دحانیت کی حاشنی سے *آسمیں ج*ارحا نا رایئے نذکرہ میں کس زنگینی اور دوش کے ساتھ اُن کا ڈکر کریتے ہوے ف باركلستان يخن عندلبيب نوشخوان تمين ابن فن زبان كُفتْگُونش كُرُكشاً بدعا مصر*عه نوختهٔ اش برصفحهٔ کاغذا ز*کاکل منسح نوشنها ۰۰۰ خلیق میتواضع ے درست شعرفارسی ہمیگو دیا ما میشترر باعی گرمی با زار وسعت مشرب وست ت موطن جهال اد برگ نرگ ده جوان صالح از درویشی د دنقیرا بخدمت و بندگی خاص ست اگر خیس اوک مرحسوس کوک بایپ خود ت - ایامی که نقتیر بخبرت آن بزرگوا رشرف اندوزی ش بنده تناريخ بانزديم ببرا ومقررست والعد ندات بهي نزرك بهت وزيرا كهش أزم ى خانياش مقرر بود-از گروش روزگار ميدار بريم خوردا زلسکه دلى دانت گفت كه سرهم عراشها أكريخا نه خو دميتين بكينيد بهترست عل رده آید. خلاش ا برا لآ با د سلامت داردُ' میرصاحب خواصبصاحیه اکرایسے انفاظ میں کرتے ہیں کہ لوگول کو دھو کا ہوتا ہے کہ اُن کے شاگر دیکھ

مانحیِ فتریخ مستشرق اور زمان اُر د و کے دلدادہ گارسن ڈیٹیاسی کو بھی ہیں دھو کا ہوا۔ ک دہ *میرکو در*د کا شاگرد تباتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میرصاحب اُن کے تقدس اور کمال عرفان ادرنیزاُن کی زاتی قابلیت کے دل سے قائل تقے اور بیں حال میرسن کا بھی ہے۔وہ بھی اُن کی بزرگی کے قائل اوراً ن کے کلام کے معرف اور دلدادہ سقے ولام کی نسبت لکھتے دیں کہ <sup>رو</sup>اگر حی<sup>مخ</sup>تصر گمر مثل کلام جا نظر نیرازی انتخاب ہے'' ے بی*ں میرانمیں کے کلام میں جوس*ا دگی اورا ٹریا یا جاتا ہے وہ بوا<sup>س</sup> خواحبصاحب کے کلام کا ایک نمایاں اٹرہے ۔ سٹاگرد کا خواص صاحب کے ہمت سے ٹما گردیتھے جن میں قائم - ہرایت وربين على الخصوص قائم اورا ٹراعلیٰ درجہ کے شاعرا ورضاحہ ب مے صاحبزادہ کا نام صاحب میرادرا لم تخلص تھا سنہ د فات لق اختلات ب سل صاحب لفت بس كم وواله مطا مِن و فات یا بی مرزاعلیُ طَلَقت مناسله هدا ورصحفی <del>انساله هر لکھتے ہیں جیسو سام ا</del> مح مطابق ہے۔ یہی وہ س ہے جبین صفی نے اپنا تذکرہ لکھا تھا گارس طویٹاسی ورلائل صاحب عفى كى بردى كرتے ہيں مصنف آنجيات لکھتے ہيں وواله ه میں مقام دلمی حیا سط*ے برس کی عمر می* انتقال *کی*ا علامہ شروانی نے اپنے تقدیم ہر مرشاعر بیدارکی تاریخ لکھی ہے ع حیف دنیا سے سدھارا وہ خداکا محبو<sup>ہ</sup> جس سےسن دفات <del>وہ ال</del>ے ها *ورغمار سطے کی کلتی ہے خود خواصرصاحب شمع مح*فل میں فراتے ہیں کوکشف کے طور پر محجکومعلوم ہواکہ میری مرجھیا سٹھ کی ہوگی مب فلاصدريب اوسيح يحيهي معلوم بوتاب كرعم حياسته سال درسند فان وولا الدهب درد کی شخصیت اُر دوشاعری میں ایک خاص شخصیت ہے اپنے معاصر ہے۔ اور نیز بوبد کی نسلوں براُن کی شاعری کا ایک گرااٹر بڑا تقسوت کے رنگ میں وہ بے تعلیراور ہمیٹال ہیں -

سیمعیمیزام میرضیاءالدین کے صاحبزادہ شاہ قطب کا کم کراتی کی اولاد ہیں تھے کہا واجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ گرخود

میر سوز کی دلادت دہلی میں ہوئی تیراندازی اور شہسواری میں مشاق یٹهنرو راورورزش سے بڑے شاکن تھے نینوں سیہ گری سے علاوہ خوشنوسی میں بھی میطولی رکھتے تھے۔

ے برے میاں سے بیون میں بری مے معاودہ تو ہو ہی یں بی بدھوی رہے ہے۔ سنج نِستعلیق شِفیعا وغیرہ تمام خطوط مروج خوب کھتے ہتھے جوانی میں رنگیں طبع مانتہ منارجہ تھے خل والسمون از دورجہ سے مداریہ تا ایم کا دکان ایک سے ال

اورعاشق مزاج تھے بیٹناہ عالم کے زما نہیں جب دلی برتبا ہی آئ اور لوگ ہیال تھے تو بیر دولت نقرسے الا مال صوبی با کمال تھے۔ وطن کی تباہی وہر بادی

سے انسردہ خاطر ہوکرنگل کھڑے ہوئے پہلے فرخ آباد کئے جمال اواب مہرا بھال میں دیوان نواب احمد خال عالب جنگ کی حیندون ملازمت ورفاقت کی۔اُس کے

دیوان نواب احمدخان غالب جنگ کی حینددن ملازمت درفافت کی اس مے بعد کھفٹوائے میں نواب اصف الدولہ کا زمانہ تھا۔ نواب بڑی مہر باتی سے میتی بر رس

آئے یگران کاجی نه لگا یے ندون تفہر کرم رٹ رآبا د کا رُخ کیا۔ جماں نوابا ن نبگا له کا دُوردُورَه بھا دہاں سے بھی حی گھیل یا تو آخر کاراسی سال بھر کھنٹو ولیں آئے

اوراب كى مرتبه آصف الدوله أن كے شاگرد ہوئے كرتھوڑے ہى عرصه كے ابدائت دراب كى مرتب المحقة ہن كرمال الماء ميں معجر، مرسال

بعد ما دسے معان میں ہے ہیں میں سب سے ہیں اور صفی ہو تت وفات سرار ہا ہے۔ رحلت کی کرابطف سنہ و فات سلامائی ھر تباتے ہیں اور صحفی ہو تت وفات سرار ہا

كاين لكفته بين نساخ اسبنته مذكر أسخن شعراً بين عماستني سال ا درمقام و فات

لهرتباتے ہیں-فیروز تذکرۃ الشعرُ میں تلاتیا ھوفات اورغمزے م ہمارے خیال میں عمر: ^ سال! ورسط عالہ تھسچیے معلوم ہوتا ہے ت خوش طبیغ طریف شیرین زمان خلیق بلنسا را در رطب یا بند د صنع تھے۔ <del>طرنکام ا</del>کلام میں ایک دیوان ما دگار حجیوارا ہے جبی*ں غزلوں کے علادہ* متنوی رباعیاں او تخمس بھی ہیں -انڈا ز کلام نہایت صیاف ساوہ اور بے لکھٹ بان میمی غزل کے واسطے نها بیت موزوں ہے کیطفت زبان صفائی محاورہ اور باختەين ميں ان كاكلام اينا آرنيظير هے يكلف وآورد فصنول مبالغے تشبيهات ور ستعاروں سے ماک وصاف یفظی صنائع برائع بھی مہبت کم بائے حاتے ہیں . ان کا شا ہکلام مطبیعی سے آرا ستر سی صنوعی زیب وزمینت کامحتاج نہیں ، سادگیا ورصفائی میں میر تقی میرالبتہ اُن کے مقابل ہیں مگرسو دا ہست سیجھیے ہیں -ے بیال تُطف زبان کے ساتھ جولطف مضامین اور جذبات کا سے وہ سوز کے بہاں بہت کم ہے اُن کے کلام ہیں میرا درسوداکی طرح فارسی الفاظ اور فارسى تركيول كى بھى كثرت بىس سىدھ سادھے مندى لفظ بسيان تھى سے با رھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاتیں کر رہے ہیں شعر کو اتنا ہلکا ٹھیل کا کرویتے ہیں کہ اکثر ائس پرروبین کابھی بوجھ نہیں ڈالتے اسی سادگی کی وجہ سے ایک دور مہیلے سے شا عمعلوم ہوتے ہیں۔ زبان کی صلاح یا توسیع کی کوئی خدمت اُن سے انجام نہ ہوئی للکہ نیج پوچیو توغرل سے سواا ورکھے نہیں کہا۔اِن سے اشعار کی سا دگی اور بے نکلفی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طرز رخیتی کے نام سے بعد کو سعاوت یا رضا ن کئین نے ایجا دکیا۔ اُٹکی ابتدا سوزہی کے زما نہ میں ہوگہئی تقی شعر ٹریصنے کا طریقیہ بھی انگا

ب سے علی وہ تھا۔ ترقم اور خاص درد واٹر کے ساتھ شعر پڑھتے اور اظہار کیل میں آنکھ ناک ہا تھ کردن غرض برعونوے کام لیتے اور خود مضمون کی صورت بن جا الجميات بين لكهام كرجب يقطعه طريها ف كئے گھرے جو ہم اپنے سو يرسب اسلام الله فال صاحب كے ويرس و با رقیمے کئی مفسل میری کرو است دست دست دست دست دست دستار سے توج تھامصرعہ پڑھتے پڑھتے زمین برگر پڑے گویا بریزا دوں کو دکھیکردل بے قابو ہوگیا میرسن سنے تذکرہ میں <del>گھتے ہیں « درعه دخودا زعمل</del>ا دابندال ممتاز طرزا دائریلک ا *دِست. وخواندن اشعارش ز*راب ونسكو ا زخواننرش حنيان خوب نيا يدكر دُرُفنتن نمي آييٌ مزداعلي تُظَفُّ لَكُفتَ بِي كَهِ عَاشْقَانُهُ رَبُّكَ كِي إِ دِسْا وَمِيرُوزُ كَاكِلًامُ وَرُولُوا زَبِينَ رُوبا مِواسِم نام كى منامبت سے پہلے سے لھے کے اس المتناركيا جنائياس شعرمي دونون خلصول كى طرف اشاره ب س٥ كت في يلي تميرتميرتب ندمور بزارهين اب ج كهيس بي سور شو رييني سدا جلاكرد میتقی میاسی نیتراک خلص کوچه سے اُن سے کچھ اراض ہی فراتے ہیں « ہرجنید طرزعلى واردلىكن از نوش كرد تخلص من فسعت دلم از وغوش ست " سوزى رزبه شاعرى س المركام تبه أردوشاعرى مين بهت لمندب گووه ميروسودا ے منعا بن نہیں تمجھے جا سکتے گر کھر بھی غزل کوئی کے استادا ورصفائی کلام ا محاوره بندی اورموز وگدا زیک با دشا ه هے ، کلام نهایت صاف بسلیس ا ائرا ٹر انکلفت اور بناوٹ سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ مزامحدر فنعتخلص ببسودا آفلیم خنوری کیشنشاه آرد و کے خاقانی وانوری سیمرشاعری کے درخشندہ تارہ بلكأ فتاب أوربقول اينه حريقينا ورمعا صرخداك يحن بركے رخينہ گولول كے انتخاب تھے -ان کے آبا واجدادمعزز خاندان کے لوگ کابل کے باشندے سقے مزاصاحب کے والدمرزامحتشفیع ایک تجارت میشید بزرگ تھے جو کا بل سے ہندوستان آئے اور دہلی میں قیام کیا ۔خاک دہلی ہی کو یہ نخرحاصل ہے کہ . آردشعراے ہندوستان مزدِار فیعالسو دا دہاں **پیام دے آ**زاد مذکرہ آبحیات میں تاریخ ولادت م<sup>22 ال</sup>ھ لکھتے ہ*یں گریقیین کے س*اتھاس کی صحت کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔اس دحبہ سے کہ نہ تو معاصرین نے لکھاہے اور نہ ما بعد کے نذ*کروں میں مرزاصاحب کی عمریاسنہ ولادت کی تصریح ہے تیخلص کے* آنخاب لی دہ بھی آہمیات میں کیجسپ کھی ہے۔ فرماتے ہیں گیخلص و دااس و استطے رکھاگیا کہ مودایا جنون تمغاے عشق ہے جس ہرا کشیائی شاعری کا دارو مدار ہے۔اور یا بھرباپ کی سوداگری کی رعابیت سے رکھا گیا ۔کدائس کے جزء اول میں لفظ سو دا داخل ہے ''اور آخر میں میخوب فرایا کہ سودا گری کی برولت کیا م کی صنعت گھاتے میں آئی۔ مزراصاحب کی پرورش او تعلیم دیلی میں ہوئی۔ پہلے سلیمان قلی خال قراد مے پیرٹنا ہ حاتم کے شاگر د ہوئے ۔شاہ صاحب نے جو فہرست اپنے شاگردوں کی ا پنے دیوان کے دیبا جیمیں کھی ہے اُس *سے مرزا کی اُ*سّادی برفخرومبا ہات

نابت ہوتا ہے۔لائق شاگرد کا نام نہایت محبت اور غزرت کے ساتھ لیتے ہیں مزا کو خان آرز و کے ساتھ شرکت ملمذ نہ تھا گران کی سجت سے بہت فیصیاب ہوے اور شعر کوئی میں بہت کھھ فائدہ اٹھایا۔ اُنھیں کی داست کے *ىوافق فادى كوترك كىيا وررىخيته كهنا شەدع كىيا - گرفارسى كاشوق أن بس اسقدر* سریت کئے ہوے تھاکہ آس سے بالکل علنی گی محال تھی۔ کچھے منہ کچھ صرور کہتے تھے۔ جنائحیاُن کامکل دیوان فارسی دیوان رئخیته سے شروع میں موجو دہے مزا کا کلام ىقەدىقبول دربېردلغزىزىبواڭەگھرگەرادركوچە دبازارت**ك بى**رىھىيلىگيا- مرز اكو س بات کا فخرحاصل ہے کہ اُن کا کلام اُن کی زندگی ہی ہیں شہور ہوگیا تھا۔ ا در وہَسٹالنبوت شاعرُاسی وقت مانے حاتے تھے سان کی اُستادی کا حرحا ہفا ب<u>صیلا</u>که با دخیاه وقت شاه عالم کونجی اُن کی شاگردی کاشوق موا- و ه اُرّد واور فارسی خوب کہتے تھے اور آفتا شخلص کرتے تھے۔ آخر کا رمرزاکے شاگرد ہوے اورا بنا کلام صلاح کے لئے دکھانے لگے ۔کھھ عرصہ کے بعد مرزا کواک سے کسی ناص ہات پرنجیش ہوگئی اور در ہارآ نا جا ناچھوٹر دیا ۔ نگر د بلی میں ہبت سے ایسے قدردان ُرسی وامیرموج دیستھے حجنوں نے استا دزما نہ کی دلجو ئی اور خدمت کوابنا فخ تحجاا درآن کے ساتھ بڑی مہرانی اورعالی حوسلگی سے میش آتے تھے ایسے قدر شناسول کی دریا دلی اور قدر دانی نے مزا کوالیاستنغنی اور فارغ البال کو کھ لەحب نواب *شجاع* الدولەپنے مرزا کے کمال کا شہروشن کر<sup>ات</sup>ن کو نها بیت شفقت<sup>و</sup> ست سے ملا وسے کا خط لکھا ا ورزا درا ہ بھی بھیجا تو مزرا نے امال دیا اور کمال تلغنا ہے یہ راعی جواب میں لکھیجے ہے



سردا

آواره ازیں کوجیہ ہاں کوکب ک ددایئے <sub>و</sub>ُ نیا تو ہرسوکب کہ إ لفرض بهوا يون بھي تو پير توکب کا تھوارے دنوں کے بعدزما نہنے پایٹا کھا یا۔ دلی کی حالت بدل گئی۔ وہ میرا اوقت نہ رہا۔ ٹیزانے قدردان کیے بعدد گیرے مرتے گئے ۔ ٹرانے شرفامے گھانے آئے دِن کے بیرونی حملوں ا درمز ہٹول کی قتل دغارت سے برخاستہ خاطرا وریر بیٹیاں ہوگئے ی کے ساتھ لوگوں کی حبان و مال اور عزت وآبرو بھی خطرہ میں تھی اور وہ فدرال ورفن کے جوہری بھی باتی نہیں رہے تھاس وجرسے شعرامے با کمال نے دنی کو خیربا د کہا مرزاعی ُاسی نازک وقت میں مس تباہ قافلے سے ساتھ دہی سے بکلے۔ س وقت اُن کی عمر نقرییًا بساخته برس کی تقی فرخ آبا دیم و نیچے ۔نواب حرضا ننگشِ غالب جنگ برسر حکومت تھے مہر بان خال آنداُن کے دیوان تھے جواہل علم کال ے قدر دان خود بھی شاعر تھے اور تقبول میرحسن میرسوز و میرزا سو دا سے علمانہ تھا۔ چندسال مک مرزا فرخ آبا درہے۔اُنھوں نے مہربان خاں کی تعریف میں قصیر الکھے ہیں چھٹ المدھ میں نواب احمرخاں مرتکئے توسو دائھی نیض آبا دیلے گئے اور نواب نجاع الدوله کے زمرہ لازمین میں داخل مبو گئے یتب سلطنت کا مرکز لکھنٹو قراریا یا تومو داھي گھنواڪئے ۔ تھوڑے دنوں کے بعد نواب شجاع الدولہ کا انتقال ہوگیا اور نوائے صف الول ر ترارات سلطنت مویے تواس زا زمیں مرزاسے ادرایک فارسی شاعر فاخر لمین سے شعروشاء ی سےمعا ملہ ہیں کچھ نزاع ہوگئی عب نے طول مکڑگرا کیسےخت جھگڑے اور ہاہمی حباک کی صورت اختیار کی اُس کا تصنفیہ نواب معادت علینی سے

ہوائس وقت ولیع ملطنت مٹھے نواب کے روبر دمزاکی موافقت میں کرادیا سابق کی تكررنجي جاتى رسي ينطاب مك الشعارئ اورجيو بنرارسالانه كا دُطيفه عطا بوا بهرتو نواس صعف الدوارم زاير نهايت تفقت اورعنايت كى تظرفرا ف كليا ولاتنا ارتباط برص كميا إكثرا وقات مزاكى رينطف صحبت ادران كى بذلة نبيول كوحبل كامول مربها ل تك ك بسااوقات محل يحيش وآزام برترجيج ديتي تقير مرزا كانتفال للعنوس هواله طاب*ق سله ځاء میں ہوا۔بہت سے معاصری ورنیز ما بعد کے شاعرد ل*نے د فات كي الخيري كهي بمنصحفي منت السخ الساخ كي نارخين شهورين تسانیت مرزای تصانیف جمیع اقسام سخن میں کمبٹرت حسب ذیل ہیں -١) ایک مختصرد یوان فارسی سبیس رد لیک وارغز کیس ہیں ۔ (۲) جندفارسی قصائد-سل دیوان اُر د وقمل میں علاوہ غزلول سے رباعیات ، قطعے ، تا رکییں ، مخس ترجیع بندا داموخت امستزاد نصنمین غرض برتسم کا کلام سب هم ) يوبين منومان عنى مختلف خطوم كاليتين ادر لطائف حبن من أعلى دلجس مشهور بجویں اور مبیلیاں ہیں -( 🙃 ) تضیین برکلام میر ٔ اور دوخط بنام میرانک نظم اورایک كليات بين نبين بين) ٥ ايك تاريخ بيب مه فلدكومب معنرت موداكم بي كريس الذي كي المراموا ؛ أو كم منعم

| 111                                                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| (٨) تصائداً كم معصومين عليه السلام كي نقبت ميس -                                 |  |  |  |  |  |
| ( ٥ ) ایک رساله نشر می موسوم لعبرة الغافلین مرزا فاخرکمین سے اعتراضور کا         |  |  |  |  |  |
| جواب ہے جو اُکنوں نے فارسی کے شعرا سے سلف برکیے تھے۔                             |  |  |  |  |  |
| (۱۰) میرتقی میرکی شهور تمنوی شعائی عشق کا ترجمبه نشرمیس دان کے کلیات میں         |  |  |  |  |  |
| نبیں ہے۔                                                                         |  |  |  |  |  |
| ( ۱۱ ) ایک نذکره شعراے اُر دو کا جواب نهیں ملیتا -                               |  |  |  |  |  |
| سوداكا مرتب فاعرى بن سوداا بن زمانه كيبت برس أستاد لمك مي بين -                  |  |  |  |  |  |
| اس میں فک نہیں کہ میراور مودا دونوں زبان اردو کے مب سے براے شاعر                 |  |  |  |  |  |
| اگزرے ہیں۔ابنے زمانہ میں بھی بے نظیراورب عدیل تھے اور کیے بعد بھی اُن کا ایسا    |  |  |  |  |  |
| الوئي نهيس بدوا- ان كى خدمات زبان اور شاعري اور فن ظم كے ساتھ مهبت قابل قدرات    |  |  |  |  |  |
| أن كي صلح زبان كا افر بيت كمرا وردير بإب -                                       |  |  |  |  |  |
| ان ک ضرات زبان کے مانع مرزائے اکثر بیندی الفاظ کی ورشتی کو دور کرکے فارسی کی میر |  |  |  |  |  |
| سے زبان میں شیر سنی اور صلاوت بدا کی میراور سودا ہی نے زبان کوادبی زبان بنایا    |  |  |  |  |  |
| أس كوريخية كامرتبه بخبثا چنانچه خود فرات بي ك                                    |  |  |  |  |  |
| المع تفاريخية كيف وعيب ادال عبى المويول كها ميس كردانا منزلكا كيف                |  |  |  |  |  |
| بسان مهر به روش ب سارے عالم بر جمال میں جیسے کہ میں شعر تر لگا کہنے              |  |  |  |  |  |
| ولير                                                                             |  |  |  |  |  |
| استخن کورئیتے کے پوچھے تھاکوئی تتورا اسپند خاطرد لها ہوایہ فن مجھ ۔۔۔۔           |  |  |  |  |  |
| السيكوكوش كري تفاجهان بي بالكمال ايستكريزه مواسع دُرعدن مجهد سس                  |  |  |  |  |  |

شاعری کی صناعیوں سے اُس میں طرح طرح کی لطافتیں اور نزاکتیں، لیں۔فار*سی سے بکثرت ا*لفاظ دم*جاورات استعارے اوشبہیں طرز تخی*ل اورملیجات زبان اُرد و ہیں داخل کیے اوراس اُستا دی سے داخل کیے کاُس برزد بوگئے اور شکی دسست اور گوجیداری اتنی بڑھ گئی اور وہ اس قابل ہوگئی *ک* ہزاد بی کا ماس سے لیا جاسکتاہے۔اس سے علاوہ نئی نئی ترکبیبیں ورمحاورے فارسى كى روش برايجا وسكئے حبس بيس سي تعبض تومقبول موسے ا دربعض كوآييندہ تساوں نے البندا *ورمتروک کیا کیا انچھا ہوتا اور ہاری زبان کی کتنی وشافسی*ی ہوتی آگران خدایا سخن کو وہی توصہ جو فارسی کے ساتھ تھی بھیا شاکے ساتھ بھی رہی ہوتی حب کانتیجہلازمی ہے ہوتا کردنسی زبان سے لفظ سجاسے احبنی الفاظ کے لٹرت سے داخل ہو*ے ہوتے ۔اس ہیں کوئی شک نہیں کہ مرزا* کی قوت ایجا د و أتخاب ا درقا لمبيت اس اعلىٰ درحه كى تقى كەجوجىزىں داخل كىس اُن برطغارے قبول فوُراْنىبت بھوگىيا دراب وہ ہمارى زبان كا جزولانىفك بىڭىيى -ہ بات بھی قابل دادہے کہ فارسی دوایات اور لمیجات کے ساتھ مند فستان ئی قدیم روایات دالفاظ بھی تُبلائے نہیں گئے مِثلاً الفاظ جبل پریت - را کی دغیرہ ورمندی علام میں ارجن کی بها دری کھیا کاعشق وغیرہ جوان کے کلے مہیں ٹرانطف دسیتے ہیں۔ بیسب اس بات کا بیتہ دسیتے ہیں کہ کم سسے کم المِنْ كَ كُرِدْ تَعْجِبِلِ كَ مِن تعربعِ كِيا مارد اللهِ المُعْمِرِينِ مِوتُوالْكُواْ مِنْ البِيَامِ جول را كي میں ہے گھرکوئی میاجہانُ سکو نہ دکھیا ہوا ش النبيارسينه عالم كالجعان ما را ا مُركان نے تیرے بیارے ارکجن کا بان اوا

ں زمانہیں مادروطن کے ساتھ تعلقات کو بخیتہ کرنے کا خیال ہمارے شعرائے آجو ے دل میں بہت کچھ تھا جوا نسوس ہے کہ متاُ خرین نے حقارت کے ساتھ دل <del>س</del>ے فراموش کردیا ۔مرزاکواکٹرمنانسب مہندی الفاظ بھی مہندی نعیالات کے اظہار کے لئے اختراع کرنا پڑے ۔اوراس کوشش میں اُن کو اپنے معاصرین سے سحنت مخالفتين اور دفتين أمطانا يريب مزراك عهدين قديم ابيهام گوئي اور د وبهرول كا واج جومتقدمین کی یا دگارمیں سے مجھہ ہاتی رہ گیا تھا دہ بالکل مشروک ہوگیا تھا چنانچيسوداخود فرماتے ہيں یک رنگ ہول آتی نہیں خوش مجد کو دور نگی ئىكىسخن شعرىس ايهام كالمول ميس وران سے معصرمیر کہتے ہیں -ليا جا نول ول كولمسني بس كيول تجھ طرز انسی بھی نہیں ایہام بھی نہیں رفارسی اور مندی الفاظ کو ملانے کی دفت رفع نہیں مونی تھی ۔اور آخری منا دل ترقی اُرُدوشا عری کے واسطے بنوز باقی تھے مرزاکے کلام کو اس نقط نظ سے جانچنا بہت صروری ہات ہے جوخد ات زبان کے ساتھ اُنھوں سنے انجام دس ادرجو قوت زبان برُاهنیں حاصل عقی اُس کا اعتراف اُن کے معاصر ىنلامىرا دىمىرس مصحفى دغيروك بخربي كىيائدان كى قالمبيت كمال كى ادلسے دا دوی سے ۔ ن ن کی خدتا شاعری ماتھ جو مبنیا دیں ولی ورشاہ جاتم نے قائم کی تقییر اُنھیں رئیسود آ

ہٹارفیع اور اندازادا کا عری تیارکیا علادہ کمال نن کے وہ دوجیزوں کے موجد بھی تعے یعینی تصیدہ اور ہجے۔ ہرحند کریہ دونو صنعتیں فارسی میں نہایت کمل اور ہا قاعدہ ربت میں اوراُر دومیں بھی ایک بتدا بئی اور نافمل حالت میں موجو دتھیں گرانوں يمال كياكراُن كواُردوميں درجهُ كمال مك بيونجا ديا۔اورايسا كرديا كه اُن كى رابری اور تیمسری کا خیال کب بعد کے شاعروں کے لیئے محال ہوگیا ہرجند نٹرشعرائے اُن کی پروی کی اوراُن کے قدم بقدم حلِنا جا ہا گرکامیاب نہوسکا ورمرزا دونول اصناف شحن میں متفرد ہی رہے ۔ یده دمژبیها گن کے اُردو قصا کر بڑے بڑے فارسی اُ شادوں کے قصا کہ كَ مُكْرِكَ ہِيں اوربعبن توعرفی وخا فا نی سے معرکۃ الاَ لا تصيد دل کو مُصلادية مېي ننزاکت خيال اورطرفکې مضامين ميں وه اکثرا بل عج<sub>ر</sub>سے گو سے بيقت کيکئے ہي ى حالت أن كيم أنى كى يسمى جينى جائية مرزاس يدلي كومرشيه كواردوس ببت الزّرے بی مراک کے کلامیں سواے فرہبیت کے کوئی شاعوندرنگ ، کوئی عِدّت اسلوب ، کوئی نئی ہات نہ عقی جوزما نہموجو دہ کے ترقی یافتہ ہزاق کوعبل معلوم ہو مرزا ہی وہ صاحب ایجا دہیں جھول نے اس فن خاص میں بھی اسنے زما نہ كاعتبارت كمال حاصل كرليا لمكرسج ويحفوتوايت بعداني والول ك واسط ترقی کی راہیں کھول گئے ۔ بجو کے مزاصاحب نے ہجووں کے دفتر کے دفتر کھکرد کھدیے ہیں۔اُن لوگون رصرورا صوس ہوتا ہے جن کے دلول پر سارے حیلے ہونگے مگر ہارے واسطے وه ایک زعفالِ زار حیوار سکتے ہیں جا بدالا باد تک شاداب وسرسنبرر سرکیا ماک کے

ہاجی میں دہ گرمئی کلام اور تیزی ہے حس سے وہ خلافت و مزاق کا ایا بن کئی ہیں معلوم ہوتاہے اس صنعت سے اُن کو خلقی مناسبت بلکر قدر تی حق تقى حبيباكدان كے خودايك شاگرديے اس طرف اشاره كياہے ا دستنے زرگ سکے تھے غلوہ کے تھے وہ م بعا ہے میں بھی اُن کی زندہ دلیا ورمزاج کی تکفتگہ ایسی تھی کہ جویات دل مراجاتی ں کے اظہار سے تبھی نہ چوکتے تھے کسی انعام کالالج یا انتقام کا خوٹ کُوک ینے دِل کی عظراس کالنے سے رُوک نہ سکتا تھا۔ جہاں کسی سے آن مِن مِوٹی فورًّااً أن كا غلام «غني» قلم إن وكا غذكا سا مان كل تراشي سليع مروقت موجود تق ا در بعبروہ وہ کل کوٹے تراشے حاتے تھے کہ جن کو دکھیکرلوگ بنی آنکھیں ورشن اینے کا ن بند کر کیتے تھے۔ اُکھول نے اپنی تحریروں سے اس متبذل صنف کو بھی ایک با قاعدہ اورکم ل فن سنادیا ۔وہ زمانہ کی خرابی اورگمراہیوں کی بڑہ دری میں کوئی دقیقہ اُٹھانہیں رکھتے ۔ ایک انگریزنقاد کا قول سے کہ دجس طرح ومة الكبرى كے زوال كى تصويروں كے واسطے ہم جو وسیال نيے مرقع نگاروں مخرکردانی کرتے ہیں اُسی طرح ہم کواگرز دال دولت مغلیہ کی سیحی تصویریں وكيمنا هي توهم كوچاسي كهوواكي أن ترآشوب نظمول كامطا لعهر مرحس مي تفوں نے مرہ طیسواروں کی عین قلعهٔ دہلی کی دیواروں کے بنتیجتال غارگری کاستیا فوٹوا ً ماراسبے باجس میں زمانہ کی ٹیرا شوب حالت اوراُمراسے وہلی گی سك وتجعوفمط أوط صفحهُ (١٣٧)

نهاهبی وبربادی اورکس مثیرسی کا بیان نهایت نیرزورا ور در د ناک طربقه ے کیا ہے ۔ یا مشلًا وہ نظم *جر ہجرست یدی فو*لا دخال کو توال شاہجمال<sup>آ</sup> باد ے نام سے مشہور سہے جس میں چری کی کشرت ضہر کی برامنی اور کو توال شہر ں کم زوری کس ٹیرمزا**ت** اور مکو خرطر لعی*ہے بی*ان کی ہے" یہ سیج ہے کہ مرزا سے پہلے بھی بعضوں سنے ہجویں کہی ہیں گربست کم اور بے قاعدہ -میرزا ، وه ایک صنعت کلام ا ورمقا بله کا ایک زبردست تجهیارنبگئی -لیرسن سے پدر مزرگوا رمیرضا حک ، فدوی پنجابی ، مرزا فاخر کمین بقام وران سے علاوہ اور لوگ بھی باری باری سب مرزاکی زدیس اسك اوراُن بیجادوں نے حرکت مذہوحی میں کچھ ہاتھ یا نُوں ہلائے اور اپنی بساطے موافق کہا گراُن کا کہاکسی نے ندمشنا - مرزاکا کہا بیے بیچ ں زبان پرہے ۔کٹرت الہجی سے بتہ جلتا ہے کرمرزا کو اس جیزسے خاص ُ نس تھا اور اِس ہیں اُن کو بڑا مزاآ تا تھا۔ اِن کی ہیجوس کچھ عمولی نظمیں نہیں ہیں ملکہ اُن سے اُن کی قوت بیان ، قدرت زیان ، اور <sup>معا</sup> ملات دُنیا وی میں اُن کی وسیع معلو مات کا بخوبی پیتر حیلتا ہے۔ وه جب کسی کی ہجو تکھتے ہیں تواُس جیز کی جز کیات کو تبھی نظرانداز نہیں یتے - اور میرت ہوتی ہے کہ د ومتعنا د چیزیں در د وا فرا و ر لمتسحرو نداق كو بكجا كردسيته بس ا درشننے والے يرغصنب كا اثريرا تا ہے ۔ جس چیز کا خاکہ اُڑاتے ہیں اُس میں فارسی وغیرہ کی تقلید نہیں ہوتی مضمون اَ پھُنوستے اور پجر کا دسینے واسلے ہوستے ہیں

زا میں جو<sup>ا</sup>ونیال واکٹیرا ورشو نفیط ت**بینوں کا مزاہے۔**اٹیرنیشن کی متانت اُنہیر طلق نہیں۔ اُن کی بجو میں تھیکر بن سے ما تقطع فی تشنیع بھی بہت ہے۔ اُن سے لفاظ میں دل گی اور زاق کی تَد ہیں ایسی کا طے اور ترش ہے جو دل کے اندر ل ۱۳ جائیں جود نیالس اول کامشہ کی بچونگا ڈیراع مقاسنہ بریائش تقرئبا ،عیسوی اورسنہ وفات ۱۲۸ علیسوی – ب ميرآ دى كالركا من شعراد دانشا دىس كمال دكھتا تھا اُسكى سولىكتا بىر مختلف مضامين برموجو دېيى جن بير بجو کانمبرس سے برصا ہواہے۔ زما نہ کی سوسائٹی کی مواخلاتی اورخرابی پرشہراً شوب کی صورت پر ج مضمون گھے ہیں وہ نہایت سخت اورزوردارز بان میں ہیں *جیسے بعض جلے ضرب* لمثل ہو گئے ہیں ۔ ك بوانام وفرانوك ارى والطير، فرانس كاستهورشاع ورا نويس اورنا قد كزراب ين العالم عن ولادت وبشت تاع سندوفات فن شعرا ورُمُقيد ميں كميّائے زمان تھا۔مرزا غالب كى طرح اُس كے بھى خطوط نہات بحیسب ادرانشا پروازی کے بهترین منولے ہیں اُسکے کلام میں ذلج نت وطباعی اورانتہا درجہ کی طعز میزشوی ورطرافت یا نی جاتی ہے نهایت آزاد شیال واقع مواقعاً ندمب کے ساتھ اُٹکی ہے بروائی شوخی اوطون میز عصفهوريس أسكا درا موسوم بدرمحن ايك مشهوركتاب ب -🗘 «جائض بوبفيت» دانشرکامعا صرب مينهوراً برش ا ضيا په نولس اور جوزنگارتها - برخلاف والشير ، ندمب کا یا بند کمکه ما دری تھا" مبٹیل آف دی کمبس" د کما یوں کی *جنگ* اور<sup>در گ</sup>لیور *ہے سفر" اُس کی* شہورتصانیف ہیں۔ مکی سیاسیات میں بھی ہبت مصدلیتیا تھا۔ آئی تقعانیف میں بے انتہا شوخی ، المراق ا درطنز ہے مشاً احب کرلینڈرکے قصابوں کا بھاگڑا اِلہم ٹیط میں میش جوا توانس سے ایک رسالہ کھھا جس کا المعقول تجویز نکھا جسیں تجیزیقا کے انزلدیٹ کی مصیبات دورکرنے کی سب سے ہبتر ترکمیب یہ ہے کا س ماکھے بيحيطلال كركي أن كا كوشت ! زادميں بيجا جائے ميصنمون نهايت پر نداق اور طنز آمينہ ہے عبارت نهايت صا ماده بلاكسى تصنع كلفتا تماحبكي وجه سياس كي تام تصانيف مقبول عام ہيں ١٢ م جوز دن دیسیرا بگلستان کاست شرامشهومضمون تکا داورخارگزرای ایکی شهرکتنا نشر ایکیشیز بهتر مردخیرا اخلاقی ساسی اوروا شرتی معنامین کامے چنکی سلاست ورشیری زبان انگرنری مین شهرویسے دو مھی آینے کلام میں ایک خاص قسم کی طرافت اور مُلاق سے کام لیتا ہے گرائس سے کسی کا دل نہیں دکھتا۔ اُس کے کلام میں نہا متانت درخرا کی ہے برخلان مونفیط کے جسکے ہما رطعن دنشنیع مہت ہے او

ترحاتی ہے آزا دنے سچ کہا ہے کہ جس کے سیجیے پڑتے تھے اُس کو بچھا چھا الم بردائ مرزاكوز بان بربوري قدرت اورشعر بربويري حكومت حاصل تقي . ں سے شکل زمینیں آن کے سامنے یا نی اورا دق مصنامین ائن کے سامنے إلى إلى مع كفرك دبيت تقع واشعا رسيكيل كالطيط سيد درست بندش محيب ، والدوعيرتي كانام نهيس كلامرسائي ميس دهلامعلوم بوتاست الفاظ كواسي مقام پرالیهار کھتے تھے جیسے انگونٹی میں تکینے جرشے جاتے ہیں اگرکو کی لفظ جواتا توروسالفظ أنكى عكرينهيس ركاء سكتے -أكرلفظ اليھرے أدھر ركھ دو توشعر كا تطف ورمزاجاتا رہے گا کلام تھوس اورز ورصاحت سے بھرا ہواہے ۔ نئی نئ بحرس اوز محفته زمینیں سئے سئے رولیت اور قانبے ایسے کہہ سے ہیں کہ ب کب دل مزے لیتا ہے بنگلاخ زمینوں میں ہی ایسے ایسے شعر نکالے میں جس طرح تجبرے حیثمہ کلتا ہے۔ وداکا الربعد کے شعریر کا مزا کا اثرابیتے زمانے کے اور نیزلبد کے شعرار بہت کھ میا ن كاشعار بره كربهت من الطبيعتول مي شعركوني كاشوق اوراده بيدا موكيا ی خاص صفت کے اعتبار سے اُن کوارُد و شاعری میں وہی مرّبہ کا لہے جو بینسرکوانگریزی میں ہے جو شاعروں کا شاعر کہلاتا ہے معاصری سے قطع لظ نَنَالَبِ ادروَوَق دغيره بحبي سب أن كو مانتے تھے اورائن كے كلام مستفيفس موتے تھے. له ادمند منبسرولور صدی میری کا اموز گرزی صاحتِصنیف شاعرے میک کتاب فری کوئن ( پری ملکم ایک شهونظم ب -اُس قدیم بینی وربونانی جرنظم انگرزی میں دواج دیکرانگرزی شاعری کا با بر لمبند کمیا – اسخ کا قول او بِنِقل ہو چکاہے۔غالب بیما جا دو نگار سودا کا قائل ہے اور اُستاد اُوق کا توبورا کلام مزراکے رنگ میں ڈو اِ ہواہ علی خصوص اُن کے قصا مُرمیر علوم ہو تاہے کہ مرزا کے قصما کرسامنے رکھ کرکھے گئے تھے مرزا کے کلام می<sup>س</sup> بب وع کے سقدرمقبولریت اور دلچیسی ہے کہ شخص خواہ وہ شاعر ہو یا غیرشاع ں کو بڑھتا ہے اورائس پر د جدکرتا ہے بعض شعارمیں تو حقیقی شاعری کے یسے سیے جدات دکھائے ہیں جود گرشعراے اردوسے کلام میں کمیاب ہیں لبتہ انگریزی میں شیلی اور سٹی سے ہماں بہت کچھ ہیں غرض کہ میرو مرز ا دونوں ایسے صاحب کمال تھے جن کا کلام بعض اُس زما نہ کے الفاظ ومحا ورات لوهيو وكرزان كيصفا نئاورشيريني اورخيالات كى مبتدى اور باكنرگى دونول عتبار سے اُر دوشاعری کا بهترین منونہ کہا جاسکتا ہے اوراس زمانہ میں تھی کسی شعر کی ب سے بڑی تعربیت ہیں ہو کتی ہے کہا ن فادرالکلاموں کے سی شعر کے قرب بہویج جائے میوداکی اُستادی اور ماکسخنوری کی بادشا ہت سے کس کو انکار ہوسکتا ہے وہ قدرتی شاعر تھے ادرجذبات شاعری اُن کے خمیرس *بڑے تھے* يربيها نازك دماغ اور دنيا كوب حقيقت يمجهنه والأنحص أن كوبورا شاعرا تنامج

مل شوری اُدھرکا ایک شہور درگیین طبعیت اورعائق حزاج انگریزی شاعر تھا۔ تمیس برس کے من میں جوانا مرگ مرا نهایت شفتہ مزاج اور کا زاد خیال آدمی تھا جو ایکی بدنا می کا بھی باعث ہوا۔ لیکی تفعیق میں کوئن میب (ملکومیب) الاسطر رشنج تنهائی) اور کیو ولط آف سلام شہور دیں اُس کے خیالات نهایت شاعراند اور مبند موتے تھے ۱۲

سک شیل کا معاصر تھا ا ذرشل اُسی کے نوجوان مار اِسکی کتاب انڈائیین' نہایت دکیسپ ہے۔ از کخیال اور زگیس طبیعیت شاعرتھا یخود نہامیت حسین اوٹیسن کا عاشق تھا ۱۱ ورأن كو لمك الشعرائي كاستحق قرار ديتاب مرزاك كلام سے طاہروا ہرہ كدائك دل حذبات سيكس درحبه تناشر مهرّ ناهيم أن كے اشعار نميں ترشے مهوے تمينوں کی سی آبراری اورانعکاس اوراُن کا دماغ اعلی تختیل سے روشن ہے۔ مرزامیر حنید الله البين بين جوان كے كلام كو حلم شعرے ماصنى وحال سے متازكر دستى ہيں -( ۱ ) زبان پرکامل قدرت جس سے کلام کا زورمینمون کی لطافت! وزرکم سے مِل کرعجب لطف وا ٹرپیدا کردیتا ہے۔ ( ۲ ) ہندش کی ٹیبتی اورالفاظ کی شعست و ترکسیے جس سے شعر مڈوھیلان تى طلق ا قى نېدىن ستى بلكە ئىيس لمۇرىيغا بانى كىسى بدارى پىدا موجاتى م مت الفاظ کی مصفت ہے کا گرکوئی لفظ اد صراً دھر ہو حیائے توشعر سمزہ المامل موجائے گاصنعت کی خوبی سے صناع کی قالمیت کا بتد حیلتا ہے۔ ر سل خیالات کی لبندی اور نزاکت ہے۔ البتہ کچھ ہتعاروں اوٹشبیہوں سے کا م لیتے ہیں گرصرف اسی قدر کہ شعر کا حسن بڑھ حیائے اور سامع کو مطلب مطولا رُيرُے - اُن کا سامان رہنیت شعر کے تقیقی جس کو کبھی نہیں جیسیا تا۔ ان کی طبیعت ایک رنگ کی با بند ندمختی جو بات اور لوگوں کو سخت کا دیش ا ورمحنت سے میسر موقی تقی وہ اُن کو! کے جنبیش قلمے حاصل ہوجا تی تقی ۔ تیخیل ورقدرت زبار کا اثر تقا ( مهم ) چوتفی چیزاُن میں نصف نیرز با ن ہے اس میں کوئی شک ہمیں کرجن نوگوں نے زبان کو باک صاف اور نیزوسیع کیا اُن سب میں مرزا کا انبراول ہے . بقول صنف آبحیات جس طرح کیمیا دال دو با دول سے میسالها وه تبیار کرتے ہیں تفول نے فارسی اورمہندی کے امتراج سے ایک میسری زبان ہیدا کی جسے

رِاک کلام پر اب بے موقع نہوگا کہ مرزاصاحب سے متعلق اُل کی اور نزال کے بسرك شعراً اور مذكره نولسول كي هي متى اورقابل قدر رائس ملك ن کا اقتباس بیاں تحریر کیا جائے میرتقی میرانیے نذکرہ نکات الشعراء میں اُن کی نسبت فرماتے ہیں۔خود اُنھیں کی زبان سے سُنیے یہ تمرزار فیم خلص بهودا جوانے بست بحوش خلق وخوشخو، گرم جوش کا دباش شگفته دو ۰ غزل وقصييده ومثنوي وقطعه وتخمس ورباعي تهمه داخوب مى گويديسترا مرشعرك ىهندى اوست بسيا دخوش گوست - **بىرشعرش طرف نطف**ف رستە رستە دخم يېندى الفاظش گامعن<sup>د</sup> سته بهته بهرمصر*عهٔ برجستهاش را بسروا* زا د سنده ببیش طبع عالبيش فكرعا لى شرمنده -شاعر ريخية حيا سخير ماك الشعرا كي ريخيتها وراشا يرقصب و رسي كفته موسوم تصنحيك وزكارد ورازه مقدور دروصنعتها بكاربرده -لشراتفاق طرح غزل بابهمى افتد غرض از مغتنهات رفر كارست حق تعاليا اسى طرح مرزاقتيل جارترب بين مرزاك قصائد كي نسبت كھتے ہيں كم «سوداکا مرتب قصائد مین طهوری کے برابرہے سوائے اِس کے کہ وونول کاطرز لك الك هي - اوركوئي فرق نهيس هي " اس نقيد برص نف أنجيات كي دائ ہے۔ کہ'' مرزاقتیل جوجا ہیں کہیں مجھ ہے کمال نے ظہوری کی غزلیں اور قصب اُند موڑے ہمت بڑھے ہیں دونوں متعاروں اقرشبیہوں کے عیندوں سے الجھاہوا علوم ہوتے ہیں۔مرزا کی مشاہت ہے تو انوری سے ہے جو تصبا کدا وزیجو

رنیزمحاورے اورزبان دونوں کا بادشاہ ہے 4 اسی طرح صیاحب طبقات رزائے قصائد کو عرفی اور خاتانی کے قصا کہ سے اوراُن کی غزلوں کوسلیم وکلیم کی غزلول ہے بڑھ کر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بر گونھی تھے اور خش گونھی تھے میرس اپنے نذکرہ میں تحربر فرماتے ہیں کہ «مزاسو داکے مقا بہمیں انتک کو کی شخصر منبروستان سے نہیں اُنٹیا اور وہ موبیقی سے بھی ماہر تقے اور نقیراُن کی خدمت ہیں کنٹرحاص ہوتاہے اور وہ میرسے او برکرم فرماتے ہیں یحکیم قدرت اللہ خال بقا اپنے ٹدکرہ میں لھتے ہیں امرزاممدر فیع سرارشعراے نساحت ہیں بعض کے نزیک ،غراک از میں سرتقتی میرکوہنیں ہیونیتے - سیج یہ ہے کہ ہرگگے دارنگ و بوکے دیگراست م را ورمیرا مکی غظیرالشان در ایمی - قواعد کی معلومات میں سرصیا ب *پرېرتري ہے*ا ورقو<sup>ا</sup>ت ثماعري ميں مرزاصاحب کوميرصاحب *ې* فوقىيت سى ئەئەنگەكىشىن بىغارىيى سەكەرد نىقىركى داىست بىر، أن كى غزلىي اُن کے قصبیدول سے اوراُن کے قصبیدے اُن کی غزلوں سے بہترہیں ۔اگر دئی یہ کھے کدغزلول میں بھرتی سےاشعار ہیں اور قصیا 'دانِ سے طالی ہیں تو میں کہوں گا کہاکن کے دیوان کو مجھ کر رٹیے ہے والوں ریاس راے کی قباحت ظا مو*جائے گی <sup>یا</sup> پر دفعییٹر ہمبازشمس العلی نوا*ب ایدا وا ، مرصاحب آثر کا تول نقل رتے ہیں کہ مودااً ۔ دو کے شکسیب پر تھے ۔ اسی طرح سالفرد لاکل مودا کو زمان اُدوو ب سے بڑا شا ء تسبیم کرتے ہیں۔ ه رمیر کمی مرزامیس دوتبین کمیان عبی <del>ای</del>س را ) اُن کا کلام کم <del>د</del>ا لی چاشنی سے خیالی سے جس کا اُن سے اکٹر جمعصروں میں بہت ا

معلیم ہوتاہے کہ ان کامطالعہ اور ذوق معاملات دنیا وی آک معدو دہے (۲) دوسرے لطف غزل اُن ہیں کم ہے بعنی اُن کی غزلول ہیں وہ سوز وگداز اور شب کی اور سادگی ہمیں جوغزل کی جان ہے ۔اس کامفسل ذکر انشاء اللہ میر تفقی میر کے حالا میں آئے گا جمان اِن دونول کی شاعری کامقا بلہ کیا گیا ہے ۔

سیرن و فی سناری میرخلام می خلام می خلام می خلام می میرس میرخلام مین استران میرخلام مین استران می میرخلام مین ا عنا حک کے وہ باندا قبال صما حبراد سے تھے جن کے بیٹے خلیق اور پوتے ملی ہیں اس کے احداد شہر ہرات کے میں میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں اور 
ك كلزال مير كاهنوكا جوافيضًا في بيت تعرف اس شخوي الناس الصحيح وروشخط نسخ كتبني نده ميسم وروز كاعزا

نیفن ا دمین بهوینچ کرنواب سالارح<sup>ب</sup>اگ بها در برا در به پر گر<del>صاصه ک</del>ی ملازمت خنتیار کی اوراُن کے بیلے مزا نوازش علی خاں کی صیاحت میں بھی ہینددن فیض ادبل کر گھنٹو دارسلطنت ہوگیا تومیرس بھی گھنٹو صلے اسے اور ے دن قیام کرکے ہیںں ما *ہمحرم سلنظلہ ھیں انت*قال *کہا پر*وقت دفات رسچایس سال سے متجا و رکھنی صحفی نے تاریخ کہی شاعرشیرس بیاں " سنتله هکلتی ہے مزراعلی طفت مرد شاری میرس عزبی کم جانتے تھے ۔ مگر فارسی میں کمال حاصل تھا <u>ں زبان میں کمال تے کلفی اور سادگی سے لکھتے تھے جنا نجے اُن کا ٌنذکرہ</u> مرادرو" جونهايت اعلى درجركي فارسي بين ست اس كاشا برسب ٹاگردی کی نسبت تذکرہ نوبیول ہیں اختلاف ہے مصنعت بجیات لکھتے ہم مرموداك شاگردين ميرتقي لکھتے ہيں" جوان ليلےست نوكر ميثيا كشرد ربندہ خآ رتقرميهمجلس تشريفينه ئ آرد وبننع مردآ دمياينه ي داردمشق شعراز مزار فعع مينه بيرص خودا يني تسبت للحته بس الصلاح عن ارميونسيا سلميا للتركز فيتدام ليكين شال زمن کما حقهٔ سرمها مزیافت برقدم دیگریزرگا مثل خوا حرمیرد ردا و برزا رفیع سودا دمیر تقی سپرومی کمنوده ام<sup>ن ا</sup>س سے نطا ہرہے کہ دہ سمی طور پرمبیر سنیاءالدین سنیاکے شاگرد تھے اور منوں صحاب ندکورہ بالا کی سپردی کرتے تھے ك عقب أغ لرتب مرَّى كان منه فتي سنج والكهنوا مين «فون مين ( مُذَكِرهِ فِي لِيُهُ مِنْ لِيُهِ ويدحبله م )

ادرکن ہے مشور وُسخن بھی کرتے ہوں۔ فطر گانها بت خوش مزاج ہشائش بشاش ظرلعب اور نيرله سنج سقے -ہزل اور فحش سے تبھی زبان کو آلودہ نہیں یا بهایت شیرس زبان مخلیق اور قابل مقے کسی محض کو کہی شکایت کا وقع نہیں دیا۔ اور نکسی تذکرہ نونیں سے ایک حرف اُن کے خلاف غرز کلام آکلام نهایت سلیس در صاف بوتا سے معلوم ہوتا ہے مندسے <u> مول بھو تے ہیں عزل رباعی ۔ نتنوی مرشر سب خوب کہتے تھے۔البتہ</u> سده زور داریه تھا ۔ تثنوی میں کمال حاصل تھا چنانچیان کی مشہور نوی 'سحالبیان"معرون به'د مثنوی میرسن" اُرَدُ دمیں اینا جواب نہیں رگھتی ۔اُن کی غزلیں میرسوزا درمیرتفتی تمییر کی غزلوں کا نُطفت دیتی ہیں ۔ دہی عاشقا نہ رنگ ، وہی سا دگی، وہی د لفریبی ۔ یرس کے صاحزادے میرس کے جار بلیے تھے جن ہیں سے تمین شاعر مستحسر خلتی تجمیحفی کے شاگرد تھے پر پرس خسن ۔ یہ د دنوں نواب صعب الدوّله كی والدہ نواب ہوسگم صاحبہ کے دایا د مرزامحرتفتی کی سکار ہے تعلق رکھتے تھے تمیسرے میٹے ملیراحس خُلق نواب ناظردارا بالی ضا کی خدمت میں دہتے تھے ۔ میرسب اچھے شاعرتھے اور اپنے پدر بزرگوارکے رنگ میں کہتے تھے خلیق اورخلق کے دلوان تھی ہیں ۔ تصانيف حسب زيل ہيں دا ) ایک دیوان غزلول کاشتملبرحبلاتسا مهن ترکسی<sup>ن</sup>!

میں یااُرد ومیں لگا یاہے ۔ را) متنوی محرالبیان یا قصئه منظیرو بدرسنیز لا جواب اور ب عدیا ومنبطه ثننوى ہے بیشی البہ همطابق مصف تاع میں تحربیہ دی جب کقتیرا عفی کی تا ریخوں سے ثابت ہوتاہے ۔اورنواب اصعف الدولہ ہیا درکے نامام بر*معنون ہوئی۔اس میں شا نبرا*د 'ہ مبن<u>ظیرا ور</u>شا بنرادی بدرمنبیرکے عشق کا فہ ہے جس میں ضمنًا نهایت دنجیب جز سُیات مثلًا قدم زماینہ کا لباس زلورا شادی ساہ کے رسوم ، برات کا سامان دغیرہ وغیرہ نہایت خوبی سے بیان کیے ہیں عبارت اسقدرصا ب اور بامحاورہ ہے کہ صدیا شعرمحاورہ بورت بیں زبانوں پرحڑھ گئے ہیں۔اُس کا ہرمصرع لا جواب اور سِتْع ب ہے مصفائی بیان الطف محاورہ اشوخی صنمون ا قابل دید سوال جواب کی نوک جھونک پرلطف مذاق کی باتیں ایسی ہیں جنگویڑھ کے دل باغ باغ ہوجا <sup>م</sup>اہیے ماوران سب پڑطرہ میر کہ کتاب کو لکھے ڈیڑھ *مورر* ہو گئے زبان وہی ہے جو ہم آپ بولتے ہیں مولا ناآزا د حیرت سے پو تھیتے ہیں «کیا اُسے سوبرس آگے ڈالوں کی باتیں سنا ٹی دیتی تقییں کہ جو کچھ ا ن وہی محاورہ اور و ہی گفتگو ہے جواب ہم تم بول رہیے ہیں قیصّہ أيُراك رنگ كا ب اس كا ترحمه شريس أيك خفس منى ميربها درعلي في الاه مين كيا تفاجس كانام شرمنبظيرد كها مناس بمعلوم ہوتاہیے کہاس موقع پر

ہم ہل ثننوی سے ایسے اشعار نتخب کرکے کھمیں حس سے قصبہ کی تمام کڑیاں مِل جائیں اور پورا قصبہ باسانی ہجھ میں آجائے

## اختصارتننوى ميرش لسل صورت فسانه

كمريقا ووفهنشا وتتيتى بيناه المُراكِب ا ولا دكا تفسا ألم جو کچھ دل کا احوال تھا سو کہا فقيري كاميرك دِل كوخيال انه مودره مجمد كوسمي اضطراب فقيرى ميں صالعُ كرواُس كوست سواس کا تروُّد بھی کرتے ہیں ہم نصيبون كواسين ذرا ديكه لو جوننی روبروسب وہ مشہ کے سک*ے* چندراںسا الک ترے ہوئیگا خطرہے اسے بارھویں سال میں بندی سے خطرہ ہے اس کوتمام رہے بڑج میں یہ مئبہ حار دہ ہوا گھرمیں سٹرکے تولد کیے ركها نام أس كاستشير تبنيظير

سی شهرمیں عضا کوئی با دشاہ سی طرح کا وہ نہ رکھتا تھاغم وزیروں کواک روزاس نے ملا ہ میں کیا کروں گایہ مال<sup>و</sup> منال وزیروں نے کی عرض کامے افتاب يه دُنيا جوسے مزرع آخرت إنكر بال حواولا د كاسب تيمنه اُلاتے ہیں ہم اہل تجسیب کو بلا کرا تھیں شہ کئے کے سکے کہا رام جی کی سبے بچھ بر دیا یہ لڑکا تو ہوگا ولے کیا کہیں نہآئے یہ خورمشید بالاے بام نه نیکلے میہ بارہ برس رشک میر گئے نو میینے جب اُس پرگذر ہوا دہ جواس شکل سسے ولیذ کر

کہ بھلے گاکل شہر میں سے نظ اکہ یا یا نہا دھوکے تیار ہو اکہ بدل سے بھلے ہے محب طرح خرامال هوا سرو نوخانسسته اعیت کو د کھلاکے اینا لیسر کیچرا شهرگ طرفت وه شهریار یرا جلوه لیتا مخیا سرطرت م کما آج کوٹے یہ بجٹے بلنگ اکر شہزادے کی آج پوں ہے نوشی اكر بھايا ہے عالم لب بام كا اگربوں ہے مرصنی توکیا ہے کل غلط وہم اصنی میں تھا حال کا ایکهوی ایات بی ده سوریا یڑی شا ہزادے بر منکی نظب اوه شخت اینالای همواست اتار واں سے اُسے کے اُڑی دارا نه یائی وہاں شہر کی اسینے بُع

ڑی جب گرہ بارھویں سال کی ماستهرنے مبلوا نقیعوں کو شام رعیت کے خوش ہوں صغیر دکسر کها شاه ساخ اسینے فرز ندکو نہا دھوکے نکلاوہ گل س طرح غرض ہو کے اس طرح آرا سنہ گھڑی جارتک خوب سی سیرکر اُسی کثرتِ فوج سے ہوسوار تصنارا وه شب عتى شب حيارده اکھائی جائس مہرکے جی میں ترنگ خواصول نے حاشاہ سے عرض کی إداده سب كوسطف به ارام كا کها شه سےٰاب تو گئے <sub>د</sub>ِن ککِل قضاراوه دِن متحاائسي سال كا زنس نيندمين عقا جو وه مورما قصنارا ہوااک بری کا گذر ہوئی لا کھ جی سے وہ اُس برشار محتبت کی آئی جو دل میں ہکوا قصنارا کھلی آبکھائس گل کی جو تعجتب سے إك إك كو تكتار ا لگا کھنے بارب میں آیا کہا ں که ہے احبنبی سی وہ اک رشاکم ہے آیا مجھے کون گھرسے آدھر دیا اُس بری نے بینس کرواب المجھے بھی تعجب ہے میں ہوں جہال ایراب گھریہ تیراہے میرانہیں یه بندی ہی لا ئی ہے تفضیہ وار یمان سب یه قوم بنی جان ہے أكما أس سنے جو کھے کہا اُس کو إِل رسب وحشيول كى طرح وه أداس مْ كَفَكِنْ سِي كِيمُ أَسِكَمْ مُوتَى تَقْيَ مِنْهِ بررسے کیا تھا ہے پومشیدہ کا مرب دام میں تو ہواہاس نہ بھنچے کہیں نیرے جی کو گزند ولیکن یہ دے تو مُجِلکا مجھے ویا دِل کسی سے لگائے کہیں وہی حال ہو بچھے سے دلدارکا مجھے عوکہا تم نے سب ہے قبول

مهٔ ده لوگ دیکھے نیر وہ اپنی حا ا چینچے کا یہ خواب دیکھا جو وال سرحانے جو د کھی میہ حیار دہ| کہاکون ہے تو *بیرکس کا ہے گھر*ا بھرا مُنھ کو لے اوراُ د ھرسے نقاب اُخُدا حامنے تو کون میں ہوں کہاں يا گھرگوكېمىرا ئەتسىسانىي یُمطِّاکرترانجه سے شہرو دیار پری ہوں ہیںاور یہ برستان ہے غرص دل کوجوں توں لگا یا وہاں وليكن نهعقل وندمهوش وحواس وه کقی از نبیں بھی بہت عقالمند غرض اه ترخ أس يرى كالحقا نام ہاایک دِناس نے لے منظر تورُک کرک کے کرانے جی کونہ بند يه گھوڑا توكل دونگىكل كالتخص له گرشهری طرف جائے کہیں تو هیرحال ہو جو گہنگا ر کا ماكيونكه مي تم كو حاؤل گا بخول

فلك سيرتفانام أس رخش كا اُسی رخش پر ہوکے جلوہ کناں وهی اِک هبرسیر کرتا تھا و ہ أكه يعرتهرها ماهرخ كاعتاب انتفا سيركوب نظيرا كب رات سهانا سالِک باغ آیانظب مسر کہ تھی نور میں جا ندنی سے دوحیٰ أترايخ كحورك ساور ترجكا مرکر دکھیوں بہاں کو کی ہے یاہمیں کرمب کھیا اُس کے جی سے آخ از را جل کے اس سیرکو دیکھ لو نظرسے بجائے ہوے چھانوں ہ علاسانے سائے: رختوں کی آرم تسكمه ليلط مورجس طرح مشتاق سحت درختوں سے جوں ماہ ہوجلوہ گر عجب جإندني معجب سال اِلگا تکنے سیرت سے ہرایک سو چلا دیکھتے ہی دل اُس کا نکل اوراً ئی نظرائس میاک شک اه

یگھڑاجواس کل کے تھائجبشر کا سرشام وہ ہے نظیر جہاں رآک طرف سے ہوگررتا تھا دہ جبكه بجتا تو يهرتامشتاب مسنوایک دِن کی یه تم داردات ہوا ناگہاں اُس کا اک حبا گذر سفيدايك وكهي عمارت بلند يه عالم جو بحايا توكو عظے بيا ا لگاجھا نکنےائس کاں کے نیں ا جود عيما توايسا ڪھو آيا نظر كهاجي ساب توجو كجور موسومو یہ کسہ نیچے اُ ترا د بے یا نوں وہ الگ کھول کم تھوں سے وال کے کوا تھے اک طرف گنجان باہم درخت لگا داں سے تجھیے تھیں کے کرنے نظر جود کیسی توسی سے وہاں ر فی منٹ کی اینے جوائٹسس کو ابو عجب صورتبي اورطرن محل الني أس كے عالم بياجبدم نكاه

نهابية حسيسا ورصاحب جال ئىبرنېرىبىچىيى كىقى اندا زىسى ستارون کا جول ماه پراژدوگام قيامت كررحس كوتحيك كرسلام کہا شا ہزا دے نے یا والحلال لسی کی نظرجا پڑی نا گہاں درختوں کی ہے اوط میں مجبب ئسی نے کہاہے قیامت کادِن اشاروں سے گھاتیں جومونے کیں یہ سنتے ہی جاتا رہائس کا ہوش إگياسنسناجي توردَه كراُهي عجباك اداسي حلى سائقه ساتھ کھڑا ہے وہ اُئینہ س**ا**ں متہبیں جوانی کی راتیں مرادوں کے دِن اکٹرا دل کسی برلگائے ہوئے اوراًس لے جود کھھا شہر منبظیر انظرسے نظرجی سے جی دل سے ہل اگرے دونوں ایس میں ہو*کراس* نهامية حسيسا ورقبيامت شرم

رس بیزره ایک کاسِن وسال دیے کہنی تکیے بیاک نا زےسے خوصیں کھڑی ایر ھراود ھرتام قدوقامت أنت كالمكرط إتمام یہ قدرت کا دیکھاجواً سنے کمال درختوں سے وہ دیکھتا تھا نہاں وريكه توب اك جوان حسيس سی نے کہاہے یری یا کہ جن بە ئىس بىس باتى*س جوپپونےلكىس* کئے بات پر شاہرا دی کے گوش اکہا میں تو دیکھوں یہ کہہ کرائھی خواصوں کے کا ندھے بیر رکھ اپنا کھ جود مکیمیں توسے اِک جواج سیں برس بندره بأكه سوله كالميسن وليعشق كى تىنع كھاكے ہوكے لئياس حكرجب كه برمنسبر كئے ديھتے ہى سب ايس من ل نسين منظيرا ورئدرمنبير تقی ہمراہ اِک اُس کی دخت وزیر

 اشتابی سے الأس نے چھڑ کاگلاب
اوہ اُسطنے تو اُسطّی ہے جیران سی
جا آس کے اگر سے مُخرمور کر
غضت ہے ہیں ای میں جا
ہے ہوئی آن کی آن میں
ہوئی آن کی آن میں
مری طرف کہ دیکھ تو اے ہائے
مری طرف کہ دیکھ تو اے ہائے
مری طرف کا کے سے مجاس کو تیا دکر
سنتابی سے مجاس کو تیا دکر
بالا بی جانس جواں سے تئیں

محل کا سماں سب دکھا یا اُسے
جوال نے حقیقت کمی مو بو
پھیے راز ہے اُس کو با ہرکیا
زیادہ ہمیں اِس سفرصت مجھے
بہر بھرگئی اتنے عرصے میں رات
کما اب میں جاتا ہموں برمنیر
تو بھراج کے وقت کل دُل گا

بلااک مکال میں بھایا اُسے
کھلا بہندجس دم درِگفتگو
بری کا بھی احوال ظا ہرکیا
کھالیک بہرکی ہے رخصت مجھے
رہاں بہرکی ہے خصدت مجھے
رہی دل بی دل بین غرض دل کی إ خبررات کی سُس اُ ٹھا بنینطیر اگر قبید سے جھوسٹے یا وں گا

له هرر د زاتها أو هر وقت شام درعشق اورخئس کو کھولنا بھی وصل میں مبھینا ٹھول کھول لکی کہنے ایس یہ بلا کیا ہونی ہوئی دشمن اب اسکی میں حان کی كها وه كسى باغ ميس تقا كھڑا کھٹری تقی دیے ہاتھ میں اُسکے ہاتھ یه دونوں مجھے وال *بڑے تھے*نظر کہا دسکھنے یا وُں اُس کو ذری كه رست مين آيا وه رشك قمر کهاش توایے موذی و ترعی که اُس مال زادی کوجورا اربا جھنکاتی ہوں کیسے کنویں رہ عبلا مُسننا اِس کی نه فریا د کو وه صحراً جوسے در ذو محنت کا باب كئي من كالتيحرس وال بردهرا وہی سنگ بھڑا سکے مُٹھ پر تو دھر اور اِک حام یا نی پلانا اُسے

بندها بهرتومعمولائس كامدام يهررات يك مبنسنا ا ور بُولناً تبھی ہجرسے اُن کو ہونا ملول سی دیوسے دی پری کوخبر بیش کروه شعله بهبوکا بهویی سم مجھ كو حصرت سليما ن كى ہا د<sup>ا</sup>یوسے تومجھے دے بتا | لوئى ازنيس على الله السكسائة تصارا أرا مين جو بوكرادهم یه اُڑ تی سی سُن کرخبرو ہیری عضب ناک مبھی تھی ہے تو ادھر بلاسی وه دیکه اس کے تحصیری محصر بركوس نے محور ادبا مزاجاه کا دیکھ اینی درا به کهها ور ُلا اِک پر بیز ۱ د کو السيحينيتايان سيلجاشتاب بنواں اُس میں *جرے صیب تھرا* اِسے جاکے اُس جیا ہ میں بند کر پرشام کھانا کھیسلانا اُسسے

ىنوا*ل وە جو ھا* قا**ت** كى<sup>ر</sup>اەبى<u>س</u> ایرمی بے قراری میں بدرِ منیہ نظرس ہوا اُس کے عالم سیاہ خدا جانے اُس شحف کو کیا ہوا شوق سے اس کو پرواہے کھھ مری چڑہ اتنا بھی ہونا فدا کر مننتی ہے اے میری دختِ ذرا یری سنے شنی ہو مذیاں کی خبر کیا ہو نداس کے تئیں تیریں المحصر كهط سے كونے ميں منه كولمديط أتو ديجها بهتاش كوجنجال مين په دخمن نه دیکھے بیر حال خراب مرستم جے دیکھ موحاے فق فقطاک گفٹ دست میدان ہے اكداً كُفتاب آبوں كا وانسے دھواں كى لاكەمن كىسِل أس برىژى ترك حاه غمين بوابول سيرا وں کیا کہ کے مجھ میہ قبید گراں

ئہ دیجبوسوااس کے گر مجھ کیے یا بند پھر حاکے اُس جا ہیں پھنٹااس طرح سے جو و ہنبنظیر ی دِن نه آیا جوده رفتک ماه لگی کہنے تجم النبار سے الوًا ں نے بی تم کوسو داہے کچھ خدا عانے کس شغل میں لگ گیا گی کھنے تب اُس کو ہدرمِنیر ا بحصرات دن اس کا رستام ڈر نه با مرها ہو اُس کو کسی شیدمیں ىئى منڈ كرى مار آخر كو ليبط زراآ کھ لگ گئی جو اس حال میں تعناك دكھا ياعجب سكوخواب جو دیکھے توصحا*ہے اک بق و*دق ندانسان ہے وان مذحیوان سے ربيج مين أسكر مصاك كنوال نوس کا ہے منہ بندائس سے الری صُدا وال سے آتی ہے برزمنیر میں بھولا نہیں تجھ کواے میر محاب

یر اشک خمار براس کے دھل ہوئی بیقراری تب انس کو کما ل ترے واسطے میں نے یہ دکھ سہا اُسے ڈھونڈھ لانے کو لتی موس مونی میں تواس حیاہ غم میں غریق اکہ وہ ہے پری اوراٰ نسان تو إيرسى اب توہے اپنے سرير کلا اس اندوه کا مجھ کویا رانہیں کیا اینی نیٹواز سو تا رہا ر سجاتن یه جوگن کاکسنے لباس د کھا تی ہوئی حال ہرہر کے تنگیں چلی اینے گھر ہا رہے مُنھ کوموڑ نکل شہرسے را ہ حنگل کی گی اتن *جاک جاک* او*ر دُرخ* زر د زر د كماك شب جواأسكا دالبسرا اً دا سے وہ بیٹھی تقی دال شکمنے دوزانوسنبهل كرده زهرجببن الگی دست د پاما رئے ذوق میں صما بھی لگی رتص کرنے وہاں

یکا یک گئی آنکھ اتنے میں کھٹ ل تناجب كرخم النساسة بيرحال لگی کہنے وہ پوں نہ آیشو بہا بس اب مربصر انكلتي بول ميں باشا ہزادی نےسن اسے رفیق بھلی نگی اپنی نہ کھو جا ن تو 🕏 لهاأس نے کیا کیجئے اب مجلا بحق ديكهنايون كوارا نهيس: یہ کمہاس نے رُورُ واُتاراسنگار بھرائے جو کھاس کے موش حاس چلی بن کے جوگن وہ ہاسر تنگیں الحبدا ببوك القصدر وتول كوحيور نەشدھۇرھە كى لى اورنىنگل كى لى لئے بین بھرتی تھی صحرا کورد قضاراتها ناسالك دست عقا ده تقى الفاقًا شب حياروه بچھا مِرگ جھانے کواور سیکے بین الدارا بحالے مگی شوق میں إبندهاأس حبكهاس طرح كاسمان ایس او پر مزاتم سُنو ۱ در بیر جنوں کے وہ تھا بادشہ کا نسپر اكسي طرف جاتا عقا فيروز تخبت اُسے لوگ کہتے تھے فیروز شاہ وہاں تخت لا اپنا اُس نے رکھا لرحیشیه فلک سے نہ دیکھا یہ اور تعشق کے عالم ہیں بس مرگها لگا کہنے جو گی جی اُ دلیس ہے اليا واستطحس سك تم نے ما جوگ ائه دل بھی تو ر کھتا ہے دِل کی خبر اجهاں سے توآیا جلا جا اُ د هر الموا کھیت میہ تو انسی کھیت میں ایه رویا کها سامنے بے دھوک اُ تھی ہے کے انگرا ئی زہرہ حبین اثنتا بی بٹھانتخت پر اسیٹے ساتھ وه کیتی کهاکی نهیس رے نهیس ایرستان میں لا بٹھا یا اُسسے الکها عرض رکھتا ہوں میں آپ سے درا بین سُنینے اورائس کے خیال

یهال تو یه عالم عقا ا ورطور سی که بقالِک بری زا د فرخ سیر | بُوا پِراُولائے ہوئے اپناتخت ده جاتا تفاكرتا بواكسيرماه ککا کے شنی بین کی جوصب دا جود کھیے تو جو گن ہے ایک رشاک حور تظر کریے محسن اُس کاغسٹ کرگیا سمجماناوك كالجماعيس ب پڑاتم ہوایسا کہو کمیا بجوگ وهمجهی که دل اس کا آیا اِدهر کہامنس سے جگن نے تہر بُول ہُر ا كيا بنيه أسامن ديت بين بحاتی رہی بین وہ صبح یک دهرى اين كانده مرحب أيسف مبن يربزا دنے ننب كيڑائس كا ماتھ ازمیں سے اُڈ ایسما ل کے تئیں ا منه مانا اورائس سنے اعظایا اسے ایہ متردہ گیا باپ پاس اسپنے کے اير جوگن جوسم ايك صاحب كما ل

بهت بین بین اسکی ما وسینگے حظ اہمیشہ سے راگ اپنے مرغوب ہے رورُ وشن ابنے قدم سے یہ گھر حگدایک یا کیره رسنے کو دی برامس شاہ پر پوں کی خدمت میں جا ایبر کے نکے گھرکو آتی تھی وہ که حتی دن برن اُسکی حالت تباه| اسی کے تعنو رہیں آٹھوں ہیر لگا گھات پر اپنی وہ آن کر اکیلی پڑی جگن اُس کو نظر آرِرا ما وُں پر اُسکے بے اختیار توسکنے لگی مسکرا اُس کو وہ إگرااتناكيون بوك توبيحاس الدبس بس بهي توكهوگي نه واه ہے باتیں نہیں ہیں گوا را ہمیں كه توكيول كرا ئسركو يا وُل بياطوال المان مك كرون دا زاينا نها ن فلاى ميں اپنی مجھے كرمسيرل جومیری کهانی سٹنے غور سے

ہت آپ اُس سے اُ کھا وینگےحظ كهاأس نے با بابهت غوب ہے كها آوُ جو گي جي مبيطو إ دهسسر<sup></sup> ، بهت اس کی تعظیم و تکریم کی غرض اس طرح انس كامعمول عقا بحامین سب کورجها تی تھی وہ د کے کیا کہوں حال فیروز شاہ نه دُنیا کی اُس کو نه دیں کی خبر غرض ایک دن بات به حان کر نه تقاائس گھڑی کوئی ایر صراُدھر ا کیلے اُسے دیکھ ہوسبے قرار زراس طرح سے قدم برجو وہ رہے آج کیا یہ خلاف تیاس لگا کھے دُورُوکے فیروزسٹ ہ تھاری بمجھ نے تو ما را ہمیں ہ لهاقس مے كهر توشتاب بنا حال ماتب پریزاد نے میری جا ں بهلا بجريس كب ملك برون ملول لگی مبش کے کہنے کہ اِک طورسے

توشا ید مراد اینی بھی باسنے تو جو کھھ آپ سے ہو بجا لا سیے له شهر مرا ندسی ب اِک مکال لەمبىشى سے اِک اُس كى اند ما ہ میں رہتی تھی خدمت میں سکی کرام كرفردوس كاسب وهجيثم وجراغ سُدا سيركرتي عتى بي خوف وبيم ہمیشہ سے ہمراز تھی اورمشیر ہ كهاك شخص وارد مجوا ايك رات نه تقاآدمی نور کا تحت ظهور کئے کھ دنوں میں وہ ایس میں ل مجست میں تقی اُسکے دہ بھی بھری خدا جانے عیمنیکا ہے اُسکو کدھر کہ مّت سے اُس کی خبر کھیس يهال تک تو بهونجي بروگن بوائي أكرتم ذرا كهوج إس كاكرو تو پرآدزو بھی ہاری سیلے المقارااسي كام ميں كام ہو المكويضا دكھا ياكم إنزا مذجا

مطالب اگرمیرے برلا سے تو إكماأس في برجادس الي اکماائس نے یہ ہے مری داستاں المک اک ومال کاہے مسعود شاہ جمال میں ہے بدر منیراس کا نام بناياب أسن الك ايك باغ كُبُدا باب مع تهي وه أس حامقيم میں نجم النِّسا اُس کی دُختِ وزیر الونی امک ون معجب داردات كهان كك كهول أسكا قصيه ب دور نیا اُس به اِس شا هزا دی کاردل ولے اُس بہ عاشق ہوئی تھی یری ہیں اُسکے اسے کی مسٹن کرخر ويا تبيد مين أس كوطوا لا كهيس الموميس كھوج ميں اس كے جوكن بول بریزاد آبس میں تم ایک ہو اوشاید مردس مقاری سیلے ول آباد ہوجی کو آرام ہو الهاتب بریزادے ماتھ لا ہ

تقيدسي كوس ناكركها بهب اِک پرمستان میں آدمی جوا ہرکے دوں گا نگا اُس کو بم جهان تب میں عقا و ہ خستہ حکم تو کھھ اُس کو آئی صدا جا ہ سے لگا پوچھنے کس کی ہے یہ صدا لنویں میں ترا بتاہے اِک نوجواں اُ اُڑا شہر کو اسینے دیو سفی اسُن آیا جو کھھ تھا مشنایا تمام كدكيول زليت كرتى سي ايني حرام بطهاتی ہے گھر میں تعشق جتا كنوس ميں جسے تونے ركھا ہو ال موئی خون سے دہ پرلٹان تب کہوائس کولیجائے یا سے کوئی که اُس کا برستاں میں جرحیا ہو چلااینے گھرسے جہاں تھا وہ جیاہ كم فرَّاره جول أب كودك أيهال كه بيار بو نزع مين حس طرح توردتا ببوا جلد فيروز شاه

یہ سُن قوم کواس کے اپنی ملا له حا وُ تو دُلُون رُلُو كرومت كمي جوتم میں سے لا دے گا اُس کی خبر بُوا مُأْكِمالِ ايك كا وال كُزُر وه روتا جوعقا بالهُ وآه سے ده چوکی په جو د پوستھ عابجي لها ما و رُخ كاب قيدى يمال و محقیق کرا ورکے اس کا بھید کیا جاکے فیرد *زمٹر کو سلا*م يه بهيجا بيراس مامرخ كو بيا م بنی آدموں کو توجوری سے لا عدلا جا بتى سے تو اس كو كال ئيا ماہرخ كو مير ببين م حبب لهامجه سے تقصیراب تو ہوئی برا تنا به احسان مجھ بر کر و ایرسن کرجواب اُس کا فیرو زشاه ٔ الگ یوں ہے آیا کنوس سے کال وہ جیتا تو بکلا دیے اس طرح یه دیکھا جواحوال اُس کا تباہ

لے آیا وہ بیٹھی تھی جوگن جہاں كها يهربه حاكر كأمحب التنبا ا یہ مُنتے ہی گھیاکے بولی کہاں ا ذرا اُس کی صورت دکھا تو مجھے کہ شا دی بڑی ہے کہیںغم نہو کے آیا وہ جوگن کو واں ساتھ ساتھ د کھایا اُسسے اور کما کر توغور المالال دے ال يه وي ب وي بلاأس كى لے لے كے كرت لكى توخمرالنسا ہے یہ دخت وزیر کهال میه لباس اور کهان تم میرلوگ كه عا لم س اين بكا ناكب كهاس طرح بهويني بهوتم بهرتماك بیلے د ومسرے دن وہ نزدیک شام ا جلے تخت پر بیٹھرا ویر کی را ہ د ہاں اُس کولا ئی وہ دخت دربیہ لکی گرد مجرنے برنگ صبا اُکہا میں لے آئی نڑا بے نظیر وه سب كهديا حال تعاجس طح

المهاتخت برايخ أس كووبال أنكفاتخت إك عابه أس كالمجهيا الماب توكه مين أس كولايا بيمال الها جل كها سب بتا توم محھ کہارہ کے چلیو ڈرائفسم رہو یہ کمہ وربے ہاتھ میں اُس کا ہاتھ إكبياك أس تخنت يربيط اور اسے دھونڈ تی تھی سویہ ہے وہی ی اُس تخت کے گرد پھرنے لگی وه دیکھے جوٹک آنکھ آٹھا نے نظیر کها توکهان اورکس کا بیرجوگ کماتیرے غمنے دواناکی لهى سرگذشت اس فاسدم ملک كيا ايك دن تو أخول نے مقام ده جوگن وه نیرو زشها وروه ماه امرتبع نشیں تھی جو ہر رِ منیر المائيس لكي لين بخم النِّسا ؟ *آئی جب کرخلوت میں ہَررِمنیر*ا الهاكيونكه لا في كها إس طرح

ا دراک اور ښدهوا اوالاني بور درختول میں اُن کو رکھا ہے تھیے ائوا د وسرے کوبتاتی ہوں میں الهاكيون أواتى ب بخم النسا الیا جا کے آہستہ اُن کو تکا ر وه خلوت کا جو تھا قدلمی مکال حدائی کے داغوں کو دھوتے رہے كنوس ميس جوگذرا نتها أئسيرتعب ولے ہجرکاغم أنفين يا دلھا کہاس بات کو سیمئے ایک سو ایجه اک کربها نا و ه د ونول شریم کہ دکھیں گے اب ہم قدم آپ کے تسی شہرمیں رکھ کے نوج وسیاہ پھرآئے اُسی جایہ جالاک ومحبیت جبے لُوگ کہتے تھے مسعود شاہ ئەاس*ے* شا ە شا ماں واسے مخرمم ا*مُرا دِ* جهان د جها ن مُرا د الے آئے ہیں محمکومرے یا تصبیب غلامی میں اپنی مجھے کیلئے

راقیری جاکر محیرالائی ہوں لها بهرده دونول کهال بین کها سواب ایک کو حاکے لاتی ہوں کی ييثن بزادي ببنسي كهيل كهلا ایه شن کرسته تا بی گئی و ه نبگار إجھيائے ہوے لا بھايا وہاں غرض دیرتک مل کے دیتے سے ہاشا ہزا دے نے احوال سب اگرچه براک وصل سے شا د تھا يه نظهرك بكلے وہ دو ما ہرو و ه مجم النِّيها اوږوه بديمنير رہیں گھریں بھرجاکے ال باپ کے زکل منبطیرا ور وه فیرو زیشا ه لراسيا ب سب لطنت كا درست ووال كاجويقا شاه انجمسياه كيا نامه يول أيك أس كورقم فريړول مثال وسکندر نرژ او میں دار د ہوں اِ ں ایک مہان غریب بوازش سسے اپنی کرم سیمیے

مسناادر مريها خط كامضمون تا ہماقل کونکتہ گئے ہے کتاب وه رازبها ل اینے بالتقول کھلا اتھارے فلک کو نہ خاطرمرلائیں اسواس واسطے *کریتے* ہیں ہم قبول ابونیٔ شا ہزادہ کوگو یا کہ عثب مقرد کیانیک ساعت کا دِن جرفها بياست ده مه دلفروز أيلاسب كوشربت ديے خاصدان محل میں بلانے کی مھری صلاح كدد ولها ولهن حبب بويب ايك حا العام المسكرية عليش كاه اگیا اُس کے والدیکنے منظیر مرابعاني بهايك فيردزشاه كم تواسكو فرزندي مين ايني لا إكياحال يراسين بإسبندائس إديائس كونجمرا لنساءس بياه وه آشفتهٔ لبل تمین کو پھرے حيكے شهر كو اپنے وہ حال حال

نبا یہ جومسود *مٹ کو پی*ام الکھا نا مەاسكے ياك درجواب نامه لتهارا جوسركب تركقا یر بم کہیں اپنے دعوے یہ ائیں وہے ہم کوہے یا س شرع رسول شنى برجونامه كى كفت وسثنيد بلا سنتكول كوبتا سال وسين برمنى خوامهشون سيحبث يا وه روز مواجب بكاح اورسطے باربان أطفا بيمرتو نوشاه ببيدازنكاح ہوالیکن اُس وقت و و نا مزا غرض اس طرح جرف د وطفن كوبيا ا وه نجم النسارهي جو دختِ و زير کہا باپ کوائس کے اے خیرخواہ سومين تحهيب ركهتما بول إك إلتجا غرض برطرح كر رضامندأس يريزاد مقاوه جو نيرو زيثاه بهرس ون تواین وطن کوعمرس ا خوشی سے لئے حرمت دجان دمال

دوبارہ انفول نے کیا اُن کا بیاہ اُن کا بیاہ اُن کا بیاہ اُن کہ ہو وسے تہا م اوہی شہر یا دادہ وہی شہر یا دائہ ہیں شا ہراہ حن کے دلیل ایم اور کے کی فارسی میں رست میں رست میں رست میں رست میں رست میں فرانداہ خوا میں میں اُن فیدا اِن فیدا اُ

زبس باب ال کوهی مرب کی جاه اکھول گریں اس باہ کی دھوم دھام ہواشہر برفصت لی پرور دگار مرے ایک شفق ہیں مرز اقتیل اکھول نے سنتا بی اُٹھا کر قلم اکھول نے سنتا بی اُٹھا کر قلم اگوست مراقت رسیدایں نیدا میا رضحفی کو جو بھا یا یہ طور کہی اُس کی تاریخ پوں برمحل کہی اُس کی تاریخ پوں برمحل

ادر الم دوسری متنوی گذارارم ہے جس کوگا رس ڈیٹاسی اور الم بلومهار ڈونے غلطی سے متنوی سحرالبیان کے ساتھ خلط ملط کردیا ہے اور سلام الم دوسری چیزہے اور سلام الم مطابق سم شخصاء میں تصنیف ہوئی اس میں جیسا کداد پر لکھا گیا شاہ مرار کے میلہ کی چیڑ پول کا مفسل حال کھا ہے اور مثل مثنوی سحرالبیان کے اس میں جی اُس زمانہ کے ختلف کھا ہے اور مثل مثنوی سحرالبیان کے اس میں جی اُس زمانہ کے ختلف رسم ورواج زنا نہ لباس شادی بیا ہ ناچ رنگ دغیرہ کے دلج بسیالات موجود ہیں اس میں کھنونی ہجوا ور فیفن آباد کی بہت تعربیف کی ہے نمونہ موجود ہیں اس میں کھنونی ہجوا ور فیفن آباد کی بہت تعربیف کی ہے نمونہ آخر میں موجود ہیں اس میں کھنونی ہجوا ور فیفن آباد کی بہت تعربیف کی ہے نمونہ آخر میں موجود ہیں اس میں کھنونی ہے وار فیفن آباد کی بہت تعربیف کی ہے نمونہ آخر میں موجود ہیں اس میں کھنونی ہے اور فیفن آباد کی بہت تعربیف کی ہے نمونہ آخر میں موجود ہیں اس میں کھنونہ کی ہے نمونہ آباد کی بہت تعربیف کی ہونہ آباد کی ہو جود ہیں اس میں کھنونہ کی ہونہ آباد کی بہت تعربیف کی ہونہ آباد کی ہونہ کی ہونہ آباد کی ہونہ کی ہونے کی ہونہ آباد کی ہونہ کی ہونے کی ہونہ کی ہونے کی ہونہ کی ہونے کی ہونہ کی

( سم ) رموز العارفین اس کا ذکر کسی مذکرہ نولیس نے نہیں کیا گرخو دمیرس سے اسپنے مذکرہ اشعراً میں کیا ہے ۔ ان کے علادہ اور بھی معبض مثنو ہاں تبائی حاقی ہیں جواب نابید ہیں

ك كلزارارم اريخي نام هي ١٢

هوں نے کئی ہجوس بھی گھیں شلا ہجوعظ کہ تمیری - ہجو قصاب نیقبل کلا وست أبجومكان وغيره بيمب بهجوس نهايت يرلطف اورمهندب زمإن مراكع أثؤمر یرسن نے مختلف اشخاص کی تعرافی<sup>ن</sup> میں قصائم کھی ملکھے جنیں سے تھے گر ھیر بھی کچھ قصیا ئدسلتے ہیں -جندمرشے اورسلام بھی انھول نے تحریر فرائے حبیساکاک کے تذکرہ سے یا یا جا تاہے۔اس صلنف کی کمیل وترقی اُن کے پوتے کے زما نہ ميں بخوبی ہوئی ۔ مَرَة المعرأ يه مذكره فارسى ميں سے اوراس میں تقریباً میں سوشاعوں كا رہے اس کا سال تھسنیون کہیں ترکور نہیں گرائن اریخوں سے جو خو د نذكره مين موجود بين سيمك لله هرببت قربن قياس معلوم ميوتا بينه ا دريه ۔ہ سن تھا ہبکہ مرزا رفیع سودا کی عمر ۔ پریس کی تھی میصنفٹ سنے اِس کو ن دوروں پرگفتیہ کمیا ہے ۔ پہلا دُ وراُن شعراکا جو فرخ سیرسے ۔ بیشتر - دوسرااً ن کا بو فرخ سیرے بعد محد شاہ کے زمانہ تک ہوئے اور لرخوداینےمعا صروں کا-بڑی خوبی اس تذکرہ کی نہی ہے کہ اکٹریم بصرْعراً کا اس بیں حال ملتا ہے جو گو کہ بہت صفتل ہنیں مگر پیر بھی نہایت دلحیسپا ور لارآ مہے مختصر ہے کمیرسن ایک شاعرشیرس سان تھے اُن کا کلام نہایت د ه قصیح ا درعا شقا نه بهوتا عقباا وړاُن کې مثنوي سحرالبيان توايک معرکة الآرا ن خان صاحب مثرو! ني تذكرهٔ خواب أرودك فاضلام مقدر من ليقيم بي كه واضح رب كه المديد كه ابن لكهاكيا -

بنظر تصنیف ہے جس سے اُن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ أخرمين كجواشعار تننوى كلزارارم سيا وركجهمتفرق اشعار تصائد وبهجو ومخيره لے بطور نمونہ بیش کیے جاتے ہیں '۔

> مثنوی گلزارارم. ككونوكي نرمتت

نه ويکھا کچھ بہار لکھنؤ میں لگا اس جا به هرگز دِل نه میرا ت ہیں گرجہ اہل النتراس جا 📗 وے جا گہجہ برہو تو کریس کیا زبس یہ مک ہے بہر ہر بستا | کہیں اوسیا کمیں نیجا ہے رستا أكسى كالمجهو يلراتحت النُّرك ميں از ان برعبت رکھن بہانا کے نیتی ہے اور گاہے بلندی ساسکتانہیں یاںغیر کا وَ م اَمُوا کا بھی منشکل یاں گزر ہے

جب آيا ميں ديا رِ لکھنۇ ميں یا تھا غمنے اربس دِل برڈیما س کا آسال پر گھر ہُوا میں نهيس ب لكفنويه سے زمانا ب ہے یاں کی رسم دراہ گندی زبس گنجان ہے یہ شہر باہم ہراکِ کو میہ ہمال کا تنگ ترہے

فيفنآ إدكئ تعرلفيت

ا *علامیں یا ل سے اینا دِل ا*کھاکہ كھُلاجنت كا در دازه نظر يير

یہ دیکھی میں نے جب کیفیت شہر اسمرے اک روزجی میں آئی ہوں لہ هر کیجی سی منفن آبا د جا کر جوننی داخل ہوا میں اُس نگرمیں

| مِثَالٌ مِنَا لِ مِنْ مِرَاكِ دِل شَادِ مِا يَا | عجب معمورهٔ آباد بایا             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| فیفن آبادے مراجعت برنهایت افسوس ظاہر کرتے ہیں - |                                   |
| قصنا بهر لكھنۇ ميں مجھ كو لا نى                 | نه تقی معلوم مجھ کو بیہ جدائی     |
| مجھے جنت سے جوں آ دم نیکا لا                    | ا رُادِن سرسے قسمت نے نہ مالا     |
| که بهردیکهون و سی روئے ول فروز                  | ا دُعا میری ہیں ہے ابشب وروز      |
| دہی حجت ہوا دروہ ساتھ کے یار                    | وبى بوشهرا دروه باغ دكلزار        |
| غزل خوانی کردن جارس کان میں                     | بھروں میں چیچے کرتا جماں میں      |
| رحب سيك دحبيب المترفاصل                         | ر دب سیری غزلخوا بی میں شامل      |
| رُباعی کا نموینہ                                |                                   |
| معنی بھی توہے اور بیاں بھی توہے                 | ظا ہر بھی توہ اور نہاں بھی توہ    |
| یا سیمی توسے اورواں بھی توہے                    | دونول عالم مين تجهر سوا كوني نهيس |
| ولم                                             |                                   |
| جوہیں سوحسانے وقتے ہیں وہ اِس غمیں              | كيا وحش وطيوروانس وجاب عالمين     |
| جلتے ہیں یہ والحسین کے اتمیں                    | روشن منتمجه عنرائح يرقنب دليين    |
| ابجو کا نمونه                                   |                                   |
| اینے گھر کی حالت                                |                                   |
| د وروبیے کئیں کرائے پر                          | ہم نے جب سے لیا ہے یا ں اِک گھر   |
|                                                 |                                   |

اگھرنہیں ہے وہ ایک حبان کارگ آتے ہی گھریں مجھ کوتپ آئی بہلے ہی نجھ بے گھرنے منھ ارا يهلي مُخدحومتي بي كاملاكال ایک دوتین حیار یا نئ وار ساتفسايەكے وھوپ آ تھ ہير تسيرک ٹوٹے جھوپڑے کی شا ن آئے جانے کے داسطے ہو دھری وونوں ہاتوں کا وال نہیرہ صتور صحن ہیں ساری حاضر در کی کیج وه كه حا وين مَواسے خاك بيں لؤم المبيظي جا صرورتب حاكر د بکھ دروازہ ہند باجا وے کوئی ہے جا ضرور کو آیا أگفرسے نکلے بذآ نتاب تبھی دهوب سے گرم جیسے انگارا زورخاکی و ناری کا پهیم الس كاي كھرے كيا بلا ہے يا حیاہ کی حبا ہے حبثمرکہ خورشید

مان سے ہیں تنگ اُس میں لو*گ* یہلے اُس گھرکی خوبی ہے یا ئی كُلُّهُ أَمَاسُ كُرُّكِياً سَارًا وه مثل تقريك ہے يهاں فی لحال صحن اُسُ كا بتا وُن كس مقدار إيانج بتي كاكتن سالجميرًا ا نو کا یا دس کولی کالک دالان يرهي اك يانس كي مُرّا بن سي نه تومطبخ نه وال مکان صرور ایک چوکی دھری ہے سحن کے بیج سید وطنعیاں برائے اوس الويورهي كابند كمجيئ حب در آنے والاجو کوئی آجا وسے اینی درجو کھُسلا نہیں یا یا كحربين بين دهوب سے كباب بھي لُوطًا يُعولِمًا جِلًا بَكُفْنًا سَارًا جيرابي وبادي اس يس كم یاں کنوال بھی نہیں مزاہیے میا خوب یا ل کا کھُلا جو ہم پر بھید رات بیکوں سے قطرہ افشانی
افئ کی مورتیں بنی ہیں سب
دھویی دھوتے ہیں جیسے دے دے ا
جول تنمیم کی خاک سے تھیلے
ہوگئے کل وہ کوہ رگیستان
جیسے آندھی میں ہواندھیری رات
ریگ اہی ہوسے تام مسلم
ریگ اہی ہوت تام مسلم
خوب جب تک نہ خاک جھانے گا
خوب جب تک نہ خاک جھانے گا
خاک کھاتے ہیں کیجے بیتے ہیں
خاک کھاتے ہیں کیجے بیتے ہیں

ون کو اکھوں میں بھرتے ہیں اپنی گر دمیں صورتیں اٹی ہیں سب کیٹرے ہم جھاڑتے ہیں لیل ونہار سکیے رہتے ہیں اس طرح میلے طاق برتے جماں جماں جزدان خاک بعربرے یوں ہوئی ہودوات خاک بعربرے یوں ہوئی ہودوات خاک بعربرے یوں ہوئی ہودوات حصارتے جھاڑتے بیاض دکتا ب حساف آطا نہ کو ئی سانے گا میا کمیں کس طرح سے جیتے ہیں کیا کمیں کس طرح سے جیتے ہیں

تصیدہ کارنگ یہ ہے۔

حبی بود دش داین کئے پیرتی ہوئیم نقس باسگل زگس کوکرے دائم عندلیبو کا ہوارشاسے دل کسکے دوئیم غنچ پر بھرکے گلا بی کرے ہم کیوں تقسیم کہ جودہ ابن کریم ابن کریم ابن کریم نائب طل الرصاحب تاج و دہیمیم أون بمست كل ندام بي بيس مع قيم خوش اداكون ريستا ندهير برح سبك عرق بمراكس مير هير كمتا بركلاب كون المراكبيال ليتاسي همير بيري خمور شايداس اغ بير براصف و داري فلم آصف الدوله بها درست وزرع فلم



یر حرقتی نام میزلص ۔ رخیتہ گویان ہند کے اُست ا د اعفا کے رہمبرلم۔ اُدب وزباں دانی کے ماہر بن ۔خوش گو خوش بان ۔ تذکروں میں والد کا نا م میرعبداللہ لکھا ہے مگرو کرمیرمیں میرص نے کوئی نام نہیں لکھا۔البتہ یہ تحریر کیا ہے "کرمیرے والدیے جومیرے دا دا وجهوط ببيطي تنقيه درونشي اختباري اورترك ونبيا كركي مبطه رسيه يثها وكلماملا اكبرأبا دى سي علم ظا هرى ومعنوى كاستفاده كيا جوان صالح وعاتنق ميشير كلق ں لیے علی شقی کسے عرف سے مثہور میو*ے ک<sup>ی</sup> چو مکداُن کا نا متحربر نہی*یں مذامکن ہے کہ نا م میرعبداللہ ہی ہو ۔ایٹے بزرگوں کی سبت میرصاحہ تحریر فرماتے ہیں <sup>یر</sup> میرے بزرگ زمانے کی نامسا عدت سےاپنی قوم دقیبیا تقریحجاز سے روانہ ہوکرسرحد دکن میں ہیو پنچے وہاں سے وہ احمداً با د برات میں وار دہوے بعض تواُن میں سے وہیں رَہ گئے اور بعض تلاست ر عاش کے لئے نکل کھوٹے ہوے ۔جینا سنچے میرے جد کلاں نے اکبرآ با دمیں توطر اختیار کیا نگرناسازگاری آب و ہمواسے راہی عدم ہوئے۔ایک فرزند حجوظرا وميرب دادانتے وہ اکبرا دکی فوجداری پرسرفراز ہوے کیجا س سال کی عمریر علیل مجوے اور ابھی پورچ محت نہ ہوئی تھی کہ گوالیا رسکے اور دیندہی روز رکے بعراس دنیا سے ہمیتہ کے لیے رضت ہو گئے۔ان کے دوبیٹے تھے بڑے بیٹے کو کچھلل دماغ تقااوروہ جوان مرکبا جھیوٹے بیٹے میرے والدتھے جومگی تی سے ام سے شہور سے ایمیرصاحب نے اِن کے حید قصے بیان فرائے ہیں درولین صفت تھے ایک د مغیرلا ہور چلے گئے اور وہاں ایک فقیر جینے کرو فو

جال پیپلار کھا بھا اُس سے لوگوں کوا گا ہ کیا۔ پیردہ دلی آئے وہاں اُنکی ٹری قدر ہوئی۔ وہاں سے بیا نہینے۔ ایک نوجوان سیدیران کی نظر بڑی جوخلوس ے ساتھ اُن کامعتقد ہوگیا وہاں سے آگرے آئے اور خانہ نتین ہو گئے ۔وہ نوجوان *سیرهبی*اُن کی ملاش میں اگرہ ہیمونجا اور دہیں کہ ہیڑا۔ اُن کا نا مرکبان تصااورمیزتقی اُن کیءزت کرتے تھے میرصاحب کی ترمبت ہیں اُن کو طرا دخل تھ ميرصاحب أن كواجِ هي سكت عقداور ذكر ميرس بهينه عم بزرگواركه كرياد كرتي بي دِن رات ُانھیں کے باس رہتے اوراُن کی تمام ترمبیت سیدصاحب کے زیرِنظ ہوئی یسیدامان الٹکرکا جب نتقال ہوا تو *میرصاحب دس برس کے تتھ*۔ میرصا تحب وراًن کے والدکواک کے مرنے کا سخت صدمہ ہوا۔ جینا نچاک کے والدبھی بخا رہیں مبتلا ہو کرمر گئے برایے بھائی حافظ محرص نے میرصاحب سے بڑی ہے مروتی کی اور ہاپ کے کُل ترکہ برقبصنہ کرلیا ۔اِس صغر سنی ہر میر صا اپنے چھوٹے بھائی محدرضی کواپنی حگہ حھوڈ کرخو د تلاین معاش میں مصرو ب ہوئے لیکن کوئی صورت نظر نہیں <sup>ہ</sup>ئے۔ ناحیار وطن کو خیر ہا دکھ کرش ہجہا آ ہا، ُ دہلی ہبوسینجے خواجہ محد ہ بسط جو صمصا م الدولہ امیرالا مراکے بستیجے تھے اُن کو نواب کے پاس لیگئے اور میرصاحب وہاں ملازم ہو گئے۔ نواب ساحب رزاہ کی حباک میں مارے گئے اور میرصاحب کی ملازمت جاتی رہی میرصاح کی تحرب سے معلوم ہو ناسبے کہ اس کے بعدا گرہ واپس ایکے مرحب گذراویا کی کوئی معقول صورت نظر نہ آئی تو بھر دلی کا اُرخ کیا اور اپنے بڑے بھا تی کے خالؤسارج الدین علی خال آزر د کے یہاں جا کر بھٹر سے اور کچھے دیوں اُن کے

ں رہے ۔ گمر ٹریے بھائی کی تخریب پرخان ار دونے میصاحب تو کلیف کوشسش کی اس سے میرصاحب کواسقدر<u>ص ر</u>مہ ہواکہ کان کے بندیکے ب<u>ڑ</u>ے رہتے اسی وجہہے اُن کی حالت جنون کی سی ہوگئی چکی فرخرالدین خ علاج کیاا ورزفته رفته وه حالت جاتی رہی۔ بعدہ ایک نبررگ میرحعُفزامے بحصل کی اور سید سعا وت علی خاں نے اُن کو ریخیتہ میں شعر موزوں ک فِیٰی اِدُه هرخان آرز د دریے ازار تھے۔ایک روزمجبورٌ اِمیرصاحب اُن اُ سے ٰبکل گئے گرخو دی قسمت سے ایک 'بٹس رعابیت خاں خل ب بنالیاا وراس طرح تنگدستی سے گونہ نجات ملی جبا حدیثا سرمنز دمیش کست ہوئی تو میرصاحب بھی رعامیت خاں کے ساتھ شرک تھے ت اُن کے لاکن ہوئی اُس کو انتجام دیا۔ رعایت خاں ۔ ب نے تصبۂ سانبھر کی سیر کی جواجمبیر کے قرمیب واقع ہےا درجب عالیت درامبرنجبیت بنگهر شکررنجی بوگئ تومیرصاحب نےصفا کی کی کوشش ذراسی بات پر رعایت خا**ں** کی ملازمت ترک کردی مگرائس نے اُن کی دوستی کا حن خوب نبا ہاا درمجہ ہنے میرصاحب کے حصو ٹے بھائی کوایٹے بہاں نوکرر کھولیا جندد نوں کے بعیرمیرصاحب نواب ہما درکے ہماں ملازم موسکے اور رسیلوں کی میں مس اطرات کی سیر کی حیب صفدر حنگ نے نواب ہما در کو دغاسے تتل كرژ الا توميرصاحب بيكار بمو گئے ليكن حيند سي روز بعيد مها نرائن ديوان ں سرکا دسے متوسل ہوگئے۔اسی زمانے میں میرصاحب نے خان ارز واپنے خالوکی ہمسایکی چھوڑدی اورامیرخاں کی حویلی میں رہنے گھے ۔سکندرآبادگی

وا ئیمیں میرصاحبا حدیثیا ہ کے ساتھ تقبے ۔ راحیُگل کشور کے توسل سے م ر مل سے ملے اور بھر کھید دنوں بعدان کے بیٹے نے ان کی کیھنخواہ مقرر کردی بان کے خانہ باغ میں دوہ پررات تک موجود رسنتے مثاہرہ معقول ہونے سے کسی قدر فارغ البالی سے بسرہوتی تھی ۔خانہ حبگیوں سے دلی کی حالت بتربورسي تقى اسى ميں ميرصاحب كامكان بھي خاك ميں مل گيا اورسيا 9 مهار لُٹ گیا۔اس لؤٹ مارکے بعد *میرصاحب معہ لواحقین کے د*ہلی سے نکل کھڑے ہوے ادر کھے د نوں برسا نصلع تھا میں قیا م کرکے کمہیر ہونیے جوسوج لطا ہے قالتھا وربہا درسنگھ میاں اُن سے طری مرارات سے میش آئے اور مورج مل کے طویلے میں جوخا نہ خرا ہا ن دلی کا مامن نبگیا تقاعظم خاں سے ملاقات ہو کی میپرصا ، سطے میفیص علی بھی ہیاں اُن کے ہمارہ تھے۔ داحب مورج مل کے حصو کمے سطے نے *میرصاحب کے داسطے بچور*ماز وسامان مہیا کردیا اور غود مورج مل نے روزرینے قررکر دیا جیند دنوں بعدمیرصاحب بھرد لی واپس آئے گرگھروں کوخراب ا ہرکو دیران یا یا ۔ مورج مل کے ساتھ تنیں سال کے بور میرصاحب اکبرآبا وسیجےا *ورایٹ* والدا ورعم *بزرگوار* کی قبروں کی زارت کی۔اُن کے شعر سخن کا ش عالم گیر ہوجیکا تھا جا رہنینے وطن میں رم رمورج بل کے فلعہیں آگئے ۔ کچھ د نول بعد *هیراکبرا* با دائے اور بندرہ رو زر کمروایس چلے گئے ۔ حاثوں کی لؤٹ ، راجہ ناگر الم معمر اپنے ہم اسبوں سے کا ماں چلے کئے جو را حبر بریقی منگار مارسنگا رحدى مقام تقيا ميرصاحب بھىاك كىمعيت ميں يقيےاور بوجبر لازمت إسى رمیں چندوِن آقامت گزیں ہوے مگر تقوڑے عرصے کے بعد ملازمت سے

لنارہ کش ہو گئے ۔راجہ نے میرصاحب کو حسام الدین کے پاس بھیجا اور میرے نے اُن کی طرف سے سب عہدو بیمان کئے مگر راحہ با دشاہ کے لشکریس جو فرخ آ يس بخا نهيس كيا داور تهركي طرف روانه بوگيا ناجا رميرصاحب بعي أسكه بمراه ہوگئے اور دہلی ہیونیخے اہل دعیال کو عرب سراے میں چھوٹرا اور راج سے حُدا ہو *گئے ۔سرداروں کے اغوا سے با دفنا ہ نے مجبور ہو کرضا* لطہ خال یم حلہ کیا میرصراحب بھی اس حلیس با دیثا ہ کے ہمراہ تھے مِشابطہ خال بے ارکے، بالميرصاحب يونكيب روزگارسقے تلاش معاش ميں بكلے. وحبالدين خاں برا درخورد حسا م الدولہ سے ملے اوراُس نے کچھ مقرر کر دیا یمیرصا حیا اِن د نوں خا نهنتین ٰقے۔بادشا ہ عالمگیزا نی اُن کو اکثر طلب فرہاتے یگر*وہ* بھی نہ گئے۔ابوالقاسم خال اورعبدالاحد خاں کا ججا زا دیما ئ*ی میرصاح* کے ں سلوک کرتے رہیے کیمٹی کیمٹی وہ اُن سے ملاقات کوجاتے دربا دشاه بھی بھی مجھ بھیج دیتے تھے اور حسن رصنا خاں بھی میرصاحہ تعرصن سلوک سے ملیش اتے تھے۔ وانگی کھنو۔ کھنوکی روانگی کے حالات میرصاحب یوں تحریر فرماتے ہیں ۔ نقیرخا رنشین تھاا ورحیا ہتا تھاکہ شہرسے نکل حائے لیکین بے ساما نی سے مجبورتها بمیری عزت وآبرد کی حفاظت کے خیال سے نواب در برلمها لکہ معن الدولہ ہما درآصعن الملکب نے جا کا کم میرمیرے پاس آ جا کے تواجھا ہو چنانچےمبری طلبی کے لئے نواب سالارجنگ بیبارسی آق خان مولمتن الدولمه نے جو دزیرعظم کے خالو بروتے تھے' اُن قدیم تعلقات کی وجہ سے جو میسرے

ا وليكر مصح خط لكها كرنواب والاجناب أب كويا دكرت بي روا نہ ہوگیا جو کمہ خُدا کی نہی مرضی تھی ہیں ہے یار رکے فرخ آبا دکے رستے سے گذرا دہاں کے کیسی خطفر حناکہ باكه كجيدروز وبإن تطهرحاؤن بكرميرب دل نے تب ىرروانە بوكرمنزل مقصو دىر بىيونىچ گيا-اول *م* میری طری عزّت کی اورجو کچه مناسب تھا بندگا ن عالی ت کے مقام پر کیگئے اپنے شعر مجھے مخاطب کر کے مُ وزمیں نے اپنی غزل کے صرف جند شعرعرصر ہویا د فرمائیں . فرمایا کہ میں کچھ *مقرر کرکے* آپ کو اطلاع دونگا

عت فرما یا ورکمال نطف کے ساتھ اپنے ملازموں کے سلسلے میں داخ یا اور پہشے میرے حال برعنا بیت ومہر! نی فراتے رہے''۔ میرصاحب نے کھنٹویں زندگی آرام کے ساتھ بسرکی۔نوا کے صف الدلہ ئے تومیرصالحب بھی ہم کاب تھے سکی یا د گا ر ٹنکارنامہوروں کیا دوسری دفعہ نواب کوہ شمالی کے دامن کک سکتے نے دو مراشکا رہا مکھ کرحضور میں شی کیا۔اس ٹنکا رہامہ کی دوغزلوں کا اس خرمی*ں تحربر فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں میار مراج ناسا زرہتا ہے۔یا ژ*ل ئی ملاقات ترک کردی ہے بڑھا یا اُ ہونجااورغمر عزیز سا ٹھ سال کی ہوگئی۔ اُ ا وقات بہار رہتا ہوں کچھ د نوں انکھ کے درد کی کلیفٹ ٹھا می صنعف بھ وجہ سے عینک لگائی۔ دانتوں کے درد کاکیا ذکر کروں۔ اخر دل کڑا کرے ا ے کو جڑسے اُکھڑوا دیا بخرص کرصنعف قوئی۔ بے دباغی ناتوانی واٹنکستگر رده خاطری سے ایسامعلم ہوتاہے کہ زیادہ زندہ نہ رہونگا اورزما نہی ہنے سے قابل نہیں رہاہے یس آرزواتنی ہے کہ خاتمہ نجیر ہو؟ ک بَىٰمَ مِيصِاحب كى عمرين لوگوں نے اختلاف كيا ہے ۔ آزاد ھتے ہیں کہ سوئرس کی عمر پابئی۔ اُن کی وفات کا سال تحقیق سے معلوم ہے سخ كے منهور صرعهٔ تاريخ ع « وا ويلا مُرد شهر شهر عرال » و فات بارہ سوئییں ہجری تکلتا ہے ۔ مذکرہُ جہاں میں میرصراحب کی م ك لمخصل ذكرمبر ترئيه مولدي عرابر حق صاحب (رسالا اُرُدواويزاگ با در كن ايريل ملايا وا

، - سال تحریب مصحفی نے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے کہ <del>قاتا</del>لہ ہ اینا تذکرہ قلمیند *کررے تھے میرصاحب کاسنائشی ُسے متج*او برقیاس *پرز*ما ده ترمبنی ہے کتاب ذکرمیر کی تاریخ جوایک قطع تا ہی ہے ۔ان کی پیائش کی تاریخ تقریبًا سیس الہجری ہوئی۔نا هلله هدین هوانفا اُسوفت ُن ک*ی عمرصرت ۱۲ یا ۵ امال کی ہوگی اگر بالی*ژ یرصاحب کی عمرہ مریا و مریسال کی ہوتی ہے ميرصاحب كي زندگي كے متعلق ابھي كم صحيح حالات بہت كم معلوم ہوے ۔ ڈاکٹراسپر گرکھتے ہیں کہ جب میں مشائلہ ع نشفه يماينا بان او دهرك كتبخانول كي فهرست مرتب كررياتها نےموتی محل میں ایک قلی نسخہ میرصاحب کی خود نوشتہ سوانحعمر می وم به ذکرمیرکا دیکھا جزربان فارسی میں ہے اورضخامت ۱۵۲ اصفحات ہے'' بیکتا با بھی کب نایاب تقی مگراب دستیاب ہوگئی ہے *اور انظم*ن نرقی اُردوحیدرا ہاد کی طرف سے حجب گئی ہے کھنٹو ہیں بھی ایک قلمی نسحنہ عودحسن رصنوی کے پاس موجو دہیں۔ سکی وجہ سے بہت سی نیکی یاحب کے حالات زندگی سے متعلق دریا فت مرکئیں اوراکٹر ہے بنیا ہ فسالول كاجوميرصاحب كيمتعلق بعدكت نذكره نوليول نے بغیر قیق کئے قلمین کردیں اوراُن کو بعد کے

یُوں نے ستن تسلیم کریے اور زیا دہ حمیکا یا نسوس ہے کہ ذکرمیر میرکی ا دبی زندگی برزیاوه روشنی نهلی دالتی اور نیجات الشعرایس میرنے اپنے متعلق سور واور تحضير لكها يمولعنا يرتسخه متوطئ كبرا بإدست بسبب كردش ليافنها زمین سے درشا ہجماں آبادست'ئے بیتہ ذکرہ تقریباً سفیلے للہ ھرمیں مرتب ہوا رس میرصاحب بے اپنی زندگی کے حالات قلمبن دفرمائے ہیں ۔ اسپٹے یے سکے دا تعات بھی لکھے ہیں ۔ تاریخی لحافط سے بھی کتاب خاص وقعت کھتی ہے۔نا درشا ہ کی حنگ سے لیکرصا بطہ خاں کے قتل کے واقعات وجود ہیں بینی <sup>اے ال</sup>ا ہجری سے لیکر<del>ئے 9</del> لاھ تک کی تاریخ ہے اوراُس زمانے ہے واتعات پرروشنی ڈالتی ہے ۔ ابھی تک مُوضِین کواس کتاب کا بہتہ نہ تھا اور پر کتاب تاریخی لحاظ سے قابل قدرہے۔ دہلی کی خانہ حبگیاں ۔مرہٹوں -جاڻوں *- روہ ب*ياوں وا فغا نوں کي لڙائيا ں۔ نوا بان اود ھ*رڪ معرڪ اِنگر پ*و**ر** ےمورسے عائد مین شہر کی سازشیں - اہل ہنو در دمسل ابز ل کے خوشگوار تعلقات ب کا ذکراس کتاب میں موجو دہے۔ چونکراس زمانے کی مہت سی تارخیس ہر ہذا وا قعات کی تصدیق یا تردیہ می<sup>و</sup>کتی ہے میرصاحب خودہست ہی ہمول میں شرکیب تھے۔افنوس ہے کہ میرصاحب نے اُس زمانے کے لطرسری مہلو مِمِمِت کم روشنی اوالی ہے شعر کا ذکر ہاکل نہیں ہے۔ ا دبی زندگی کے صالات ادت بن خلات "بذكرة شورش من ب رجس كاسنة اليف كياره سوترانو ہے جبکہ میرصاحب حیات تھے اور د آل میں قیم تھے) کہ میرصاحب فی حقیقت

سیدند تھے بلکہ تیخلص ہونے کی وجہ سے سیدخیال کیے جانے گئے تذکرہ اُ آبھیات میں ہے کہ بن سال ہزرگوں سے بیھی شنا ہے کہ حب اُنھوں لئے میخلص کیا توان کے والد نے منع کیا کہا میما نہردایک وِن خواہ نخواہ مید ہوچا وُکے اُسوقت اُنھوں نے خیال نہ کیا دفتہ رفتہ ہو ہی گئے ۔ پھر سود کے ایک قطعہ کا حوالہ دیتے ہیں حبکا اُخری شعرہے ہے میں حبکا اُخری شعرہے ہے اُنے میں حبکا اُنے کے اُنے اُنے میا کہ میں حبکا اُنے میں حبکا

بطيا توگندنا بنے اور آپ کو تقمير 🗧 🗧

اگریہ بھی کھتے ہیں کہ بی قطعہ دواکے کلیات میں نہیں ہے اور بھر آگے خود کہتے ہیں کہ میرصاحب کی سیادت میں شب بہ کرنا جا ہیے اگروہ سید نہ ہوتے توخود کیوں کہتے

<u>پھرتے ہیں میرخوار کوئی پوچھتا نہیں</u> اِس عاضقی ہیں عزت سادات بھی گئی حقیقت بیرے کرمیرصاحب کی سیا دت کے متعلق کسی کوشہ نہیں ہوسکتا اس وصرسے کہاپنی سیا دت کا اشارہ انھوں نے اپنے اکٹراشعار میں کیا ہے ۔ ذکر یے اس امرکا تطعی طور پر فنصلہ کردیا ہے ۔میرصاحب اپنے والدکا ذکر ہر حگہ لِی تقیی کے نا مسسے کرتے ہیں۔اینا نام اپنے والدو نررگوں کی زبا نی فِرَقَى لَكُما بِ البِنِي بِيلِ كانام مِيرِضِ على لَكُما البِيرِ روايت علطب اُنھوں نے میخلص اضتیار کیا توان کے والدنے منع کیا کبونکہ والدی وفات کے دقت میرصاحب کی عمردس گیارہ برس سے زیاوہ کی ندیھی اور ائس دقت شعرنہیں کہتے تھے "میرصاحب کا مُرمب شیعہ تفا گرانسیا تنگ نہیں جود *وسروں کے لئے ناگوادی کا باعث ہو'' آ* زا دینے اپنی نہا ہت قابل قدرُ گرواقعات کے اعتبار سے کسی قدرغیر مترتصنیف (اسحیات) ہیں بعض غلط بیا نیاں بھی کی ہیں مثلًا بعض ایسے قصے اورا قوال *میرصاحب* کی طرف وب کیے ہیں جن سے اُن کی بدد ماغی اور نازک مزاجی کا اظهار ہوتا ہے شلاً وه وا تعبیب میں میرصاحب کے سفردتی کا ذکر کیا ہے ۔اورمیر قمرا لّدین منت اورسعا دت یا رخال زگین کی شاگردی کے متعلق-افسوس ہے کہ اِن واقعات کی تصدیق نہیں کر لی گئی اپنی کتاب کو دلجسپ بنانے کی غرص سے بهت سے بنیا دقصے اور منے منائے واتعات بلاتحقیق رمکن ہے عبض غلط نذکرہ نویسول کی تقلید کے خیال سے داخل کردیے۔انحریشکر کھا کے ا کے شائع ہوجانے اور دیگرمعاصرین میرکے نذکروں کے دستیاب ہونے سے

شكوك واقعات اب صاف ہوگئے مكات الشعرائے متعلق ابحيار كات الشور من مع ووكه نكات الشعراشائن شعرك كي بهت مفيديه میں شعراے اُردو کی ہیت سی باتیں اس زما مذکے لوگوں کے دیکھنے کے لائق ہیں گروہاں بھی ایناانداز قائم ہے دسیاجیمیں فرماتے ہیں کہ بیار د و ملا - ذکرہ ہے اس میں ایک ہزادشا عرکا حال لکھونگا۔ان ہزارمیں ایک بیجاره بھی طعنوں اور ملامتوں سے ہنیں ہجا ۔ دلی کہ بنی شعرا کا آ د م سیے اسکے حق میں فرماتے ہیں ۔ وے شاعر سیت از شیطان شہور تر'' مگر واقعات ن سب باتوں کی تردید کرتے ہیں۔ کات الشعراب شائع ہوگئی ہے اُس کے دبياجيين يهب إتين كهين نهين بين اورندأس بين ايك بزارشا عرون كا ذکرہے بلکہ فی محقیقت تقریبًا سوشعرا کا حال ہے ندان کے کلام کی نیقید بریسختی اوربدد ماغی سے کام لیا گیا ہے تعجب معلوم ہوتا ہے کراس کتاب کی عبارت بصليس اورمبا لمغياور ستعارے وغيرہ سے پاک وصاف ہے تنقیہ بايرت مختصرا ورزور دارالفاظ ميں اور نهايت منصفا نه ہے جمال كبير سی شاعرکا حال زیاد ہ معلوم ہنیں ہے توصا ب کھیدیتے ہیں کہ فقیرکواسکے حال سے آگا ہی نہیں۔ یا اسی تسمرکا کوئی ا ورحلہ درشت اورطنز ہے جلے کہیں کہیں ہیں بگرمہت کم اورصرف اُسی صورت ہیں جبکہ کوئی شخص اُسکاستحق فیالواقع ہے۔ولی کی سبٹ شیطیان سے زبا دہ شہور والا نقرہ ہم کو کہیں نہیں ملتا۔ بلکه میکس اُس کے مانکی شبت توب لکھتے ہیں "کیا زکما ل شہرت احتیاج تعرفین الاردی پھرمیرصاحب کے ندسب کے متعلق ابحیات میں ہے

ب کے مامور حنفی نزم ب تھے اور میرصاحہ ی سئلہ بریگر کرالگ ہوگئے کی صحیح ہے کہ خان ارز دیکے ق میرصاحب کی ازک مزاجی یا بدد ماغی کا تذکروَّه مکات اشعرُ بیر که میر ے حلتا ملکہ وہ توا*گن کو اینا اُستا دو میرومرشدا ور بیناے فر* یسےمعززالفاظ سے یا دکرتے ہیں جس سے صا ب طا ہرہے کہمیرصا و دیگیرزایپ سے ساتھ تعصب اور ناروا داری کا ہرگز خیال نہ تھا بلکہ وہ ر ذرب کا بڑاا دب واحترام کرتے تھے دہ علی گی حبن کا ذکرمولا نا آزا د ك كياب ميرصاحب نے اُس كے متعلق ذكر ميرس تحرير كيا ہے ليكن اُن کے کلام سے کہیں نہیں یا ہاجا تا کہاُ کھوں نے خان آرز وکے خلاف لوئی بروضعی کی۔ذکرمبر*س سارج* الدین علی خان آرز و کا ذکرکرے ہوئے تکھتے ہیں کہ ہا درشاہ کے حلے کے بعد بھیرد ہلی گیا اور اپنے بڑے بھائی کے خالو مراج الدين على خال آرز و كامنت پديرم وااورو بين تحييم د ن را او ر شهر كے بعض صاحبول سے چند کتا ہیں ٹرھیس جب بیں کسی قابل ہوا تو بھائی صر ِ حا فظر محرّسن ) کا خط ہونے اکہ میرمحد تقی فتنۂ روزگا رہے ہرگز آنگی تربہیت میر سعی نہ کی جائے وہ عزیزِدآررو) واقعیٰ دنیا داشخص تھا اپنے بھا سنجے کے تھنے *پرمیرے دریے ہوگی*ا جب بھی ملا قات ہوتی توبلا دجہ *تبرا بھلا کہ*ٺ شروع كرديتي اورطرح طرح سع مجعة كليف بهونجان كي كومشمش كرية ىيرى سائقرأن كاسلوك ايسا ئقاحبيباكسى تىمن سىمقاب ً اس رئج وع میں میرصاحب کی حالت حنون کی سی ہوگئی۔ایک نے نظاتی درونے مصراحب ک

عانا کھانے کے لئے بلایا ورناگوار و تلخ باتیں کرنا شروع کیے ھا نا کھائے اکھ اینے شام کواک کے گھرسے جلے گئے اور کھر کھی عرصے بو اک کی ہمانگی بھی ترک کردی آرزو کے شجاع الدّولد کے پاس حانے کے تکھتے ہیں کہمیرے خالوہا دیہ بیاے طبع ہوے۔ایسامعلوم ہوتاہے کہمیرضا سے تنفےاور پہلی ہوی سے جا نظام حرس جن کے آرز دخالؤ تھے باحب کے سوتنیلے خالو ہوے ۔اُنھوں نے میرصاحب کی کچھ پرورش صروركي وتعليم يهي تحييرصه لبيا بمحات لشعركبين خان آرز وكي كمالات كأعترا اور ذکر میرس خابگی تعلقات کا بیان سیجرآزا دیے ہای سے ایک حکم سرشح ہوتا ہے کہ میرصاحب نے اپنآنخلص میرسوزسے لیا جرہیلے مخلِص یتے تھے۔ یہ بھی ایک ہے بنیا د دعوی ہے کیونکہ میرصاحب خود فرماتے ہیں ب عرصه سے تیخلص کرتا ہوں ملکہ حقیقت حال یہ ہے کہ حب سوز بے یہ دکھا ہوگا کہ ان کے اچھے امٹعاران کے ہمخلص کی طرب مسوب کیے جا مینگلے نوأ بفول نے بیلآنخلص تمرک کر کے سوزا ختیار کیا 'ہوگا ۔خوا جہمیرد رد کی نسبت بھی احب نهايت عمره الفاظ استعال كرتے ہيں اور بہت ادب وعزت سے اُن کا نام لینتے ہیں۔مولا ناآزاد بریمی لکھتے ہیں کہمیرصاحب اُن لوگوں کا ذکر جودتی کے رہنے دالے نہ تھے ادرزبان اُردوسے ہی وجہ سے نا وا تف تھے ت حقارت کے ماتھ کرتے ہیں یگر ریھی وا قعہ کے خلاف ہے اسوجہ سے میرصاحب لے اکٹرایسے شعراکی ہبت کچھ تعربین کی ہے جو دتی کے دہنے قا نستے مِشْلًامیان شرف الدین منمون کی نسبت سے دلجیسی الفاظ کھتے ہیں۔

يمتصل كبرا إ دحريين ظريين ، مهشاش بشاش هرمند كمر گولو دلىكن بسيارخوش فكرو للاش لفظ تازه زياده ،، *الركرا السيس كوني شك نهيس ك* قسام ازل نے ميرصاحب ورا مراُ کےارتبا طا ورُسل جول کےکونظرحقارت سے دہیے ہا دا اِس سے اُن کی خود داری بر کوئی حرف نہ آئے۔ وہ بیچہ رضابط کم گو' ورآزا طببعت واقع ہوے تھے۔ا فلاس اور کم مائٹی نے اُن کی عالی ظر فی اعلى تركرديا تفا ۔ ا کا ای ایس میرصاحب کی بردماغی اور نازک مزاجی کوآزاد نے بڑے مسلم سے بیان کیا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ نا زک مزاج صرور تھے اِحد اگرمل حواُن کا برا قدر دا*ن بق*ا اسکی رفا تمت*یحفن اسوجه سیر حیورژ دی ا* جومعا ہدہ وہ اُس کے ایماسے با دشاہی اُمرا*سے کرکے آئے تھے اُنہیراُس کے* ما نہیں کیا۔ایک امپررا ڈیمگل شور *جو مح*دشا ہ کے عہدمیں دیوان ننگا لہ تقے ا در بڑی تُروت سے بسر کرتے تھے میرصاحب کو گھرسے اُٹھا سے گئے ینے کلام کی مہلاح کی خواہ ش کی میرصراحب نے صلاح کی قابلیت دکھی ادراُن کی اکثرتصنیفات برخط هیرینج دیا۔ مگرراح بھل کشورنے کھھ خیال ندکہ درراجه ناگرمل سے ملاقات کادی ادر میرصاحب کی انھوں نے بہت کچھ قدری عایت خان کی رفاقت میں حنیدروز کرہے۔ایک وزائفوں سنے میرصاحب فرایش کی که گوئیے کوسیختے کے اپنے دوتین شعر یا د کرادیجیے گا تو وہ گانے۔

قاعدے سے درست کرکے گا لیگا۔میرصاحب نے عذرکیا خال صاحب نے صرارکیا گرمیرصاحب خانه نشنین ہوسکئے اوراُن کی ملازمت عیودی عالمگیر نانی با دیشاہ نے بار مارٹبلایا گرمیرصاحب نہیں گئے۔اس کا ایک سبب توطیعی تقااورد دسرے بیرکه اُنھیں اپنی وضع کا بڑا پاس تھاا درجب نقرو فاقہ درکیے ہوتو دضعداری نبھانے میں نا زک مزاجی آہی جاتی سنے ۔ اُن کی ۱۰ زک داغی دوسروں تی ہمدر دی کی عقی تھی نہیں ہو گئتی تھی میسر نیے اپنیظ اور حبار برہم ہوجانے والے تھے ادراینی اس کمزوری سے خود بھی وا قعت تھے جیا انجیر اسیے تعبض ا شعار میں ایکی طرف اشارہ کیاہے اور میرسر فی لطف وغیرہ نے بھی اسکا ذکر کیا ہی حالت توبي بي مجه كوغمول سينبين فراغ دِل موزشِ درونی سے جلتا ہے جوں جراغ سینه تام چاک ہے سارا جگرسے داغ ، ہے نام مجلسوں میں مرا تمیر سبے و ماغ از کسکہ کم د اغیٰ نے پایا ہے نہتمار ہر میز تمیر بین کے لوگوں سے ہے نفور یر لمے آدمی ہے وہ خا نہ خراب کیا بنیداکهان بین ایسے براگنده طبع لوگ ؛ النوس تم كوميرسي صحبت نهيس رہى

وله

ہم خستہ دِل ہیں تجھ سے بھی نازک مزاج تر تیوری چڑھانی توسے کہ یاں جی زکل گیا ولم

نازک مزاج آب قیامت ہیں میرجی! جول شیشه میرے مند نه لگومین نشهیں ہوں

رحن*ید که اینی نسبت بعض اشعارین اور نذکره مین حقیاروزنگسسرا* نه الفاظ متعال کیے ہیں اورا پنے شاگردوں کو اپنا دوست بتایا ہے گر*پیسب بھی اُٹسی خیل*قی مکنت کیا کیب شان اورا یک ادا ہے۔اُن کی شہور ثننوی احبگرنامتیں میں راپنے آپ کوایک اڈ د م قرار دیاہے اور باتی شاعروں کو حجو لئے جھو سٹے جا نوروں سیضبیہ دی ہے کوئی فرصنی ادرخیالی چیز پنتمجھنا جا ہیئے لیکاوہ ان کے فطری غرورا وزیرد ماغی کی ایک بین مثالتم بھبی جاسکتی ہے ۔ اپنے ماصرشاه حاتم کوان الفاظ میں یا د کرتے ہیں «مردلیت حاہل منتکن قس مقطع وضع . . . . . در یا نستهنی شو د که این رنگ کهن بسبب شاعری ست یا وضع اوہیں بہت خو بہت ارا با اینها حیر کا ر . . . . بامن ہم آشنا سئے بیگا مه است " گراس سے بیر نہمجھنا جا ہیے کہ وہ ہترحض کو اسی اروا داری ورکم بینی کی نظرسے دکھتے تھے۔اپنے د وسرے معاصراور حربین بزار فعیموا كانىدىت اس طرح رطب للسال ہيں « غزل وقصيدہ ومثنوى وقطعة عمر وراعی ہمہ راخوب می گوید - سرآ رشعراے ہندی اوست بسیا رخوش گوست ...

جنائحیه ملک لشعرا نی ریخیته اورا شاید" اسی *طرح تعض خو*داینے شاگرد دل بھی ہبت کچھ تعریف کرتے ہیں۔ گرمولا ناآزا دینے اس قدرتی کمزو ری پر ورگل بوٹے لگائے ہیں فراتے ہیں ‹‹اگریےغرور وبدوماغی نقط ا مراک اتھ ہوتی تومعیوب نہھیا صوس یہ ہے کہا در دں کے کمال بھی انھیں دکھا ئی نہ دیتے تھے اور یہ ہرالیہ تحض کے دامن پر نہایت برنما دھتہ ہے جو کمال کے ساتھ صلاحیت اور مکو کا ری کاخلعت بہنے ہو۔ ہزرگوں ب تحریری روایتیں اور تقریری حکایتیں نابت کرتی ہیں کہ خواجہ حا نظر شراز ؟ ورشیخ سعدی کی غزل طریعی حبائے تو وہ سرملانا گنا ہیمجھتے تھے کسی اور کی حقیقت ہے؟ اس بخت اورغیرنصفا نہ تنقبیدسے میان طا ہرہے « نکات لشعراً » مولا ناآ زا دکی نظرسے نہیں گزری ملکرا تھوں نے میرص ،غروراور برمزاجی کی اکثربے بنیا در دایتیں ضعیف اورغیرقابل اِعتما د ے علی مخصوص مذکرہ قاسم سے بغیر جائیے ہوسے لیلیں ۔ یرے کلام یں ایسی دورو میرازل سی سے درومندول لیکرائے کے اور یا میں <del>موات</del> رنج والم کے کھواوز میں دکھلائی دیتا تھا جنا کھ بھردالدی درویشا نه زندگی اور طنین که « ایپ سیست بورز عشق م م *درین کارخا نەمتصرت برا گرعشق بنی بو دِ*نظر کل َ صورت بنی سبت -بعشق *زندگی د*بال مت- دِل باخته عشق بودن کمال ست عشق بسالرد-

عنق سورد درعالم برج بهت نظهور عنق بهت .... بعض نبایر بود بعض نباید رسیت بینانی جا بجامیر صاحب فراتے ہیں م عشق ہی عشق ہے جمال دیکھو سادے عالم میں بھر راہ ہے عشق

یارب کوئی تو واسطه سکشتگی کاہے ۔ اِک عشق مجرد ہاہے زمیں آسان ہیر ساحب کی ترمبت بھی سیدا ہا ن الٹیرکے زیرنظر ہوئی جوایک صوفی نمثر طفولیت ہی سے شان درونشی ورصبرو مناعبہ ہوگئی تھی۔سیرصاحب کی ہدولت میرصاحب کوہبت سے درولیٹوں اور برسلنے کا تفاق ہوااوراُن کی موزوگلاز عبری باتیں سننے کا موقع مِلاعِواُن کے دل میں اُترکئیں اور جن کا رُس اُن کی طبیعت اور کلام میں بہیث ، کی زندگی بھی در دسے معمورسے بیجیین سے بیم صبیب نا تقا۔دس سال کی عمر میں باپ کا انتقال ہوا۔ تلاش معاش کے با ہر کیلے بیوٹ بھائی نے بیرخی اختیار کی۔ د تی تھئے دیاں بہت کیلیف ٹی۔خان آدروبھی درہے آزار ہوگئے ییرصاحب ہست ہی دل فٹک دِلْ گرفته رہتے تھے اِس پر بے لوائی وہے ببی ۔اسغم وغصّہ ہیں ایکر جنون کی سی حالت ہوگئ ا درا تھیں جا ندمیں ایک عجیب *صورت نظر کے لگ* جس سے اُن کی دِحثت و د **یو**ائتی اور بڑھ گئی۔اس حالت کا ذکر ذکرمیرنہیں موجود ہے ادراُن کی متنوی خواب وخیال میں بھی اسی طرف اخیارہ ہے۔ قلبی داروات کی تصویر نظراتی ہے اس کے جستہ جستہ اشعار ذیل ہیں

درج ہیں۔

براگنده روزی براگنده دِل درد بام برجثم حسرت برس بت لفيني إن بين في أزار سحنت مجھے رکتے ترکتے جنوں ہوگیا ككى دسنت وحشت مجصصبيح وشام بمحوكف بلب مست رسينے لگا مستجمعوسنگ دردست رسينے لگا انظرا ئی اک شکل مهتاب ہیں سسمکی آئی جسسے غور وخواہیں

زانے نے رکھامجھے چلااکبرا با دسے جس گھڑی پس از قطع رَه لائے دِتی میں خبت حَكْم عِركردوں سے غواں ہوگیا بوا خبطس مجه كو ربطيت م

دِلی میں حب مک رہے روزی کاستقل ٹھکا نا نہ تھا۔ آج گھر میں ا ناج تو كل ان بينه كے معتاج محمی محمی فاقه كی نوست بپونچی اس فقر وكيدنی میں زندگی بسری جیانچرکلام میں بھی اِس حالت کی جھالک موجو دہے۔

نامرادانه زلينت كرتا تحت المحت تيركي وطنع يا د بم كو بهت سعی کیجئے تو مررہتے میر وله بس اینا تو اِتنا ہی مقدورہ

نہ مِل *تیراب کے* امیروں سے تو <sup>ولہ</sup> ہوئے ہیں نقیاُن کی دولت<sup>ہے</sup> ہم مجررِ آن کی برمادی عزیزوں اور خاندانوں کی تباہی - آئے وِ ن کے

انقلاب مرہٹوںِ - جانوں ۔ درانیوں کی دستبرد وغات کری اپنی انکوسے

د تھیں اور فلم سے لکھیں ہ وآبيس ج بهبك بهملتي نمار كفيس تفاكل تلك في اغ حنهيين البح وتحت كا

ولم اجب حكم كرداغ ب إن بيك رق ولعشق كالتميشة حربين نبرد تقا

ئوىءالدسلام ئەي نے بهار پخرا*ن كى دايت پراقعا بەكەرد ميرصاحب تيغ* رُخم خوردہ تھے اوران کے دِل پرابتدا ہی سے یہ چرکہ آگٹ کیکا تھا عُمر بھ اُن کے دل میں بی نشتر کھٹکتا رہا۔اگرجہ بیرایک داز ہے کہ عام طو رہم نذره نوسوں کو ایکی خرنہیں ہے لیکن معبن نرکروں نے اس کو فاش کردیا ہے۔جنانحیہ ہما رہیخزاں میں ہے کہ بہ شہرخوسیں باہری تمثالے کواز غرمیاں بود در پرده تعشق طبع دمیل خاطره شت آخرعشق اوخاصه شک پید اکرده می خواست کہ بنیہ بیا رسوے رسوائی مے کندوشن بے بردہ تجلوہ گری دائی<sup>ہ</sup> ازننگ نشاے راز دطمن قربا با دیے بغل پر درد ہُ حسرت وحراں و با خاط ماشا دوست وگرمیان قطع رشته حب وطن ساخته از اکبرآبا د بعد ازخانه برا مدازيها بشهركهفئو رسيد وبهيس حابص دحسرت حائكاه جلاوطني وحرائضيبي از دیدار یارو دیا رجا رسجهال آفریس داد: تا بقیدرشتهٔ حیات بود طوق محب بگردِن وسلسلهٔ دیوانگ بهاد بشت از کلام عاشقانه و در دا بگیرش بیدست رز دیجاک برزدہ'' میرصاحب کے تعمین شعارسے بھی درہر دہ اسکی صديق ہوتی ہے گ لیقه سے میری تھی جہت میں ؛ تام عمریس نا کامیوں سے کام لیا کیا تھا شعرکو بردہ سخن کا دہی آخرکو تھہرا من ہارا نیکن ہا ہے نزدیک یہ بات یا *ئیتحقیق کونہیں ہیونجی -* اشعار سے ات کوٹا بت کرنا ایک قیاسی دلیل ہے۔ نَّسَانیوناً میرصاحب کی تصانیف کثرت سے ہیں ۔ چو بکہ مبت طری

عمر پائی مقی -لهذاتصنیف و تالیف کی تعداد بھی زیادہ سے - أن كی تصانيف حب ديل ہيں -( ا ) چھنے مرد لوان غراول کے ر ۲) ایک دلوان فارسی رجه منوزشائع نهیس مواسی، ( سل ) متعدد تمنوال ( ہم ) ایک دسالہ ہزبان فارسی موہوم بغیض میرحبس کے اخر ہیر چند لطنف و حکایات ہیں۔ اُن میں بعض بہت محش ہیں اُس سے اُس زلما كالمراق معلوم موتاسب ( 🔕 ) ایک نذکره بزبان فارسی شعراے اُردوکا موسوم مبنکات اشکر د**یوانوں میں نهصرت غزلیں ہیں ک**بکہ رباع**یا** ں مستزاد ۔ واسوخت محمض برس-ترجیع بند-ترکیب بندمِطلع تضمینیں - فردیا ت یُخرض که حبله قسام خن موجد دہیں - دیوا نوں کے صدرا صفح ہیں اور غزلیں ہزاروں کی تعدا دمين ہيں ۔ میرصاحب نے چندتصیدے بھی لکھے۔ گراول تو اُنکی تعداد کم ہے دوسرے بقا بهٔ سودا کے قصا کرکے دہ زیارہ زوردار نہیں آن کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرصاحب کی طبیعت غزل گرئی کے واسطے مخصوص تقى تصيده كى طرف اكل نه تقى اس وجرس كهوه اميرول اوررسول كى

خوشا مراور مبنی سے کوسول بھا گتے تھے اور نیز رہے کہ مہتغراق خود داری اور قدرتی کم سخنی أن كوبیجا نفاظی كبطرت كسی طرح مائل نه مونے دیتی تقی-

سات بعض مناقب میں ہیں اوربعض شہراً شوب کی صورت میں ہرجنہیں ہ عالم بادشاہ وہلی کے زمانہ کی شکایات ہیں ۔ غراوں کے بعدان کی ننولوں کالمبرہے حبکی تعدا دہمی کثرت سے ہو لنويال اكثرعا شقابه اوربهبت مقبول هي بعض متفرق مصنايين بربيس تعلا د ۱) متنوی احگرنامه بااز درنامهٔ پس میرصاحب سے طبعی غرو اور د گیرمینا صربن شعرا کی حقارت کا ایک منظرہے ۔اُس میں اُنھوں سے ینے آپ کوایک اڑ دیا تصور کیا ہے جو جھوٹے حجو لئے کیڑوں سانپ سجھو وغيره كوكها جاتا ہے اوران حشرات الارض سے اُس زما نہ کے کم ایشعراً ر ۱۷) شعلهٔ عشق (۱۳) جوش عشق (۱۸) وریا ہے عشق ر a) اعجازعشق ( Y) خواف خیال ( معاملات عشق ( 🖈 ) تنبیالهال حس میں کم فن نظرا دراُس کے مرتبہ کا بیان ہے اِن کے علاوہ تبین تنویل شکار نامہ کی ہیں کجن میں نواب صف لدولہ کے سيروشكاركا حال ہے کچھا درجیوٹی حجو ٹی نظیمیاںیی جزوں کے تعلق بھی ہیں جن سے میرصاحب کوہبت اس تھا۔ مثلاً کتا ۔ بتی ۔ مکری وغیرہ ۔ ایک شنوی مرغبازان ایک میس موسم برسات اوراس کی تکلیفول کا خاص کراین گھرکا حال مباین کیا ہے جوبارش کی شدت سے گرگیا تھا اسی طرح ایک میں سفر برسات کا ذکرہے ایک مجھوٹی سی نتنوی محبوط کیطرف

خطاب کرکے لکھی ہے بچھ مرشے بھی لکھے ہیں مگروہ حینداں قابل ذکرنہیں ار بی گان کومطلق شوق نه تھا ۔ ایک ساتی نامہ بھی ہے۔ يصاحب كايجادين ميرصاحب أرد وواسوخت كم وحبر ليم كئے كئے من سى طرح أرد ومين تلت ومرتبع ربعني تبين اورجا رمصرعول كي ظيل المحاضير ی ایجاد ہیں یعبن فارسی کے شعروں کو ضمین کرکے بھی شلٹ کیا سمِ اگر بھی مربع بشلًا المي شيرزي كاشعرب -امروز نقیس شدکه نه داری سرابل بیجاره زیطفی توغلط داشت گمانها اس يرميرصاحب في ايك صرعه لكاك اس طرح مطلب فوراكيا -کل یک توفرمینده ملاقات تقی بهلی 💎 امروز نقیس شد که نه داری سرا بلی بيجاره زلطف توغلط دائشت كماتها ميرصاحب كىشهرت خاصكرأن كي غزلول اورثننولول يريني بهر غزلول میں توفی تحقیقت ان کا جواب نہیں گر نتنویاں میرسن کی متنوی سحرالبیا ن ونهیں ہینجتیں بھربھی اُن کی مبیاختگی اورنضیح البیا نی وسا دگی فابل دادہے۔ دبوان فارسي بقول مصحفي كيب سال من تيار مبوا تفيا جب كدر مخيته كهنا موتون لرديا تقا ـ د كرة كات النعرا ية ذكره تقريبًا هو الماه مطابق سله العيوى من كهاكيا ب دعوے صنف شعرکے اُرد و کا سب سے ہملا تذکرہ ہے اور واقعی نہائیا رئے سپ اور مفید ہے افنوس ہے اس میں حالات زیادہ تفصیل سے نہیں ہے گئے مَّرِهِ بِهِي جِوباتِين معاصرتْع أكم متعلق سمين لمتى ہيں وہ بهت کچھ قابل قدرُان

| جن تعراؤ كا ذكرم أن كاكلام هي بطور نموينه كے ديا گيا ہے -              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ب في اكثرفارسي تركيبين ياأن كي ترجمه كو                                | ميرصاحب كي ضوات                       |
| داخل كرك أس كورخية بنايا المازا دسك                                    |                                       |
| البحيات ميں شکی بہت سی مثالیں دی ہیں مِثلًا                            |                                       |
|                                                                        |                                       |
| پیرا ہرایک نالہ سے شور نشور تھا                                        | منگامه گرم کن جودلِ ناصبور عقا        |
| ایک عالم کے سسر بلا لا یا                                              | دِل كريك قطره خون نهين هربيش          |
| ية قا فلدرائ كانه زنهارجا ليكا                                         | ات توكه يان سے عاقبت كارجائيكا        |
|                                                                        | ترجمه کی مثال –                       |
| فرق نكلابهت جرباس كيا                                                  | کل کومجبوب ہم قیاس کیا                |
|                                                                        | إس كرنا يا بوكرنا فارسى بوكردن        |
| بوكرمنظور موكس بهتسي نالبسند تطيرب                                     |                                       |
| ہ عرب کے خیالات ریخیتہ کے متعلق ج                                      |                                       |
| ی مب می می بات رسید سے سی کے<br>کے ہیں ، خوداً نہی کی زبان سے سُننے کے | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ع ہیں مورد می می رون سے سے سے                                          | , ,                                   |
|                                                                        | لائت ہیں فراتے ہیں :-                 |
| ، - ازانجله انحیمعلوم فقیرت نوشته می آید                               | بدا مکه ریخیته برحبندین قسم سم        |
| ببندى جياني قطعه حضرت كميرخ فتعليا لرحمته                              | اول أنكه يك مصرعش فارسي وكميه         |
|                                                                        | كەنوشتەشد. دوم انكەتقىق مىسىمىرىتى    |
|                                                                        |                                       |
| المجمد كمفرشك سنواريك ليكارا                                           | له از در کرسیسرے و ماہ یارہ           |
| برجم نه گهرانه کچه سنوا را                                             | نقذه دل من گرفت وشبکست                |
|                                                                        | 1                                     |

ر که نوشته آمریسوم آنکه حرف وفعل فارسی سجا رمی برند<sup>،</sup> واین بسیج است إم آمکه ترکیبات فارسی ہے آرندا کنر ترکیب کے مناسب زبان ریخیتہ می افت وایں راغیرشا عربنی دا ندو ترسیب که نا مانوس ریخیته می باشد بمين ست اگرتركىپ فارسى موافق گفتگوپ رئيته بو دمصغا أ درشاعران سلف دربی فن رواج دشت اکنول طبعهامصروف ایرص بارتبستكي سبته بشودمعنى ايهام اين ست كه نفط كه براو بنا. دؤعنى داشته باشديكي قرميب وكيي بعييد و بعبيد منظورشا عربا شدو قرير نروك اوميشستمرا ندازست كه مااختيا دكرده ايم وآن محيط تم صنعتها ٢ يس، ترصيع تشبيبهٔ صفا ئي گفتگو، فصاحت، بلاغت ،ادابندي، خيال بهمه درسمن بهين ست و فقير سم از جهيں و تبيره مخطوطم بهرکه را در ميں ی ست ایر معنی رامی فعید- باعوام کار ندارم '' يريشين شاعرك عام طوريراً روشاعرى أردو تغزل كي مرادف م اور غرل کوئی میں سلموالتہوت اُستاد مانے سکئے ہیں۔لہندانیہ تیجہ کلتاہے بان اُردو کے سب سے بڑے شاعرا وُرسلم النبوت اُستاد سقے سیرصاحب کا یا به متنوی نولیسی میں بھی بہت بلندسپے مگر حقیقت یہ ہے غزل گونځیں اُن کا جواب نہیں اوراُس ملکت میں وہمتفردا ورتن تنها حکرار ہیں۔ان کے اشعارصاف سادہ بفیسے اور تبیرونشتر کا کام دینے والے در و ان ان العن ساو توبل - دوم بری ب ب درخانهٔ آلینه - - گتا جوم بری مع ۱۴

ے ملی ہوتے ہیں ۔اُن میں دلکشی اور زور کوبط کوبط کر تھراہے ۔افلہا رحابہ ا تی بندش اورتر نم میں وہ اپنی آپ نظیر ہیں ۔اِن کے اکٹر اشعاریں وہ ایک سمرسے تعبیر کیا کئی ہے اور جرتا م زبانوں کی حقیقی ورعجی شاعری کا طغراسے امتیازہے میرصاحب کے ہتے زشتہ مشہورہیں ۔ گرہیج وحصے توان کےصد ہا بیے شعرٰ کلیس سے حبٰیر حقیقی شاعری کے اوصہ ن موجود ہیں حب کوئی بھر کتا ہوا شعر شنا جاتا ہے تولوگ کہتے ہیں کہ یہ میں بترنشتروں میں سے ہے۔ زبان شستہ کلامصاف بیان سایکزہ وردل آوٹر جیسے باتیں کرتے ہیں۔وہ اُڑ دو کے نتیخ سعدی بن ان کا کلا ماکسب شاعری ہے علی تخصوص حیوٹی مجروں کے تو دہ با دشاہ ہیں اور ہما رہے نردیک توبٹری بجروں میں بھی وہ اپنا جواب نہیں رکھتے ۔اُن کے کلام میں چومزن وملال *حسرت وہایوسی سے ملوہے وہی* اُن کی شاعری کی عبال ہے یسی ہااُمیدی ادریاس اُن کی غزلوں کو زور دارا ور مُؤثر بنیا تی ہے میرصاً ، شاعری اور زبا ندانی میں اپنا تا نی نہیں رکھتے ۔عام طور پر لوگ کُن کو خداستے ن ب وناسخ اورنیزتا م مشا ہیرجواُن کے بعد ہوسےاُن کی ظمہ ورأستادي كيمعترف تقاوري بالتاخاص طور برقابل لحاظ سي كدوه لينے ہی زمانے میں ہمت بڑے شاعر مانے جاتے تھے۔اُن کےمعاصراور نیزلجیکے تام مذکرہ نولیوں نے اُن کی سجید تعربین کی ہے۔ اور نہا بہت زمگین عبارت ورمبالغة آميز كلمات أن كي نببت ستعمال كيه بين يشاع اورنتّار د ويون لی تعربین کے معاملہ میں با ہم مسابقت کرتے معلوم ہوتے ہیں اور آر ط

د نیجرد و نوں میں اُن کے کمال کی وج سازئی کے الفاظ واصطلاحات ڈھو ٹڈتے ہیں میشلاً میرسن اپنے مذکرہ میں لکھتے ہیں کہ سراً مرشعاے ہند ا دراسینے وقت کے نضیح لفصحا اور بے نظیرویے عدیل شاعر تھے۔ اِسی طرح رُ اعلى لطفت مُذكرُهُ كُلْتُن مِنديس بون رَقمطرا زہيں كەند جَتِيْحَض كەنطا رەگاه عن میں شیم خورد ہ بیں رکھتا ہے اور حاشنی خرد سے امتیاز ڈاکھیہ کلنے وشیر ہا کھتاہے تو وہ اس بات کو جا نتاہے اوراس رمز کو پہچا نتا ہے کہ مب يبرس مقال مس اور ريخيته گوياں سابق وحال ميں سبت خورشيد وا در *ذرق میپیدوسیا ہ ہے "صاحب* طبقات لشعر*ا تکھتے ہیں" مجموعہ قالمبیت*م حب طبع خوش فکر سرآ رمشهوران عصرمحا وره دان ومثين مثلاشي مصنامين رنگیسی سب لفاظ چرب و شیرس به در میدان غزل بردازی گوے فصاحت ال مع برد وسرحیٰدسا وه گوست اما درسا ده گونیٔ برکا رهیا دارد" ت بیسے کہ میرومرزا دونوں اپنے مابعد کے شعراکے واسطے ایک صیح سرشمیه فنین تھے۔ اُن کے کلام کی صلاوت و اُس ویزی اُن کے انتعار کا درد وانرا ورژمینی جنگ شهورین ملکه ځب تک زبان اُر د و قائم ہے مشہور پر*اور سودا کا مقابله میرصاحب کی شهرت اُن کی غز*لوں ا ورمثنولوں ہ نی ہے اورسو دا قصبیدہ اورہجو کے اُستاد مانے جاتے ہیں ۔خو دسو نے میں ہی خیال اکٹرار باب فن کا تھا مینا نجہ حکیم قدرت اللہ خال قام اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں زعم بعضے کر سرمرشعرکے فضاحت مزام حد فیع سخا

درغزل گوئی بوے دمیرتقی ) نرسیدہ اماحق است کہ ہر گلے را رنگ عری مرزا دا کرمیرسرد دی وصاحبدل خواجه بإسطاني جوعلاوه كمالات عرفان وتفح فن نقد میں بھی کا مل دستگا ہ ریکھتے تھے اس شکل اور نا زکے مسئلہ عینی ِمِزاکی شاعری کے فرق کونها بیت مختصالفاظ میں فنصلہ کردیا اور فرمایا <sup>د</sup>د کہ د و نون صاحب کمال ہیں۔ گرفرق اتناہے کہ میرصاحب کا کلام آہ سے ورمرزا كاكلام واهب اسي فرق كوايك نهايت لطيف بيرابيرميل معبرنا بئ لے بھی اپنے ایک شعرمین طاہر کیا ہے چھیفت یہ ہے کہ دونوں بڑے ناعرا دراینے اینے طرزے استا دیتھے ۔ہماری ناچیز راسے ہیں اِن دو نول زرگواروں کے طرزکلام کا فرق اُن کے مزاج اورطبیعت کے فرق پر ت کچرمبنی ہے میرصاحب قدر تُاحزیں اوزمگیں واقع ہوے تھے اِن کی رگی حزن و پاس اورمصائب وا د با رکانمونه تقی -اس برُطرّه به که څود داری درعرت کااُن کوبیجداحساس تھاجس سے وہ مجبور ہوگئے تھے کہ عُزلت ورلنحکامی کی زندگی بسرکرس -اسی وحبرسے عمر بحرالمنا بهٔ حیات ب ب اورمخفل سرورے وہ فطر ًا اہل نہ تھے بخوشی اور میشاشی شا ا زل نے اُن کو دیا ہی نہ تھا۔ برعکس اِس کے سو دا نہا ہے۔ تهمزاج اورزگیں طبع داقع ہوے تھے وارسگی ورآزا دی اکلیبیت عملی جهبر نقا خوشی و خرمی زنده دلی اورخرا نت سے اُبلے پڑتے تھے

نی کے مجمعه ں اور مشسی مذاق کے حکسوں کے روح رواں تھے، جہال نَ كَي قالِمِيتِ خدا دا دِ کے جو سرگھلتے تھے ۔زندگی نہایت فارغ البا لیا فراد کا ہرکہتے تھے نظر بریںان دونوں کی شاعری اُن کے خیالات اور ن کے مزاج اور و نیا کے ساتھ اُن کے برتا وکا بہترین انگینے کہی حاسکتی۔ سی طرح اُن دونوں کے اپنی اپنی شاعری کے واسطے منتخب کئے ہوسے الفاظ بھی اُن کے حسب مزاج اور موافق حال ہیں ۔ طا ہرہے کہ در دوا ترک یے الفاظ نهابیت نرم اورصاف وسا و ہ اور سندش نها بریسالیہ اور سنے کلف ہونی چاہیئے اور نہی طرز غزل کے واسطے زیا وہ موزوں سے علی اُنحضو چھوٹی مجھوٹی مجروں کے لئے جبیں کہ میصاحب کی شاعری لینے عروج مال برد کھائی دیتی ہے۔ برلس اس کے قصیدہ کے سلے شا ندارالفاظ علومصنامین٬ نا درشبیهون اور هتعارون کی صرورت ہوتی ہے تصبیدہ کہنا پژمرده اور دل گرفته آدمی کا کا منهیں ۔عاشقا نه خیالات شلامصرا ہجرو فراق وغیرہ کے درد ناک حالات جن بے تحلف اور سیدسھ سا دے الفاظم سے ظاہر ہوسکتے ہیں وہ تصیدہ کے لئے *کسی طرح موز د*ل نہیں ہیں · بردر د واٹرا درسا دگی کےمسلم الثبوت اُستا دہیں -ان کے وہ اشعار جمہ ی نام سے شہوار ہیں سب خو د انھیں کے سیتے اور دلی جنرا ہیں اور معلوم ہو تاہے کہ انھوں نے ٹیل سے اسمیں رنگ میری یرکی زندگی ایک در د والم کی زندگی ہے ا درا نگریزی شاعرشیلی کی

یسطوراُن کے حسب حال ہیں دوحرا نضیب لوگ غلطی سے کہوارہ شعری ڈال دیے جاتے ہیں جرمصیدیت توخر دھسیلتے ہیں گروہم صیبت نظم ہی دوسروں کوشناتے ہیں ﷺ

اسی وجہسے میرکے ہمترین اورسب سے زیادہ مکو ٹر شعرو ہی ہم حنیں اردوا لم کے جذبات کا اظہار کیا گیاہے سوداکے کلام میں میرکا سا درد ا برکے اشعار عمکین اور چوشیلے دلوں برخاص انز کرنے ہیں۔ اُن کا ہے ۔وہ زندگی کا وہ اُرخ جو یاس اور عمس بھرا ہواہے تاب اور ستیا ئی سے بیش کرتے ہیں ۔ برخلاف اِس کے سُودا وسرائح د کھلاتے ہیں جوامیداور وشی سے ملوہے۔ سود اسکے شعار بڑھنے والے کے لئے سامان طرب ونشاط مہیا کرتے ہیں۔ اُن کی ی محدود دائرے میں مقید رہنا بیند نہیں کرتی - وہ جزات کے ب عالم سے نکل جا نا جا ہتے ہیں اورایک وسیع جولا نگاہ استے اظہار نیال کے سکتے الاش کر لیتے ہیں ۔اِسی وجہسے اُنھوں نے نئی نئی راہیں ں کالیں اوران کے اشعارایک ایسے گلدستہ کا مزا دیتے ہیں جوانواع وقسآ لے مختلف دیگ و بوکے پھولوں سے بہا ہوتا ہے ۔اُنھوں نے انقباضی حذبات کو چھوٹڈ کرانبساطی حذبات کو ہست کچھ دسعت وی ہے ۔ تمیر کی دُنیا تاریکی اورغم سے بھری ہوئی ہے *جسمیں ک*رامید کی حملک تک نظر نہیر أتى أن كے تمام اشعاراس مقولہ كے تحت ميں ہيں " جو كو بى اس عمكدہ میں قدم رکھے اُمید کو سیجھے چھوڑا کئے "بہرکی بہنسی ورنداق بنا وٹی اُورانکی

نینغ مصنوعی ہے۔ یہ کہنا سیحے نہیں کہ میرنے ہجوا ورتصیدہ نہیں لکھا فی تحقیقت ان دو نو رصنفوں میں انتھوں نے طبع آزما کی گر جو کی مگر جو کی مگر جو کی مگر جو کی مگر ہوتے اِن اصناف کے واسطے موزوں نہیں اِ فی تھی لہذا ناکام رہے۔ بریعی کہنا ب علوم بوتاکه وه استے مزاج کی خو د داری ا در د ولٹ واقت دار کی وا بی کیوجہ سے ان اصنا نسخن میں سرسنبرنہ وسے ۔اُنھوں نے احکزنامہ صرور لکھا مگروہ سو داکی ہجووں کاعشر عشیر بھی نہیں۔ اسی طرح اُن کے قصائد جونواب آصف الدوله كى تعربين ميس مين سودا كے تصما كد كے سامنے ہيج ہيں د ونول بزرگوارمبرا درسو وا حقیقت اور مهلیت بیان کرنے کے با دشاہ ہیں ۔ دونووہ کا مِلْ مُصبّور ہیں جو خیا لی تصا دیرنظم میں ایسی خوبصورتی اور خرکیا یل کے ساتھ کھینچتے ہیں کہ اُن کے لفظی مرتبعے ہما رے دل کی اُکھوں کے منے حبیتی حاکتی تصویریں معلوم ہوتے ہیں ۔ یہ مرتبع نگاری داخلی یا خارجی' یعنی جذبات انسانی یا مناظرقدرت دونوں کی موسکتی ہے یس جہانتک ، حذبات انسانی اورعلی تخصوص درد وغمرے حذبات کا تعلق ہے اُن *سے* علام واظها رمیں تمیرصاحب شفرد ہیں گران کے سوا و نگرونہ بات بر شو داکو صل ہے یںودا کی ریھی خصوصیت ہے کرجن مصامین کی دہ اپنے عارمیں تصعور کھینیجینا جا ہتے ہیں اُن کے مالۂ ادر ماعلیہ کا اُن کو ہررہُ کمال عِلْم ہوتا ہے میرصاحب بنی افتا دطبیعت اپنی نازک عادات اوراپنے متنعاق نودى كيوح سيمجبورًا فطرت النباني كالمطالع إس وسيع النظري سيهميركم ّن کی محدود نظراسی ستغراق اورخود بینی کانتیجههے - وہ اپنے رنگ میں

وب ہوے تھے۔اُن کواپنے کا م میں اسقدرانہاک ور توغل تھاکیہات برب اینے کمرہ کے پاکیں باغ کو نظراً تھا کردیکھنے کی فرصت نہ ملی۔اس انہاکہ سے اتناصرور بیوا کہ وہ اینے خاص کا مرہیں مکیتا ئے زما نہ ہوگئے۔وہ تنوّع ج واکے کلام کی حان ہے میرصاحب سے بہا ن فقو دہے بیودا کی تصاویم بابرت زكبين أورخونسغا بوتي هين يجلا ب ميرصاحب كي حبَّكي دنيا ما يوسعون *ه تیرهٔ و تارینیکی بیول نزمرد ه وافسرده حیبکی زبین کلیفون اورمصیبتون* ں قبیامگا ہ اورجس کا آنیا ن آلام ومصائب کی جاہے بناہ ۔ایسے عالمرہیں غرکا بس *ہی طریقہ ہو* تا ہے کہ یا نسکوت و محوست اختیار کی جاے یا <sup>ن</sup>ا لئر ری سے دل کی بھڑا س نیجا لی حائے یا عالم خواب کی سیر کی حاسئے . وہ خواب بھی قوت متنیار ہی کے بریدا کئے موٹے خواب پرنشاں موت ہیں ۔برخلاف اِس کے سودا کی وُنیاجیتی جاگتی وُنیا ہے حس ہیں بجاہے ماریکی کے امید کی روشنی جلوہ گرجس کے باغ *سرسبرو*شا واب جب میر وصباغ بصورت ميولول اورنازك نازك يتيول كے ساتھ مرقق الكيميليال رتی بھرتی ہے ۔

تشبیبیں اور استعارے ہرشاءی کے جزوعظم گرخصوصیت سے مشرقی شاعری کی تو وہ جان ہیں۔ اگرائٹ دی کے ساتھ برتے جائیں تو اشعرکے حسن میں وہ جارچا ہدلگا دیتے ہیں۔ سودا وہ اُستا دسہے جوائن کے صبحے ستعمال برقادرہ ہے۔ میکی بہاں دمیسی شبیبیں اور نا در استعارب میرکے مقابلے ہیں کہیں زیادہ ہیں۔ وہ اُن مختلف علوم وفنون سے بھی میرکے مقابلے ہیں کہیں زیادہ ہیں۔ وہ اُن مختلف علوم وفنون سے بھی

روہ شعریں ہتھال کرتاہے بنببت میرکے زیادہ و یه باکل مجیح ہے کہودا کی اکثر غزلوں میں قصبیدہ کی شان پیاموم! تی اسکی کم ومبیش میر وجه بوسکتی ہے کہشا عرکا زبر درست محنیل معض وقت ىلىندىروازى اورخىل كى تىزى كوروك نهي<sup>س</sup> ۔ سو د اسے اس قسم کے اشعا رآن قوا عد کہ ا دن ہیں جو ترتبیب غزل کے واسطے مقرر مواسکئے ہیں گمراس میں بھی کوئی بهین کواگراسی قسیم کے شعرعلٹی دعلتی و دیلھے اور جانھے جا کیس تو اُن کی عمر گی اور کمال میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے ۔ یہ بات بھی صنرور درکھنا چاہیے کہ ترتبیب غزل کے قواعد سے ہتغنا ادر بے ہروائی متأخر ہ معرائے فارسی کی متبع میں ہے جن کے قدم ہر قدم آرد وشعرا جانا حیا ہتے ہم نظم فارسی کی اخری منزل رتقا میں غزل کا محدود دائرہ ہست وسیع ہوگیا تھا ت سی چیزیں مثلًا فلسفهٔ نرمهب، اخلاق تصوف اور دیگرعلوم ب ننامل کرکئے گئے تھے۔ یون سمجھنا جا ہیے کہ عاشقانہ زاکم ب اور نظم ہوکرسائنس کے درجہ پر ہیونج گیا تھا۔ اُرد وشاعری جوفارسی کی متبع بھی اس انقلاب سے اُس نے بھی ہبت کچھ فائرہ اُ تھایا -البقه بیرضرور ہواکہ آخرالذکرمصنامین سے ہمرہ اندوزی بہنسبت ول کے د اغ زیادہ کر اسے بینی جسقدران مضامین کی کثرت ہوتی ہے اُتنی ہی درد واٹر کی کمی ہوجاتی ہے۔قصیدہ کی شان اورغزل کے رنگ میں زمین وآسمان کا فرق ہوتا ہے اور بیہ فرق ہمارے زبانہ کے نوآموز شعرائے کلام میں جوسودااورغالب وغیرہ ایسے استادوں کی تقلید کرنا جاہتے ہیں بخوبی نمایاں ہے۔

سوداا ورتمیردونوں موسیقیت الفاظ کے اُستادیں اُن کے شع با نیچے ہیں ڈھلے ہوے ۔ بندش نہایت حیت اورزوائرسے پاک ہوتے ې نيشست الفاظ پرسودا کو زياده توجيقي - وه هرشعرکوايني څگه پرمکمل بنا نا چاہتے ہیں جوخو دا کی بہت بڑا فن ہے یٹنا ذونا درمعنی میں کنجا کہ پیدا ہوجاتی ہے۔ دولوں اُستا دروراز کا تلمیجات اورتشبیمات سے بیجتے ہیں ۔اگرحیسو دا کے بہاں تہمی تھی اس تسم کی غلطی ہوجا تی ہے ۔ دونوں سَتا دان بن کے کلام کا مقابلہ آیک کارآ مراو قیمتی جیزے اس وجہسے دونوں ہم عصر تھے اور تحدہ اصناف شخن برطبع آزمانی کرتے تھے ۔ اکثر یسا ہوتا تقاکہ ہم طرح نزلیں کہی جاتی تقیس جن کا مقابلہ اس لئے ہمت ہے کہ اُس سے دو بزل کے مختلف مزاج اوطبیعت اور نیرانداز مبا ہ فرق کا اندازہ بخوبی ہوسکتا ہے۔ دونوں کے کلام بیں اُس ع*ہد کے بع*ف لقائص مجی کہیں کہیں ایئے جاتے ہیں۔ دونوں کے یہا کھی مجی مبتذل وزحش الفاظ ستعال ببوس مين يعبض ارقات صمون شعربي فحش بوتا س ىس ختلات ئەكىرد تانىپ اورشىترگرىبە*پ اكثر*اشعازىعمولى كېكە<u>سىك</u>لەر بے مزہ بھی ہیں۔ بیرصاحب کہیں کہیں ایمام بھی برشتے ہیں۔ اُمرو پرستی جواکس زمانہ کی شاعری کا ایک بنیج موضوع ہے۔ دو**نوں سے کلا م**ہیں

عابجایا ئی جاتی ہے۔ مختصر ہے کہ وسعت نظر تنوع خیالات ٔ جزئیات کے بیان کی قدر ا لونیا وی معاملات کی واتفیت اورسب سے بڑھ کے یہ کہ ملاق اورطافت میں سوداکومیر مربر برتری ہے۔سا دگی الفاظ، سلاست زبان ، عاشقانہ رُنگ، *بدر وا ثر؛ بضاحت و*بلاغت *اورتصوب بین میرصاحب کوسو*دا یرفنسیلت ہے کسی کا قول ہے اور سیج کہا ہے کہ دونوں کا کلام بین ہا جواہرہیں۔میرصاحب کے بیال صرف ہیرے ہیں ۔سود اکے بہال ہمیروں کے علاوہ مُوتی 'زمّرد' اور یا قوت بھی کبثرت یائے جاتے ہیں سیخی کسوئی بر کھنے والے کا مزاج اور فراق ہے کا له اس عہد کے دیگر شعرا اس عہد ہیں ان دوہزرگواروں کے علاوہ اور بھی بہت شاعرگزرے ہیں گرج نکہ وہ کشرت سے ہیں اوران کے کلام میں کوئی خصیت نہیں لہذا یہاں اُن کا ذکرنظرا نداز کیا جاتا ہے۔ ناظر من کواگراُن کے کلام یا حال کے دریافت کرنے کا اشتیاق ہو تو اس عہد کے یا بعد کے

۔ میرد مزرائے کلام کے مقابلہ کے لئے دیکھوبھا کے اشعارصفی ہم ہو ؟ کلہ اِس عہد کے بعض شعراد کا حال مخصراً باب یائے آخر میں ساین کیا گیا ہے دیکھو صغمہ ھهم ۲ –

. نذکریے ملاحظہ کرس \_ باسب

اساتذهٔ دہلی طبقهٔ مناخرین انشأ اور محفی کازمانہ

المتان کرتیا در معلوم ہوتی ہوگورہ کوئی فرضی پر نہیں صبا کہ ادر کہ ظاہر المن کی رقیا ہے کہ الک کے دور کے المن کا رقیا ہے ہوگا کہ شعرا کے دور کے المعن شعرا کے معاصر سے ہیں مگراس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو بیا کہ ابعد کے دور کے شاعر دورا قبل میں نوجوان اور نوا موز شے اور اُس وقت کھوں ہے کوئی شہرت نہیں حاصل کی تھی اور دور اقبل کے شاع کہن سال مشات اور شہور ہو چکے تھا اسکے علاوہ رابان کا فرق بھی بہت کچھ قابل کی ظرب اور شہور ہو چکے تھا اسکے علاوہ رابان کا فرق بھی بہت کچھ قابل کی ظرب اور شہور ہو چکے تھا اسکے علاوہ رابان کا فرق بھی بہت کچھ قابل کی ظرب اور شہور ہو چکے تھا اسکے علاوہ رابان اور نیز بین شرک ہوئی بہت سے برائے الفاظ اور ترکیبیں متروک ہوگئیں اور اس معالمہ میں زبان اُردو اُس کی جگہ نئے الفاظ اور جدید ترکیبوں نے لی۔ اس معالمہ میں زبان اُردو اُس کی جہت سے انشاکی ہمت احسا لمند ہے جفول نے لئے بہت سے انشاکی ہمت احسا لمند ہے جفول نے لئے کہ جارب اختیار کے جفول نے ہی جو تھے جھول نے نظم کی فت کی اُس میں کہ جبرو تھے جھول نے نظم کی فت کی اُس میں کہ جبرو تھے جھول نے نظم کی فت کی اُس کو جاری رکھا ہوا تا ہی غراب میں میر کے بیرو تھے جھول نے نظم کی فت کی دوایا ت کو جاری رکھا ہوا تھی غراب میں میر کے بیرو تھے ۔

امری ایسے اِستہ دیگئی اس ورکی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس۔ ا نفروالبیته کردیا۔ دورہا قبل کے شعراً گواپنے سرس درونطیفےادر ننخواہیں یا تے تھے گرانی آزادی اور خود داری اینی حیثیت کیک ملازم کی تھی نہیں سمجھتے۔اس دو که **گوشعرا کی** قدر دا نی ا درسر سرستی طره گئی گ**را**ک کی خود داری عری کااب صرف بی کا م رُه گیا کراًس سسے امیرورُدس نقصود عقا لہذااشعار بھی کفی*ں کے مز*اج اور نداق کے م مختصريه كداس ذورك شعرأ نقال ادرسحزب يهيلي تنقياورشا عربعدكو ب شاعری حصول زرکا ایک کا میاب ذر بعید مبوگئی تھی ا در شاعراً مرا اور رُوسا بإرول میں ہیونجنا ہلکہ اپنے الکوں کے مزاج میں درخور حا بهى اينا فخرهمحفته تنقياس كاايك مُزامتيجه به مواكه خوداً پس مي ميں سحنت اور در مُزگی شعراً ہیں یہ یا ہوگئی۔اس کے قبل بھی اس تسم کی مدمزگیال ظهورہیںاً کی تضیں مگروہ فن سے متعلق اور حدود شالیتنگی کے اندر موتی تقایم عرى اميررسي كاايك ذربعيه چوكئي بقي لهذا شاعرا كي رقابت اورعداوت برتتے تھے۔اوراُن کے ایس کے ثنا عراز مَقَا ب تہذیب وٹنالیتگی کی صدیے گزرے کا لی گلوج اورکیّا ڈگی کے درج ۔ ہپوننج حاتے تھے حینانیچہ انشاا وصحفی کے ہنگامے اس ٰ دانہ کی ماریخ شاعری پرایک نهایت برنا دهته بهی -

شاعری کیاس دراری استگی کا ایک نیتی بیر بردا کواس کی خیال میں بہت فرق 'اگیا۔ دراری اثرسے 'مکی آینڈ ترقی کی فقه دېموگنې معشوق سےار سجاے اسکے کوئی لونٹرا یا رنٹری جنگی ایسے عیش ہے احبين استيسمركےاشعار۔ اِ نعام داکرام دیتے کتھے۔ د کی کی بیرحالت نہ تھی ہیا <del>ک</del> )، گو که وطا لُف اور ننځوا ہیں <sup>ا</sup>د ہجی باتے تھے، متانت اور سنجید کی اور ب با قی تقی۔ لکہ سے پوشھیئے توہیاںعمو ًا شاعری تصویب ن کی گو د ہیں کی پٹیعرگو ذی ایک مقدس اورمغرزمشغامجھے جاتی تھی! ال ہو رخانقا ہوں میں صکی نشو ونا ہوئی۔ شا گلٹن ُ خواحبہ میردر د ' رجانجانان میسب شهورایل دِل *بزرگ گزرے ہیں ح*جھوں۔ ب وترتی دی کھنٹوی*ں بوکس اسکے شاعری کے م* بت ادرتصوف کاسابیراً طه گیا اوراب وه در بارسیمتعلق موکّئی -شاعرولی ہونے کی نہیں بلکہ در ارس ہونے کی تمنّا کرتے سکتے ۔ بی نیجے ہے کہ کچھالیے لوگ جود تی حجبوڈ کر لکھنڈ آگئے تھے کچھ دنوں بہانگی بوااور بت سے بجتے دہے مروفرتہ رفرتہ طمع اور تنہرت لیندی اورسے نریادہ زما نہ کے برطبے ہوے نداق نے اُن کو اپنی را ہ پڑا خراکیا ہی لیا ۔

ایک جدیدصنف شاعری، یعنی رخیتی، حبیکواس انحطاط ملاق کا برترا ر سمجھنا چاہیئے اسی دور میں وجود میں آئی۔اس کے موجد معادت ا رضار لین تھے جغوں نے اپنے زما نہ کے مدر تعبیش میں اعلی تعلیم حاصل کرکے م مرارج عیاشی وآوارگی کویکے بعد د گیرے برتام دکمال طے کیا تھا - اُن کا لام عور توں کی زبان میں ہونے کی دجہ سے نطا ہرہے کہ عیاش مزاج لوگوں کو سیمعلوم مہوتا تھا مگرحقیقت ہیں *سواے فخش* ادرا بتذال *کے اُس پر* ر کھھ نہ تھا ۔انشا نے بھی بہت کھے اُس ہیں حقِتہ لیا ۔ إس عهد میں فن شعرگونیٰ کومہت قوت حاصل مبو تی اورکٹرت مزا ولت سے شعرانے من حیث الفن بڑی ترقی کی ۔اگرجہ شیرس کلامی ا دربلبن دخیا لی شع ں کم *ہوگئی گر*کمبیل فن نے اس کمی کو پ<u>د</u>راکر دیا ۔انطہار قابلیت کی *غرض*سے نکل *بجرو*ں اور منگلاخ زمینوں میں طبع آز ائ*ی کرتے تھے*ا ورپیر<sup>د</sup> وایکہ ، ہلکہ صدیا اسی قسم کی نغرلس کہہ ڈالتے تھے جواُن کے کمال کا ہمو نہ تو رور دین مگروه قدما کا در د وا نژا در سیح حند بات کا آن میں نام نهیں – برکے شعرانے شعر کی ظاہری درستی کی طرن جو خاص توحبہ کی تقی دہی 'یندہ چل کرناسخ دغیرہ کے زمانہ میں ایک طرزخاص مِن *کئی* ۔ فنی مباحث کو حیوار کرشعرانے شاعری کو حسول زرا ورکسب معاش کا - زربعیه قرار دسه لیا تقا اوروه مباحث اب درباری نزاعون تک محد بوكررَه سَنَّحَ شَّخِي مِيامُصْحَفي حِصاحب عالم مرزاسليان سكوه كَأْستاد تقح نشأ فأن كواس كبيل لقدر درجه سے بٹانا چال اور بيا مرا يك عظيم الشان حبّاكا

تْ ہواجس کا تذکروں میں فیصیل وکرہے ۔ شکی ابتدا تومعمولی طریقیہ سے موفی تقی مگرآخرکو د ه تھیکومیچا کہ خدا کی بناہ! اُن کے مُرتّی اس تھ کا صنیحتی کا دورسے ہاشہ دیکھتے تھے اوراک کے مهلیات کی دا د دیکرجانبین کی آتش *جسد د*لفاق اِور بحبرُ كاتے تھے۔ ہالآخرشاعروں نے قلم لم تھے رکھکرلاکھی پوینگے کھا لیئے ا وربے تکلف ایک دوسرے سے دست وگربیاں ملکہ ایک دوسرے کی حان ا ورعزّت وآبروکے درہیے ہوگئے سیج پوچھیے تواس قسم کی لغواورہبودہ موں سے شاعری کی تہند ہیں۔ ومتانت میں فرق آگیا امصحفی ورانشا کی تسيم كخطيب إس زمانه كے ترشو رپنداق اور عیب طرکا ایک موندگر کئی ہیں جن کو ٹرمھ کر سنسی آتی ہے گرر ننج بھی صرور مہوتا ہے۔ <del>هرل گویان اُد</del>دو اسموقع پرحیندمبزل گویان اُرد و کا بھی کچھ ذکرکردینا ضرری سب ذیل ام قابل دکرہیں ۔ تمیرالمل اربنه لی - تمیر حبفرز ٹل - آ آئ چَرکین فِهْن میزغلام سین برمان پوری شاگرد زانی - پنشی گھیم برائن شفیق رزاک آبادی کے ہم مصر تھے اور مفیق نے نہوں کا ذکر اپنے ندکرہ حمینہ تا شعرا تون*ى تتت*تلاها سيدانشارا شەخارىخىلى بىرانشاخلىرىمىلىشارلىدە ان کے بزرگ نجیت سے آئے تھے اور دلی کمیں آ تھے۔ رفتہ رفتہ امراے شاہی میں داخل ہوئے۔ انشاکے والدشا ہے طبی<del>ت تھ</del>ے ور کھوشع بھی کہتے تھے اور صر تخلص کرتے تھے۔ زوال سلطنت کے زما نہیں وه مرشداً بإ دكئے جونوا بان نبگاله کا دارالحکومت بقاا وربیس سبدانشا کی

لادت بودئ ابتداے عمریں علوم رسمیها بینے والد می سے تھا تبھی تھی والدسے صلاح کیتے سکتے رشاہ رہ گئے تھے خود کھی شعر کہتے تھے اور شاعروں کے بڑے قدر دان عُنوں نے انشاکی طری قدر کی۔ درباراُسوقست ہاکل کٹا بٹا تھا یکر پھر بھی اُس نےاس *ج*اں بمت اور جوا طبیعت شاعرکو نظر سفقت عنايت سے و كھاا وراس كوا نعام واكرام سے مالا مال كيا يسسيدان ا ہل دربار میں داخل ہوئے اوراً تھوں نے بھی وہ وہ کطیفے ور شکلے ! دشاہ ور ابل دربار کوشنا نا شرورع کئے کہ بھرتو ہے عالم ہوا کہان کی تھوڑی دیر کی بھی مُرانی بادشاہ کوہبت ناگوار ہوتی تقی -آخرکار ولی کی تباہی سے بردل ہوک<sup>ہ</sup> یزاس خیال سے کہان کی قالمبیت سے موافق ہماٹ کمی قدر نہیں ہوتی تھی رخاص كرمز داعظيم بيك كے مناقبتہ كى وجيسے آنشائے لھنوكا مُخ كياج ں زبا نہ میں دہلی کیے بیلے موے شعراا ور دیگر با کمالوں کا ملجا وا وابنا ہوتھا یهاں پر پیچکرانھوں نے شا ہزاد کا مرزاسلیماں شکو متخلص سبلیمان کی اپنی طرا فت اور نبرله نجیوں سے اُن کے مزاج میں بڑا رسوخ اورتھوڑے عرصے بعدان کے قدیمی اُسٹا دصحفی کی حکمہ لے لی لى تنجلى طبيعت جوا يك حال برتا ئم رسنے والى نەتقى بهمينه ترقى مسر

نے داستے ادھو مرھتی تھی . لنَّا كَ تَقْرِيْنِ اللَّهِ وَتَعْلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْمُ الْمُعْرِجُوا بِنِي قَالِمِيت وَرَيْن کے دراریں سے سرکا را گرنزی کے معتمدا ورنواب عارتعلیا ل بے مشیر کا رہتھے سناآنشا اُن کی صحبت میں آیا جا پاکرتے تنفیے خان علامہ اِن کی الريء ترت كرتے تھے اوراس خيال ميں تھے كە كوئى مناسب حال صورت آن لئے نکالیں ۔اتفاق سے ایک دِن سیدانشاُ جوش تقریر میں ایک ایسا لفظ اول سکئے جو ذوعینیایں تھا۔اورار دومیں اس کے معنی **قابل ظہا نہی**ں کہنے کو توکہہ گئے۔ گرخان علامہ کی نظر ہا طرکر پونے کہ زبان مالٹہ واٹری میں ہوتیوت " و کہتے ہیں۔ اُنھوں نے کچھ وچ کرکہ "خیرخاں صاحب اندازمعلی ہوکیا جلد کھے صورت ہوجائیگئ ووسرے دِن نواب سعادت علی خاں سے اِنکے خاندان کی بزرگی اوران کے واتی کما لات کا ذکرکرے کہا کہ اب کی سجست ہیں اِن کا ہوناشغل صغری وکبری سے ہیتر ہوگا۔وہ سُن کرمشتا ق ہوے۔<del>وسر</del> دِن خاں صاحب سیدا نشا کولے گئے آنشانے اسٹے لطیفوں اور حیکا اور اور نداق و طرافت سے نواب کواپسا پرچا یا کوان کوان کی ایک م کی حدائی تھی ۵ وزیقلیفاں کی مندشینی اور بعد کو اُن کے اخراج اور سوا دت علی خاں کی مندشینی کھیں کے ن مربیرکانتیجه بخی-خان علامه علاوه ایک متن رعا لم فاصل در با کمال مونے کے لینے رہم بے مشہور سیاست داں تھے۔ان کوکئی زیا ہوں سے دافھیت تھی جن میں انگریزی اور طبنی بھی شامل ہیں۔ سرکٹر ٹیوٹن کے ڈوٹسٹل کلکیونس کا ترحما پینوںنے فارسی میں کیا ہے ك - ماخوذازا بحيات ١١٠

اگوارھی۔اُن کی حاضرحوا ہیاں اُن کے پر نداق لطیفے اُن کی طرافتیں نواب لوم موتی تقیس کہ وہ اُن کو ایک مج بھی لیٹ سے حبرار کھنا پن زکر إفسوس كاخزيس تأكبين بهناك وزنهبى بنسي ميرمخالفت شااینے مٰداق اور دلگی کی ہا توں میں بعض وقت صدسے گذرجاتے تھے درجومُمُخدِينِ ٱنا بِقَاكِهِ رَجَاتِ عَظِيَّ السِّي بِاتِينِ اكثر موقعون تِونواب كوموجه تفریح ہوتی تقیس گربعض د فعہ مکدر ہوجائے تھے اور ناک بھول ترجیاتے تھے ،مزاج کا مارهٔ حرارت مایینے کے داسطے سیدا نشا بسااوقات ایتھے لمرنهين ابت مهوتے تھے مراج میں بھی اختلات عقاآنَشا کی زاطبیعتِ ، هرگزگوارانهی*س کرسکتی نقی که موقع و ب*یموقع اور حا و بهیجا نواب هری کا کهنا ما ناحبا دراُن کی ہاں میں ہاں ملائی حاسئے حینانجیہ ایک روز ہے واقعہ میوا کہ درمازمر باے خاندانی کی شافت و نجابت کا ذکر م ور ہائقا نواب نے کہا 'کیول جبی ً لِ لطرفين ہيں ؟" آنشام حصٰ مُراق سے اور تغبير سمجھے بو جھے بُولَ مُطَّا بعربیمیں لومڈی بجیر کو کہتے ہیں ) سعادت علی خا ں سے تھے۔ اِس بے ہنگام لفظ پر سارے دریا رہیں سُناہا مان سے نیکلا ہوا نیرکہونکروایس کیا جاسکتا ہے۔نواب کے دِل ت بھی نہیں نکلی دراب اس فکر مس رسینے سکتے کہ کوئی موقع یا کیس تو نشا کوزک دیں -انشا کی ہات ہات کی گرفت ہونے لگی اوسےخت سنرائیں ا ور بفیں اُن کے واسطے تجو مزکی حانے لگیں حکم پوگیا کہ سوا سے ہما رہے ی میرکے پہاں ہرگزنہ جا ؤ۔ یہ نظر مبدی اُن سکے واسطے قید ہے دیجہ پھی

ں برطرّہ یہ ہواکہ جوان لڑکا تعالی التّٰہ خاں مرکبیا جس سے اُن کی مَرْثُوبِط کُئی رمیں ایک حبونی کیفیت بھی پیدا ہوگئی تھی حسکی ایک عتبرمناک کیفیت میال کِین کی زما نی اسجیات میں بیان کیگئی ہے۔ اسی اثنا میں تنخواہ بھی بند موگئی تقى حب سے فاقد كى نوبت بهو يخ گئى تقى- ويتخص جو تبھى جيكتا ہوابلبل دشاہ ں اک کا بال وراسینے دوستوں کی آنھوں کا نورا درول کا سرورتھا با لا خِر اسى خراب صحت اور فقروفا قه كى حالت بين اس دار فانى سي چل بسا -واتعهرست بالهركاب حبيهاكه لبنت سنكه نشاط كي مار يخسي علوم بوتا بخ خبرانتفت ال ميرآنشا للخديده تانشاط شنفت سال تاریخ اوزَ آجانِ اجل معرفی وقبت پودانشا گفت ن کے کلام کی خصوصیات آنشا کوزمان بر طری قدرت صاصل تھی۔ اُنھول ببع زبان کاکام جومزار فیع سودانے شروع کیا تھا جاری رکھا۔ آنشا بہلے بتانی شخص ہر صخبوں نے زمان اُرد و کی صرت ونحو مدون کی درسر سختیق کے اُذا دینے انشا کے متعلق خصوصًا اُن کے مجنون موجانے ادرا طریاں رکھ کوکومرنے کی بہرسکی **عن نے مزلا وج کی زبانی لکھا ہے جومیاز نشا را نشرخاں ک** بالشانه عبنون مهوس اورنم انكي تنخاه مبندمو ئي مصرف تناصيح سب كمه نواب حکم دیریا پھاکہ وہ سوا دربارکے اورکسیں نہ کئیں جا کیں در دربارمیں بھی تغیر کلائے حاضر ہوں معلوم ہوا ہے کہ جس را زمین آنشا مصحفی میں حبگرا مواا ورہجو یک نوبت بیونجی تو<sup>ن</sup>وا بے *زیر نے آنشا رکو* مئ*وسے چلے جا نیکا حکم* دیرا بھا وہ حیدرا دگئے جینڈنو کے بعدوا ب ریر نے بھر الوامیا (مُدکرہ خاکشہ

قامت نہیں ہے مگراُن کا ابھا کلام لقبینًا بہت قابل قدر الکرہا بل متناد نیاوسجن سے یا یاجا تاہے کہ وہ زمان سے تجرب کرنا چاہتے تھے۔اگروہ اپنی طبیعت زمان اُردویکے بڑے یا بیے کا متا دیمجھے جاتے ۔ ئرشاموا گلینہ جسکے ختلف ہیل ہوتے ہیں-ان میر رقسم کے مضامین کواینے رنگ میں ڈھال لیتے <u>۔</u> لموم بارتاب كمشكل شكل مضابين علميليت دماغ كم حصي بالمحاس جاحتر كسكتي تقع اوراسين دعوم سه ادلیل یا شعریاکوئی د وسری مندا س لی سے تنزیقی (۵) فارسی درعربی کے فا وه ترکی پشتو- پوری- پنجا بی ِ قابلِ رَباندان عَفِی تَصْمِین بھی خوب کرتے تھے ۔ نهامی<del>ت</del>

میت بانی تھی۔اورشکل ورنئی نئی جیزوں میں اُن کو ٹرالطف آتا تھا۔ تصرد يوان منعت غيرني قوط مي لكهاسي يعضن نظمون ميں دوسر محينعة بھی دکھا ئی ہیں مثلاً واسع شفتین یا دولسانین دغیرہ -ان کوار دوکا امیزس نا بجا*ے ان کوشکل بحرس اورشکل زمینیں ہب*ت لیند بھیں اوراس میں اپنی زباں دانی کی قوت کھا نئ ہے۔ان کے بعض قوا فی بھی بہت غیر عمر لیا ورڈ ساور ہوتے ہیں اور گوکہ ہمیت ہوشیاری سے نظر کیے ہیں گر پھر بھی کا نول کوئریپ ىل*ىم ہوتے ہیں کیونکہ غرل کے واسطے و*ہ موزوں نہیں ہیں نظر فت اور مٰداق حوان کا خاصبہ ہے تعبِّض او فات اُسکی اتنی کثرت ہوجا تی ہے کہ ہذّرب مبیعتوں برگراں گزر<sub>ا</sub> ہے اور شعرس مررت اور خوبصورتی پیدا کرنے کے مجاے اُس کومهل وربعو ٹرا کردیتا ہے۔ ظرافت کی کثرت شایراس وجیے یکئی موکداًس زاندکے لوگوں کوجن کا مزاق بہت گرگییا عقیا یہ زنگ ہمتاجھا لوم ہوتا عقا۔اسی وجہ سے اُن کا مذاق لطافت اور تهمذ میب سے خالی ہج استعلق سے اس عهد میں رکنیتی کی بنا بڑی جس کا موجدا ورمخترع انشا، ورزنگین کویمجھنا جاسیئے۔اِنشا کی بے ہنگا مطرافت نے تصوف کیسی مقدیں ریاک جیزکو ند حیوازا ۔ چنا نچہ اگرکسی کو تصوف اور نراق کا بے جارمیل نکھینا ننظور ہو تو وہ اُن کی متنوی شیر بر بنج دیکھ لے ۔ آنشا کی خاص فتیں ہے ہیں۔زبان *پر قدرت ہم گیط* شاعری میں مهارت -اعلی فابلیت- توت ایجا د واختراع - وطن کی روا یا ت | قدیمیرسے بحبّت ا ورنداق فطا فت انشانے سوداکی طرح گراک سے کسی فار

تحدو د درج بریمندوستان کی ځنیکه ل ورنلیهج سے اپنی غزلول میں ہمت کا ان کا برا اعیب پیرے کہ اٹھیس نناسب کا تیجے اندازہ نہیں ہے اوراسی وحیّہ وہ صائب راے قائم کرنے میں غلطی رجاتے ہیں ۔اُن کے کلام میں ہمواری نہیں ہے ى خيالات كى قلت اورالفاظ كى كثرت يائى جاتى س<sup>ئے جيب</sup>كى وحبشا يُل<sup>ا</sup>كى نکل زمینیر ل<sub>ا</sub>در توانی بون قصیره اورغزلگوئی میں ده عمولی تواعد *شعرے بے رستے ہیں ۔*اظہارطرافت پر بھی قابونہیں رکھتے۔نواب اوراُن کےعیش *رک* دربار بوں سے خوش کرنے سے لیے بھی تھی تھی سے بھی اپنی زیا ن خراب کرتے ہی یرعیب ن کا خاص نہیں ملکہ اُس اوا نہ کاعیب سے یہیں حال عهد رسطور شن انگریزی شعراکا مقایجن کا کلام اُس زا مذکی خراب سوسا نبطی کا اُمینہ ہے اِنشا شعرکواپنے نواب کے نوشی کے مالخت کردہا تھا وہ شعرکے ملنددرصہ یرتھی فاُنزنہ پر ہوے ۔شاعری اُن کے واسطے حصول غرض کا ایک ذریعہ بھی۔ اُن کا کوئی اعلیٰ تطمخ نظرنه تقاا ورنه کوئی سیغام اُن کو بهیونیا نا تھا۔ درباری شاعربن کراُن کومعقول سنرا ملی حبب کہان کے سخرے بین کی با توں اور سزل وہبجو برانعام واکرام ملتے تھے اوراُن کی قدر ہوتی تھی تو پیراعلیٰ شاعری کی کوئی وجہ بھی نہ تھی۔ وہ ایسے تطبیعت کے پاک باطن بھی نہ تھے کہ اپنے زا نہ کے زنگ ورگرد وہینیں ک ے متا تر نہ ہوتے بہرطور جو کھی کھیاہے وہ سب بریکا را ورخراب بھی میں ہے۔اُن کے کلام میں جاہجا نہا یت ہیا جوا ہربھی کمیس گے جو مترب مریں ی سے کمنہیں ٔ اِن کا قصیدہ جوجارج سوم کی تعربیت میں ہے وہ نہایت اعلیٰ در حبر کائیے ۔سیوانشاً اورائکی شاعری کے متعلق سیاں بتیا ب کا چھبتا ہوا جا

در کھنے کے قابل ہے اوروہ یہ ہے کہا نشار کے علم فضل کو آئی شا هویا اورا بکی شاعری کونواب سعا دت علی خان کی دربار داری نے <mark>خربو ی</mark>ا -اگ ي كوانشا كے مفصل حالات دلحيب لطيفوں اور شيكوں كے ساتھ د كھينامنظ اہوں تدوہ آبحیات ہیں اُن کا حال پڑسھ ۔ ان کی تصانیف حسب ذیل ہیں:-کلیات جس میں مندرجۂ ذیل جیزیں شامل ہیں:-ر ا ) ایک دیوان اُرد و غزلوں کاجس سے زبان براُن کی **ب**یری قدر<del>ا</del> معلوم ہوتی ہے گریمواری نہیں ہے تصبیح الفاظ ،عمرہ محاوروں ،حبست زكىيون كے ساتھ بيعيب بھي ہے كەكەبير كهين قواعد شعر كى خلاف ورزى ہوگئی ہے یعض شعار فی الواقع بہت اعلیٰ درجہ کے ہیں یا درنظم اُر دوکے (P) دیوان کنی حس کے آخریں کھیمستزاد اور کیبیلیال وطلسمات رس ) قصائداً دووفارسی جوحدونعت اورتقبیت ا مُرَمِع صوبین ومختلف اشخاص کی تعریفوں میں ہیں۔ان میں زبان پر قدر ست الفاظ کی شان وشکوہ ہبت یا بی جاتی ہے گر تواعد کا خیال کم کیا گیا ہے بعض عبكه نداق اورظ افت كے ساتھ ناركخيالي عبي خوب ہے اور عزبي فارسي تری اور دیگرز ابنوں کے شعرجی شامل کئے گئے ہیں کمبیں کمبیں اُن کوٹیر حکم میسی اتى ہے ج قصيدہ كى ثان كے ضلاف ہے-

(مهم) دیوان فارسی کا بھی ہیں حال ہے گو زبان کا زورا ورگطفت بہت کیچر ہے مگراکٹر حکمہ صرف سخرا بین ہے اور کیچر نئیں اگرا پنے رفیق طبعی یعنی متسخر کو چیوٹر کر تھوٹری دیرے لئے صنبط سے کام لیتے توان کا پائیشاعری مہت بلند ہوتا ۔

۵) ایک فارسی شنوی موسوم به شیروبرنج جومو لا ناروم کی شهور شنوی کی جرمیں اوراً سی طرز برگھی گئی ہے اور جبیں مسائیل دوحانیت و تعدین گومذاق کے بیرا بہیں بیان کیا ہے مولا نا آزا و نے خوب لکھا ہے ۔ کہ کھیر دشیر برنجی میں نمک ڈاکٹر تصوّف کو تسیخ کردیا ہے ۔

ر ۲ ) ایک فنوی کے نقط حبکی شرخیاں بھی بے نقط ہیں مثلًا «حد» کے موقع پر لکھتے ہیں کہ در لوحہ در حد مالک لملک، « نعت "کے واسطے «لوحہ

در مدرحِ سرورِ کل» درمنقبت» کے واسطے <sup>رو</sup> او حدمہ ح ِسوار دلدل «دبا دشاہ

لی تعرافی<sup>ن</sup> کے کئے <sup>س</sup>لالوجہ در مدح حاکم عصر وغیرہ وغیرہ ریسب سرخیاں بھی موزوں ہیں۔اس سے ہم دو بے نقط شعر نقل کرتے ہیں جس سے نموننہ کلام کے علاوہ تاریخ تصنیف بھی معلوم ہوجاتی ہے۔

لوح سال كلام مسطور

دُر دَر سِلکبِ کلام کردم گرد کرم اِلّه گردم کردم سال درا مخرّر طور الاسرار و سطر گوهر (2) میننوی شکارنامه جونواب سعادت علی خال کے حکم سے آن کے شکار دام میں ہیں تاریخ بطور روز نامج کے کھی گئی تھی آئی طب شکار دھر ہرہ کے بیان میں بقیدت اربیخ بھی سے بے دوا شعار بطور نمو نہ دیے جاتے ہیں۔ دریا حیار بھور نمو نہ دیے جاتے ہیں۔

## قطعة رتاريخ

نوج ظفر موج بایس عزوجا ه گردرسانب رجو برا وج ما ه شوکتش آننا سخطِ زَر نوشت نقرهٔ تاریخ مظفر نوشت شوکتش آننا سخطِ زَر نوشت نقرهٔ تاریخ مظفر نوشت دم ، بجویں گری - بحروں کھلوں کھیوں - مجھوں وغیرہ کی شکایت میں اور متفرق اشخاص کی ہجوی شخلی جن سے میا الصحفی کی ہجو جو بحرطویل میں ہے ہمت دلج بیب ہے ۔ دور ایک میں ایک دور ایک میں ایک باتھی اور خیل بیاری تھنی کی شادی کا دلج بیب فسانہ ہے ۔ اور ایک میں ایک باتھی اور خیل بیاری تھنی کی شادی کا دلج بیب فسانہ ہے ۔ اور ایک میں ایک باتھی اور خیل بیاری تھنی کی شادی کا دلج بیب فسانہ ہے ۔ اور ایک میں میں کیا ن چندسا ہو کارکی بحو ہے ۔ ایک دوسری مثنوی موسوم بر مرغ نا متر حمیں مرغبازی کے قواعد ملاق اور نیخ را کے ساتھ بیان کیے ہیں ۔ ایک دوسری مثنوی موسوم بر مرغ نا متر حمیں مرغبازی کے قواعد ملاق اور نیخ را کے ساتھ بیان کیے ہیں ۔

(۱۲) اُ نة عامل عربی بزان فارسی (۱۲) مِتفرق شعار معمئے راعیا*ن قطعے مارنین بہیلیان عبسیاندوغیم* 

(۱۴) دیوان کے نقط ن طبیط مندی میں اس صنمون ام سے ایک تا نبٹر کرو ویں کھی ہے ہمیں کیک لفظ ی عربی د فارسی کا نہیں آیے دیااڈریہ کوئی لفظ سنسکرت یا تھیٹھ مہندی بھانٹا ترسًا . ھ صفحے ہونگے ۔اس کے اکثر حصے اُن کتا ہوں میں کل حکے ہی جونورٹ کے کلکتہ کی طرف سے شائع ہو ئی تقیب ۔ایشا<sup>ہا</sup>ک سوسائٹی آف نبگال ہے يه ہوااسکوکئی جلدوں میں شاکع کیا تھا۔قصبہ کا خلاصہ رہے۔ ايك داجر تفاجس كانام مورج بهان مخياا درشكي دا ني كانا. محيمي إس تفا. ان کے ایک لڑکا تھا جواودے بھان کے نام سے شہور تھا اوروہ ہی اس تصر کا میروسے -ایک دِن وہ بغرض سیروشکار ٹیکل کی طرف نکل گیا -ایک ہرنی کے بی**جے** گھوڑا ڈالا رات ہوگئی اورراستہ بھول گیا۔ایک اغ میں اُس نے چندخونصورت لوكيول كوجفولا جهوسلته دكيهاجن مين راجه حبك بمركاش دراني كامرلتاكي وبصلوت لا کی دافیکتیکی بھی تھی۔ دونوں ایک و وسرے برعاشق ہو گئے۔ مدن! ن دانی لیٹنگی کی مہیلی اور بمراز بھی۔اُس کے کہنے سے اِن دو نوں نے اپنی اپنی گوٹھی ایک ہے بدل لی کنوراو دے بھان واپس آیا توہ میکی حالت کینکی کے عشق میں خراب ہوگئی اخرش میرازا و دے بھا ن کے باپ برطا ہر ہوا تو آئم ر*مرکتا بوں کے علاوہ دوکتا ہیں قلم عورستیا ب ہوئی ہیں ۔جن کو سیدانشا* نے

ن سَبِ *کائش* کا نفش اول ہو ۔

شادی کا پیا م داجہ جنگ برکاش کو بھیجا جسے اس نے طری حقارت سے در کویا۔ نیتجہ ہیں دواکہ دونوں راجا دُں میں حباک چیز کئی۔لرا ای کے دورا ن میں کنورا و دے بھان نے ایک الن بھول کلی کے ماتھ ایک رقعہ افیکستگی کے إس عبيجا اورخفيه عبال يطلف كے ليے اصار كيا۔ دا فىكتىكى كى غيرت نے اسكو تول ندكيا - حبك يركاش في ديكها كم نتح نصيب نبيس بوتى تواس في اين گرومهندر كركو حركسيلاس برست (كوه جاليه) بررستا تقاايني كمك براللايا-ائس نے اپنے علم کے زور سے سورج بھان کوئنگست دی ورکنور دیے بھا اوربورج بهان أورجها رانی تحیمی اس مرن دمرنی بن سیم اورکسی مرس تک پوں ہی رہے ۔ چلتے دقت گرونے داجہ جگ برکاش اور میکی رائی کو ایک شیری کهال در بهبوت دی اورب بدایت کی که اگرمیری ضرورت موتو کھال میں سے ایک با ل ککال کرجلا دینا میں فوڑا بہوریج جا کُرں گا ادر طبیق اس لیے ہے کہ جوکوئی جائے اُرکا انجن لگائے وہ سب کودیکھے اوراسے كوئى نه ديكھے سانى كىننكى كولىنے عاشق كى جدائى شاق تقى اور وہ نهايت برسیان وضطربهی ایک روزجالاکی سے آئکھی کی کھیلنے کے ہمانے المشيحبيوت المبكاا ورأسكولكا كررا بكو إنكل كئي أسكى سيلى مدن بأن كوحب يمعلوم بواتوده مجيكتيكي كتالماش ميس محبوت لكاكر كلي ايك عرصه لعدونوكي للقات بردئی- رن بان واپس اگئی اور را نیکتیکی اور موراو دسے بہا س کی محبت كادا زراجه جگ بركاش دراني كام نتا برطا مرزو گياجب بيعلم ہوا تواس نے کھال کے ہال سے مهندرگر د کوملا یا اورکل حالات بیان کیے

رانی کنتی اوراس کے ان اِپ اپنے ملک کو چلے گئے اور مہندر گردیائے الاش كريك كنوراودك بمان اورأسك ان اورباب كوانكي صلى صورت ميس كزيل داجرا ندرنے بجی س کامیں میں وکی تنی ا در آخرش را فی کتیکی کی تما دی شری شان وشوكت وتزك وحتشام سے كنورا ودے بھان كے ساتھ ہوگئى-منوت كالمسيم والساب كمال كاكن والايمال أب كوجانا ب ـ اوجبيا كحواس لوك بكارت بي كهرسنا اب ابنا إ تعمنه برعيبركم موجهون يرتاؤديتا بول اورآب كوجتاتا بول جرميرك واتانعا توده تاؤيها وُراَوْجا وُاور كوديها نداورليك جهيك دكها ول كراك دھیان کا گھوا ا ج کلی سے بھی بہت نیل جیلا بھی ہے دیکھتے ہی مرن کے دوب اپنی جوکولی عبول جائے 1 چوکا گوٹے پراپنے پڑھ کے آتا ہون سے کرت جوج بین ب کھاتا ہوں میں اس جاسف والمص في جي الم تواهي كمتا جوكيم مول كرد كما تا مورسي دریاے نطافت کی ہملی کتاب قواعداً دو کی ہے جہمار ۔۔ اہل زبان نے اُردوکے متعلق کھی ہے۔ اس کا رنہ صنیعنے سے اس کا منہ سنشراع ہے۔ اسک تصنیف میں مزلا قبیل ہی شرکی تھے۔ انشانے اول اُر دوبولنے والوں کی مختلف زبانوں کے نموسنے دکھائے ہیں اور تھیر قوا عدمایان کیے ہیں طرز تحریبیں وہی طرافت اور تحریب جوان کے دم ے ساتھ ہے۔ دو ساحصہ مرزاقعتیل کی تصنیف ہے۔ سمیں عروض و قافیہ '

لت،معانی، بیان وغیره کا ذکرسے مزراقلتیل نے بھی ایپنے دوست کی بیروی درظافت کو ما غدسے نہیں دیا ۔ مگر پھر بھی تقیقت ہے ہے کہ جرکھے سے رتب کرنے کی صرورت کومحسوس کیا تھا ۔اُ ٹھوں نے سیحیے محاورات لفظوں کی لیا اوربیگیاتی اورمحلات کی جزابان تھی ہے وہ بھی ہارے واسطے دیجیسے سے خالی نہیں۔ اُنھوں نے ٹرمیحنت اور قابلیت سے اُس اٹر کابھی ڈکرکیا ہے لىف قومىن اورجاعتىن ئىستىر كەزبان اُرودكى ترقى يرڭزالتى ہيں - قواعد كو ا تھا ور کمل طریقیہ پر ہایاں کمیاہے ۔اُر دوکے حروف تہجی وں کونطرتعمق سے دیکھا ہے ان کی راہے میں مجموعی آ وازومکی تعدادہ مہے۔ زبان کے ختلف شعبوں شگا پورٹی اڈواڑی دغیرہ کے نموینے ہے ہیںا ور د کھایا ہے کہان کااثراُر دو پرکس طرح پڑتا ہی۔ بیر کتا ہا بھی دنجیب ہے کہ شہیں ہمت سے متروکات دیکراُن کی جگہمروصرا لفاظ کو بیان کیاہے۔ بوری کتاب کا طرز تحریم نداق وظرا فت سے بھرا ہواہے مگر<mark>ا وصف</mark> اس کے وہ قدم اُردو گرام کی حیاثیت سے نہا بیت قمیتی چیزہے ۔

نائی بے حیاج ہجوم گفت دلمِن سوخت سوخت سوخت سوختہ ہے صلابت بہنج رو بہیر دادم دہنِ سگ بدلقمہ دوخست رہ

اس شاعرنے لفظ بد کومند دبا ندھا تھا انتائے اُس کے جواب میں بطور تعرفین

مے جو تطعر کھاسے درج زیل ہے ۔

حبرخوش گفت فایق شاعر غری که میدن دین او زمن رسّانها شد کے شعرنا در که درحیت دورّن شود خوانده و شکب بمعنانبا شد

یکے شعرنا در که درحیت دورّن شود خوانده و شکب بمعنا نباشد دراں گفظ پدرا بدال مُست دّد نوشت ست دایس علط صلانباشد

شنيداين عن را جو گرد سخن از نشاكه بمسرش اصلانباشد

بگفتاکه من شاعرِ خوش منگرم چومن بهیج معتبی گویا نبا شد توگیست تال را بدانی درشت ترا بهیج شعُور و دکا نبا شد

سُند با دار اُست واست ما را ککلام ما جسیج خطّا نباشد

تتشديه صقيح حمية إنهاشد چوتشدیددر شعرضردرت آفتد مِأت رمتوني هنائلهم جرأت علمص مشهورنام شيخ قلن رئيش صلى المحلي ال تھا۔ ان کے والدکا ام حافظ ا ان ہے اورسلسائہ خاندان راسے ا ان سے ملتا ہے جو محسستگرشاه اوشاه د<sub>ی</sub>لی *کے ز*ما نہیں دربارشاہی میں خدمت دربانی پرامو تھے۔ وتی میں کوچیراے مان انھیں کی طرب نسوب ہے اور بینا در شاہی حملیہ ئرلی <del>وسا</del>ئدلویں ارے گئے سِراُت کا زما نہجین فیصن آ با دمیں گذرا جبیبا کہ میرن تے ذکرہ سے معلوم ہوتاہے وطن سے بہت کسنی میں بھلے تھے یشروع میں نواب محبت خاں بہرجا فظ دھمت خاں کی رفاقت کی حیانچہ جود کہتے ہیں سكليس تصراعتق كيم بهتال ك ہوے نوکر بھی تو نوا ب محبت خا ں کے اس کے بعیرہ اللہ ہیں صاحب عالم دعالمیان مرزاسلیمان مکوہ کے ا شیرنشینوں میں داخل ہوے اور آخر ک<sup>ی کھنٹ</sup>وہی میں رہے اور وہیں د فا یا ئی۔ اسخ اور نساخ دونوں نے وفات کی تاریخیں کہی ہیں۔ اسخ کی اررخ سے م ب ميان جرأت كا باغ د هرسے مسلمنت ن زدوس كو جانا ہوا مرع-اریخ ناسخ سنے کہا اس اسے ہندشتان کا شاعر موا جرأت مزاجعفر على حسرت كے شاگردتھے علاوہ فن شاعرى كے ك كلى ك مرك يرج بورد لكائ أس يردد كوي ولن "كلهاب ١١ ک ہندستان بغیردا دیکے طریقنا جاہیئے ۱۲

وم ہیں اہراور فن موسیقی کا بھی مثوق رکھتے سکھے ادر ستار خوب سجاتے سکھے وس ہے جدا نی ہی میں آگھوں کی مینا ئی جاتی رہی یعض کہتے ہیں بی عاد نہ جیجیب سے ہوا، بعض کچھ د وسری وجہ بتاتے ہیں مولا نا کا زا دیے ت ہیں اسکو ہمت طول دیمر لکھا ہے مختصر یہ ہے کہ ہارا نوج کی شق مزا شاء حبنس ازک کی رکعلف صحبتوں کا بہت دلدادہ تھا۔ تمریروے کے سبسہ سے شرفاا ورا مراکے گھروں میں گھینے نہیں یا "ما تھا۔ ایک مرتب اُشوب ثیر کے رُشهورکردیا کهمیری آنکھوں کی بینا ٹی جا تی رہی اورمجھ کوا ب کچھنہیں سوجھا ں ہمانے سے کمیوں اورامیروں کے گھروں میں اندھا بن کے حانے لگا در خوبصورت عور تول کو میکی کیلیے "اکنے لگا آخر کا اپنی اربیم کا ری کیا داش یں سے مج اندھا ہوگیا ۔ بحرأت زياده يرمط لكهنهيس تقرنبان عرن ا درعمولي علوم وفنون سے نا دا تھٹ تھے گرطبیعت بلاکی یا ٹی تھی شِعرکاشوق اُن کوخلقی تھا ، تبھی فكرشعرس غافل نهيس رہتے تھے ميرحس اپنے تذكرے ميں لکھتے ہیں ويوانهُ ن خواست که گاسه مبهکرینی اند بسیار در دمندوگدا زمهت ۱۰ نسانیف آ ایک دیوان اورد ومثنویاں یادگار تھیوڑی ہیں، دیوان میں عزلیں، فردیات ، رباعیاں ،مخس، مسدس ، ہفت بن دُ ترجیع بندُواسوخت ك مرزاعلى لطف اين تذكره بيس تكفيته بين علم موسيقي ميرم شغله يجلاحيكا ركحتها ب1ور ستار کے بجانے میں نہایت دست رما رکھتا ہے بنجوم ہیں بھی اسٹیف کو دخل تا مہے ايساكها يك عالم كهنؤكا اس كانتظراحكام بيئاا

غيب "جواسلام مرتبي اسب كم ديس- أيك فالنام بجي دوم شيول میں جرّا رکنیں دی ہوئی ہیں اُن سے ساق الدھ اور سے الدھ تکلتے ہر ں میں آیک ۲۲ صفحات اور دوسری ۲ ساج صفحات کی ہے۔ ایک میر <u>هي هو لاه ه</u>- دوسري منتوي کاس اليف ايا وم ہوتاہہے۔اُس کا نام' حسن وعشق'' اوراُس ہیں ا کہ ے نواحبسن نام اور لکھنوکی ایک میں نامری خشی کے عشق کا ذکرہے۔اُس منضیح و پرلطف اورکلام نهایت مکین و بامزه ہے۔ ئ صوصیات اور جرأت نے قصیدہ یاکسی دوسری شکل اورمتین صنف نظر كواختيارنهين كيا فارسي مير على يجفيه باجيساكه أس زمانه كے ذي استعداد لشعرا كا دستورتھا۔وہ على خصوص ليبي ماعر تقے ہمال شارب ناب کے دور <u>صلتے ہوں</u> اور میں و<del>شق کے ب</del>ر ہوتے ہوں ۔عاشقا نہ رنگ ، بلکہ اس میں بھی معالمہ بندی ، ان کا خاص مراً ہے اوراُس میں اِن کو درجُر کمال حاصل ہے۔ بہی معا لمہ نبدی معنِ وقد ِیادِ ہفصیل کے بعرفحش کی *سرحدسے ب*ل حاقی ہے اوران کے اتعار کوہمیّر بتول کے لائق نہیں رکھتی۔ یا عتبار رنگے کے ان کا اور *میرکا کلا م*لیّا جلتا ہے۔کیونکہ دونوں غزّال تھے اور دونوں کا رنگ عاشقا نہ ہے مگرمرکے ہذریا اور در د واثر جِزُات کے بہال مفقود ہیں میرعمیق اور جرأت مطیب شاعر ہیں ۔ ال معاشیق علی مخصوص معاشیق! زاری کے مازوکر ستم ، عُقّاق کی ترانصیبی، ہجرکی صیبتین دربا دیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رقابت

ا تقاصاتھا بہت وی اورٹری کامیابی سے بیان ہواہے۔غزل۔ ز کی طبیعت بهت مناسب واقع ہوئی *عتی میبرے ڈیگ کوا خو*ں نے اختیا رکبر ورين كى شيرىنى اورفصاحت وبلاغت بين أيك لېيى جاشنى اورشوخى صنا فەكى جس سے ان کا طرزعللحدہ **ہوکرمقبول عام ہوگریا گ**راس ہیں بھی شک نہیں ک برمس اوران میں زبین آسان کا فرق ہے۔میرکا شخیل ملبندا وراُن کا عاشقا نہ بهمت علی اورار فع قسم کاہے ہجرات کاعشق ا دی اوراد فی درجہ کا ہے۔ بیرکے قدر دان اہل دل عن مشناس اور حراُت کے دلداد وعوام الناس ہیں۔ سے پر چھیئے توصلی فرق دونوں کی طبیعتوں کا ہے۔میرس متانت، خودداری ، امتنغراق اورگوشهٔ شینی تقی اور وه شاعری کو ایک نهایت معزز اورمقدّس کام خیال کرتے تھے۔ برخلاف اِس کے جراُت ایک حربیف نطربیت مشاش بشاش خوش طبع اً دی تھے ، جدیث سے سلاشی اور ضاعری کو ذریعیہ معاس والب ب زبردست المتمجهة عقا ورشعركي ذريبه سياينة تئين لميني مرسول ور ربیمتول کا ایک رئیسپ کھلونا بنائے ہوے تھے اور اُن کے دل کوخوش کرکے اكن سنت كجهوا نميتكنا حانت تتقه مأن مين ميراورا نشاكا ايساعكم ونفسل ورقوا عد تعس وسی واتفیت ندیقی مگر میرجی آن کا ایک طرزخاص ہے اوران سے کلامیں الیسی سادگی اورمزہ ہے جوعام دلول کو بہت مرغوب ہے۔میرسے جو رائے ان كى غزلول كى سبت الل بركى تقى دە سننے كے قابل ب اوربست ميح ب مرزامحدتقی خاں ترتی کے مکان پرایک مشاعرہ تھاجس میں شہرکے سب نامی

میں درشاع جمع تھے میاور جرات بھی تھے جرات نے جو غزل بڑھی آ اه واه بهویی اورمهبت تعرفییں موئیں وہ ازرا تہنجتر یا شوخی سے ' جو کھھ <del>سمھیے'</del> احب کے پاس اسٹھے اور اپنے کلام کی دادجا ہی میرصا سے دوا کے مرتبہ نوٹالا مگرجبائے بھوں نے زبادہ اصار کیا توتیوری ٹریھا کر فرایا ہم شعرکہ ناکہ سنے چوہا جائی کرلیا کرو پیمختصر ہے کہ جراُت کا یا ئیشا عری بہت بکن ذہبیں درا ي توتسل نے ان کوبھی مٹایا حبیسا کہ آنشا کو مٹایا تھا بھربھی انشا کو اُن کے علم فیل نے بچا لیا۔ اِن کا توریحی سہارا نہ تھا۔ جرات نے زبان اِنظرارُ دو کی ترقی ملیں بھی کوئی صمتہ نہیں لیا۔جوشا ہرا ہ متقدمین قائم کرگئے تھے اُسی کیرانھیں سند کئے چلے گئے کہا جا اہے وہ عاشقا نہ رنگ کے موجد ہیں۔ ہارے نزوک بروط ون اس حدّ ک*ے چو ہوسک*تا ہے کہ اُ خول نے سب سے پہلے گھڑے ہوے عام نداق کی بیروی کی اورایک ایسا زنگ ختنیار کیا حبکی کمیل متأخرین میں رأت اورداغ الله مزراخان داغ کے القول ہوئی الن وونوں شاعروں میں باعتبارلفظا ورمعنی دونوں کے فی الواقع بہت ما ثلت اور مفی رسیداله استنگاره کی علام جدانی المصیفتی تص شیخ ولی محد کے ينے امروم، كے رہنے والے تھے آغاز جوانی میں وطن حور كرمنو الده ميں دنی آئے بہا تکمیل علوم کی اور شعرو یحن کی طرف اکل ہوئے ۔ اِن کو بڑسفے کا امقدر شوق اورکتب بنی سے اسقدر دوق تھا کہ کتا بس عارست لے سے کم برصتے تھے وربطور خلاصراینی یا دواشت کے طریقہ پر تھتے جاتے سکتے

غوں نےمھوالمعربی میں شعرگوئی میں شہرت حاصل کر لی تھی ک ں میں ان کا ذکرعزت کے ساتھ کیا گیا ہے ۔خودمشاعرہ <del>کھی کرتے تھے ت</del>نیں ل انشاءا ورميرس ورجرات دغيره كي جمع موت عقر- بارة برس إورشعرأك لكحذرا كحرب كدنواب أصعف ہوگئے کھنٹو آنے سے پہلے مجھر دنوں مانڈہ میں نواب محیرارضا ں کے تھے۔لکھنٹو تھوڑے دنوں رہر محررتی جلے سکے محرکھددنوں کے بعداور ش اُن کو پیمرکھنو کھینچ لائی ۔ ازاد کی تحقیق کے موانق سنا البھ میں تقریبے س کی عمرمیں انتقال کیا حب کہا تھواں دیوان ترتبیب دیے رہے تھے یفتہ بھی اپنے گلٹن سنجا رہیں ج*یمنھ تا*۔ ھ<sup>ا ک</sup>ی تصمنیعن س**ے لکھتے ہیں ک**ران کو ے دس برس ہوئے حسرت موہا نی اپنے ندکرہ میں ان کاس لادے سات لیا مے ہیں۔ لہذامرنے کے وقت ان کی عمرادے برس کی ہوگی ۔ تسانیف آمصمفی آرد واور فارسی دونوں کے پر گوشا عریقے سلامیاء کے پہلے اعفوں نے دو دیوان فارسی مرتب کیے تھے ایک نظیری میشا پوری کے جوب ا ور دوسراینی طبیغ ادغزلول کانمجموعه - اِن کےعلاوہ دواور فارسی دیوا ن بھی لکھے آیک ناصرعلی کے رنگ میں اور دوسرا جلال سیرکے اندا زمیں ہے دونوں یان چوری گئے ۔اب ان کا صرف کیک دیوان فارسی مرقبج ہے جس کا ذکر سنے کرہ نولیو نے کیا ہے۔ آیک مذکرہ نا رسی شعراکا اورا یک دور شعراکا فارسی زبان میں لکھا شاہنامیکا ایک حصہ بھی کھا ہے جبین اہ عالم کے خاندان ککے حالات برج ہیں ۔

مصحفی کی شهرت زیاده تران کے شخیراً دو دیوا دں اور ذکرہ ی مسنفه سنافئه المبنى من المقاردوديوال كى مادكار من جن مين ہزار باغرلير تطعے تصائر وغیروسب کھرموجو دہیں۔ ندکرہ شعرک آردوجوز بان فارسی میں ہے منت له همطاب*ن منطق بيراع مين ترتيب يايا -اوراب لمتاهب بيه نهايت مف* لتاب ہے اور امیں تقریبًا سا ایسے بین سوشعراً کا ذکرہے جومحد شاہ کے زبا نہ سے لیکرمصنف کے زمانہ تک تھے اُکھوں نے اپنے معاصرین کاخصوصیت ما تع مفصل ذکر کیا ہے اور کلام کے نونے بھی دیے ہیں۔ کہا جا تاہے کہ تا مُرکھ اُن کے شاگرد میرتحسر خلیق خلف میرسن کی خاص فرائش سے لکھا گیا تھا۔ یجی شهورہ کے کمصحفی ہے آٹھوں دیوان اور دونوں نزکرے بھویال مرکسی صاحب کے اِس موجود ہیں ۔ وصیات کلام سب سے بڑی صفت مصحفی میں ریقی کہ دہ نہایت زورگو تھے ۔جب وہ شعرکتے تھے اور کلمین کرتے جاتے تھے تو بیمعلوم ہوتا عقا کہ کسی ناب سے نقل کررہے ہیں مشاعروں کے لیے بکٹرت عزلیس کہ رکھتے تھے تعموان للبرخ يدارول كے ہاتھ بہج ڈالتے اوٹنتخب شعارات لئے رکھ لیتے تھے لہا جا تاہے کہ اِسی زودگوئی یائیرگوئی سے اُن کے کلام میں نا ہمواری پیاہوگئ لیونکه برگونی نے زیادہ جانکا ہی اورغور و فکر کا موقع نہیں دیا۔ دوسری خصوصیت ائکی ہے ہے کہ وہسلمالٹبوت حکبت اُستاد تھے۔اور ہڑے بڑے اُراک کے دہان لمذس وابسته تنفي كمثلأ ميسرتحسرخ ليق ضمير آتش شهيدي عبيثبي وغييره بلكه گربیج پو<u>نک</u>یئے نوان کے زما نہ کے بعد سے اکثر شعراً با لواسطہ یا بلا واسطہ انھیسے

ٹاگردیتھے۔ اسخ کی سبت مشہورہ کہ اُن کوکسی سے نجز المندحاصل نہ تھا گ وہ بھی محد لیاتی نہا کے ذریعہ سے جو صحفی کے شاگر در شید منتے ' اسی اکر 'صحن کے ریزہ جین ابت ہوتے ہیں صبیا کہ خوصحفی نے اپنے چھٹے دیوان کے دییا ہے ہیں ان کی سبت کھاہے اس سے بڑھکر ٹرومشے حقی کے کمال فن کا کیا ہوسکتا۔ سنا دان کے شاگردوں میں بھلے اتنے اورکسی کونصیب ہن ت یہ ہے کہ تواعذ نظرے یہ نہا ہے جنت یا بندرسے اور نیترگر االیسے استادول کے یہاں بھی یا یاجا تاہے،ان کا کلام ہے۔ اسنے نے اور بھی اس صلاح سے اکین کو درجہ کمیل پر ہیوٹیا یا ۔ مگران کے کلام یں بطب ویابس شامل ہونے کی وجہسے ہمواری نہیں ہے کہیں سرتقی میرکا در دوگدا زسهے کیمیں سو دا کی لبند بروا زی کہیں نغاں کی ڈکیپنی کہیں میرسوز کی ما دگی کسی مس حرات کی شوخی اورکہیں کہیں انشا کا بھی رنگ ہے اس میں کو لئ یں کہا ن کا کلام اعلی درجہ کا قدما کے رنگ کا بھی مہست ہے ۔ مگرزیا دہ تر ولی ہیں اورکسیٰ خاص رنگ کی نہیں ہیں یعض غزلوں کی زمینیں سوداکے ما بیت سخنت ورد دیون و قا فیمشکل رکھے گئے ہیں اور گوکہ ان ہیں شاعری کا مال دکھا یاہے گر *کھر بھی مو*دا کاسازواوراستا دی نہیں یا ئی جاتی ۔اگر<u>ے ب</u>سرتھی اور زرکے بنتیع میں ہمت سے اشعار رہا وہ اور نصیح اور در دناک کہجیدس کیے ہیں گم پهرېھى مذكورهٔ يالااُستا دول كى وه بات كها ل مختصرىيكەغزل ميں ٱن كاكو كي خاص رنگ نهیں اوربعض شعار کی عمر گی کومن اولہا لی آخرہ نبا ہ نہیں سکتے ہیں حال اک کے قصیدہ کا بھی ہے جن میں تواعد کی بابندی اورالفاظ ومعانی کی بلندی تھ مرورسهے گرمتقدمین کا زورا ورشان وٹسکوہ پیدا نہیں ہمدسکا جیند تننویاں بھی لکھی ر جن میں کیے جالمحیت'' میسری مثنوی'' دریا ہے عشق''کے رنگ میں ملکہ ''کی نقل ہو ئىركامضمون اورطزرعبارت وغييره سب اسى سے سلتے جلتے ہیں ۔ مختصر پر کمصحفی کے کلام میں کوئی خاص ابت ہمیں وہ متقدمین کے بروسظة ورنهايت زودگوا ورثير گوينقه مختلف صناف سخن يرائغيس كمال مل تھاُملکی خصوصیات اُن کے بہاں جراُت سے زیا دہ اورانشا سے **ک** نتخکیل میں بان ری ہے نہ جزات میں دلکشی ہے۔الفاظ بھی تعض ح لیے کھے گئے ہیں جواب متروک ہوگئے زمان میں اکثر جگہ میرو مودا کی بیروی ہجا بهزما ندانشا اورجراُت کایا یا تھا۔ في ورسيدانشا ك معرك مصحفي ورسيدانشا ك معرك مهايت مشهورين جنين <u>ﷺ جود آورزاق تشخرم جولبها اد قات فخش کی حدّ یک بهویج جاتا تھا ،</u> ہت کا مرلیا گیاہے۔ یہ داتعات نہایت تفصیل کے ساتھ انجیات ہیں درج ہیں آگرکسی کو دیکھنا ہوں توامس کتاب میں دیکھنا جاہیے یہاں تھرمختصّار مہاتم ونہ از خروارے ملکھے حاتے ہیں -ابتدا اس دا قعہ کی بوں ہو گی کہر عفى يبيك شهزادهٔ سليمال شكوه ك كلام يراصلاح ديتے سقے جب سيدانشا بهو پنجے توان کے سامنے اِن کا رنگ کب جم سکتا تھا۔ جنانچ اب غزلیں اُن ک یاس آنے لگیرے سے صحفی کو بڑا قلق ہوا اسی اثنا رمیں اِنکی تنخواہ بھی کم ردی کمئی تیں کے متعلق اُنھوں نے ایک قطعہ کھیکہ شہزا داہ موصوف کو گزرا جس کے چیداشعار ہے ہیں سے

عِالْیس برس کاہی ہے جالیے الیت سے الیت تھامردمعمرہیں دس بیس کے لائق اے واے کیجیس سے اب پانچ ہیں ہے ہم جی تھے سی روز ولی کیسی لائن أستا دكاكرتے ہي اميراب كے مقرر موتاہے جو درما مركرساكيس كے لائق مشاعرون بس بھی بم طرح غزلون میں نوک جھوک ہوتی اورا یک دوسر المذاق أواياجا تامتلًا يك جبستين ميان صحفى نے غرل ٹريھى سبكامقطع تھا:۔ تفاصحفی به مائل گریه که سرل زمرگ مختی این این این انگلی اس شعرکوانشائے باکن کے بارد وستوں سے الب دیا اور کہا تعاصحفی کا نا جوچھیانے کولیں ازمرگ کے ہوے تھا آ تھے یہ نابوت میں انگی اسى زا نەبىي سىخفى ئے ايك غزل كهي تقى حب كابيطلعب -سُرُشُک کامے تیرا تو کا فور کی گردن نے موے پری ایسے نہ یہ حور کی گردن اس غزل برسیدانشا نے ہست سے اعتراض واردیے اورایے قطعہ بھی نظمریا اغزل كالمطلعب ر کھیڈنگا وہاں کا طب کے اک حور کی گردن إورول كا خِم إدة الكوركي كردن اور تطعه إس طرح شروع كيا -اس ليج كوش دل سے مری شفقا پر عن مالن دب دغصه سےمت تھر ٹھوائے بتورگو درست ہولیکن صنرو رکیا فواہی نخواہی سکوغرل میں کھیائی کیالطف ہے کہ گردن کا فور اِ بیر شکر مے مرتب کی باس زیدوں کو لا کرنگھا گئے اسی قسم کے اور بہت سے اشعار ہیں جن میں سحفی سے زمانداں ہونے براعتراص

اسم صحفى نے جواب لجواب اپنی غزل كى طرح ميں دیا۔ اورانشاكى غزل ميں جوان کے نزدیک قابل عتراض اتیں تقیس ان براعتراض جائے مِشلًا اے کم عارض بومری تیغ زباں سے تونے سیرعدر میں ستورکی گردن ہے آدم خاکی کا بنا خاک کا بتلا مسر گرنورکا سرجووے تو ہونور کی گرون نگورکوشاع تونه با معیگاغزل میں کسواسط با ندھے کوئی لنگور کی گردن دِن توصر حی کے لئے وضع مزاداں بجاہے خم بادہ انگور کی گردن اس مباحثہ اور مناظرہ کے بعد بھیر تو ؤہ تھبکر شروع ہوا جو دو نوں اُدمیوں کی تہذیب ومتانت سے بہت دورتھا ۔فریقین کےشاگردو<del>ں نے</del> ا پینے اپنے استا دوں کی جیج میں ہو وہ طوفان اسٹے کہ خدا کی بینا ہ ۔ ایک دِن میانصحفی کے سب ٹراگر داکھیا ہوئے شہدوں کا سوانگ بھرا اور ہجو کہر کم ں کے اشعار طریقتے ہوہے سیدانشا کے مکان کی طرف روا نہ ہوہے ۔ اور ا د ہ تھے کہ ارمیط بلکرشت وخون سے بھی دریغ نہ کریں سیدانشا رکو آگی پهلے سے خبر ہوگئی تقی وہ نهایت تھل ورسمجھ داراً دمی تھے بہجاےان لوگوں<sup>ہ</sup> عصّہ کرنے یا ان کا مقا بلہ کرنے سے اُنھوں نے ان کی بہت خاطرہ مارات کی اِن کومٹھا ئیاں کھلائیں گلوریاں اور ہا رکھوں ان کے سامنے بیش سکیے ورابني ہجویں اپنے سامنے بڑھوا کرخو دبھی بہت خوش موسے اوران کو نہا بہت عز واحرام سے خصمت کیا ۔ مگردوسرے دن جرجواب سیدانشانے تیار کیا وہ تضب كانقاءا يك يرتكلف إرات كي نقل بنا أي حبيس ايك مجمع كثيرتنا مل تقا اورلوك دنزول بركيها شعار يربطن موس اورايك كرااورايك كرما باتهم

اللاتے ہونے جاتے تھے جس کا ایک شعربی ہے۔ موانگ نیالا یاہے دیکھنا جرنے کمن لرختے ہوے آئے ہیں صحفی وصحف ان معرکوں میں نہ صرف معمولی لوگ بلکوئس زمانہ سےمعزز شعرائے ىب شامل تقے اوراس ئرفتنه مٰذاق سے لطف<sup>ن</sup> تھاتے تھے۔اکٹرا مراسے اورخاص کرمرزاسلیمان شکوہ نے سیدانشا کا ساتھ دیا تھا جس سیصحفی کو بهت ریخ ہوا۔ چنا نجیاً تھوں نے اسی افسدہ دلی ہیں ایک غزل کہی تیں کا مطلع ومقطع بہ سبے ۔ جاتا ہوں تھے دیسے کہ توقیر ہیں ای کھراسکے سوااب مری مدہر ہویں بال مصحفی بے لطف ہواس شہر میں ہنا ہے جبے کہ کچھا نسان کی توقیز میں ا ادهرمرزاسليال شكوه كويهشب پيا بواعقا كداس شكوه وشكابيت یں ہم بربھی چولیں کی ہیں اوروہ اراض ہوگئے تھے مصحفی نے اِس کی عذرت بیں ان کے حصنور میں ایک تصریدہ بیش کیا جسکا طلع ہے . قسم نبات خلائيكه ہے سميع ولھبير مستحمر محمدت شرين بين بولي قعي اس لمي مدور كي عزت وشان اورايني بحقيقتي كامقا بله كرك كيته بي کہ بے نامکن ہے کہ بیکخوار قدمی حضور کی سبت کوئی بڑا لفظ کے ۔ یا فتراسب انشارکا بنایا مواہے جس نے حضور کے مزاج کو مجھ سے مخرف کردیا ہے۔ اس قصیده میں اپنی اوراینے ساتھیوں کی ہریت اورسیدانشا کی خطانا ہت ک ہے بختصر ہے کہ یہ معرکہ بھی تجہیئیت شعرو شاعری ایک یا دگا دمعرکہ ہے ہرجنبہ اس میں خلاف تَمذير لِنظميں کھي گئيں مگر تعربجي يہ بہت ديجب لِ وراً سُر ما نہ کی

، خاص یا دگارہے تھے سرم ندمیں پیدا ہوے ان کے والد توران سے اگر حیند د نوں منوخاں کی *سرکا ر*ہیں ملازم دہے ۔اِس کے بعد لیا ہے لمطانى سيضعسب مفت ہزارى اورخطا ب محكم الدواع تضادخً مادر*عنایت ہوا۔ نگین نےشا ہزادہ مرزاسلیمان شکوہ کی ملازم*کت اختہ ت اچھے شہسوا را در ندون سیم گری سے خوب وا قعب تھے۔ دکن میں حیدرآ با دکی فوج میل فسرتوپ خانه رہے لیکن بعد کو نوکری چیو ارکھواروں کی تجارت کرنے گئے۔انشا کے وہ برطے دوست تھے اور اکثر ان سے مِل کرتے تھے اوا مل عربین شعرکه نا شروع کیا - اورسب سے بیکے شاہ حاتم کے يككراتكاركردياكه تماميرادمى كولطك بوتم كوشاعرى نهيس اسكتى تحارب لك ب ہے تم کواس سے کیا واسطہ جاتم کے بعدوہ عرا ان شارکوا بناکلام دکھاتے تھے اور جرمن ستشرق ملوم ہارط کی تحقیق ہے لماح کیتے تھے۔زگین کوسیروسیاحت کا بہت ٹوق *تھا اور*نہا ت عاشق مزاج واقع ہوئے تھے جو نکیامیرآدمی تھے حسین بھی تھے لہذاز ندگی نہایت عیش وعشرت سے پر پوشوں کے حکھٹے میں گزارتے تھے۔ بےانتہا خلیق میتواضع ورمهذا دمى تقے طواكٹر امير گراور كريم الدين كى تحقيقات كے بموجبت آنى برس میں لھے المھ میں فوت ہوئے ۔ گرشلفیتہ اور گارس المیا سی اُن کی عمرا کاسی

ورسن وفات ہارہ سویجاس تباتے ہیں ۔ تصانیف (۱) مُنوی دلید ترجیبین تقریباً د و ہزار شعر بول گے ہیں شاہزائے ا چبیں اور دانی سری نگر کا قصتہ ہے اسکا سنتھ منیف سیل ایسے حبیبا کہ جراً ت ورانشا وغيره كى تاريخون سے معلوم ہوتا ہے ۔ ۲) «ایجا دزمگین' بیرهمی ایک نندوی ہے سمبر فحش قصے اور یحسب حکایات ہیں ۔ رس جار دیوان حن کے علی د علی مام" د تیوان رکیتہ - دیوان ميا به ميخية مديوان الميخية بهي ادرتج وعًان جارديوا نور كا ناتم جارعنص (١٧) مَنْنُونَى مُظْهِرُلْعِجَائبِ يَاغُوارُبِ لِمُشْهِورُ الْمِينَ هِي حَكَامِيْتِينِ بِينَ ( ۵ ) مجالس زگین بدان کی بهت شهرتصنیف سے اور اسمیں اپنے مانے کے شعر کا حال کھا ہے اور اُن کے کلام کی نفید بھی کی ہے۔ (۲) فرسنامیُصنفهُ سنایاه هسی گهورون کی شناخت نیک وی<u>م</u> ا وراً ن کے علاج وغیرہ کا ذکریہے ۔ بیبلا دیوا بشک کٹے ھابیں تیا رہو تھاجیںا يك الريخ سيمعلوم بوتاب اس مين ٢ ي صفحه غزليات ٢ مصفحه راعيات ور دومنظوم خطا درایک قصیده ۲۰۰۰ شعرون کامیم و در سادیوان مه مصفحکا اعزلیات اورد باعیات برشمل ہے تیمسرے دیوان میں اِن کے ہزلیات شامل ہیں اوراسی میں ایک تصیدہ شبطان کی تعرفیت میں ہے ۔ چوتھا ويوان تخين كامع إس كے ديباج بين صنف في ستورات كے فاعض ص

عا ورات اورعور توں کی منطلاحیں بیان کی ہیں اور نیز برجین عور توں کی جن کا تطلب ہے ۔ رختی کے طرزیں ایک قسمر کی دلجیسی ضرورہے ، گرخرا بی بیے ہے کہ آئیں کثرغیر مہذب اورمحش کمیزا شارہ وتے ہیں نساخ کی راے ہے کہ اس طرزخاص کے موجد میاں زمگین سقھے ورزگین نے خودھی ہے دعوی اپنی نشبت اپنے دیوان کے دییا جہیں کیاہے ئے توبیطرز قدیم شعراعلی انتضوص شعرے دکن میں بھی موجودتھا سٹلامولا نا ہتمی ہجا یوری جو دکن کے ایک شہور شاعر تھے اد**یرولانا قادری جو دلی کے** رتھےاورحِن کاتخلصر خاکی تھا اورجن کا دیوان ملٹ للہھ میں مرتب ہوا ہے<sup>۔</sup> ن لوگوں کے ہماں بھی رخیتی کا یتہ جاتا ہے ۔ گراتنا فرق صرورہے کہان قدیم ںاع<sub>و</sub>ں کی بختی ایک خاص قسمہ کی تقی صبکی وجہ یہ ہے کہ چونکہان کے کلام بھاشا کا زیادہ ا ٹرہے لہزائسی کئے تبتیع میں اظہا عِشق عورت کی جانب سے د سىك الفاظ مين كرتي بس يخلا ف معمولي أرّ د وكر صبير لظهر ے ہوتاہے۔اسی و*حبہسے*اس *قسم کی دیختی ہیں گخش اور*ا بتال *ا* نهیں ہوتا برخلاف نشا اورزگیس کےطرز کےجن کا دارو مارعیاشی وزرہوم ہے۔اُن کی غرض عمویًا یہ ہموتی ہے کہا یسا کلام ٹریفکرلوگوں کو بہنسی آ۔ اُن کے نفسانی جدیات ہیں ہجان سریا ہو۔اسی وجہسے اس سے کی نظمون ا خلوص ورلبن دخیا لی بهان کک که بے ضررسادہ نداق بھی نہیں ہوتا یه بات صرور قابل غورسے کہ ہارے مکسیس عور تول دورد ویکی علی علی ا

سے بردہ کرتی ہیں بیٹ کسی قب ِمزیرِبراں ان میں ء نکہ قدر ًا شرم دح

فائدہ آٹھا یا اوراہنی نوایجا رطرنکا دار ومداراسی مخصوص عور **نو**ل کی زبان اور برعیاشی اوربداخلاتی بررکھا ۔ ريختى اس زمانه كى مگروى بونئ سوسائطى كابهترىن آئيند بين حبكه له بندفرا نرواؤب ورامرا كمحفلون متنشن وعشيت ورسن إزاركرم تنفيا اوربا زاري عورتول كاعشق داخل فيشن بروكيا تنفا يشهرك نوحوالأ ،لاتے تھے خطا ہرہے کہ اس زما نہ کی نظم بھی اُن کے کہذوا ق كآئىينە ہونا چاسىئے ـگرحقىقت ميں اس قسم كى ماشا كستاوزمه ت ہی مخرب اضلاق اور نوجوانوں کے حق میں سم قاتل ہیں جنیا نجے خودانیۃ جی اس قسم کے فواحش کے مُرک انٹر کا وکرایک جگرالینے دریا سے لطا<sup>ن</sup> بهرطور بيطرزاس زمانه ميں بهبت مقبول غفاا ور اسكى ترتى كى معراج یا رعلی اتخلص برجان صیاحب کے زمانہ بیس ہوئی ۔جان صیاحہ بیٹے اور نواب عاشورعلی خاں کے شاگر دیتھے ۔ وطراصل کھنٹو تھا گر*ائٹر عم*ر بادہ تررامپورہیں رہے جان صاحب نے اپنی تا مع *ٺ بیں تبرکردی اوراپنی خاص روش میں غوب کہتے تھے* . ں میں زنا نہ لباس سے شربک ہوتے اور با لکل عور توں کے طریقے ے پڑھتے جس سے سننے والے مبنتے منستے لوط جاتے تھے پیچھ شاع میں وا د کی گئے تھے اور وہاں سے تبلاش روزگا ربھویال آئے گرماکا م کتبے آخرِ کا ر ر المبور میں نواب کلب لیخال کے دامن دولت سے والستہ ہو گئے اور ہیں <sup>ال</sup>مبور

کچواوپرستربرس کے سن میں <del>عق</del> میں انتقال کیا ۔ غرصكه بصنف شاعرى ابقبول بنيس ماور مندب لبون براس كو وئی *سیندنہیں کرتا الب*تہ نداق و<u>نط</u>افت کے وہ اشعار جو دائرہ متر *ترب سے خا*رج ی عام طریقہ سے لیند کیے جاتے ہیں -ستخزرا نه کے شام ن دہلی شعراکے مربی بھی ستھے اور غود بھی ا چھے خاصے شاعرتھے بشلاشا ہ عالم اُنی جِ آفتا شخِلص کرتے تنفي ايک تتنوی موسوم البه ضمون اقد س سي مصنف ہيں . جسمیں کیصنطی فسانہ منطفرشاہ بادشا چین کا ہویٹینوی کا تاریخی نام ہجس سے ۲۰ اسکتے ہیں۔اس منوی کے علاوہ ان کا ایک دیوان غراول کا ۲۳ ۲۲ مفحات کاہے وہ فارسی تھی کہتے تھے جنانچہاُن کا فارسی دیوان بھی موجود ہے اور و قصیدہ میں نکحام علام فا درکے طلم وسم کا اورا پنی آ تھیں کا لے جانیکا ڈکرکیا ہے ہست ہی درد ناک ہے *۔ برٹیے برٹیے شاعر مثلاً سو*دا میر - نصبہ عظم ٔ انشأ - زار ممنون -احسان -اور فراق وغیره میرسب انکی سرکا رک دعاك يتقي شاہ عالمٹانی کے میسرے بیٹے تھے ۔غلام قادر کی بغاوت کے بعدد کی کی سکونت جیوڑ کر لکھنٹو چلے گئے اورل اپنے براہ ۔ مزداجواں بخبت بہا درولی عهر رکے وہیں رہنے لگے ۔ نوا کے صف الوار بہا نے اخراصات کے سامے چھ ہزارہ ہوا *در تقرر کر دیے تھے :وا*ب معا دت علی خال اور ك تاريخ صبح خدين كلتى اس سع صرف ١١٠١ أيكلت بين ١٢

بازی الدین حید رمحات ایم کانسے جھا*ک کر ملتے مقع* ا**ور ندرس دیتے تھے** ہے جب غازى الدين حيدر بف تاج شاہى بېنا توملاقات برئيمساوات چاہى ثبا بزادە ك لحت وقت مزوانضيالدين حيدرولي عمر لطنت كے ساتھ اپني بیٹی کی شا دی کردی تبفوں نے سلطان بہو کا خطاب یا یا گرشو ہرو بیری میں ناموا نقت رہی۔ ۸سر سال کھنٹومیں ریکر کاسکنج اینے برانے دوست کرنا گارڈ نر ے پاس <u>س</u>لے کئے بعد کواکبرآبا دمیں سکونت اختیار کرلی ۔ اگبرشاہ ٹا نی کے زمانے میس کئی بارد بلی آئے سے سے مام میں انتقال کیا اور سکندرہ میں مرفون ہوسے شعرا کے بہت کئے سرزمیت تھے بنود بھی اچھے خاصے شاعرصاحب یوان ہیں۔ بتدابين شاه حاتم كے شاگرد ہوے اسكے بعد حفی اورانشا كوكلام دكھا يا- دہلي ا جربا کمال کھنئوجاتا کیپلےان کے بیہا ں حاصر ہوتاا ورصاحب عالم بھی لطا<sup>و</sup> ے میش سے لیھنوس شاعرے کرتے صحفی فیتیل آنشا یمیش س ى سركاركے دعا گوتھے-إن كاقلى ديوان لالەسرى رام صماحت نفي مخاندها ابولنصمعين الدين اكبرشياه ثاني بإدشاه دملج نانی کے دوسرے بیٹے تھے ساتھ علاء میں سیدا ہوے لطنت يرميضه اوريس ماع بين انتقال كيا بطفرك ماررمخ کهی م يے سال دفات گفت تطفر عرش آرامگاه عالی مت ر موز دن طبع تقے۔ اپنے باب سے خلص اُ فتاب کی رعابیت سفعات خلص تے تھ

ہ نصیروغیرہ ان کے دربارکے شاعرتھے کے خانلان مغليه كي أخرى اجدار مزراا بولم ظفر سارج الدين ميهما نے کے بعد بعد عصائداع میں شخت پر مبیٹھا ورغدر کے بعد شھشاء میں معزول ، برہما میں جلا وطن کئے گئے جہان تلا عمامی انتقال کیا۔ بہا درشا و عری کے بڑے دلدا دہ تھے اوراکٹر اپنا وقت کُس ہیں صرف کرتے تھے۔ چونکہ ت کا کام کاج کھھنہیں تھا زیادہ تروقت شعرگوئی میں گزر اتھا ۔اُستاد وق اورمزراغالب کوکلام دکھاتے تھے ۔گرقبل اس کے شاہ نصیہ سسے بھی ہتنفادۂ سخن کیا تھا یشاعری کےعلاوہ فن موسیقی میں بھی اِن کواچھا دخاتھ نکی اکثر تھم یاں شمالی مہند میں بہت مقبول موہیں یوشنویس تھی بہت اچھے تھے دراکٹراپنے ماتھ کے لکھے ہوسے قرآن شریعیت دی کی کربری سجدوں میں بطور ہد<del>ہے</del> أنفول ك اكشرح كلية الصي كلهي حوايك تحيي كمّا بتمجهي جاتي ج رت کی صلی نبااُن کے صیخیر کلیات پر ہے جو بہت مشہور ہے جا دیوان ہوچکے ہں اُن کولوگ ہبت شوق سے پڑھتے ہں اِن کی غزلیں رُبِقَبُول ہِں کہ اکثر ناج رنگ کے حباسول ہیں گا ٹی حیاتی ہیں۔ بیکھی کہا جا ائستا د دُ وق اورغالب ان کوغزلی*س کهکردے* دیتے تھے ۔ا **ور** ىيى كەظفركى تعضن غزلوں ميں إن د و نول ُستا د وں كا زىگ يا جا" ر پیربھی طفرکے خود شاعر ہونے میں کوئی کلام نہیں کیونگرانگی ہت سنخرلیں

ائن کے خاص رنگ کی ہیں جو ذوق وغالب سے بالکل علیمدہ ہے معلوم ہیں کنطفر نے بجالت نیدیمی شغاشعروشاعری جاری کھا تھا یا نہیں اُغلب ہو کہ دیجیپ مشغلاً ن سے نہ چھوٹا ہو اور کچھاُن کا اُس زمانہ کا بھی کلام موجود ہو کی اُنجب ہے کہ سعی و تلاش اس معاملہ ہیں آیندہ کا میاب ہو۔

ان کاطرز کلام بہت صاف اورسادہ ہے کلام بہت مزیدارسلیس اورسے ہوتاہے اورایک خاص درد واٹر رکھتاہے جوان کے مصائب کی صلی تصویہے طفراکٹر جگمشکل شکل محرس اورسخت ردایت وقافیہ بیں بھی غزلیس کہتے تھے۔ جعہ بہت کچھ قابل تعرفی ہیں۔ ان کے خیالات بلندا وشیہ بیس رکھیں ورحزدا بشنین ہوتے ہیں ۔

اس دَورمِیں نہ کورہُ ہالاشعراکے علاوہ اور بھی شعراً گذرہے ہیں جواگرہے اس بایہ کے نہ تھے مگر بھر بھی مشا ہمیر میں اُن کا شارکیا جا تا ہے مِشْلاً قائم۔ قاہم خسرت آمنت - ممنتون وغیرہ -ان کے علاوہ بعض شعرامے دورسابت کا بھی کھیال جوگذشتہ باب میں رگہرا تھا مختصرا ہیاں درج کیا جا تا ہے -

تائم ہا روری شخ قیام الدین نام تھا بڑے اعلی درجہ کے شاعرضا صکر قطعات اور راعیات میں بیطولی رکھتے تھے جا ندبور ضلع مجبنور کے رہنے والے تھے۔
گرملاز مت کے تعلق سے زیا دہ صعبہ دہلی میں بسر ہوا جہاں وہ داروغہ تو ہجا نہ سے نشروع میں بنیا کلام خواجر میردرد کو دکھا تے تھے ۔بعد کو مودا کے شاگر د ہوگئے۔ ایک تذکرہ بھی کھا ہے جو کمیاب ہے ۔ دلی کی تباہی کے بعد وہ طانڈہ در قریب آنولہ) میں نواب محدیا رضال کی رفاقت میں رہتے تھے ۔

سك بعدراميور كي جهال الماه مين انتقال كيا-أكي سبت عفي الكفته بس رد درختگی کلام وستی مصارع غزل ورد گه تصبیده و نتنوی وغیره موافق رواج زمانه دوش بدوش استادراه می زمت دلیمبنی ها م رحجان می حبست" اورمرزاعلی تطعت لین*ے زکر وگ*لش ہندمیں یوں رقمطراز ہیں مضموں ترانشی ا**درعنی بندی میرم ون** سیج توبیہ ہے کہ بعد سوداا ورمیر کے کسی ریخیتہ گو کی نظر کا نہیں باسلوب ہے ۔ قم آثم کو توطورگو مائی اس سخن آفری کا نهایت مرغواب ہے " مِنْتُ اللَّهُ میرقم(لدین بنتنت دلی کے رہنے والے تنھیا کی رشتے سے سیرحبلال بخارى كى اولادسے تھے حضرت شاہ ولى لىدمجەرت د ہوى كے سايہ عاطفت میں دلی میں پرورش یا ہئے۔ر وصا نی تعلیم مولانا فحزالدین رحمتیا سدعلیہ سے حال كى يورشورهٔ شعروخن ميربؤرالدين نويدا ورميتمس لدين فقيرسے كرتے تھے يهبت إِبْرُكُوشًا عرتف ايك كليا تَتَخْمِينًا وُيرُه ولا كه اشعاركا اپني يا دُگار جهيولزا \_متعدر تننوبا رتصنيعن كيرصبين سے ايک شکرتنان ہے جوشنخ سعدي کی گلستان کے جواب میں تھی ہے چنانچہ فراتے ہیں **ے** درین عرده متنوی گفته ام میکنین طرزنوی گفست ام چواشعادمن درعد دميرسد شارقصا كدلصدميرسد بودشعمن درغزل سى نبار زايصدراعي كرفتم شمار دِ تَی حِیورُ کُرِمِ الله الله هدیس کھنٹو آئے بہا م طرح انسٹن سے ملاقات ہوئی جواً ن كوكلكته ك سكَّ اور ما ركوكس من من شكر كر روبروان كوبيش كميا -لارد موصوف نے خطاب کیا کے لشعرائی ان کوعنا بیت کیا۔ اِن کی برح میں اُسک

ائدہیں مشتلہ ہیں گور نرجزل نے ایک بھیجا وہاں ہوریج کرصنورنطام کی مح میں کھوں نے قصیدہ میش کیا جرکے ت انعام وآکرام پا یا -بعدوانسی حیدراً با دعظیراً با دمیں مہ ت بس حيند د نوں رَه كر عيركلكته كا افْخ أ ہردم جوکھو کہ جائیں گے ہ ریسنے والے تھے گران کی ولادت دلیمیں ہوئی -اوروہیں نے ان کو فیزانشعراً کا خطاب عطا کیا اوراکٹرلوگ بت صدرالصدوركے رہے تھے بگر پور آ آگار نلا الرهومين انتقال كيا خودبهماعلى إيه كے شاعرتھے اور شما گر د بھي وطريب يشلكمفتي صدرالدين خال آزرده وغيره ان كا ديوان ے اُس کے دیکھنے سے آنکی تا درا لکلامی کا پوراا ندازہ ہوتا ہے -مزرا بعفرعلى نام مسرت مختلف الوالخيرعطا رك سبيط شقط

اِحسى ليغاں ہما در کی رفاقت میں تھے اُس کے بعد رینس ہما ندارشاہ۔ له بربالکی مسر سوار ہوتے تھے جوا مراکے لیے خصوص تھی۔اس ت رنسک ہوا اوراً تھوں نے اِن کے بیڑھانے کے تخركےاشعارككيے يسودانے هماسير جھ عركى بحوكهم سيحسين أسك ميشيا ورقابليت برحمله كميام ورخروان کے بھی ٹناگرد کٹرت تھے جنانچیمیشن ذکرہ ہیں للھتے ہیں شرت نما گردانش خیان ست که درصورت نمناسی خو دهم حیران ست ٔ ان به پر ت خان مُحبِّت بهت کموزنباع بمف ہیں میشہورہے کہ و فات ۔ ساتھ میں ہوئی ورکھنٹو ہیں مرنون ہوئے تصنیفات میں ایک کلیات ہے ر ډېر سا قي ناميزنننوي، واسوخت ، ترجيع بند، ترکيب بند،مٽرس ،مخسس ہاعیاں ، اورد و دیوان غزلوں کے ہیں نیمِض کی**صِنا د**شیخن ہی<del>س</del> ے نمونےاُس میں پائے جاتے ہیں ۔خاص انداز ریھی سے کہوہ غزل کواکثر رُخِتُمُ کُرتے ہیں اور اکثر مسلسل غرل کیب ہی ضمون پر کھتے ہیں -قدرت التنزورت ميثمس لدين فقيرك برادرعزا وتفحا وركوني عجبه س كأن كي نبارًد بعن بهول نسباخ اين مذكر ب من للفته بين كم زامغ ر و فرعا جسرت کے شاگرد تھے بھے تا بھو ہیں مرشدا با دہیں نتھال کیا تمیران کی بيُ الحِيمِ السَّرِينِينِ ريڪيتِ اوران کو عاجرِ بخن کھياہے مگرمٽرِس. ک کے کلام کی ہمت تعربیت کی ہے تلفتے ہیں سمنظم ش ومیدان فارسی وہر بھ

بالاك وحبيت وتصوير بنظيم عانسش در التخوال بندى الفاظ درست بنده ويرا بإر درمشاعره بكفنوريده ام كاسي طرح مرزاعلي تطف عبي أن كيهت مراح بس حيداشعا ربطور فمونه هرئية باظرين بيس 🗅

الله المريم برودرع اب بسرايا كاده كشوم ده كم عيرا برترايا کے دیر مونی افتاک نیس کوت سے گرتے شاید تیمٹرگال کوئی مخت جگرایا

دمم بھوکوغفلت نے خرایام فرصت کی ندی میں مجب جاتے سے دن تب میں تھے تیانے لگا

بیناً س کا ہودل س کا ہو جگرائس کا ہو تیربداد جدھ رُخ کرے گھرائس کا ہو

يك بي ريك كر التحقوييب الآب كرص إس حياك بريا نغمه اتوس ب برطاقت توکیمی کے کوچ یاں سے کرگئے ۔ اج داع ننگ ہوا درخصت الم موس ہے کیاہی ماکیف ہوکیارٹرمین دس ہے اسطرف وازطبل ددهر صداع كوس شب بوئى توابرويول سےكنار بور چل کھاؤں کیا تواہنی آز کامجبوس ہے يرسكندرب به داراب بركيكاكس کھھیان کے ہاتھ غیرر حسرت وس

ل دوس اسطر حسے ترغیب سی تھی مجھنے رسير ہوتوکس عشرت سے کیجنے زندگی صبح سے انتمام حلبتا ہوئے گلگوں کا دور منتتے ہی عبرت یہ بولی اکٹا شدہیں تھیے لیگئی کبارگی گورغریباں کی طرف جس حب حباب تمتنا سوطرح مایوس ہے هرقدیں د وہین کھلاکرنگی کہنے مجھے الوثيرتوان سي كيجاه وكمنت نياسي آج

كل توقدرت إكغم ركفت تقتيهم ريا کہج رہن حامہ مے یہ فرقۂ سالوس۔ میر خوان عرصی مرحمد می خلص به بیدارخواجهمیرد رد سے دوست اور ہے کہشا ہ حاتم کو بھی کلام دکھا یا تھا۔مولا نا فخرالدین علیہالمرحمۃ سکے مربیروں پر تھے۔آخرعمر بین دتی سے اگرہ چلے گئے جمال فنالہ عدمطابق سیف کا عربیر انتقال کیا اور وہیں مرفون ہوسے می*سرو مرزاکے تم حصر تھے۔* دو دیوان ننی یادگا چھوڑے ۔ان کے کلام میں صفائی کے ساتھ تصوف کا زمگ عجی تھا خاص ہے۔ د وجار شعر المونہ کے دیے جاتے ہیں و ہم خاک بھی ہو سکئے ولیکین جی سے نہ ترے عبار برکلا **ولہ** عوٹرکرکوے بتاں جا آہے توکعبہو جدیم بویجھے ہیدار خدا

برایت الله خان د بلوی خواجر میرورد کے مربدول ورشاگردوں میں <u>تقے بھاتا ہ</u>ھ میں نتقال کیا صاحب دیوان ہیں۔اور بقول مرزاعلی تطف ننوی نبارس کی تعربی<sup>ن</sup> میں بھی خوب الھی ہے میر تبقی میرادرمیرسن دونوا ں کے کمالات شاعری کے معرف ہیں -واق حكيم نناء الله خام تخلص به قراق بدايت للدخال برآيت مكورُ بالأ بهتيح تصير سيحن اوركسب اطن خواجه ميردردس كرتي تقي مشام ے سے تھے اور دلی کے بہت نامور حکیم جمھے جاتے تھے صحفی اور میرس اً اَن کا ذکرخیر مبت ایتجھے لفظول میں کیا ہے میرسن لینے ندکرہ میں لکھتے ہیں باہنے آتھوں نے تحصیل طب کی اورحیب میں ٹراہجہا آ با دہیں تھ تومجھ سے اور اُن سے مراسم دوستی و محبت بہت تھے۔ شیا میرضیا دالدین آنیا د بلوی شود اسے معاصر تقے د تی سے فیض اوا و . منوائے اور بیماں سے عظیم آباد کئے جمال مهاراح بنتاب راے سے بیٹے اُحاد کا . فلص به رآمان کے نماگرد ہوگئے بیٹنے ہی میں انتقال کیا متیسن! ورمزاعا کطف ن کے کلام کے معرف ہیں ورآخرالذ کواپنے نذکرہ میں لکھتے ہیں اکثر شعرد زیدین کللے لفتن والفاظ امعقول رامقبول دبها ساختن کاراوست<sup>»</sup> میرن تبلید کفیت شاگرد تقصان کوتصیدے اورشنوی دغیرہ سے شوق نرتھا صرف غزل کولپندکرتے تقے حبسیا کہ میرس کے بیان سے معلوم ہو اہے سنگلاخ زمینوں میں کہنے کا تعوق کھا نمونهٔ کلام بیہ -رسوائیونکی لینے بھے کچھ ہوس نہیں ناصح بهركياكول كعرادل بيسن

ی تنمن کی بھی یا رہے گار شرحیرا ک*ی کی* كحبياس ميروسلكالدن كدراب ں میں میں ہوجھتے اور کو کئے دیتے ہیں ۔ رول ہیں بوجھتے اور کو کئے دیتے ہیں ۔ ولم بات منام کر آرہی ہم اور لب ہلانا منع ہے ے آہ ہے نکل نہیں ل تھلک سے سے مام بھررا ہے مبادا چھلک سے كون سے زخم كا كھلا الكا ف ولم ساج پيردل بي درو ہوتا ہے صاف تعاجبتك توهم كويمي جواب صاف مقا اب جوخط آن لگاشا پر كه خط آسے لگا کل کی رسوائی مجھے کھھ کم نہ تھی اے ناگب خلق أس ك وحيد من صنيا توآج بعرجان لكا بقا ﷺ شخ بقاءا لله اكبر بادى ما فط لطف الله خوشنوس كے بيٹے تھے داّی ب پیدا ہویے مگر کھنٹومیں توطن اختیار کیا۔ فارسی میں مرزا فاخر کمین اوراً ردومیں اشاه حاتم اورخواجهم پردرد کے شاگرد تھے۔فارسی میں خزیں اورار دومیں تقا نخلّص کرتے تھے جواپنے استاد شاہ حاتم کے کہنے سے رکھا تھا تہیروسودا و ونوں کو خاطریں نہ لاتے تھے اوران دونوں سے اوران سے اکٹر حوالی حلتی تقییں حیانچ حب ان کے دوا مبر کا صمون میرصاحب نے بھی! ندھا تواٹھولٹے اجل کرکہا ہے تبیرنے گرتراضمون دوا ہے کا لیا اے تقا تو بھی دُعادے جدعا دینی ا یا خلامیری آنکھول کو دوآبہ کردے ۔ اور بنی کا یہ عالم ہو کہ تربینی ہو اِک اور موقع پرمیرصاحب کی اس طرح خبر لیتے ہیں 📭

پُرای این سنهالی گاتمیر اورستی نهیس به دِ تی ہے ایک جگمیرومزاکی شاعری کا فرق اینے نداق اور تعتقول میں اس طرح میرومرزاکی شعرخوانی نے بسکہ عالم بین هوم ڈالی تقی کھول ہوان دونوں صاحب کے لئے اہم نے جبنے یارت کی مجھنہ یا یاسولے اس کے عن ایک تو تو کھے بنے ایک ہی ہی یعنی ایک سے کلام میں روکھی بھیکی اخلاق آموزی ہے اور دوسرے کے بہا محض ظافت قسخر-مفلسي سے ننگ کرنے کیواکب سے اعمال کا شوق کیا تھا اس اُن کا د ماغ خراب ہوگیا اسخرکا رسرطرف *سے مجبور ہوکرس*ک نیا ھائیں ا كى زيارت كوچكے گرداستے ہى ميں انتقال كيا۔اپنے زما نہ كے مشہورشاء و رہيں تھے صاحب دیوان ہیں ۔ حزيه ميرمحد اقرحزني مزدامظهرها نجانان كمتازخ الردون سي تق زرك تتادس بهت حس عقيدت اورمحبت ركهتے تھے حینانچا کی مجگہ کہتے ہیں ہ صائب روزگارسے تنگ کردتی سے نٹینہ غطیم با دہیو پنچے۔ وہانواصع لت حبّاً نےان کی بڑی قدرانی کی۔ایک دیوان مادگا رہے ٹبیں قصائدا ورغربیس دیفیےار موجود ہیں دو مین شعر نطور نمونہ کے بہاں دیے جاتے ہیں ۔ کھکما شایدکشنے قاصدے دل میں میرے وضطرانہیں  ہر سیحت میں کی نونگا ہی ناصح پرایاب میں دلبروں کے دیکھنے میں جی مرانا جا ہا کا بیان خواجه المنگشمیری اسل تقے اور د تی میں پیا ہوے مزامنطه جانجا ك تما گردا ورمولانا فخزالدين كے مرمد شفے كا خرعم مي حيد را با دركنا ورنواك معا ٹانی کی ملازمت میں زندگی عزت سے بسری سلامی ہو میں وِخات یا کی ورصیرآ بادی میں مدفون ہوسے اِن کی وفات کی ارز کے ہے ''اُستا دا زجماں رفت میرسن ج نذكره ميں إن كے بڑے معرف ہيں لکھتے ہيں نفضاع عذب البيال زخوش كويان مِان خواجاً حسن ملته لم تتخلص تبيان از تلا مُرهُ مرزا مظهرجا نجانان ..... نه يج مام اروشهورست بسيار خوب گفته رباعيات دلېدېردارد " نمونه کلام په سه --كونىكسى كاتبيان امشنانهين كميا مولي اسكيال ككور في كمانهيو كميا مصلحت ترکعشق ہے:اصح کیک بیٹم سے موہبیں سکتا متانهين ميرش مايوناله جائينج كانون لك تواسكة تواسخ ارسابهنيج وش كرحاتي تقى اب لب تك عنى آسكتي نهيس رحم السب تبيان اب مجھ كواپني آه بر صاف مُنھ پرمیں نہیں کہتا کہ ہوگا اِس کے باس ورنه کیا واقعت نهیں میں دل ہے میارجس کے پاس کا فرہوں گرزیادہ کچھایس سے آرزوہو کا کہنچیل مکاں ہوبس ہیں ہول ورتوہو وسل كيشب كام جراكيا كهول تميخ بثير فلم سي ليك صبح كرف بن بيرن بيرن بيرن بیان کون ہے اب لاک پو چھتے ہو ۔ تنافل کے قربان تجاہل کے صلاحے جاد دیمقی که سحر مقی بلا مقی نظالم به تری نگاه کیا مقی

راسخ شخفلام على داسخ ضاگرد مير سلاله مين بنيغظيم اديس پيدا موت - شروع ين مزاف وي اورمزا خركوكلام دكھاتے تھے گر آخيس با قاعدہ طور کا مير تقی مير کے ضاگرد موسے کے مقاور مير صاحب اِن کا بڑا خيال کرتے ہے ۔ اسلاله الله مالکته عادی پور، دِنی الکھنؤی سیاحت میں مصروف رہے ۔ اس کے بعد لینے وطن الوف کو واپس آئے اور شعو شاعری کا مشغلہ و ہا ل اس کے بعد لینے وطن الوف کو واپس آئے اور شعو شاعری کا مشغلہ و ہا ل است زور و شور سے شروع کر دیا جہتر برس کی عمر ما پر مشاله یا سی تاہم میں اوف اور طرز باین صاف وسا دہ ہے یہ ادہ اشعار کے ساتھ و فات یا گئیں شعر بھی مہت میں جب کھنؤیس تھے تو فوا آب صف لادلا و غازی لدین کی تعرب کی تعرب کے مقے ۔ ان تعربی تصدید سر بھی کے مقے ۔ ان تعربی تامید سر بھی کے مقے ۔ ان تعربی تصدید سر بھی کے مقے ۔ ان تعربی تعربی کے مقب



## اسانده کھنو

## ناسخ وآتش كازمانه

مله تيمورشاه والي كابل ان كيمنون كقه ١٦-

ندمن بهت مست مصروف الماني مستمكاري ا ورا وُزمیندار وامیروچه نقیر محیف با شد که نساز ند سفخواری ما ىعنالدولةُ والْمُرزِكِه دِمتورِس ند ً صيعجب مُرىنجا يب روْدگاري ا اس سے ساتھ ہی ساتھ لمک سے امراے دولت بھی اپنے باہمی زنب کو حسد اور فنیا دوعنا دسے باز نہیں آتے تھے۔اس عام برامنی کا پنتیجہ ہواکہ لوگ اپنا بطن جھوڑ چھوڑ کر بھا گئے وہ شاعر *جہلطنت کے دامن دولت سے وا*بستہ تھے مثلامیہ سو دا ، میرس، انشا وغیرہ انھوں نے بھی دلی تھپوڑ کر لکھنو کا ترخ کیا جواُس وقت ان کا قدر شناس اوران کے واسطے دولت خیز خطرتھا اور علم کی قدردانی میں در بارد ہلی کے قدم بقدم جانا جا ہتا تھا۔اس طور برد لی کا نقصاً للفنؤكا نفع نابت ببوا يشعرك دلى كوابل كفنكوك بانقول بالحقدلبيا اورأك كيماهم نہایت خلاق وتحبت سے میش آئے سیلطنت کی طرف سے ان کے واسطے جاگیرے وظا کھنانعام داکرام مرحمت ہوے۔اوران کی ازک مزاجیا ں اور بدد اغیا تک بهت کشاده مپٹیانی مسے برداشت کی جاتی تقیس۔ بلکا کشرا تھیں صفات کی تعربیب کی جاتی تھی پیلسائر روابط کو اور زما پر ہمضبوط کرنے کے لیے نواہا ن عہد ا دراُ مراے وقت نے اکٹر شعراً کواپنے دامن دولت سے دا بستہ کرلیا اوراُ کو ا بنارفیق ومصاحب بنالیا مگرسیج پوخصیے توہیی ربط وضبط اور در ہار کاتعلّق بالأخرشاعري كيحق ميسهم فاتل ابت موايشروع ميرحب كهرسرايه دالان شع ألادمزاج اورخود داربوت ليقع تواس لي جول سے كوئي نقصان نهيس ہوا بلكہ اس نے شاعری اور زبان کی ترقی ہیں بہت مدد دی۔ گرما بعد کے زما نہیں حبکہ

۔راُاپنی عزت واَبرو کا بھی کھے خیال نہیں کرتے ہتھے اور اپنے کلام کولین یش برست مالکول کے زمگ میں زمگنا جاہتے تھے اس سے مبت مُرسے تا مج د موس مرتئب شاعرى سيت بوگيا شعرائ لين احمول خود كو دليل كرليا شال کے لئے تیبروشودا۔اورآنشامصحفی کی حالت پرنظر کرواول الذکردونوں بحار گورسلطنت کے وظیفہ خوارتھے مگرنہایت بلندا ور آزا طبیعت رکھتے تھے۔ وہ کبھی اینے اشعار میں کسی کی دست اندازی پاکسی خاص ر بگ کی سبب روی جوان کی طبیعت کے خلاف ہوتی گوا رانہیں یتے تھے بھکس اس کے موخوال کردونوں بزرگ دربار داری کے انٹریسے متأثر مبو گئے حس کامتیجہ یہ ہواکہ شاعری جا ہے الہامی ہونے کے محضر سعی اور ئىڭلغات كى رەڭئى -ل<u>هنؤ کا طرزشاعری</u> الس می*ں کو دُی شک نہیں کہ لکھنٹویس جرا*غ شاعری تی والو<del>ر</del>نے وشن کیا۔ اور شاعری کا نداق بہال کھوں نے پھیلایا اُن لوگوں کے آنے سے يع شهورمقامی شاعربهال کوئی نهیس تقے بکھنٹو کے سنتقالخلافت ہوجائے رشعرك دہل كے بهال كبشرت آجائے سے بهاں ماق شاعرى بہت تھيل گيا درشاعری کوبہت ترتی ہوئی۔ ہا دشاہ برطیے زوق وشوق سے شاعروں کو بنى مصراجت بين حكد ديت تھے بيوداكے بلائے جانے كا وا قوم شہورہ رنواب تبجاع الدّوله نے اُن كوطلب كيا اورا يك خوبصورت حيله سے اُنھول سے كوآل ديا شعركا إتنا چرجا بھيلا كہ جاہجا مشاعرے ہونے گئے۔ اُمراا ور ے ہوئے۔ سراروں برا داور نیزعوام الناس بھی شاعری ہے دیوانے تنصے عمدہ انشعار طرحکراوں دعیوضعات ۱۲۰ و ۱۲۹

من كرأدَك حاتے تھے میشاء دیکی عفلیں ام دارا ورمفتہ دارسے ترقی کریے وزانه موتى تقيير حس مين تعوايني اپني عمده غركبين مريطة عقطا ورسامعين كي تعرفيذ سے اُن کے دل بیستے تھے اِس مقا بلہ سے یہ فائدہ صرورتھا کہ علاوہ کلام کی کثرت ے لوگ یک دو*سرے پر نوقیت لیجانے کی کومشمش کریتے مق*ےاور ہیں فوقیت اور رسنبری کاخیال وگوں کے لئے ہا یہ نا زھا۔اسی کثرت شوق نے ایک نے اسکول کی بنیا دادالی جربالکل مقامی نقا . دو نول سکولوں کی نوعیت میں کوئی اہم اور صولی فرق نهیں ہے گرمصنا ہیں تتحنب میں سپند طبیع کے نمونے تجدا تجدا ہیں ا ور الوب اِن میں بھی فرق ہے۔اگرغورسے دیکھا جائے توجدت بیندطہا کع نے قلامت *ہی*تی سے گھباکراینے نام وہنودا ورُندرت کے خیال سے نئی نئی راہیں نکالیں اور معرب دہلی کی قدیم شاہراہ کو بھوڑ دیا - ناسنے اس طرز حدیدے میش<u>وا سے عظم ہیں</u> اورا<del>ن</del> بعض تہوزشا گرد بھی اُن کے قدم بقدم جیل کرکا میاب ہوے یہاں تک کہ زما نہ موعوده میں وہ طرز خاص نامقبول مختری ا وراب شاعری نے ایک جدیروش اختیار کی ۔

طرزد بلی اورطرز لکھنؤ کا فرق السلام کی خصوصیت ہے سے کہ اُس میں جذبات کی تصويرسا دها وربراثرالفاظ ميكفينجي جاتي بيخيكيل

اوران كاتقابل

ورجندا بت پر رعایت لفظی کومقدم مجھتے ہیں۔ ناسخ اوراُن کے متبعین نے برخلا اس کے اپنی نمام نرتو حیشعر کے حسن طاہری اور رعایت لفظی اور صنایع بدایع بر رمن کردی یعنی الفاظ کی معتوری ایک برے ساوب سے کی بیست کوہ الفاظ برلمبندخيالى اورمصتورى جذابت كوقرابان كرديا الفاظ مين صرف وسي فظ

کئے جوکسی ہمپلو سے مراعات انتظیر میں شامل ہوسکتے تھے میٹلاً اگر کسی اینے کا نظردکھا ناہوتا توباغ ہی کی رعایت کےالفاظ ستعمال کیے جا۔ لفا ظاگوکتنے ہی مناسب اور موزوں ہوتے گران کوچگہ ندلتی اور ختی کے ساتھ ا ن کو برطرت کردیا جا تا -اس رعابیت لفظی کی بے انتها یا سداری کا بیرا شرم دواک تنعرسے سا دگی اور ہے کلفی جاتی رہی اور کلف اور صنع کی عجرا رہوگئی لیسے الفاظ وهوالمرهج جاني ككي بحضمون سيحكسي ندكسي جبت سينطا ببرتعلق ركفته بول ودگیرد جره سے وہ کیسے ہی نامناسب ورہے موقع ہوں گو امحض رعایت لفظی شعری خوبی لوزعمر گی کا دار مدار رُ گه کئی اورا لفا ظ کے قربانگاہ پر در دا واثر اسرا جذبات را دگی،سلاست، فصاحت ، بلاغت فیمیر*وس بھینیٹ چیھا دی گئیں -*اوراس لمی کواغراق نیلو-اور د**وراز کارتثبیموں نے پرراکیا - اس طرز میں کیفیات** اور صیحے *جذ*بات کی نازکتحلیل نهنیں ہوتی ۔ا دردہ روح کے اہتزاز کی بوری پوری ترجا نہیں کرتی اُس سِ شعرالفاظ کیس کامحض کیپ خوشنا گھزیدوا ہوتاہے جونظروں کو ایتھامعلوم ہوتا ہے گرکبھی دلکش نہیں ہوتا۔ایسے لوگوں کے میپش نظرصا کہاور بدل كاكلام تفاحس كامطا لعد تفول في غورس كيا تفا ما سب كي طرح مثال دوسرب مصرع مين بيش موتى على اور دعوب يسلمين كياجا تاعقا -بهمثالین کمیں کوعدہ اور دلحسب ہوتی ہیں گربسا اوقات بالکام عمو لی ور ب مزه -بیدل کی بیتع میں مازک اور باریک شبہوں اور نا زک خیالیوں سے کام لیا گیا مگراُرُد و می*ن اگروه محض نقل بوگئیں اور گور کھ* دھندا ہو گئیں اِسِ قسم ئى بە قابىخىئىل ئىرانىشەركى بىلان ئىپ يا ئىجا تى يىكىنىۋكاطرزشا عرى ماغ كوتۈ

ل برکو دی افرنهیں کر ہا۔ایسے کلام کی صورت نطا ہری ہیں تھی ہوتی ہے اورائس کا وہی حال ہے حبیبا کو نگر نری میں بوٹ اورائس کے مین کی شاعری کاسے ہمیر سرار ترکلف اورصوبتع ہے لےمقابلہ میں ایسے انتخار کا نہتجہ الکل سے حقا سے کھارکئیں کیونکہ معمولی کارنگروں کے ہوگئی بیمزہ اشعار کی کثرت سے لوگوں کا دِل *بھے گیا* اوراب وہ انہیں و <del>'و ب</del>یمر کی جادو تگاری اورغالب مومن کی صمون آفرسی سے لطف اندوز موسے سکے ہردور کی شاعری اُس وقت کا آئینہ ہوتی ہے بہی حال لکھنٹو کی بھی شاعری کا ہے ۔ آسخ اوراُن کے شاگردِ وں کا کلام اُس زانہ کی نسوئنیت کا بیتہ دیتا ہے کی نور لوں سے اُس زما نہ کے زنا نہ لیاس اور زبورا ورآرالیش کی ایک کمل اُنہ ہے کیجی کھی اُن کے کلا م سے زنا نگفتگومتر شح ہوتی ہے جو آج ا ہے۔ و تی والے فارسی کے انداز میں تھیوٹی تھیوٹی غزلیں ل او فرسوده خیالات سے بہت بچتے تھے بخلاف اس کے بزمين مين جوغزمه اورينج غزلے كيتے تھےا ورميخراب رخمصحفي اور ن کا بی مو دئی تقی۔اِسی کثرت کی وجہسے اکٹرا و قات شعرمیں برمز گی اور اور همی محمی ابتذال بیدا موجاتا ظی کازانہ اس زمانہ میں ورسزاس کے بعد کے زمانہ میں <del>ک</del>

ورعایت نفظی کابہت خیال رکھا جاتا تھا جسکی تبداشیخ ناسج نے کی ا وران کے شاگردول کی کوششتول سے یہ زاگ کھنٹوا درام بورمی تھیل گیا یہی ہوگ صطلاح میں ربانداں کملاتے ہیں <sup>ت</sup>رشک ، تبحر، تسحر، تمنیر بہلال ، برت واجر علی شاہر سردغيره ييسب لوگ مناسب لفاظ كے انتخاب میں نهایت جانفشانی كرتے تقعادر بهیشهٔ خیال رکھتے تھے کہ بیجے الفاظ ومحادر سے اشعار میں ہتعمال کیے جا کیں۔ ہندی الفا ظادرمحاورات کے صحیح ہتعال میں بھی ہی لوگ مندمجھے جاتے تھے اس جھان ہیں اور دقت نظر کا بینتیجہ ہوا کہ ہبت سے انفاظ خارج کردیے گئے ورلغات شعربیبت کمرّه کئے ۔اسی وجہ سے زبان میں ایک نرخلی بیدا ہوگئی ۔ کیونکه جوالفاظ ومحاورات نتخب شده مقے وہ صرب مقرر کردہ طریقیہ برمہ تعمال کیے عا *سکتے تھے*اور*مقر رکر*دہ قواعد کی خلاف ورزی عیوب مجھی جاتی تھی ۔ اِس جدید طرز لکھنٹونے زبان میں بھی بعض اختلافات سیدا کردیے ۔ لکھنٹو کے شعرا ورعوام الناس ليح تعجن لفاظ ومحا ورات كوخاص خاص محل بريتعمال كرزا شروع کیا اوراُن کا یہ دعوی ہے کہ رہے تعمال دہلی کے طریقیہ ستعمال سے ہتراو، موزوں ترہے ۔نیزر کے گن کے بین دکردہ الفاظ ومحاورات زیادہ ترکطیف فصیح ہوتے ہیں۔ بیاختلا ن ٹریطتے ٹریطتے زبان کی صرف ونحو تک بہو بج گٹ اور تذكيروتا نبيث مين فرق كبيا جاب لگا يعينى بعبض الفاظ جوابل كھنئو كے نزديك أمرّ ہیں وہ دہلی ہیں مؤنٹ بولے جاتے ہیں۔اورمض جو وہاں مُونٹ ہیں وہ بہالہ نزکریوسے جاتے ہیں۔ باختلات جوہہت زمادہ اہم نہیں ہے اورصرت چندالفاظ ے محدودہے کی ابتدا میرعلی وسطرشک شاگرد ناسخ نے کی تھی۔ اُن کے ب<del>عد س</del>ے

یر تضیار تباک جلااً تاہے اوران دونوں مقاموں کے شاعراب بھی *اس فرق کا* ىت خيال دىكھتے ہیں ۔ شِيخالا كَجِنْ اَسِيحَ اللهِ كَخِنْ تَخْلُصِينَ مَاسِخُ زَمِانِ أُردُ وَكَ مِهِمت بِرَمِكُ شَاعِ اور متونی سفیلیم طرز لکھنے کے موجد تھے۔ان کے خاندانی حالات سی طور یہ بر معلوم ہیں۔ کہا جا تاہے لاکشخفس کمی خدانج شرخیمیڈوزینے حولا برور کا ایک د ولتمن درسو داگر تفیا او رکونی اولا دنهیس رکھتا عقا ان کومتبنی کرلیا تعاأس في ان كوبهت اليم تعليم دى اورشل سي اولاد كران سي عبت كرما تها-اس کے مرنے کے بعدائس کے بھائیوں نے وراشت کا جھاکھاکیا اور اسنے کی مبلیت لوغلط عظمركران كوابين بهعائى كاغلام بتايا دفته دفئته كجيفه صالحت كي صورت بيلامونى اوراسی اثناً میں اسخ کوز ہر دینے کی تدبیر کیگئی گروہ کارگر ہنو بی ۔ میں ملہ بالاخر عدالت میں میونجاجماں سے آسنے کے حق میں فیصلہ ہوا۔ ان کے دیوان کی جیند رباعیون میں ان وا قعات کی طرف حوالہ ہے مِثلًا مشهورب كرحإ فترااعام بركرت نهين غورخواصل ورعوام وارث ہونا دلیل *فرزندی ہے* میارث نہ یا سکا کہیں کوئی غلام کتے نہاعام عداوت سے علام میارٹ پر دبا پی گرمیں نے تمام اس عور علام کا ول کو سے مال میں ہواکر گئے مجھ کو بدنام فارسی اور عربی کی درسیات افھوں نے حافظ وارت علی اور علم اے فرنگی محاسے پر میں

ھئومیں کی بہت بڑاتعلیم مرکزہے ۔ ونوق کے ساتھ پزنییں کہا جاسکتا کہ شاعری میں نکوس سے ملمذ نقامِشہ درہے کہا کی مرتب وہ میرکے پاس مغرض شاگر دیگئے تھے رُّ تفول نے انکارکردیا۔ یہ بات کسی قدراعتبار سے صحفی کی مندسے کہی حباسکتی ہے اسخ تنها سيصلايحن ليتي تقي عصحفي كيشا گرد تقع گرتيعلق زا ده عرصة مك الم نهيس رباوه ابني بطبعيت يرزور دسيته عقياد رشاعره كي غرلوں سے جوجو مزاد برم هتی جاتی تقی اوسیقدران کو کلام پر قدرت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اِلآخر مُستاد انے جانے گئے اورخو دہبیوں شاگردوں کی غراوں مصلاح دینے لگے حبیرے کفر مرتبهٔ کلام میں اُن سے کم نہیں ہیں ۔ ناسخ کوورزش کا بہت شوق تھا - براے تن وتوش کے اور قوی بہل آدمی تھے اور کھاتے ہبت تھے شا دی نہیں کی تھی ۔ دِن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے تھے گھرائس وقت تقریّا یا پنچ سیرغذا نوش جان رلیتے تھے۔ رنگ سیاہ تھااسی وجہ سے اُن کے حریف اور یا نماق لوگ م کھے بھینے لی میں تی کہتے تھے۔ روزانہ ممول یہ تھاکہ صبح موہرے اُکھتے وزرش سے فراغت کرے نہاتے پھراپنے ٹراگردوں اور دوستوں سے ملتے۔ اُسکے بعد قریب بارہ سے کے کھا نا اماتے اور تھوٹری دیرآ رام کرتے سہ ہر کو بھروہی شاگردا درا حباب جمع ہوتے اوٹر م وشاعرى كاجرجا بوزا رات كوفكرسحن كرتيحب ميرا بني غزليس بحى كهتيه اورشا كردونكي غزلول برصلاح بھی دیتے بہت بڑے صاحب وضع تھے اوراسی ایرداری وضع کو روں سے بھی جاہتے تھے جوان سے ملینے آتے تھے۔ اِن کی سجدت ور اِ تول سطیحی شش تقی اسواسطے کہ با دجو د شاعرا نہ بر د ماغی اور آزا د مزاجی کے توگ کثرت سے منے آتے بیتھے جن میں اکثر کھنٹ*وسے برٹے برٹے ا*مراا ور رئیس مہوتے تھے جو دلبھی

ی کی لازمت نہیں کی اوراسینے قدر دا نول کی قدرٹرناسی اور فیاصنی کی برولت نہا ہے سے زندگی *نسرکریت تھے میشہ ورہے کہ است*داع میں نواب عامیر نے سوالا کھ ر دیرلےن کو دیا تھا۔ وہ اُنھوں نے کہیں رکھوا دیا تھا لوگوں نے جا ناانہی کے ہیا آ اِت كونقب لكائي مُركيهن إيااً عفول سنة الريخ كهي دزد درخانهٔ آسخ چوز ده نُقتُ مِشب شدروسیمنه بیمس خیل آمیر ر ان خسیمی چربر دم مسدر زد در در از خانه مفلس خیل مربب و <u>ل</u> اس سے ہم کے تخرجہ کے بعدا ۳ ماء نکلتے ہیں ۔ '' آسخ ایک مرتب عازی الدین حید رک عمد دیس کھٹوسے جیلے گئے تھے ۔وج ایہ تبلا نی حاتی سے کہ ہا دشا ہموصوف اُن کو لمینے در بارسے تعلق کرنا اور خطبہ ملك اشعرائي دينا جاسبتے سقے آسنے كو مامربہت الكوار ہواا ور يه كه كرخطا فيايس كرفيا غازى الدين حيدر كونه توشابان ولمي كالمرتبه حاصل سب اورنه سركارا تكريز كاايه ہ تتاریکے میں کہے اوشاہ کا خطاب کیکے کیا کروں داس مقارت میز دارے با دنشا ه کوغصه آیا اور آسخ کو وطن حیواز نایرا -لکھنوُ سے وہ اله آبا دیگئے جما رحنید <sup>ز</sup> قیا م کیا-یهاں لاج چندولا ل<sup>و</sup> پوا <sup>ب</sup>لطنت صفیح پر آبا د دکن نے اُن کو ب<sup>ا</sup>رہ ہزار ويه بصبحا ورايك خطائها كرآك كن أكية توديا حسب مراتب آب ك قدومتنوا لی جائیگی۔ وطن کی محبت سے اُنھوں نے اسقدرد ورو درا زجانے سے الکارکہا ۔ شهودس ايك مرتبا وراً كفول في استقهم كايفيام عبيجا عقا جسك ساته ينده خار وبہیری اسال کیے تھے۔غازی لدین حیدر کی دفات کے بعدوہ کھنؤ دلیں کے مگر حکیم مهدی کی قیمنی کی دجہ سے جواکن کے سربرسیت اور قدر دال<sup>ک</sup> غامیر کے قیمن سیھے

ن کو پیر کھنٹو چھوٹرزایڑا۔ا بکی مرتر فبصل با دالہ با د سنا دس کانپورا ورمٹینہ میں تھوٹرے تھوڑے دن قیام کیا گروطن کی محبت بھی نریمو لیے خرکار حکیمہ دی کے انتقال ے بورسٹ تا ھیں کھر کھنٹو واپس آئے جہاں جندسال رکزیٹ ہے <sup>ہو</sup>ا ہجری ہیں اسقال کیا میرعلی وسطرفتک نے تاریخ کہی ہ دلا تنعركوني اوتھى لكھنۇسىس مانیف آ<u>ان کے تین دیوان ہیں جن ہیں سے</u> دوز ما دہشہور ہیں ایک یون لله بادکے قیام ہیں مرتب کیا تھا جس کاسٹ تصنیف ۱۲ سرے ۱۲ ھرہے۔ اسکان م د نتر *ری*شیان رکھا۔ سمی*ں غز*لوں رباعیوں اور تاریخ<u>وں کے سواا وٹسم کی نظم</u>نہیں ۔ د *وسرے*اوز سیرے دیوان کا سنة الیف علی لترتبیب عنوم الہم اور شھے الہم ہم ہم ا*ن کے دیوانوں میں جرّ اکٹیں ہیں وہ اس لیے بہت* قابل *قدر ہیں کہ*اک سسے اکٹرنامی گرامی شعراا وردیگرمشا ہیرکاسنہ دفات معلوم ہوجاتا ہے۔ یجبیب بات ہے مناسخ نے کوئی قصیدہ نہیں کہا۔ اِن کے کلام س قصائد کی حکار کثر قطعات کی ہے ہجواد در زاق کا بھی بتیان کے بہان نہیں! ن کی ایک بٹنوی تھی ہے جس کا نام ك- فقيرُ وُلِقِكِ يا مجرِنسني كليّ هوكُسك آخرس بيعبارت محر«الحديثار كه بفرا مُنش شانبرا درُه والاجا همزا فرضاده ادزا م قبالا كلياك يمين واب را ومنز تبلغاً وازع لم دعمار اسخ شيخا ارتخب تتخلص اسخ ديوال إسلى ‹ ديان السخ " درمتن ديوان ومهتى بهُ دفتر رَبِيثَانُ برحاف ليه ديوان حرمتني بهُ وفتر شعرٌ وبرر دبفه ملحق فه فتر رشيا بناريخ جها رمجا دىالاول للسلماء ورطبع مولائي داقع بازار داشكريط واسيمنطبي كرديد أ سك - أب حيات بير هوناره كه أيك إربخ أنكئ كالي بيحب سيماً ك كي تفريح طبع اور مذاق كا حال معلوم ہوتاہے۔میرگھسیٹانام ایک شخص مرکئے توشیخ صاحب نے فرمایا ہے جب میگریشامرگئے اے ہرایک نے این مخد کو میط ا آت نے کی بیمن کے ایخ انوس کموت نے گھسیتا

نظم البح "ب مجزار کنی مام ہے۔اس سے ۱۲۵۴ نکلتے ہیں مینی اس ال اُس نْنَاگَرْدِ رَثِیاک نے ا<sup>نک</sup>ی دِفات کے بعداس کوشا کئے کیا تھا۔ایک مولود شریف بھی جینے نیف ہو گریے دونوں کتابیں صنعت کے ایہ سے بہت گری ہوئی ہیں . شخ کا نرشاعری اورزبان بر مستیخ ناسخ تین چنروں کے واسطے مشہور ہیں۔ ایک نکی قادرالکلامی دانگی نزلول سیمعلوم هوتی سید . د دسسرے وہ طرز صدید جو الهوں نے ایجاد کیا تھا۔ تنیسرے ایک بلری جاعت شہورٹنا گردوں کی حبکواسینے بعدوه تصور کئے ۔ سمیں کوئی شک نمیس کہ ناسخ ایک سلم لنتبوت کستا دیتھے جن کو ر بان اُردو د فارسی بر قدرت حاصل تقی شعر کی آدائی طا ہری کما حقظ کرتے تھے لكفنوكي صلقه شعراميل كإمهبت بزلا ترعقاا ورلتبك يستننازع ونياد برمسك يمرشلأ ی محاورے یا لفظ کی صحت کے متعلق ان کا کلام مندمیں میں کیا جا تا ہے ۔ الفاظاني مجكم برخوب صرف كرتے تھے اور ایسے الفّٰ اظاجوسودا ومیرکے ' دا نہ کی یا دگار رنگیئے تھے اُن سے اجتناب کرتے تھے تبرخلاف ان کے صحفی زما نہ قدیم كے مبت بڑے متبع تھے : آسم كام ميں منفق ضرورت كرًا عنول نے الفاظ فى للش وبتجور صرورت سى زياده توجه كى اور بضيبى سيكميس كهيل ليفغلق دراوق الفاظ فارسی عربی دخل کرنا جاہے جونول کے شایا نہیں بہل سی وجسے ن کاکلام صن طا ہری سے تو آراستہ کو گھیسی اور تاثیرسے خالی ہے۔یی حال مگریزی میں بوپ شاعر کاہے جس میں کوئی ظاہری تقم تونہیں مگردرد واثر 

ہوتی ہیں یگرصز اِت وا ٹرات سے خالی ہیں تصنع ان کے کلام کا صلی جرہرہے تشبیهیں *کنٹرنئ توہیں گرعجب*یب ہوتی ہیرحسن طاہر*ی بجا سے غرصن* انوی کے اس کے اں غرض ملی ہے۔جس کا نتیجہ ہے کہ الفاظ کی مناسبت کی مُبتات ہیں شعرکامضمون خبط موجا تاہے۔ انکی غرلیں صائب ورمزدا سیدل سے راکسیں موتی بين مين اول لذكري شبيهات اورآخرالذكري ازك خياليال كمير كميس أن ميس يا في جاتى بيس -آسخ كي جن السياشعارجن بيرعزى وفارسي كالفاظ زماية المال كيے بن لطور نمونہ درج كيے جاتے ہيں -غیرکو ٹرکسی دریا کا میں سبلے نہیں ہیٹئہ شیرخداِ بن کمبیں سبیاح نہیں لرطول شب فرقت کے تطاول نے کیا <u>داد</u>یس کوئی بجزفائق الاصباح نہیں بي خطريون المقدد وله الهوان لف ياريه معلى وليته التفاجس طبيح تعبال موسى اربيه ولهيبوناسخ سرشيخ تمعم كى طرف كياكلس سواك كاب گنباد ستارير يونكرات سنخ خُوارْعجل زهمن مونه خوار مستحسيسيه موسلى كاعلى شيرخدا بإرون بوا معمولی کلام کا اندازیہ ہے۔ روے جا ناں کا تصنُّوریں جونظا را ہو 💎 دل میں تھا جو داغ حسرت عرش کا الاہوا ليصنج دنكهنا نابت بمحسب إراجوا ده مهرخاننشین گلیون مین آوارا **بو**ا تفاجوشليشه جرش وسيأيك نوارام معفل تصمين حرآيا توبرلسه صكيتني سنرهُ خطكيا غزالِ شِيم كاجارا موا جثم بدورآج كياآتے نظر بيرگا اصاف دم میں موم تیمیٹ راغنبربال ہوا شنعاك بالكئ وأكى دلف عنبري يبطهريرا ركست كاحمع بشتارا موا بعي سي بركن بدكن س زابريمالاً دور بين كاساقيا لينة بهي تيرب مجريس التحديث جام من كل زاكسا الكارا بوا جب بهلنے کو ہوا عرباں وہ نیتلانورکا 💎 حض ہیں درشن بزنگ شمع فرّا را ہوا د وستوجلدى خبرلىنيا كهيس أتسخ نهو قتل آج اسكى كلى مين أيك بيجارا بوا - آرئییں تا ریخ گوئی ہیں اُن کوخاص ملکہ تھا۔ ہات ہات پر تا ریخ کہتے تھے تصاب النخيين مبت عده اورد حبيب بين مثلاً كسى ف أن كے تعلوط جرائے توكها ف سياه تبيحة فلمربا دروس حامدمن بهرحا يخط جات رہے تو کہا ک صدحيف تلفت جمارناميه بيارك شاكرد خواجه وزيركابياه جوا توفرمايا شده نوسنه وزيرمن امروز جب أن كيمال لوكا برياموا توصيح كا وقت عقا فرايات صبح طالع مشد برآ مرآ فتاب جب حکیم مدی معزول ہو کرفرخ آباد سکتے تو اُعنوں نے تا یخ کہی سے أنناد حكيم ازوزارت تاريخ بطرز نورست كن ازحار حكيم بشت بركير مهم تبني فعن لمكن تسین کہا تعجب کے کاس صنف خاص مس اُنھوں نے کوئی تو منہیں کی درحاليكه المكى ترتبيب مين درد والزكى زاده ضرورت نديقي- بلكران كاشوق الملكوه الفاظ كاس كامدومعا ون موتا يمكن ب سكى وصبريه بوكه إن كى

یعت کی آزادی نے خوشا مراورجا بلوسی کی اجازت نبردی ہو۔ وہ تصو**ب** سے بھی برگیا پذہیں ۔ اُن سے بعض شعار حبصہ فیا نہ کھے جا سکتے ہیں اُن ہیں بھی خود انھیں کارنگ عالب ہے اور قیقی تصعوب کہیں جھونہیں گیاہے۔مزاح نظرافت کابھی کمیں اُن کے کلام میں ذکر نہیں۔ اُنکی ہنسی بنا وٹی ہوتی ہے ورنداق عيس عيسا يكهين كهيس ندمهي حطيرا وطعن تشنيع سي عبى كام ليتية بي میں سی سے مرتبہ سے گری کلامیں وہی نقائص ہی جوعام طور پران کے ایجا دکردہ ہائے جاتے ہیں یعنی کسی عمدہ خیال کا اُن میں میتہ نہیں۔اُن کے کسی شعر ہ والے کادل نہیں پیڑکتا۔ نہاس میں سی قسم کا انعکاس اور باریک نظری ہے شعارهس اورب لوچ موتے ہیں۔عام طور پر نقے اکس کلام میں ہیں۔ تصنُّع اوْرُكَلُّف - فارْسِيَتْبهمات جواُرُ دوكا جامهُ بن كرېږنا ہوگئی ہيں -برليب برليپ فارسى عربى غلق الفاظ حبكي أرد وغزام تحمل نهيس بوسكتي يشعركي ظاهري آرايش كو مقدم مجهنام معمولي اورسيت خيالات كالبميوقع اظهارتنا ندارالفاظ ميس مسرقه كا بھی الزام اُن پرلگا یا جاتا ہے مگر سے پر چھیے توب دستور قدم سے جلا آتا ہے۔ اسخ كازارم باسخ النيخلص كاعتبارس طرز قديم كمثان دلي تق رغورسے دیکھئے تواس تغیر کا شوق اور خیال لوگول کے دلول میں پہلے سے جلاآ آ عقا۔ گراُ عفوں نے ایکی ابتدا کی اور اپنے کلام میں اُسکو برتا۔ مرزا حاجی صاحب اُس مانه کے ایک متم تول وربار سوخ رئیس تھے جو خود بھی ذی استعدا دستھا ورا کھی سکار ہیں

إقتيل وزفاضي محرصادق خال اختروغيه واليسيه باكمال توك حمع رشتي تتحق تتاسخ غِرْضِيبِي سے مزداکے درا دیں رسائی ہوگئی جہال ایسے کامل دگو کی سجست پر ن کو بھی زبان کی تراش خراش و ترقیق و نرقیق کا شوق سیدا ہواا وران سے دِل بڑھانے سے کلام نے روز مروز زنگ کپڑنا شروع کیا۔ زفتہ دفیتہ طبیعت بیر کہ نگا اوردل میں جوش بڑھ گیا غرصنکہ مرزاحاجی کی مهرا نی سے انکی شاعری خوب جگی ا كولكھنٹويس غوب فروغ حاصل ہوا۔ ناسخ نے جو تغیارت غرل ہیں كئے لفظائد وتجاب رمخيته كيستعال كميا جولكفنوس ر د بی بیں عرصة تک وہی ٹیرا نالفظ قائم رہا۔ ایسی غزلیں کہیں تنبی دیفیں اُکھر کھ ینہیں۔ سے ۔ نے ۔ ہر۔ یک وغیرہ ہیں اِنعال سے کھی فیکر ئے ہے جائے ہے کی بجائے آتا ہے۔جاتا ہے۔اورائیا ں-دکھائیا ل غی نزك كرديا - بيراخري فرق لكھائوا ور د لي كي زابن كا بهت متمائز فرق تھا جو بھي أكر ی قدر اِ تی ہے ؛ امہذب اور سُل لفا ظر جو بعض قدما کے کلام میں یا کے جاتے تھے خارج کردیے عربی اورفارسی الفاظ اور ترکیبوں کی طرف زیادہ توج کی ندى لفظوں كولىما اوقات بےصرورت خارج كىيا۔ الفاظ كى تذكيرو مانيث ت قواعد تقررك غزل كادائره وسيع كيا الغاظ كالميح متعال مقرركيا تاس قسم کے تغیارت کی جوان کے زانہ ہیں عمل میں آگئے ۔ ندکرہ جلو<sub>ُه</sub> خصنرا درشعرالهندمیں دئی مہوئی ہے ۔ آسنح کی تعربین یہ ہے کہ اُنھوں۔ پنے مقرر کردہ تواعد برِخو دھی تختی سے عل کیا اورا پنے شاگرد وں کو بھی عمل درآہ پر مجبورکہا ۔ اُن کے انتقال کے بعداُن کے شماگرد میرطی وسط زشک نے اُن س

فيارت كوايك كتاب كي صورت مين مضبط كيا \_ فُارد الله المناسخ كرامت الله والله المنظم المناسم المناسخ كرامة المناسك المنا نام یہ ہیں :۔ وَزَيْرِ بَنَقَ رَثِنُكُ بَحْرِ مَمْنِيرِ نَهْرِ نَآدَرِ الْآبَادِ طَابِهِ رت کفتح الدولہ تخبٹی الملک مرزام محدرصنا برق ، مرزا کا طم علی خاں کے ببیطے ور واجد علی شاہ آخری تا جدارا و دھ کے مصاحب خاص اوراستا دھی تھے بادشاه كے ساتھ اُن كوبهت محبت عقى حنيا نخيرحب بعدانتراع سلطنت بادشاه ملکتہ گئے تو دہ بھی اُن کے ہمراہ تقے جہا *رستھ ش*اع میں انتقال کیا ۔ یشعراُ ک<sup>ا</sup> اُن کے حسب حال ہے۔ برق وكيت تع آخروني كركراسظ جان دی اب کے دروازہ یہ مرکزا تھے بَرَق شَاعرى كے علاوہ إنكين من عبى شهور سقے - إنك بنوط وغيره اتھی جانتے اور الوارخوب **لگاتے تھے لکھنٹویس ب**اعتبارا ک کے عالی خال<sup>ن</sup> وردی مرتب ہونے کے اورنیزان کے اخلاق دسیرشی کیوجہ سے اُن کی بری شہرت تھی۔ میرگوشا عرتھے اورا پہنے استاد ناسخ کے متبع تھے ان کے کلام میں بھی شلان کے اُستا دیے تکلف اور تصنع ہمت ہے گرز ہاں پر قدرت اور پیرس مزه ہےایک نیم دیوان حیواراجس می تلف اصناب می موجود میں کی شہر شوب لھنوکی تبا ہی کا بہت دروا مگیز کھاہے ہے بھی گوکہا بنے برانے راک ہیں ہے مگر اکٹراشعار بہت مکوٹرودردا مگیرہی جلال ورسحران کے دوشہورشا گردیتھے۔

ولۂ ہندلوذکر حبوں حالے دو میکھ لینا مجھے تم موس ولهٔ مصفائی تو ہوگئ ۔ ایجھا ہوا جوخاکہ شِيخ امداد علی تجرش ا ما مخش اپنے استا دناسنے کے ہمنا م کے بیٹے تھے رعبر ریشیانی اورعسرت میں گذری۔ آخرعمرس نوا بکلب علی خاں والی رامیور سرسیتی فرماتے تھے۔ رامپور ہی میں مجھتے رس کی عمریں سنسلہ همطابق لششیع میںاس دار**فانی سے ح**لت کی۔اِن کے دیوان کی ترتبیب اِن کے وست نواب سید محرخاں میزندشا گرد آتیش نے کی۔ان کے کلام میں تھی تھیا متیلیں ور دنیق ہتعارات بائے جاتے ہی گر بھر بھی اسقد رنصتنع اورالفاظ کی بھرارنہیں ہے جبیبا کہ دنگرشا گردان آسخ کے بہاں ہے ۔اکٹراشعار ہبت صا دسلیس *در بُر*انر بھی ہوتے ہیں صِحت الفا ظاور حقیق لغت کے اُستا دیتھے ۔ نَاسِخ اورَرْسَك كے بعد كھنۇكے دَورِمتوسط كے شعرًا ميں ہمت بڑا درجہ رکھتے تصاوتحقیق الفاظ کے معاملہ میں خاصر کہبت مستند بیجھے جاتے تھے کچھ صاف وسادہ استعار بطور نونے کے میش کئے جاتے ہیں ک

التفات مرے حال نیسی مسیحی تو کجی ہو دل یا کیا ندمجھ سے سنگدلی دلبرس سے ان کی سیٹھر ٹریس سمجھ سے نہمجھا باد مرزامهری خان خاص به آباد مرزا غلام حبفر کے بیٹے تھے مت کالم همیر ھنُومِس سِدا ہوے۔نوا ہا ن فرخ آ با دسے سلسائہ قرابت رکھتے تھے اور کھنا ے رؤسا میں شارکیے حاتے تھے بٹھرگو بئ سے بڑاپٹوق تھامقررہ اوقات پر بينے مکان پرمشاعرہ کرتے تھے اور دوسرے مثاعروں میں بھی بالالترام حاتے تھے رگوشا عرقے دودیوان ایک تنوی اورتین واسوخت یا دگا رحیورسے ہی حتیس سے ب دیوان موسوم ب<sup>د</sup> نگارستان عشق " لکھنگومیس شائع ہوا تھا۔ ان کا ایک مجموعہ ں بہارستان بن ، جس میں نآسنے و آتش کی تم طرح غرلیں جمع کی ہیں بہت مشہو<sup>ر</sup> ہے جس سے ان دونوں اُستا دوں کے کلام کےمواز نہ کا ہمت احجِما مُوتع لتاسبي-آبادك كلامس كوئي ضاص خصوصيت شين البتهكمين كوئي پھڑکتا ہوا شعرنکل آیاہے ۔

واجروريا خواج محدوز ريمتخلص بأوزيرخواج محدفقيرك بييات عي سلسلة ندان ان کا باب کی حانب سے حضرت خواجهها را لدین بقشین دسے ملما ہے نئوس عالی خاندان مویے اور نیز لینے داتی تقدس کی وصبہ سے بڑی عزّت سے کی - آخرع میں گوشه نشینی اختیار کر بی تقی ادر موسخن سے نفرت جو کئی تقی بیق*ے* رشخياعمال كابهت وق تقام برقت نقوش عراكرتے تقصيو فريبا مار سيخرج كم زمقا [مرنی کهیں سے بچھرندیقی -آزادی مزاج کا یہ حال تھاکہ واجدعلی شاہ با د شاہ نے دومرتبہ یا د فرما یا گروہ کچھ نہ کچھ عذر کرکے اپنی حبکہ سے بلے نہیں۔ بالاخر سلط ں وفات پائی منشی اشرف علی شاگردنسیم د ہموی نے ماد کہ تا پریخ خوب مکا لاہے مزه شعركا إلى حاتارا ن کی وفات کے بعدان کے شاگردوں اور دوستوں نے اِن کا پھھ کلام بورت غزلبات جمع کرکے شائع کیا اوراُس کا تاریخی نام' دفترفصاحت' کھا جس سے سال المضلی طابق مائے الم ہو آئی تا پرنج اشاعت کلتی ہے۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے جن میں سب سیم شہور نقیم محدخاں گویا ہیں -خواجہ وزیرِ کا رنگ وہی ہے جوان کے اُستا د کا ہے گراس میں شک نہیں را پنے اُستا دکے مب سے زیادہ شہورا ورسب سے زیادہ محبوث اگرد ہی تھے۔ شکامشکل طرحوں میں طبع آز مائیاں کی ہیں اور ا*سپنے طرز کے مو*اف**ی خوب**خوب شعز کالے ہیں جی یہ ہے کہ اپنے عہد کے شعرامیں خواجہ وزیر مہبت بڑے بائے کے شاع تھے۔ نمونڈکلام بیہے ۔ جلاہے اود ال<sup>ا</sup>حت طلک بیٹا وہان موکر میں کوئے جانا *رہنج* دیگی آسماں ہو<sup>ک</sup>

باعث توتناعات قالص منع كرتي تق ليسيترا داز موسيدها توكركو تيرك سے جرم وگناہ سجد پر یں گھیکو دیکھرمحتاج یان کے بندے ہے ت میرعلی وسطرفتک سیرلیمان کے بیٹے تھے بررگون کا وطن میں ا ن کی نشوونها کھنومین ہوئی اور ہمین ان کی شاعری بھی میروان حرّھی ۔ ناسخ آ ہوزشا گردیتھے زبادہ تران کی شہرت ان کی مبسوط ا ورجا معلفت موسوم ہو برمنی برجوزبان فارسی مین سهےا در اُرد وا ور مهندی الفاظ و محا درات کی<sup>ص</sup> تحقیق اُس میں کیگئی ہے یہ ارکنی ام ہے جس سے سن الیون ها ساله کا تا ہے ده ان کی زندگی ہی مین شهور ومقبول موجی تقی اب آس کا ایک حصر نشتر کا کوردی نے چھیوکر دفتر نوراللغات سے شائع کردیاہے ۔اس کے علاوہ اُن کے دو دیو آن می برجن کے علی لنزیب ماریخی نام مونظم مبارک دستاھ تاھ) اور نظر گرای دستاھ ہے۔ ہیں۔ رشک کا بھی نگ وہی ہے جوان سے اُستاد ناسخ کا ہے۔ ال کا کلا م بھی بالكلب مزه اوسيها بهيكاب اورأس زمان كي عيوباس بي هي سب وجود ہیں۔ رنیک ایخ گوئی میں ٹرا ملکہ رکھتے تھے بات بات برتا ایخ کہتے تھے۔ لینے بعد أخون نيبت سے تراگرد مجوارے بن مين شرشهور بي مينير مهلي اسخ كے شاگرد تھے

المران كے بعدر شك سے صلاح عن ليتے تقے رشك كيمودن كا نيورا ورا اللّها دار بھی رہے ہیں آخر عمرس کر ملام معلّی جلے گئے تھے وروہ بن سائٹ المھ میں ستر ابرس كى عمرس وفات يائى، ان كابهت بركارنا مدير ہے كەصحت الفاظ كا بهت خیال رکھتے تھے اور خوداینے اُستاد کے زمانے میں بھی اسی بات کے لئے مشہور تھے ۔ان کے کلام میں ابندخیا لی اور ضمون آفرینی کا پتہ نہیں معمولی ہاں کہتے ہیں اور بالکام عمولی طریقے سے کہتے ہیں۔ اِن کواس بات کا بڑاخیال تھا كه جولفظ جس طرح معمو بي بول جال ميں بولا جائے اُسمَ طرح وہ نظر بھي كہيا جائے للَّا ہمآپ میں ائیں گے تووہ آئیں گے آپی (آپ ہی) دل بى مىن سراغ در د لدا رسلے گا بهت بركو تص مركلام رعايت لفظي ورضلع حبّت كي يجيديكيون بس ايسا ا بھنسا ہوا ہوکرد وجا رشعر بھی انچھے شکل سے سلتے ہیں ۔ان کی *ایک طویل غزل ہے* جس كا قافيه« لَكَا وُيهَا وُ» وغيره ب جو نكرة افيةُ مكل تما أخفون نے مخت الفشاني سے بہت سے ہم قافیہ لفظ مجمع کیے تھے۔ نمونے کے طور پر جیند شعر کھیے اتے ہیں۔ يادكونهم سے يكھ لگا وُنهيں وهجست نهيں وه جا وُنهيں پرزدن میں دشخط کون کیا حال ایک دوتین جا رتا وُنہیں كَنْكُ كُو بَحِرْغُم سے كيا سبت يوه دريا ہے جبين أونيس ابى جا رئىس اور نالرُوآه اسطى كاكوى الاكونيين جاول لماس گوشت تخت حكّر فرقتِ ماريس يلا تونهيس باؤروٹی ہے نانیا وہیں ميركهاني سيكيون فلك وكب

ہجرس کیوں طرح طرح نہ دبائے ہارِغم ہم میرا دیا کو منہیں ہے۔ بہ زمین غزل وہ ہے انورشک جس میں درہ کہیں بھرائونہیں اتفاق سے"بلاکو"کا قافید رہ گیا تھا آئی کمی سی ظریف نے پوری کردی اور خود انھیں کی طرف منسوب کردیا ۔

> د ورسے چیرے مرے دکھا کوئمیں رشک میٹھاہے بن بلا وُنہیں

مرزاحاتم علی بیگ تنظم نه جمرت کاه میں پراہوں۔ وہ ایک منہور فائدان مفہانی کے فونھال تھے۔ اُن کے والد مرزا فیض علی بیک تحزابات الیطالیوا کی عبدین کے عبدین علی بالدہ کے تحصیل ارتقے۔ اُن کے وادا مرزا مرادعلی خان بہد لواب شہدا کے عبدین علی بالدہ کے تحصیل ارتقے۔ اُن کے وادا مرزا مرادعلی خان بہد لواب شہور ہے کہ راسے بریلی کے ناظم تھے۔ والد کا انتقال ان کی صغر شی میں جواتھا بہ شہور ہے کہ اُن کوشعر کوئی کا شوق کی بین سے تھا اور جودہ برس کے سن میں شور کھنے کے تھے بہدان کے بھائی مرزا فیوں نے دانوں شاگر دی آتھ کے سامنے تہ کیا اور کہتے کہتے بختہ کار ہوگئے خود اُنھوں نے دانوں شاگر دی آتھ کے سامنے تہ کیا اور کہتے کہتے بختہ کار ہوگئے منا کہ اُن کوئی کا منافی اُنوں کے بیان کی کا منافی اُنوں کا بیشناس واقعہ کی طون اُنیارہ ہے۔ اُن کی کوئی کا منافی جنار کی ہوئے ہیں ہم از کیک کی سور ہوئے ہیں ہم منصف چنار کی ہوئے ہیں ہم منصف چنار کی ہوئے ہیں ہم

رہ عدالت العالیہ لائیکوریٹ کے دکیل بھی تقصیمت ماع کے عدر میں اُنھوں انگرنروں کو بناہ دی تھی جسکے صلے میں طعت فاخرہ اور دوگا وُں جاگیر ہیں سرکار سے عنایت ہوے ۔اس کے بعد دہ آگرے آگئے جمال مکالت کرتے تھے در کھورہ یری مجسط سٹی بھی کی ہے *می<sup>وی شاہع</sup> میں ب*قام ایلمانتقال کیا۔وہاں *ایکے* بیلے مزداسخا وت على كچەدالتج صبيلداررسے ہيں -تمهر زمب اميه ركهت تفي كرمتعصب باكل نه تصاكثر مشهور لوكول سة دوستی تقی شلانمآل آبئین آبیر غلام ام شهید ختربا ہمنیر دغیرہ جنا نجی غالب کے تشرخطوطا أن کے نام اردومے معلی میں موجو دہیں۔ مهاراحہ ملونت سنگھ راجہ نبارس جواک دنوں آگرے میں مظہرے تھے اِن کے شاگرد ہوے اور کیاس روبیع ہوار وطيفه مقرركيا به صانیف آهری اکثرتصانیف زما نه غدرمین لمف برگئیں گرکت فی المطبوعة فيرطبوعه بإدكار باقيس-(١) ديوان أرد و موسوم مربز الماس درخشان " تاريخي نام " خيالات مهر" محدثالهم) اِس كوان كے بوستے مزا قاسم سين قراباش نے شائع كرادما ہي (٢) "بيرائيءوض" أيك مختصر سالفن عروض مي -(س) ایاغ فزنگستان ابتدائی علداری انگریزی کی مختصرا ریخ سط منام مِي شَائع بُونُ -(٤) النوري غ نگار عوايك ن مر لكوري -(a ) «داغ دل *هر" والتوخ*ت -

( ۲ ) «متنوی شعاع مهرٌ بیشه مهاع میں شائع ہوئی حبکی تعریف مزاغاً لر اینے خطوط میں ہبت کی سبے ۔ اِن کے علاوہ 'دشبیعشرت، دو ضبط انتقام، دو ہمدم آخرت، «بیان نجشانش» «عی قبیصربه» «دبنجرمهر» «و توفیرشرف» اورا ورکیطمین هی اُن كى طرف نىسوب ہں۔بہت يُرگو تقيم مختلف مصنامين يرلکھتے تھے اور اربح خوب تتے تھے ۔ د درسرے درجہ کے شعرا میں مہرکا مرتبہ ملبند ہے ۔ اُن کے کلام میں سلاست وروانی <sup>،</sup> تناسب اورز ہاب پر قدرت ہے بعض شعاراُن کے نہایت ص

لميس وربهبت برنطف بموتے ہیں۔

بيراً سيد تمعيل مين خلص بمنتي خلف سيدا حرمين شا دُسكوه أباد خلع مين وج ، رہنے والے تھے لکھ کومی*ں عرصے کہ ایسے* اور میں تعلیم و ترمبت یا کی۔ لینے دو دیوان « منتخبات عالم *کے شروع میں ج*وفارسی دیبا جیکھیا ہے اُس میں انهوں نے اکثراینے واتعات زندگی ساین کیے ہیں۔ پہلے اسخ سے برریو پرخط و تا بت صلاح سحن لیتے تھے بھرکا نپور میں حب وہ نواب نظام الدولہ کی ملازمت میں تھے اور ناسخ وہاں ہوسٹے توبیان سے ملنے گئے اورشا گردموسے اورانہی کی ہداریت کے بموجب وہ رزیک سے بھی مشورہ کرنے لگے جنا نجیدا پنے کلام میں ان دونوں بررگواروں کا وکرمہت ادب واحترام سے کرتے ہیں ورائکی قابلیت کی بہت تعربین کرتے ہیں کلکتہ، مرتث آبا د، اوراللہ آبا د میں بھی رہے نفے مگر کھنؤ کے عاشقوں میں تھے یہاں کی دلجیسیاں اُن کومجبور کرتی عقیں کہانٹی ستقل سکونت وہال ختیار کریں اور شعروشاعری سے حلسوں میں برابر شریک ہوں۔اس شوق کا

رأن كے كلام میں كثر مایا جاتا ہے۔ لکھنٹو دہ كمرسے كم سال میں ایک ہو گئے گرغموڑے دنوں سے بعد *بھر کا نیو*روا بس جانا پڑا جما*ں تھو*ڑ ے اِنے تھے کہ لکھناؤ کی شش نے بھرزور کیا اوراب کی مرتبہ نواب سیدمحد ذکی سلة رفقا بيس داخل بوسے اوراُن كے كلام كو اصلاح مح بینے لگے کِلَمنوٰیس دوسال قیام کرہے نوابتجبار سبین خان کی فرائش سفرنجا گئے جمال نواب موصوف کی حین حیأت قیام کیا۔ *سی عرصے ہیں مہ*ارا جگان ہ اورالورنے بھی اُن کواپنے ور ہار میں طلب کیا تھا گراُ ہندوں نے یا ندے میں ملازمت یی جها**ں ن**واب علی ہما دروا بی ریاست کے استا دمقرر ہو گئے۔ بعد *عدرا یک ب*اری ماۃ نواب جان کے قتل کی *سازش میں اُن پرمقدمہ* قائم ہواا ورکا لے بانی کی را بحویز موئی مرسنت ای میں قبیدسے رہائی یا ئی ۔اِلا خریعہد نوا کا بہانا درمیں قیام کیاا *ورمییں کی خاک بیں احت*کاع میں آرام کیا ۔ تین دیوان یا دگار محبور کے میں (افنینتخبات عالم 'رمی منوبرالا نوی معراج لمصامین جس میں کئے معصوبین کے کشف کرامات یان کیے ہیں اُنھیں کی تصنیف ہے۔ بہت میر گوشا عرتھا و مرتب بھی کہتے تقع مرشي میں مزاد بیرے شاگرد تھے قصب رے بڑے زور دار کہتے تھے اور قطعہ باعی مخمس غیرہ میں بھی بہت زوط بعیت دکھاتے تھے۔ان کا رنگ ان کے اُسّاد السخ اورزشك كالمجمعنا جاسية اكتراشعامين لبندىروازي اورعدة تخليل مه، قطعات بهت صاف ساده الورليس بيئ غزلون بين بورا لكھنئو كارباك ہے مختصر

نیرکامرتبائس رانے کے شعرایس بهبت بلندہے۔ خواجه چيدونلي تش خلف خواجه مليخش د يي سيامكم ه ٹاندان سے علی رکھتے تھے ۔ان کے والدنواب شجاع الدولہ سے عہد مر<sup>د</sup> ایکھیے بض اد *آئے اور حل*ُمغلیورہ میں کونت اختیار کی آتش کی ولاد متفیض آیا دہس بوئی۔بیہبت مغیرس تھے کہ باپ کاسا یہ سرسسے اُلھیکیا اسی دجہ سے تعلیم سے بھی تحروم دسمےاور مری جمت میں مٹھیکر مزاج میں شوریدہ سری اور ہا نک پن آگا ، مرزامحرتقی خان ترقی کی ملازمت اختیار کر بی اورانھیں کے ساتھ کھنڈ کیکے کے ما*ں اُس ز*مانے بین صحفی درآنشا کے زور دارمقاملے ہورہے تھے اِسی کو کھیکر ن كوهي شعرو حن كاشوق بدا مواصحفي كيشا گرد مو يك اور حندر وزكم عنت السيئ شق بهم به وعيائي كه خو د صاحب طرز م وكلئ آسخ اورانشا كي طرح إن كي ىدا دعلى درخېتميل كونهيس بېونچ*ى تقى ا*لېتە درسى كتابيس دىكيمى تقىس اورايكر الدفن عروض كاعربي مين طريصا عقا -''آسخ اورا تش کی طرز زندگی میں بھی شل اُن کے کلام کے بین **و** اتش نهایت سادگی سے زندگی سبرکرتے تھے حبیب تکلف اورصنع کومطلق خط نہ تھا وہ شن کے عاشق تخفےاورآزاد مزاج داقع ہوے تھے یسیا ہیا نہ وضع وركباس ركهتے تھے يگر الي على بأنكبين كو دخل تفاية لوار با ندھتے تھے اور شاعروں کے میں اپنے ساتھ لیجاتے تھے ۔ قناعت ادر توکل کے ساتھ زندگی رکی تھجی سی امیر کی سُکی دولت کی وجہ سے خوشا مذہبیں کی نِشا گرد کہجی تھجی ملوک کرتے تھے گران کا دست سوال کسی کے سامنے درا زہمیں ہوا۔

سى روبىي مىينا بادشاه كے بيماں سے ملتا تھاجس سے مشکل گزارہ ہوتا تھا۔ درہمی تھیں کو بئی شاگرد بھی عانت کر ہاتو کو بئی انکار نہ تھا محامعالیخاں کی سارکے میں ایک ٹوٹا بھوٹمامکان تھاجسمی*ں غربیا مؤزندگی بسرکرتے ت*ھے مزاج میں نتہاد*ہ* فی وضعه اری ا در خود داری تقی اُ مراہے ہت لوک کی لیتے تھے گرمعمولا ہمت نگسلرازج اوزلیق دا**تع ہوے ت**ھے۔آخر ہیںان سے ادراِن کے اُستاد حقی سے بحفرتكار مبوكيا تفاصلاح لينا بندكردي تنفي اورآب ابني غزلوں يرا يك گهري نظر صلاحی ڈا گئے تھے ناسخ کے معاصر تھے لکھنٹواس عہد میں دو فرقوں مینیقسر تھا۔ ایک جانبداران آسنخ دوسراطرفداران آش اس ایس کے مقابلہ سے بیافائرہ صرورتهاكه دونول سادان عن مقا بله كي خيال مصطبيعت يرمبت زور د كركيت تھے۔البتدا کے لطیعت ببار میں ایک دوسرے سے نوک جھونک ہوتی رہتی تھی گر انشأ أفرحفي كيطرح دائرة تهذيب سے باہرنهوتے تھے اسقیم کے دوجا رشوائغ لکھے جاتے ہیں :۔

ایک بال کدیم ایک بیان کا جواب بوسیلم نے کہا تفاصیع قرآن کا جواب اس براتش نے ہما۔ ساتش سے بیسی کی ایک بھا ہوئی کا جواب بیسی کی بھا ہوئی کا جواب بیسی کی بھا ہوئی کا جواب بیسی کی بھا ہے کہ ایک مرتبہ کہا ہے کہ بات کے خوری بالک ایک مرتبہ کہا ہے کہ ایک ایک مرتبہ کہا ہے کہ ایک ایک مرتبہ کہا ہے کہ ایک ایک مرتبہ کی مرتبہ کہا ہے کہ ایک ایک ایک مرتبہ کہا ہے کہ ایک ایک ایک کے ای

وخاص بندے ہیں ہ برفرعانی سرار بارج بوسف کے غلام نہیں باوجداس سب كي تش ليف حريف ناسخ كابهت احترام كرتے تھے جنا سخه شہورے کہ ناسخ کی دفات کے بعدا تھوں نے شعر کہنا چھوار دیا ۔ اسٹ سے السيلاهين انتقال كيا-رشك نے تاريخ كهي 📭 خواحبرحیدرعلی ایپے وا مرد ند طرد کلام میں اُن کے شخلص کے اعتبار سے گرمی ہبت ہے متنعا دريكلف مطلق نهيس ـ نه معمولي ا ورميته ذل خيالات هير حن كاعيب شكوه الفاظ سے چھیا یا گیا ہو۔نہ بیجاا د نِصنول ٹمٹنیلوں سے شعربے مزہ کئے گئے ہیں۔ ترشے وے الفاظ آبرار موتیوں کی طرح لوی میں بروئے ہوئے موسے معلوم ہوتے ہیں -شراشعاریس دوانی موسیقیت کی حد تک بهویج گئی ہے محاورات ایسے برعل ہتعمال کیے ہیں کہشا عری مرضع سازی علوم ہوتی ہے ؛ یہ سیجے ہے کا کی شاعری لی*ں تیزانعکا س اورمیرکی طرح دردوا ٹر*کی توٹ پنہیں ہے بھربھی ان کے بعض اشعار پوری اُردوشاعری میں اینا جواب نہیں ریکھتے میروغالب کے بعد آگر کسکا ترتبہ ہے تووہ آتش ہیں۔ بری خوبی ان کے کلام کی بیاہے کہ جذبات کونہا<sup>ہ</sup> ئوٹراوردلکش الفاظ میں اداکرتے ہیں ۔فوق البطرک لفاظ ان کے بہاں بہت کم ہیں۔زبان بہت مزیدِارا ورر وزمرہ کی بول جال ہے جسبیں ابتذال نہیں ہے شعرآ سانی بمجھیں آنے ہیں اور بہت لطف دیتے ہیں معا درات بہت متمتحن اور برجل ہوتے ہیں تلاش الفاظ بہت فابل تعربیت ہے یخیالات میں لبندی ہے اگر حیاناب کی ایسی نہیں اور عمو اُ فواحش سے یاک وصاف ہیں۔

نیف پهلاد بوان خود انفیس کی زندگی میں شایع ہوگیا تھا اور نہایت مقبول واتقاء دوساد بوان جيه سبيك ديوان كالنم يمجهنا جاسييان كي عزيزشا كرد ر درست علی خلیل نے ان کے مرنے کے بعد مرتب کرتے پہلے دیوا ن میں شامل کردیا انھوں نے سوائے غزل کے ادر کسی صنعت شعمیں طبع زائی نہیں کی عَانُصَ كَلَام البعش كوتاه نظرُوك ان كے كلام بيں بيتھ نكالتے ہيں كہ بكے ہياں فقط ہائیں ہی ہاتیں ہیں کلام میں مختیگی اور اشعار میں صنابین عالی نہیں وراس یٹے اُنکی بے ہتعدادی کا نکالتے بی<sup>س</sup> گریہ یا در کھنا جا ہیے کہ حقیقی شاعری علم وَصَلَ بِينِي بَهِيسِ ہِے گواس سے بھی انکارہٰیں ہوسکتا کہ کم علی کی وجہ سسے وه اكثرالفاظ غلط متعمال كرتے تقے مِثلًا المضاف بجائے المضاعف حاكو بہدّ جاے حلوائے بیدود کفارا ہجائے گفارہ تبشد پیزفا ، مطالع ہجا سے مطالع ونحير اسكے جواب ميں انكى طرف سے يه عذر ميش بوسكتا ہے كدا تھول نے لفظ رقی*م کے مو*افق ان الفاظ کو متعمال کیا۔ اور لغوی صحت کی طرف توجی<sup>دی</sup> کی ا در بهت چھا ہوا کہ گھون نے زیادہ تحقیق سے کا منہیں لیا کیونکاستھا انہیں نے زبان کوسخت اورہے لوج کر دیا اور احبنبی غیرملکی الفاظ کی بھر ما مہ اسخ اور تش کا مُقابله دونوں زبان اُروو کے کامل استادا ورصاحب طرز تھے،اب اس زیانے میں ناسخ کا رنگ بھیکا پڑگیا اور لوگ اس کولین نہیر تےالبتہ جب وہ اپنے عروج پر بھا تواس کی پڑی قدر تھی دروہ بہت ہول تها نواب مصطفى خال شيفته اپنے تذکرہ گلتن سبخار میں ناسنح کو آتش بر ترجیح

یے ہیں اور شیخ صاحب ہی کے کلام کو زمادہ دیسند کرتے ہیں۔ گرغالب لینےا کہ خط بیں تش کو فوقیت دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہان کا کلام ہبت مُوثر ہے حق بیہ ہے کہ بندش کی شیتی ، الفاظ کی حلاوت اور صمون کی ملبندی بیس له نوام صطفے خال شفیتہ نے اپنے مذکرہ گلش بنجار مس آتش کے حال میں جا کھاور 'آسخ کامقا بلکیاہے وہ عجب گول گول لفاظ میں ہے جس سے کسی کی گھٹری کیسی کی ترمی صاف طور پزیسین ابت مهوتی فراتے ہیں مردم آن دیا تاتش وناسخ را کا زاسا تذرمسا انجامت قريبهم المكارند وبهرد وراهموزن فبأرندو قبباحت ليرشحقيق لأنحفى على من ليحظ من لفہر اِگرناسخ کورہ فوتیت نیتے تو لقیڈااُن کے کلام کو بھی وہ ضرور لیند کرتے اور اِس کے دیکھنے کا شتیا ق اُن کو ضرور ہوتا گرتیجب ہے کہاسی مذکرہ ہیں ناسخ کے اُل یس کھتے ہیں در دیوانے دیگرازا نکاروقا دش فراہم آمدہ وہم درشہررسیدا ما طرا سورگی ر انتخاب ابیتاد اسسے نابت ہونا ہر کو درا دروان کھنے کو نواصا حرکا جی نمین ا يم كور البقين كها جاسكان كروة السيخ كواتش يرفوقيت ديت تق -س مزاغالب اینا کطیم جوهری علاففور کے ام بر بقطع فقل کیا ہے ۔ اگرچه شاءان نغز گفت ار نیک جام انددر نرم خنست ولے بابادہ بعضے حربفاں خارِ عنیم ساتی سے نربویت مشومنکرکه دراشعاراین قوم درائے شاعری جریرے گزیہت اس کے بعدا س چزیے دگر کی مثال میں میرتقی تمیر ؛ نتودا ، مومن ، اور قائم کاایک ایک شعر بین کرے کھاہے کہ دو آسنے کے ہمال کمترا وراتش کے یہا تىزىيە تىيزنىشتەرىپى"

اَتَثْ كُونَاسَخ بِرَهِينًا فُوقيت حاصل ہے۔ اتش کے بیال الفاظ نها بیت شیر ر ورمزرار ہوتے ہیں بخلاف ناسخ کے کہ اُن کوموٹے موٹے الفاظ کا شوق ہے ٱتش سے اشعار نیچرل ہوتے ہیں۔اُن میں بین کلفیاد زنڈی اسنح کی نبست<sup>ن</sup>یادہ ہوتی ہے آتش کے خیالات بہت رفیع ہیں وراُن کا کیر کی آزاد ا نہا ورفقیار نہ ہے ا جسکی ناسخ کے بیمال کمی ہے صوفعیا ندمصنا ہیں نبیبت ناسخ کے آتش کے ہیاں ت زیادہ ہیں مختصر ہے کہ آسنے کے کلام ہیں صرف شکوہ الفاظ اوراستعارات وربیبیں ہیں ورجو مزہ اور صلاوت کہ تش کے یہاں ہے شہیم طلق نہیں ہے ز ہان کی صحت او**ر**صفائی دونوں سے بیماں ہے گمراس ہیں *شک نہیں تھ*بنتہ ایک حقیقی شاع کے آتش کو آسخ پر ترجیج ہے۔ شَاكُرداً التش كم منهو شاكرد سب بل تق يوندون صبا الليل الز ۔ نواب مرزاشوق اورآغا جحو شرف یمونه کلام بیرے ۔ اُریجی لوگ میٹھے بھی کھٹرے ہوے میں جا ہڑی ھونڈ تا ترمج عل میں رکہیا الله الله الله المنتحبين وخبرين المسركة كاتنا مذكا يتحرر كوكيا برا شور شنتے تھے ہیلویں دل کا مستجو جیرا تواک قطرہ خوں نہ ٹکلا قاصرٹر رکے یانوں توٹے برگرانی نے ت<sup>ی سست</sup>خطادیا نیکن نہ تبلا یا نشان کوئی وست أس للحال سيآتيز ديھيے كيونكرنيھے دل مواشیشه سے 'مازک اسے 'مازکنج می دو . مشتاق دروشق جگربھی ہی دل تھی ہم مستحمال کو سرکی چوہے بچا ُولک ھرکی چوٹ وجئرارس سايه كىطرح رستامون مست درکے نزدیک تھی ہو کھی پوارکے پاس يكحا دكھارہے ہي خزاق بہارنگ خسارزرد يرمرك بنت ب<sub>ل</sub> تنك خول

بفيت أسامتي برمبوشيكم قدرس صربت بروا ربحی ارجائے ال<sup>م</sup> برے پرکتران م*ے ص*یا د توکا ط سطرح باغ بس آئے ہوسا تھ انکے بھی کھر لودوگا) كيك طائس كالجفكوا بي حكات نهجلو منجموغرمبطن سے بهترہے سنسنے والانہیں ہے وہنے پر نبان غیرسے کیاشرے آ دوکرتے بيامبرنه ميشرهوا توخوب موا زمیں سے دکیے جیتے جاسماں سے تھے مولے نام کے باقی اثر نشان سے نہ تھے قناعت على بها رسخران ہے تنگفترہی ہےخاطرہمیشہ سفر ہو شرط مسافر نواز ہتیرے ہزار ہا شجر ساید اراہ میں ہے نقش مایئے دو قدم میں راہ طی ہو توں منزل طیہ نے سوس ہو فرا دکو بیلے ہی ماسو هی مسر معیار کے مرحالیے اس کر بنی سے رمد کواب سیدمحدخان خلص به رندسراج الدوله نواب غیاث محدخان کے بنیے تھے سے اللہ میں فیض بادیس بریا ہوے چونکہ نواب وزیرے خابان *سے قریب*تیل*ق تق*ادان کے والدنواب برہان الملک سعادت خا*ل کے قیقے تھا*نج تھے) اسواسطے ہو بگیرصاحبہ کے دامن ترمبت میں نازونعمت سے پرورش مائی جب كفيض باديس سيءا بناكلام متيرس خليق كود كھلاتے اوروفائلص كرتے تھے سے '''' کا ہو میں لکھنٹو چلے ''کے اور مہیں سکونت اختیا رکر بی لکھنٹو اکر خوجہ پر بیلی اتش كے شاگر دم ورے اوراب رنگے تص ركھا- بهلا دبوان حج كلدسته عشق "ك نام سے شہور ہے من کالے هديں مرتب ہوا۔ دوسارديوان کی دفات کے بعد شائع ہوا تخلص کی مناسبت سے رندانہ زندگی سرکرتے تھے۔اور دربارا و دھ کی

وعيش وعشرت ورمزه داراول كايورالطف أنطات تقصه اينح أستارات نے کے بعد شارب چھوڑ دی تھی اور نہیات سے تائب ہو گئے تھے۔اسی عرم میں باراد ہُ جج روانہ ہوسے مگر راستہ ہیں مبقا ممبئی عین *عدر شروع ہونے سے* لجحه دنوں ہیلے سفرآخرت اختیار کیا ۔ کلام ان کا نہایت صاف اور سادہ ہرجسمیر لمحا ورات کی برستگی و زا شیرکا رنگ حبلکتا ہے۔ مبند میروازی اور خیال فرمنی ان کے لیماں کم ہے۔ مگر زاق شعر مہت کیم ہے اوران کے اشعا مہذب کا نول پر ناگوار کی وتے کیجھ کیسے بھی اشعار مایئے جاتے ہیں جن میں روحانیت اوزصوت کی تھلکت نے صنکہ آتش سے شاگردوں میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ نمونۂ کلام یہ ہے ۔ ا پرلیانی کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضور میری آلکھوں سے کوئی دیکھے تماشاتیہ ولم بھینکرسٹگےاسے ہم *چرکے ہ*پلوا پنا سے تجھ بچا دہنیر م توہاے گل نکپار میں صلائوا ، مل مے کریں آہ وزار مان مقابله کرو۔ بنال ببل گرامِنت سرا رئسیت ؛ که ا دوعاشق زاریم دکار با زار نسیت (حانظ) المبالاً رنا لی باتو ہم آوازم ، توعشق گلج اری مرعشق گل ندام دسدی ا گلے ہی مرے زخم حکرستھے ابھی اس ودِل مرف تيرنگه عيركيا توسنے دوچالگام ماں سے ہرد ولتسارے روت مست ٹوٹٹیں یے باؤں دیکھو توا کرکھاں تھے

بس ب آپ تشریف لیجائیے گزرنی ہے جو کھے گزر جائیگی طبیعت کو ہوگا قلق جیندروز مسلطہرتے تھہرتے تھہرجائیگی لیل میردوست علم تخلص بینجلیل سیرجال علی کے صاحبزادہ متصاور بولی لک ودھ کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی تش کے مشہور شاگرد وں میں ہیں <del>اس</del>ابھ میں نواب نادر*مرزا* کی رفاقت میں کلکتہ گئے۔ان سے کلام میں ناہمواری ہے تعض شعارنها بيت عمده اورملن اوتعض بالكل عمولي بي-ان كونجعي غييرا نوس لفاظاوم رعایت لفظی کا بهت شوق ہے شعرعا شقانہ ہوتے ہیں مگروہی عشق مجازی اور حضن میں تبزال یا یا جا تاہے ۔ ہے ہٹرت دہا تنکرکوا متخلص نبسی خلف پنٹرت گنگا برشاد کو آتش کے تُ اگروا و رثننویگلزارنسیمرکےمشہورصلف ہں۔ پیڈت جی عموًا اپنجلص ہی سے شہورہیں۔ایک مخرز تظمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے <sup>کے ۲</sup>۲ ما میں پیدا ہوسے اور عین جوانی کی حالت میں سنتا ہے ہیں مبرس سال متقال کیا ا فارسی میں کا فی دستگاہ رکھتے تھے اور *بعب دامجہ ع*لی شاہ باد شاہ اودھ **نوج** میں بخٹی گری کے عہدہ پر مامور ہے ہیں ہی سے اُن کوشعرو بحن سے شوق تھا۔ چنانچاکشراسا ندهٔ اُرد د وفارسی کاکلام نجزبی پڑھا تھا بعمر ۲ سال تش کے شاگرو ہوے۔ان کی زندہ جا و تیصنیف نتنوی گلزانسیم تننوی میرسن کے جواب میں سے مشهورت كهيهك بيهبت يخيم تقي مكراساد كي كليف سي أعفول أنياس كوخت ارد با اوراب بداختصار کی ایک لاجواب مثال ہے۔اس کاستھنیون ایک ورسنارتناعت بنلا للهوج أسوقت مصنف زنده تقييا ورسكي اشاعت سينفتًا ان كى تنهرت مېوگىئى-اس كاايجاز-روانى مىناسېت الفاظ- برستگى محاورات بادرشبهات ومهتعارات-بیسب قابل *تعربین بین-*البی*ته تصبغ صرورسے ا*ور اسی وجہ سے سکی حقیقی دلآو بری اور انٹیر میں کمی ہے۔ فن کے لحاظ اور تخیل ے عتبار*سے یہ کم محرکۃ الارتصنیف ہویٹنوی سحرا*لبیان سے اس کا مقابلہ کیہ فضنول سى بات سبے كيونكم و ونول كا طرز حداسيم - مينتنوى اسقد رُمقبول مونى كه اس کے بہت سے انتعار لطور صرب لبتل زمان برسٹرھ گئے ہیں۔اس سے بیٹرت دیا شنکر کا نام ہمیشہ کے لیے روشن ہے اوروہ اُرّد وکے ایک مائیہ نازشا عرکہلائے جانے کے **قرار وا**قعی تحق ہیں۔ آ میروزرعلی نام میرنده علی کے بیٹے تھے گھنٹو وطن تھا ہیس پیدا ہوے ررمییںان کا نشوونما ہوا۔ اُن کے چیا میراشرے علی نے اُن کو بیٹیا بنایا تھا ا ور تفون ہی نے اُن کو بقدر صرورت عربی اور فارسی کی تعلیم دی تھی صبابہت خلیق درلمنسارا وربرطی یار باش آدمی تقے اُن کے دوست احباب ہروقت اُن کے پا*س رہتے تھے اورا*نکی خاطر تواضع ہے دل کھول کر کرتے تھے۔ دورورور فیا جرمانی ى سركارسے اوتىس روبىيا ہوارنوا مجس لدولەكے بهاں سے ملتے تھے غود ش كے شہورشا گردیتھے اورا پینے بھی بعض شہورشا گرد بھیوٹرے برائے الیھ میں کھوٹرے سے گرکرجان دی۔اِن کا ایک خیم دیوان عاشقا نہ رنگ میں شالع ہوگیا ہے حبسکا نا معنجی آرنہ وہیے ۔ایک تننوئی شکا رنامکہ واجدعلی شاہ بھی آئی یا دگا رہے · ان کے کلام ایست اور آورد اورغیر انوس الفاظ کی کثرت ہے کیمی کھی کوئی

ر الما ہوا شعرائے اُستا وا تش کے رنگ کابھی کہ جاتے ہیں۔ عا جوشرب ميرسادات سين خان ام عرب أغام جو واجد على شاه بادشاه وده کے سمار علی مرزاحا مرعلی کوکب ولیه در کے ضمر تھے۔ عدر کے بعداود ص يصيببت زده قافله كے ساتھ ريھي كلكته سيلے گئے اور شيآ برج بيس وليعها ے ہمرہ تھے اتفاق سے ولیعمد کاعین جوانی ہیں نتھال ہوگیا جس سے اِن کو تخت صدمہ ہوا جو کلام سے طاہر ہورہا ہے -اِن کا طرز کلام وہی ہے جوکھنا سکول کے شعراکا ہے بعنی زبان نہایت صاف وسلیس۔ بزرشکیں اور تربیب عیسب البتہ ضمون فرمنی کی کمی ہے ۔فارسی اور عربی الفاظ ان کے کلا مہیں ت کم ہیں۔ فمونہ کلام یہ ہے ۔۔ هما رمیر حسن ریبتوں کی جان سلینے کو مسلم کھر کھر کے سکتنے ہیں خوبرو کیا کیا زہاں جواُن کی تَسرف نشدہ یہ کبتی ہے مزے مزے کی وہ کرتے ہیں گفتگو کمیا کمیا پھڑک سے جان نہ دیتا توآہ کیا کرتا ہے۔ تعنس سے اور مکلنے کی را ہ کیا کرتا شاخ گا جھوم کے گلزاریں میدھی جو بہوئی کھرگیآ آنکھ میں نقشہ تری انگروا نی کا زاکے دھونی جبیٹھا ہورنی بگ برشکی اسٹ کسیسر کا بچھ کو نقیر مونا تقسا است ہوئے 📗 اسنے اور تش وزیر کئے شاگردوں سے عہد برنظراً و مدف قوع مالیہ وَهُ تَغِيرِت بِيمِن غِيرُوسُ وَرَقِيطُ مُولِّح فارسِي ورَعر في لفاظا وَرِكْسِونِي كُم كَيْفُرْمَ وَكُلفاظ رِيـــــــــُ نَصُّا بِهَا يُفْرِطُ شَعِرُميا جا نافِيتُران ورا كاستعال جَسِقْع رُوبُرها يُدِل رَبِحِل ورَ اه خال کل ملبال فرزری غیرے واج اور واز یا تشبیها فی ستعان اور خوام العوام

بالب

دربارگھنۇاورائس *كےشعار* واجدعلىشا ە آختركاع*ىد* 

جسطرے دلی اُردو شاعری کا گہوارہ تھا۔ اسی طرح اُس کے زوال کے بعد
اُلھنڈ اُس کا مسکن وامن بن گیا۔ اس وجہ سے کہ دلی کے سب پرانے اسادشل
اُرزوادر آمیر و سودا و سوز وغیرہ کے اپنا وطن چپور کرا ور فرما نروایاں اور ھک
دادود بن اور جودوسخا کے افسانے سن کر گھنڈ چلے اکے ۔ شاہان اور ھسك
بادشاہان دہلی کے متبع میں نہ صرف بڑے بڑے شاعرابینے دربا رمیں جمع کئے تھے
بادشاہان دہلی کے متبع میں نہ صرف بڑے تھے بینانچہ فرما نردایان ذیل جنگا مختصاً
باکہ خود بھی شعروخن کی طرف متوجہ ہو گئے تھے بینانچہ فرما نردایان ذیل جنگا مختصاً
دکر کیا جا تا ہے سب شاعر تھے ۔
اُرکیا جا تا ہے سب شاعر تھے۔
اُسمن الدولہ صف سے موسخن کے بینے قدران

اصف الدولاصف والبصف الدوله محلص البصف تعروستحن مع بست قدران ومرتبي تقرض على بست قدران ومرتبي تقديراً ما في عرض من البائل من المعرفة المائل من المعرفة 
تاریخ جلوس بیرہے ۔۔ اللہ گشت از باے آصف الدولہ دونق مسند و زارتِ ہن ر

کے تعمیہ سے جولفظاً صف الدولہ کی خری ہ کے عدوہ مرث المعم كفنودانسلطنت مواتواعفول نيمشهوريحل درعماتيس بهات مميركانيخوا: نکی آدگا رُوجِ دہیں اکوفن عمیرکا بہت شوق تھا۔ اِن کے عهد میں انگر مزول کی آمداو د هدمیں زیاد ہ ہوئی اوران کا رسوخ ٹرھتاگیا کئی انگریزاجا رہ داری نوکری وتجارت كے سلسارے اور ورمیں آئے۔ ریز طیرنسی کے خرج کی تعدا دلا کھو تا کم بہو بنج کئی تقی ۔اس درباریس ہندووں کو بڑے بڑے عہدے ملے تقے ول راسے صفدر جنگ کے داوان تھے راحبنی بہادر شجاع الدول کے مشیر تھے وراً صعب الدوله کے زمانے میں راح کمپیٹ راپ بعہارا جہ جھا وُلال ۔ ا ور خوشحال الميه راحب نول رامي حلبيل لقدر عهدون بريمتا زموم يشعروشا عرى ورحاعلوم وفنون كي برطيك قدردان تطئ خودهي شعركهتے تقے اوراينا كلامسيون لوبالے صلاح دکھاتے تھے۔نواب موصوف کے کلام میں کینے استادکی سی ادگی ورصفا بئ ہے۔ ورصنع اورکلفٹ جوناسخ کے زما نہیں وبال جان ہوگیا آئے یماں نہیں ہے۔ایک ردوریوان ان سے یادگا رہے حبیر تقربیا بیرصفحات مین غزلین . یا مصفحات میں رباعیاں افرخس اور · · اصفحات میں ایک ننوی ہے۔انھیں سےمبارک عهد میں مکالشعرامنیرار فیع سو داا ورخد سے فن ميراورميرسوز وغيره دلى سي كلفنوك في اورانفيس كى سركار دولتدارك مراح وروطيفه خواررب - بمونهٔ کلام بيب --جهاں تیغ اس کی علم دیکھتے ہیں وہاں اپنا سرہم فلم دیکھتے ہیں خدا کی خدائی میں کم دیکھتے ہ

تاشەخدائى كانېم د -بتوں کی گلی میں شب ور وزاصف أصف لاله كي بعد المعالم من كريط وزيماني ب وزیرودزیری بنتی گرجاری مهینے کے بعدان کوانگر نرول نے ہا یہ گیا کہوہ نواب آصف لدولہ کے صل<del>ت نہ</del>یں، ہیں مکن سبے ہے وجین ہو دور برعلی کے مزاج میں سکشی تھی معزولی کے بعدوہ بنارس بھیجے گئے جہ غصة بي تفول في مشرحيري در ثايز طي كو مار دالا ا ورسكرشي د بغاوت شروع كردي خرکارہے پورمیں جہاں کہ انھوں نے بناہ لی تقی گرفتار ہوکرانگر مزوں کے حوالے یئے گئے بھروہ سرکاری حکم سے قلعئہ فورط ولیم میں قبید کئے گئے۔ وزیرعلی شعر بتے تھے وروز ترخلص کرتے تھے ایک غرل کے جندا شعار محصیبت کی صالت میں لکھے تھے درج کیے جاتے ہیں -ب سنره أندك أكت مي سيرك كتابيم ت رکھتے تھے ہم داکے عمین میں سکھے نہوشی سکھی ائے کے تلے ہم م وہ نہ قلم تھے کسی الی کے لگا کے سے نرکسے نہالوں مس تھے اصف کے ملیم مصیبت بین مجلاکس کو بلائیں سے دہتے ہیں وزیری ہی سے دنرات میلیم وأسجادية على خال أنواكب صعب لدوله يحسو تبيليه بها في نواب سعا وت على خال

مسندوزارت پیمکن ہوے ۔اُن کے عہدیں انگرنری گوزنٹ سے ایک عہنامہ میا گیا جس سے انگرنروں کا رسوخ بڑھ گیا ۔اِن کا دو تھا ٹی ملک ان سے قبضہ ایکل کرانگرنری علاقہ میں شامل ہوگیا ۔چونکہ ملک میں ہرطون امن وامان تھے۔ بادشاه كوعيش وعشرت كيسواك وركوئى كام نه تقاريه بحي ش ايني بلت بعائي ں الدولہ کے علوم وفنون کے بڑے قدردان تھے اور خود بھی تھی ت*ھے تھے ہے۔* تھے گوکان کا کوئی کلام نہیں ملتا صحفی ورانشا کے مشہور مے انھیں کے زمانہ ی یا دگارہیں یسیالنشا سعا دت علی خاں کے دربارے شاعرتھے اورجا ن بیلی انگرنرول کی طرف سے ریز پیرنبط ۔ عازی الدین حیدر کواب معادت علی خان کے بعد اُن کے بیلے غازی الدین حید ن د زارت پرتاشه مین جلوه افرور موس- اورانی بر بجد بواب گورنر حبرل بها در لارد بمیٹنگزنواب وزیرسے با دیٹا ہ کہلائے جانے گئے جنانچ جب واے اے ى*ىرانكى تخت نىشىنى مونى تواسقەرسا زوسا مان ۋىڭل*ھناس *تقرىب مى*س كىيا گىيا ك رُر وجوا ہر کبٹرت لٹائے گئے۔ ناسخ نے تایخ کہی ک لگوناسخ كەظلىل التىگردىد غازی الدین حیدراُرد وشعرکه به لیتے تھے ۔گراُن کا کلام جزریا دہ ترمنفنیت ورمرتبه كي صورت مين هيه اسقدرر و كها چيكا اور بمزه ك كه واكثراسيرنكر کا قول اُن کے متعلق سیج معلوم ہوتا ہے کو ' اُن کے اشعار اس درحبر خراب ہیں مواقعی إدشاه كاكلام علوم موتے ہيں " ليرلدين حيدر عازى الدين حيدرك بعدان كيبيط نصيالدين حيد رخسيطن <u> منظمان کا زمانسلطنت علاماع سے سرماع تک ہے مستشینی کی اریخ ہو</u> جاودان لطنت بهندمبارك باشد جس سے بارہ سے بنتالیس تھلتے ہیں۔ برجمی شل لینے پدر بزرگوارکے انٹر معصوبین

ں شان مں اکثر کہا کرتے تھے ۔اور یا دشا شخکص کرتے تھے ۔جینانجیران کی ينغزل شهورسب -كهماتي ليرماغرمشك بوہم يكس ست كالمن كآرزويج جدهره كليتا مول دهرتوسي توبر سايا برجب تونظرونيس ميري عيان لفيه للارسيموبموجي جناوُ**ن ب**ی کیا اینا حال *ریش*ان محمراب شيرس سے لازم وضویر چلو**قبرفرا** دیر فانحسرکو . شفق بن کے ہواہ گروی ظام کی کٹ تئہ ہے گنہ کا کہوہی نەتىرى سى نگىت نەتىرى سى بوہر كلتان س جاكر سرك كل وكيا رہے سائیہ شجین باوسٹ میر خدا وندعا لم لكبان توسي ياراين *حيار كم بوراً مُح*طيقي طي المحري شاري الماري بغايت مستمام اورهم ن کے بیٹے امج علی شاہ (سمب شاہ علیارت سمبی شاء ) شخت نشین ہو ہو یہ بھی علوم وفنون کے مربی اور شعروسٹن کے قدر دان تھے۔اوراُن کے زا نہیں بھی شعراً نعام واكرام وروظا كف اورمناصب سے سرفراز ہوتے تھے۔ان کے بعد مبدلی کا زمانہ آیا حکسی قرفسیل طلب ہے لہذاعللحدہ لکھا جا تاہے۔ ننز کیخلص سلطان عالم حضرت وا جدعلی شاه آخری تا جداراو د هرکا برا بعدوفات مجدعلی شاہ اُن کے بیلطے سلطان عالم واحد علی شاہ بعمر ۲ سال میں مہم یس سری دارسلطنت موسے میارک مبارک موسی ای نه تاج الرسخ جلوس مودئي سلطان عالم كوفن تعميرت بجيشوق تفاتخ سالتين بعتايمي

برمارغ كاخيال بيدا موا-أس ترعارات وأيوان دلكشا- باره دري كمرمروتصا ويمنني سعمزن كيامشهورسه كهدوكرور ں صرف ہوا۔ یہاں ہر برسات میں ایک خاص میلیوتا تھا جیا نبان وشوکت <sup>ا</sup>زمصے لوگونکی زبا نی اب ک*ک سنے حاتے ہیں س*ا ع میں حیندروزانتظام ملکت کا شوق اور عدالت ورعایا پروری کا دوق ہالائق مصاحبوں اور مدخوا ہ ہمنشینوں نے زمیتہ دفیتہ مزاج کو بدل دیا اعترش ت کی طرف مائل کردیا اب مجرمحفل قص وسرو دا در کوئی مشغله! تی نه سنیف سے جلسہ زمیں کی بنیاً دیڑی مےں طوابفيس لازم وكئيس مجحفل فنابهي كوايينے برا ثرنغموں سيمحظوط تى قىيى غرضا كەسى غنىش دعشىرتا درناچ رنگ بدولىك يىن تەادرچە كى قېچى طنت انگرزی کو بار بارفهایش کرنایژی - گراس کا کوئی يتي نهين نجلا - اخركارا ساينوري ملاه ثراء كوانتز اع سلطنت كاحكر شنا ياكسا -ب مفته کے اندر عظیمالشان ماکے بکی امرنی دوکر درسالا نہ سے کم نہ تھی ہ کے قبصنہ سے نخل کر صکومت انگر نری میں شامل ہوگیا ۔سلطان کا کم معزولی ی بورکلکن بھیریے گئے اور بیٹع کہتے ہوے کلکتہ سیلے گئے **س** دُرود يوار برحسرت سے نظر کرتے ہيں جماں تقریبًا ڈیڑھ دومال قلعُہ نورط ولیم میں نظر بند کیے جانے کے بورجالٹ میں قیام اختیار کیا ہے کہ سلطان عالم کوہمیشہ سے فن تعمیر سے دلجیسی تھی بہا رکھی أنفون نے عالیتان کو تھیاں اور ٹریف ابا غات بنوا ناشر قرع کیے اور تھوڑ ہے ہی عرصة بي بنيا بُرج الكُنوكاليك مختصر فمونه بَن گيا يعلطان عالم نے جوسفر الكُنوك سے كلكتة بك كيا يعلطان عالم نے جوسفر الكُنت من الكُنت بكت كلكتة بك كيا تقام من مُخرارا خترى الكِنت بكت الكِنت الكِنت بكت الكُنت بكت الكِنت بكت الكُنت بكت الكِنت الكِنت بكت ا

سلطان عالم كوختلف چيرول سي شوق تفاء گرمېرابت بين نفاست اور الحبدت طازى لمحوظ رئيسي حجانور ون او رئتلف اقسام كى چريون سياتنا شوق تفاكران كاكلكته كا چرا خاند د كھينے كے ليے لوگ دور دورسي آتے تھے فن سوقی اور علی خصوص اچيا ور تبانے كے لطيف فن بيل بنا جواب ندر کھيتے تھے۔ اس طح شعرو تن كے بھی ہجيد دلداده متھے۔ اور بڑے بڑے كا مل استاداس فن كے اپنے درا به ميں جمع كركيے تھے۔ اگر سيج بوچھيے تواخيين شوقوں كى زيا دتى نے يہ روز برد كھايا۔ على وہ اُدو كھي سے داران كى بنا ئى ہوئى علاوہ اُد دوكھي سے والم بين جمي اُن كاكلام موجود ہے اور اُن كى بنا ئى ہوئى الله ميان دادورے وغيرة سمين وہ ور جان عالم بيا "خلص كرتے تھے اب تك ليمنئوين رہاں دوخاص و عام بين كلكته ہى ميں محت شاع ميں اس دار فا فى سے رحلت كى ۔

تسانیف ان کی متعدد تصانیف اسوقت موجود ہیں۔ او مختلف اصخابی اسکن میں اسلامی میں اسلامی 
٢) منوان يُحزن ختري دلس كاذكراوير موا) - خطأ بات محلات -

اِس بن أن محلات كا ذكر ب جن كے ساتھ عقد موا یا جن كے ساتھ متعہ ہوا ادركن كن سے اولاد موئى اوركن كن كوطلاق دیا گیا ۔ بہتنوی اُس دفت كی
تصنیف ہے جب بادشاہ ایا م غدر میں فورط ولیم میں تدریقے ۔ بنی ۔ ہا جو ۔
وطف یشونی درفن موسیقی ۔ دَریا سے مشق ۔

(س) مراتی حبکی تعین جلدیں ہیں۔ایک موسوم بہ جلد مراقی حبیب ۲۵ شریع یاد و ہزارایک سوگیارہ بندہیں ۔ ڈفتر غم و مجرا لم سمیں بائیس مرشیہ ہیں سیرار ایک سمیں ساسا مرشیہ ہیں ۔

- ( م ) قصائداً دو وفارسی موسوم برقصا دالمبارک
  - ( ۵ ) مباحثه بن النفس و مقل -
- ( ٢ ) صحيفُة سلطاني اس مي كيوادعب اورآيات قرآني بي -
  - (٤) نعمائح نيتري -
    - ( ٨ ) عشق نامير
  - ر و ) رساله ایان در بیان مصائب بل مبت
    - ۱۰۱) د فتر نیرنشال -
      - ( ۱۱ ) مقتل معتبر
    - (۱۲) دستورواجدی درسیاست مدن
      - (۱۳) صورت المبارك
      - (۱۹۲) بهیست حیدری

(۱۵) هې برعروض (۱۱) ايشاد خاقاني - کينځري د د کټابين کلم عوض پرېريا

مختصر برکان کی تصانیف کی تعدا در تقریباً به جدم و گی جالیج خن مین طفولی آسیر اور نواب نیخ الدوله برق سے لیتے تھے - برق کو مزاج شاہی ہیں خاص خصوصیت حاصل تھی اور بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے ۔ جینا نجابسی وجہ سے ساتھ ہی ساتھ کلکتہ گئے اور وہیں جیندا ہ بورسے شائع میں انتقال کیا ۔ بیشعران کا آن

حان دی آپ کے دروازے بمرکر کھے برن جو كمت تفي خروبي كركراً مع یررخلات اس سے شرف رفاقت سے محروم سے اور گھنٹو ہی میں رہیے . یہ بات سلطان عالم کونا گوارگزری تھی علاوہ آسپراور ہرق کے اس عهد کے مثبو شاعر-آمانت تِعلنَ تِجربِ تَتَحر- َدَكي- دَرِخة ال \_ قَبولَ شِفْق - تَسَخِود - تَسِنرِ عَطارد-ہ آل میمرور تھے جن میں سے اکثر دامن دولت سے دابستہ بھی تھے صاحبرادوں ں نواب ولیعہ رہا درکوکتِ اورنواب برعبیں قدر بہا درخینے کخلص کرتے تھے۔ کِلام ا طرز کلام دہی ہے جوائس زمانہ میں گھٹٹو کے شعرا کا عام رنگ تھا۔ عایت لفظی کاکٹر خیال رہناہے سور وگدازی کمی ہے۔ انبتہ اُن کی تنوی زن اختریٰ جس میں مَصائب سِفر کا بیان ہے نهایت لکَشْل وریر تا شرنظر ہے اسکیملاستاً ورفصاحتا ورخوبی زبان کی تعربین نبیس بوسکتی - ویوانول و مثنویوں کے علاوہ ان کےخطوط بھی بہت دلجسپ ہیں جوا تھوں نے قیام کلکنا الناز المارين محبوب بوي نواب زنبية محل كے نام لکھے تھے جن کونوا کا بیام کم یاممتا زجهاں کے خطاب سے یا د کیا ہے۔ پیخطوط با دُنٹا ہ کی حیازت سے مقفّے اورسحع دیباجیے کے ساتھ کر کرلیجا ہے تو تیرنے جو با د شاہی شفی تھے جمع کئے۔ پیخلوط

ترتب سنرجمع كئے كئے ہيں اوركيكاليوس شائع كئے گئے۔ان ہيں كثر شاعران ا داز کے مانخد نهایت محبت اورا خلاص سے اپنا شتیاق اور کھنٹو کی ادکا در دہ ممیز صورت میں بیان کیاہے۔ میخطاس لیے جمع کیے گئے تھے کم اوشاہ کو قیدرکے مصائب اوراینی بیاری بیوی کی مفارقت سے کسی قدرسکین ہو۔ نمونهٔ کلام بیرہے: -اسعشق في الماكي مي كيا بنا و الكياكيا الله ول الثادف اوراسال بداكيا ردھوكا - دہن عقاق غزال كھيں برى جيرہ فلكم ہاريدن نوشبوجبيں دريا زا باسكى برائے سرمجے سا رند بنیا نہ میں گرم کے مستحرب آغر کندھ شیٹا سنسا تی ہے سا یهی تشویش شب وروز ہے نبگالے میں مسلم کھنٹو بھر بھی دکھا نئے گا مقدر میرا پرمجھ لکھنئو دنیا می<sup>ن</sup> کھائے غر*ب*ت یہ تمنا نہ دہے دلست میں کے بارضہ بيهم بمكن بركه فت كومنسائے غرمت ہاف طرح کیھوں تو شا دا*ں ہو د*لِ زارمرا تنگی گورسے بر ترہے فعنا کے غربت ومعتِ خلرسے ٹرھکرہے کہیں مجرفیطن يوں تو شاہان جمال پر ہوٹراوقت گر 💎 ختم ہے آختر سکیس بیجفائے غربت یر سیدنظفرعلبخامتخلص آرمیرطعت سیدا را علی میھی کے رہنے والے تھے نىب درسەعلما*ت فرنگى محل سے بڑھ*ير مصحفى سے صلاح سحن ليتے تھے نصالد ترکیکا کے زما نہیں شاہی الازمت شروع کی اورامجدعلی شاہ کے عہد میں قتدار ہا یا اِسِیکے بعداً تعربوسال تک واجدعلی شاہ کے مساحظ بس اسے اور مبر الدول مرسر المکاک کے

مززخطا*سے سرفراز ہوئے۔*ا دشا ہمجھی تھی اینے کلا مہیں تھی <sup>ا</sup>ن سے مش تھے جب باد نثا وکلکتہ حانے لگے توا تھوں نے رفاقت منظونہ کی حس سے إدشاه ازرده خاطر ہوسے جس کا ذکرجا بجا اپنی تصافیف میں کیا ہے۔ بعد غدا نواب یوست علیخاں والی دامپور اور بھران کے صاحبزادے نوا بکلب علیخا کے اِنکی اوران کے کلام کی بڑی قدر دانی کی۔ بھر ررتالعماسی رایست کے دعا گورہے ورجيراه راميورا ورخيراه كلفئور باكرت تصبت في تاهم مطابق ا ۸ برس لکھنٹویں نتقال کیا اور ہیں مدفون ہوے ۔بہت مشاق اور پرگوشاع ہی تصابیف میں چھ دیوان اُر دوہیں جس میں سے حیار تھیپ ھیکے ہیںا کی<sup>ے</sup> یان ُ فارسی اورایک ثننوی درہ التاج 'اور رسالیُعرض بھی شائع ہو گئے ہیں۔ اِن کے علاوہ مرتبےا ورقصائدتھی بہت سے تکھے ہیں علم عروض وفن نظم کے ستاد کا مل ب زما نہ کے اہل کھنٹوکا تھا ۔البتہ بھی تھی اس رنگر چھے شعر کا لتے ہیں شاگرد بھی مہت زبر دست اور نامی گرامی ایکے میشلاً <del>آمیز م</del>نا کی ان کے علاوہ اِسکے دونوں بیٹے تخلص میکیم فصل درنیز شوق اور وسطی عبی ينے کو بیں جہانمیں ہراوں ہیں اور ست وتمن بيلا كه بار موي لا كه بالروم زا ہواینا تونہیں بحدورتاریں فرق مرسي حبتنا ہو ہیا کا فرودینا دینی <u>ہ</u> خاصلہ وگام کام سی سے عثم ا زنجتیلن مے باٹوں سے توسیکلے

یا ہے بکو ہاتھ بیضموں جراغ سے روشن اسی کا نام کہ جرحبلاک دل سیدآغاحس خلف میرآغارضوی کھنوی دوخر پرمشہدمقدس کے ید مردارسیدعلی رضوی کی اولا د سے تھے شروع میں مرشیہ گوئی کا شوق ہوا۔ ىياں دلگيركو جوأس زما نەكے مرتبريگو بول بىي نامورىتھ اينا كلام د كھا تے تھے چندروزبعدغزل گونئ كىطرف توجه كى - چونكرمياں دلگيرنے صلاح دسينے سے انکارکیاا بخوں نے بھی صلاح لینا ترک کردی پراھیا ہے میں بس برس کی عمہیں ی عارضہ کی وجہ سے توت گویا ئی جاتی رہی اور گونگے ہو گئے مجبورًا بزرقیہ تحریرات کرتے تھے میں حالت مزلسالید تک دہی آخرکار خداکی قدرت سے بيمرض جاتار بإيعض لوگ بيرهي سكته مېن كەكىرلا جاكرزان غو دېخود كھاڭ كئ ورقوت گویا ئیءودکرا نئ آمانت کومعاا ورصیبتیان کھنے کا بهت شوق عقا ۔ انکی مانیف سے د**یوان خ**زائن لفصاحت گلدستُها مانت - آندرسجمااوراکٹر <del>مرتب</del>ے شائع ہو چکے ہیں ۔ایک واسوخت بھی لکھا ہے جونہا بیت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ ان کی تصرانیف میں واروخت اوراندرسبھا کو خاص شہرت حاصل ہوئی ۔ ندرمسبهما كوا نوكهي اوردلحيب كتاب مويئ كي وجهسيما ورنيزا سوجه مير اُردوڈرا اکر حیثیت سے بیرب سے ہاتصنیف ہے۔اپنے حانثین وارکے جھوڑے تطافت اور فصاحت جواینے اپنے زاگ ہیں شعرے لکھنے وہ مہت کم مور ہوے۔ اِن کا انداز کلام خاص ہے بعنی رعابت لفظی اور صنائع برائع کا سقدر نثوق تھاکہ بعض شعمحض لفظی گور کھ دھن امعلوم ہوتے ہیں۔ کھنٹوا سکول کے رگ کے میب سے بڑے برتنے والے ہی ہیں جن کے لفظ لفظ سے تصنع اور

یٹ طاہر ہوتی ہے مثال کے طور پر جیند شعر کھیے صاتے ہیں۔ یم عالم میں بیر شرب ہولمانت کی دعا سیٹمع **وئے یارسے ر**وشن مرا کا شا مذہو بیل للمربا بی اِن کو دواے البلو کانتےاب دیکھے نہیں طاتے رہا نے اِسے اسكيكسير كهين نهايت صاف ورمزيدار شعريمي كل ات بي -وال ہیں گف بیر کے خیال میں موتی میرور ہا ہوں تھے بال بال میں ن كاختر لكاب دل بكارى نول خرائي في المحميد و المحالي الول ل گل میران کی سیم بول رمنجانبو سساقی هوش بو مَر هو شیشه بو پیماید برو لوئِہ قاتل ملک کے دل کیا کی سیجے ۔ کارئرسر یا تھ میں کے کرگرا کی سیجئے تتاب لدولة لتق خواجار شرعليغال عرب خواحباب لايملقب برآفتاب الدوله <u>خواجه وزیر کے بھی اسمج</u>ا ورشا گردیھی تھے۔ وہ اسپنےآپ کو واُحد علی شا ہ کا بھٹ آگرہ بتاتے تھے۔جوخوشاً مراورزمانہ سازی برمبنی علوم موتاسے اور واقعیت سے دوا ہے۔ان کے کلام بیر محصل فطی تصنعات اور شنوی میں تو اکثر جگہ ابتدال ور رکا کت بھی بائی جاتی ہے۔ سیس کوئی شک مہیں کہ ملحاظ زبان سے اکھا کلام ہبت ستند ورقابل قدرسني مكرشعري حقيقي خوببول سيمغراسب ال كي شهو بننو مظلسم لفت نہایت دلجسپ اور قابل قدر کتاب ہے۔ان کے دیوان موسوم مبظیمشل کے روع ہیں حیندتصبیرے واحرعلی شاہ کی تعربیت ہیں ہیں۔ ایک مخمس معبی ان کی تصنيف سے بے حبي بادشاه كى نظربندى كا حال نهايت در دناك طريقيرسے للهاسب سيج بوسيهي توبير رنج وانسوس محف لينيعيش وعشرت كيمفقود بونےكى ا دحبس سے نہ کر حُب وطن ورما دشاہ کی محبّت کے خیال سے ۔

ذکی آ مہدی علیخان خلص ہر ذکی شیخ کرامت علی کے بیٹے تھے کھھنؤ کے ہنے والے تھے گراخرعمیں ممرا د آبا و جا رہے ستھے ۔غازی الدین حیدر کے به دس لکھنائوا ئے اور شیخ ناسنے ہے شاگرد ہوئے ۔ ایک قصیدہ با وسمٹ ہ کی ھِن میں ٹرھا جسکے صلہ میں نعام واکرام یا یا بہا ں سے وہ دہلی <sup>اور بھ</sup>یر کن ئے جما اگ کی بڑی قدرومنزلت ہوئی۔ دکن سے کوسط کروا جدعلی شا ہ کے زمانہ برحم لكھنۇكے حبغول نے أن كو ماك الشعرائى كا خطاب عنابيت كيا - بعدا نتز ع ىطىنت مراداً بإ دميرسكونرت خىتيا *دكر لى تقى گرنواب يوس*عت عليىخال والى را م ب*و*ر ں سرکارسے حیندروز وابستہ ہے۔ اواب صماحب سے انتقال کے بعد ا نبالہ گئے اور وہیں کشکیا ہو ہیں انتقال کیا علم عرو من سے خوب واقعت ستھے دراس فن میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جو کھالے اور میں شا *کئے ہوا تھ*ا میشا ق ا درخوشگوشاع تھے۔اور دوسرے درجہ کے شعراے کھنویں لبندیا ہے اسکھتے تھے۔ درخشا<u>ں</u> سیولیخاں مخاطب بہ مہتاب الدولہ کوکب لملک ستارہ حنگ سیخلص ہے۔اسپرکھنوی کے نزا گرد تھےا ورائھیں کی کوشش سے دربار رس ہوگئے تھے۔ ا دنیا ہ کے ساتھ کلکتہ گئے اور وہیں انتقال کیا فن نجوم سے بھی کچھوا تعنیت رکھتے تھے پٹیا پراسی مناسبت سے بیخطاب دیا گیا ہو میمولی قابلیت کے آدمی ستھے ۔ ہمت ا فاضی مرصادق خال ختر قاضی محرمل کے صاحبزاد سے ممکلی نبگالہ کے ماضی دا دوں میں تھے وطن تھو کر کھنٹو آرہے تھے یہ غاری الدین حید تکا رانه تقوا جنهول نان كوملك الشعراكا خطاب ديا آخر مزرا فتيل ك شاكر د بوكك

نفی حرکت اورآنشا وغیرہ *کے م*شاعروں می*ں شکرت کی جیندون فرخ آ*ا دمیں محی تیام کیا تھا میشہ درہے کہ واجد علی شاہ نے اِن کا خلص ان سے مانگ لیا تھاالم سك صليس مبت كجوانعام واكرام ديا عقا- تعورت عصرين واجدعلى شاه لجه ہاراص ہو گئے حبکی وجہ سے ان کو کھنٹو چھوٹر نا بڑاا درا ما وہ کے تصبیلدار ہو گئے جها*ں شھشاء بیں نت*قال کیا ۔آختر *بڑے جا مع کم*الات اور کھنٹوکے نامی ٹماغرر میں سے تھے۔فارسی بہت کہتے تھے جینا نجان کی فارسی صنیفات حسب دیل ہیں' یم<del>خار</del>حیدر ہی'غازی الدین حیدر کی تعرفیٹ ہیں ۔"گُلِّدستُه محبت "جس میں گورٹر *حبرل لارڈو جسینٹ سے* اور نعازی الدین حیدر کی ملاقبات کا حال ہے -النوى سرايسوز اصبح صادق جوابني موائعمري آب بي تھي ہے الله الكرة أفتاب عالمتاب بجسمين بالنجهزار فارسى شعراكا حال وركلام فرابهم كبيا تقسا 'دیوآن فارسی' دہمآر آبیخ رال' مہمآرا قبال' مہفت ختر' دایک ڈیوان رخیتہ' یان کی شہور غزل تطعین ربطور نمون کلام بیش کیجاتی ہے: --جب برده ترخ سے دورکرے وہ نقائل مبلوہ ہرایک ذرّہ میں ہوآ فتاب کا کل بن کے مشیخ مجتمد عصر ساقیا 💎 د کھلاکے باغ سبز تواب وعذاب کا كهنے لگا زرا ہنجتر سمجیطب نر معلوم ہوگا حشریں بینا شراب كا يى نے كها كہ يہ توہيں ہم غوب جانتے بركيا كرئي كہ ہے ابھى عالم شباب كا ئستاخي بومعان تواك عرض ركون كيجيي جواب مجكونه مور دعتاب كا تقوے ہلئے آگے موجب کے اربت ادر ہوتییں آپ سے اِس اِحتماب کا ك تَزَكَرُوُ كُل رَعْناا ورَخِحَا نُهُ جا ويدوغيُّر مين ان كے حال ميں لکھا ہے كہ كھنئوم في فات إنى -

W. 9

م مودے کنج باغ ہوساتی ہواہون اور دار مخل نہ موکوئی باعث جا کا گردن میں اتم ڈال کے وہ شوخ بیجاب دے ذائقہ زبال کو دہن کے تعاب کا کھنچے شی سے اپنا ملاکروہ مُنہ سے مُنہ میں ایش جس بجلوہ ہی دنگی خصناب کا منت سے یوں کے کہ ہمارا لہو جیسے گربی نہ جائے جلد یہ پیالہ شراب کا اُس دقت ہم سلام کریں قبلہ آپ کو گرکھی خوف کیجئے دوز حساب کا ا درامتعان بغیرتویه آپ کا غلام قائل نهیں ہے فیلکسی شیخ شاب کا

## إ

## مرسر اور فرسر او

رٹیہ کی تعربیت سے مرتب وہ صنعت نظم ہے جبیں کسی مردہ خص کی تعربعین کی جائے اہل سلام اس کے ہبت شائق نسب کہیں۔ یہ قصیدہ کے عِکس ہے کیوکہ قصیا يركسى زندة تحض كى تعرلفينا يجاتى بصفيط الله بين مرشاً يضيه نظمول كو كهتيه بي ں میں *جھنے سے اور حضرت احصیین اور دیگر شہداے کر الا* کی شہا دے کا ذکرکیا جائے آور دعلی ہم وم محرم کے زانہ میں کسی علی وامیں ماکسی تعزیبے کے ہبت سوز وگدازا ورخوش کیا نی کے ساتھ ٹرھے حاتے ہیں۔ابتدأ میں اس بمركنظيير صرف بين كاشعار تك محدود موتى تقيين في أن مين مروح كي صفات صنه كابيان مهونا عقاا دراكي موت پراظها لافنوس كيا جاتا عقاراس قسم رشے مهت مختصر ہوتے ادرا کی نوض صلی صرف گریئہ و کہا ہوتی تھی اِمتدا درا نا سے مزتبہ کا دائرہ وسیع ہوتاگیا اور آئیمیمنحتلفت سے نئے سئے مضامین دخل ہونے کھے مِتْلَاچِرہ 'مروح کے مناقب، دشمنوں کے معائب، مناظر حنگ مناظرقدرت *وجزخوانی-گھوڑے اور ہ*لوا رکی *تعربین ب*سایا ن حرب ضرب ونجیرہ اسق مے مصنیا بین کے اعنیا فیہسے مرتبہ کا مرتبہ رمٹر ہوگییا اور آخر کاروہ اُردونظم کی يكت تقال صنف بن گيا ۔

ئىمفادىرىنى بوڭئى *تومرشيە كوزوال بو*ناشىر*ۋع ب* ىمك نفع كى ميدند تقى كيونكم سن والاكسى كوكيا فائده پنجاسكة بقدرت يدلكون كوجوذاتي مفاديريني تقى ترتى موني أتناهي مرثبي كوبئ میں تنزل ہوا۔ فارسی شاعری کی منبیا دیج نکہ تکلف آورد ، اور مراحی **برت**فائم ہو فی ئے لیے تھکی ابتدا تصبیدہ گوئی سے ہوئی۔ اوروہ انواع بخی تنکوم م ہیں *مرشیطی د*اخل ہے د فعتا بیتی کی حالت ہیں آ۔ ﺎ*ﻝ ﻳﯩﻴﻪﻧﺠﯩﻦ ﺷﯩﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻲ ﺟﯩﻦ ﺑﯩﻲ ﻧﻄﺮﺗﻰ ﺍﺗﺮﺍ ﺩﺭ*ﺟﯩﺶ ﻣﺎ ﻳﺎ ﺟﺎ میں دشہار کا اطہاریج ولم اپنے پرایسے بیلے سُہار کی مرتبيرهمو دغزنوى كى وفات يرحودس باره مبتول سے زيا دہ خ اوراشعار حببينية بوآجكل كےخيال كےمطابق مشكل مرثه عدى اوزشسروكا زمانه آيا اعنول نے بھى مرشے وربزلوگوں کوان کے نتبع کا زیادہ خیال سیا ہوا۔ملات شی کو کیمینل مرشیه نگار سفے مگرانفوں نے بھی طرز قدیم میں کو بی ضافہ نہیں کیا ملی غزا بی میلی کلیم دغیرہ نے گوکیا وراصہ شهورنهیں ہں اسی طرح ظهوری کے مرتبے جوعلی اداشاہ تصح بخزتعر بفول کے اور کھینہیں۔البتہ المقبل نے ا ، خاص زورا ورجوش بيدا كمياجس <u>سعايران م</u>ر درابرانی شاء اس کو بهت لیند کرنے لگے ۔ مبيا ہم بان كريكے بي أردوشاعرى كا بتدادكن بي مولى ے قدر دان تھے بلکہ خودھی زہبی آدی ہوئی وجب تھے گرمر ٹریڈس زمانہیں باکل ابتدائی حالہ اور۔ا *سکے بعدحب شعراے دہی کی ترقی کا ز*ما نہآیا تو ہی كن نفيح اوراس كوايك ندسي نرض محجه كركهم ں چونکہ زمیبیت کا رنگ غالب ہوتا تھا اس کئے عبور الی جاتی تھی میرتقی نے اپنے ذرکرہ ککات الشعراً پی ومیں اکثرالیسے شعراکا حال کھاہے جومزنمئے گوتھے میثلاً يتميرَّل على - َ درخشاں بَيْكن ريْصَهم- قادر بِگُر وتتودا نے بھی مرشے لکھے ہی گران میں کوئی خاص لبتهاس ليے قابل قدرصرور ہیں کہ بے بزر کے دقت مک عمو ًا مرشیے جو مصر عے ہوا کہ ميك تودان مرقرج كيمضمون بيراضا فهكبيا اورسيس حدثيثبيهات وستع ت شاعرانه متدلال ورد تحييب مبالغے واخل ـ ا تذکرہ گل رعنا میں لکھا ہے کہ و کی نے کرملا کے حالات میں ایک ثنوی کھی ہے ١٢۔

د *دبیرے ز*انہ میں *معراج کما*ل ک*ک بہو بچے گئے ضمیرنے کلام میں زو دُبن* دش پر جستی اورصفائی پیدا کی اورسوز کی حجگر تحت اللفظ ک<u>ر مصنے</u> کی بنیا داوا بی ۔ بزرگا نانس درائی مندا ابھی ہم ذکر کرھیے ہیں کہ میرا ابن اور میرضا صک ورمیرس مرنیے کے ساتھ کی میٹے کہے تھے گراب وہ ملتے نہیں میرس کے عابیتے تھے میں سے میں بعینی خوالیق اور خوالت اور خوالت اور تھے ٹھو کھا آرینے والد ہی کے شاگروا تھے صاحب دیوان ہیں اور مرشہ بھی کہتے تھے ادر سوبرس کی عمر ہیں کی مفوں نے انتقال کیا خِلیق بھی بجایے خود ایک نها بیت مشہور شاعر تنفیجن سے حالا عالمجا ول من فلمبند کي جاتے ہيں ۔ فلیق میرتحسن لیق میرس کے صاحبرادے عمرین خلق سے چھو کے تقے لیمار اور اور دا ورکھنو میں تعلیم و ترمبت یا دئی سولہ برس کی عمر سے مشق سخن شروع کی اورجو كمهنودان كوشعركوئ كابهت شوق تقااور ماب كوبوح بصنعيف مثنوي سحالبهان فرصت نديقى لهذاان كوصحفى كاشا گرد كرا ديا يقور مي د نو س مير یستناق ہوگئے اورکلام اسقدر ابغرہ ہونے لگا کہ ایک مرتب مرزامحدتقی ترتی کے مان بين آبادين شاءه تفاجس بي خواج حيدرعلي تشريعي للائے كئے تقے اورخيال تفاكهوه وہيں روک لئے جائينگے حب شروع حلسة تضليق نےغرل الرصى جس كالطلع تفا -ر شک کینہ ہے اُس رشک قمری میلو ما دنا دھرسے نظراتا ہوادھ مری ہیلو وآتش نے اپنی عزل عیارڈ الی اور کہا کہ حبب لیساتھ ضمیما ں موجو دہے تو تھیم *یبری کی*ا صردرت ہے تھوٹ*رے عرصے کے بعدحب میرس* کا انتقال ہوگیا تو

تھے حسکانتیج مرتبے تی کمیل وترقی ک ک حیاتی تھی حب طرح اسا تذہ شعرائے کلام کی ہوتی ہے۔ان حبد پرمطالہ صا فہ سے مرتبہ گوئی کے قالب میں ایک نئی روح بھو نگی گئی اور ایکی ہور ڈیٹرون یراس ٔ ضافه سے نیا گوشت پوست چڑھا یا گیا ۔اوراب وہ شاعری کی ایک<sup>ہ</sup> منف قراربا یا حس سے کہا ب کشر فرقہ ہاے اسلام بھا نتک کا ہل ہو دھریجی لیتے ہیں ورہبت دوق وشوق سے سنتے ہیں مینطلق کا بہت بڑا کا ریامہ ہے لأنفون نےصفا می زبان ورحت محادرہ پریہت توجہ کی وزردِ واٹر کوخا ایشبہا اولفظ مهاسبت كے مقاسلے میں زیادہ ملحوظ رکھا۔اور ہی فرق انکےا ورمیضمیر یاں ابلامتیازے انہیں نے بھی اس معاملہ میں اپنے پدر بزرگوار کی بیری فیری ی سطح برسطنے کے طریقے میں بھی میانسیں نے اپنے والدی کا تتبع کیا۔ یہ ياده تراعضاك حركت سي كام نه ليتے تقے بكه صرف ككھ كى گروش يا خفيف سى ردن کی حبنبش سے سب کام نکالتے تھے میخلیق کا خاندان زبان کردو کی سیحت ورمحا وروں کی صفائی کے کیفے شہورہے جینانجیہ اسنے کینے شاگردوں سے کہا كتے منے كا كرز ان كيمنا بو توخليق كے هوانے سے سيكھو-ميرببرعلي أميس للساله هو بالمحلساته همين مقام فميض إومعائه اب باطری میں سیدا ہوسے جہاں ان کے والدر ستے تھے۔اینے والد کے ماکی عاطفت میں تعلیم وترببت یائی ۔ لکھنٹومس اسوقت اکے جب اُن کے میسے صماحترا یفیس بیدا ہو کیکے تھے جھوٹے بھائی آئس ہمراہ تھے ابتدا بین نفیں آباد کے تعلقات اککامنقطعنه میں ہوئےاس وجہسے کہ باب اور بھوا نی وہیں رہتے تھے مگرحب بعد کو پوراخا ندان کھنٹوچلا آیا تو ہیکی تقل سکونت اختیار کر لی ابتدا نی کتابیں موادی حیدرعلی صیاحب سے اور صدرامفتی میرعباس صیاحت

رهی تھی۔ ورزش کے بہت شاکن تھے اور فنون سیگری میرکا طرعلی اوراُن کے إميرعلى سے حاصل كيے جواس فن ميں اُس زما نہ كے اُستاد اُ نے جاتے شهسواری سے بھی واقعت تھے نین پیگری کی معلومات جنگ کے مناظرو غیرہ نے میں بہت کا را مزماست ہوئی محتن ہتھے ایسے عاشق تھے کہ خواہ وہ انسان ں ہویاکسی دوسری شنے میں اُسکی دل سے قدر کریتے تھے ۔اُن کو اپنی عزّنت خاندانی برطرا نخرها اور خود داری اورغرت خاندانی کا جمیشه خیال رہنا تھا -رادهبي بهت بثيب تنفع سلينه جلنه مين دكه ركها يوكا بهت خيال ريكهته تقير ت معینہ برلوگون سے ملاقات کرتے تھے کو کی شخصر حتی کہ اُن کے گھروالے بھی بغیاطلاع اُن کے پاس نہیں اُسکتے تھے۔امراُ سے ہبت کھنچکر طبتے تھے۔ یہانتا إدشاه دقت كے يهاں بھي اُسوقت كەنبىير كئے حبتيك كەلىك معتمد شاہرى نَ كولينے نه آیا۔ وہ اپنی عزت خاندا نی ا ورعزت بیشید کوسب با توں برمقد مستمجھ تھے آئین وصعدادی کے ہست ختی سے یا بند تھے حبکوا معوں نے اپنے اور کینے ب اور ملنے والوں کے واسطے مقرر کر لیا عقا۔ وضع اور لیاس بھی خاص ف جسكوأ خون في عمر عرنبا بالوكر جس طرح أن ك كلام كى عزت كرت تھے اس طح کی این دی وصنع کے بھی قدر دان اور مراح تھے اکمٹے تبہ نواب تہور جنگ ایک ئىس حىدرآبا دىنے ميرصاحب كى جوتيا لُ مُعَا كُرُائكى يالكى مىں دكھەس اوراس م كُ كُو بْجُوافْخُرُونا رُبْقا بِيداُن كُي مِزاج كَ خُودُ دارئ قناعت وربتغنا كانتيج بتصا ی کی تعربیب بیار ویہ کے لالج میں ایک حرف زمان سے نہیں کہا بتہ امراے لکھنٹوجو ہدایا وتحالفت مداح آل ریول سمجھ کرمپیش کرتے متھے اُس کا





مير مونس لكهذوي

ول هي كرليتيسقير ميانيي لكورسي ناانتراع سلطنت كيمي بالبزمين ليكلي حب يعيل ذکر ہوتا تو فرماتے کہاس کلام کواسی تنہرکے لوگ خویب بھے سکتے ہیں! درکو شاع میںا ور*یورناٹ ایج می*ں نواب قاسم علیخاں کی طلاق<sup>ی</sup> م يغظيوا با دتشريف ليكيئ اورواليبي ميں بنارس ميں بھي ں کئے بورک ماء میں مولوی سید شرکھیے حسین خاں کی تخریار بها درکے بخت اصارسے دکن جیدراً با دیکئے اور لوطنتے ہوئے اکہ آیا قیام کیا۔اوران سب مقالات پراپنے معرکۃ الاَ رامرشوں سے لوگؤنگونتھ ل حنات کیا جبمحلس میں بڑھتے لوگ اس کثرت سے جمع تھے کہ با وجود سخت انتظام اور ہیروں کے بھی حیتہ بجز مین سننے دالوں سے خالی ب دوسرے شهروں کا بیرحال تھا تو پھرخاص کھنٹو کا کیا پوچینا جرقدر داني اوركمال كاسترثيم يتقام ميرصاحب كانتقال بعبار ضريجار طابق سنك ثاع ميں ہوا۔ اوراسنے باغ مى ميں دفن ہوسے -دِيُ خاندان اتنا زبر دِست سلسله شهورا ورقابل شعراء كانهيس بيش كرسكتا -جروسے مرزا دہیری دفات کائن نکلتا ہے مصرعہ یہ ہے ع انیس میں ہے ہے۔ دیا دبیر کاغم ا

احب کواپنے خاندان برتھا وہ بحیا تھا۔م ِمِين قيام تقاشع *کهنا شرفع کرد*ما يقا- پي<u>ك</u>يمزي<sup>ن</sup> ت سے کہاُن کے بیردا دا میرضا حکر وضبط تقایجب لکھنوائے توان کے والدان کو ناسخہ ینانیانکی شهرت ان کے والد کے زما نہیں ہوجی تقی حب طبیق او یان مرتبہ گوئی سے مبط کئے تو د بیروانیس کازماً نہ آیا جھوں نے یا ننج جلدوں میں ہے۔ ما بقی اُن کے اعزہ کے یا س محفوظ ہے مش ا بیُ لا کھوشعرکیے ستھے جن میں کھیغزلیں بھی تق ہے اسی طرح اُن کے پڑھنے کا طریقہ بھی لاج اب درت ینحض ہرشے اس کام کے لئے موزون واقع بهونی تقی بیر مصنے کا طریقہ رہے تھا کہ طراآ ٹین پرسامنے رکھ کرتنہا کی میں میٹھتے اور میصا له نیسبت قریعقل نهیں معلوم ہوتی اسوج سے کدمیرضا حک میراور سودا کے مع ہے کہ صنا حکتے اپنی بہت صغرسنی میں شیخ کوکھیں کھیا ہوا تباط وغیر تعا دیت کہتوہے غیریں ہوتا

ت كرتے تھے ميرانيس كاكلام محوارہ اوردوسرے شاعور ا كى طرح ، ویابس کامجموعهٔ نهیں ہے۔ادب ارد وہیں سیانیس ایک خاص مرتبہ کھتے ہ*یں تجبیثیت شاعرکے اُن کی جگھ*سف اولین میں ہے اولیفن لوگ لیسے بھی ہر جوان کوزبان اُرُد و کے تمام شعراً سے بهترین اور کا مل ترین تمجھتے ہیں! دراً نکوم درستا اسيسيييرا ورضلائحن وزخرأردوكا بهومرا وروجل دربا لميك حيال كرتيبي ں کی خدمت کی مشس کے زبان اُردو کی بڑی خدمت کی مشس کو خوب بان کے ساتھ 💎 صاب کیا ور مانجا اوراُن کا کلام اپنی فصاحت اور تازگی ه لئےمشہورعالم ہ<sub>ک</sub>ے وضحت محاورہ کا بہت خیال رکھنتے تھے۔ا وراسی پراُن کو برافخرونا زخفا لغات كي معلومات أكلى بهبت وسيع عنى اورالفاظ كي سجا وطياب اِن کوکمال عالی تفایہت سے نئے سئے محا ورسے اُنکی وجہ سے دخل زان معیے ورقدم محاورات كالميمح ستعمال عبى تفول نے تبایا-ابتدا ن كلام ميں كجھ قديم ما وراٹ بائے جاتے ہیں مگر جوں جو مشق طریعتی گئی اور تجربہ وسینع ہو<sub>ت</sub>یا آس ائسى قدر كلام صاف ہوتاگیا۔میر صماحب کی زبان دتی اور للصنؤ دونو نی جاتی ہے کن کا خاندا صحت محادرہ کا محافظ تمجھا جاتا ہے جینانچیفود راتے تھے کہیں فلاں لفظ یا فلا*ں ترکیب کواس طرح ستعمال کرتا ہو* صبیا *میر* انے میں مروج ہے نہ کہ سطرے کہ جیسے آپ اہل کھنؤ بولتے ہیں میرسن اور نجليق كے تعلقات ہوں گرصاحبہ كے خا ہدان كے ساتھ وابستہ تھے میشہور سے نں ًا دمیںان کے بہاں ایک با قاعدہ د فتر تفاجیمیں کیسے محاور سے او ں جربہوںبگر صیاحیہ کے گرمیں بولی جاتی تقیس کا قاعدُ درج ہوتی رہج تھیں

یرس<sup>ا</sup> وزمیرلتن تنفے خطا ہرہے کہ زبان کی صحت و طے ان سے زیادہ کون ستند ہوسکتا تفا میرصاحب کا مرتبہان ت خاص ہے اسوحہ سے جواحسان کھوں نے زمان کے ساتھ کیا ہت رکھتا ہے ۔اُردوبا وجوداصنان نظر کی تنوع اور کٹرت کے ے کی را ہ ئن۔ یا فردوسی کے شامہ نامہ کی طرحکی کو بی صنبیعہ يس حسبي د جربيه سے كەزبان أرد وايك نوخيز چيز ، ، دزمیہ کے لیے ایک مرت مرید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بریکی کسی طرح وسکتی تھی تووہ آئیس کے مشہورمرا تی سے ہوئی۔ان کے مزنبو کی تہدیریں ناظرحبْگ وغیرہ الیبی مستا دی اور کمال سے کھھے گئے ہیں کہ نظامی کے لرور فردوسي كے شا بهنامه كاآساني سے مقابله كرسكتے ہيں - اسى طرح ناظر قدرت اورجذ بات انسانی حس زور کے ساتھ اعنوں نے دکھائے ہیں ں کا بھی جواب زبان اُرَد ومیں کہیں نہیں ملتا ۔ رِقِع گاری کانسیں کومناظر قدرت کی ہو ہوتصوبر کھینجنے میں کمال ص ت مرتبیرے غیرتعلق نہیں ہوتے ملکہ صل صفرون کے تحت ملل چزہیں جومرثیہ سے کھھ بالسامرقع معلوم ہوتا سیجیبیںصہ ومرس حيديان بس جولظا هرايك دوسرے ستعلق نهير ر بھر بھی مجموع حی میشیت سے اُسی کل کے سخت میں سب آتی ہیں مشأ

یا ندنی کا نطفت یا تاریکی کا بھیا نگ منظر۔ باغ میں بھولوں کا کھلت**ا** لنا ی*سبزہ* کی ہماروغیرہ وغیرہ الگ الگ جیزیں ہیں گرسب مر*ٹسے سے جز* و ہے۔جدات ینوشی وعم غصبہ محبت ۔ رشکہ بم ورجا وغیرہ ایسی ستا دی سے بیان کرتے ہیں کہ دل وجد کرتا ہے اور کمال ہے ہے کہ کہنے والے کی عمر چنب حالت وغیرہ کا بوری طرح خیا ھاجا تاہے مِٹلُا اگرکسی بجہ کی زمان سے بھھ<sup>ا</sup> تھا ظا کھے گئے ہیں توخیالات ورزمان دونول بحیل ہی کے ا داکیے جاتے ہیں۔ وہ مجمی اس نازک فرق کو نظاندازنهیں کرتے جس سے مجمی صول ڈرا ا نولیسی کی کما حقہ واتفیت کا اندازہ اچی طرح کیا جاسکتاہے۔ اسطرح عورتوں کے ختلف ژبتوں کے نازک فرق کو بھی بررجہ اتم ملح خطار کھتے ہیں معرکہ جنگ ہیں مہارزوں کی رخرخوانی حریف کا یحل وروں کے حطمے پہلوانوں کی لڈائیاں ۔سا ہان حرب وضرب علی قلر بی سے دکھاتے ہی کہ میداد، کارزار کا نقشہ کھوں کے سامنے پھرجا تاہے ۔ بلوارا ورگھوٹ*یے کی تعریف صدا* بلکہ ہزاراِ حبگہ کنگئی *ہے مگریتر* بغ برا وَکُنُیلِ نُی ہوتی ہے اور نیا تُطفت دیتی ہے۔ وں مرتبلسل ہان ایک حبرت انگیز چن<u>ر</u>ے میازمی*ں ایک م*ت یس رکھتے کیونکہ جن واقعات کوانھوں نے نظم میں ہا :مرھا ہے وہ

ن دعن ہرگز د قوع ندیر نہیں ہوے۔ اُن کا د جز دا گرہے تو شاعرکے د ابدر کے شعراً اپنے اقبل کے شعراُ کے کلام سے لامرا غلاط سيحفي إلكل يأكنهيس مولوي بالدكهما تعاجبين كفول نيانيير ے دکھائی ہیں۔ان دونوں مزرگوں کے طرفدار ول نے بھی ا<sup>ک</sup> بے تکھےاوراینے اپنے استادوں کی جانبداری کاحق ادا ہت کبین مبین ہیںہے۔کہا جا تاہے کہ میرانیے ت میں اور سیمح طور پرنهیں حصیے ۔اُن میں کھھکتا ہت کی ہیں اور کچھاُن لوگوں کی تسب موتع تحریفیں ہیں تجفوں نے مرشے پرطیعے کے یں ٹیرانے محاورات بھی ہیں جواب متروک ہوگئے ۔ گراسمیں بھی کوئی شا مرشون میں ہمواری نہیں ہے اور نعض اشعار توانمیس ور دبر عروں کے درجہ سے گرے ہوے ضرور ہیں۔ گرتعجب کی کیا بات ہو سے کہ تھوں نے لاکھوں شعر کہے اگر کہیں کہیں غلطیاں تھی ہوگئیں تواسستے اُن کی اُستادی برکیا حرف آتاہے۔ ميزنيتر تمثيلول بهتعارون اورصنائع بدائع ميس كمال لبلغاور بيجاغواق كومركز نهيس سيندكرتي حنكي أس له منائع بدائع کامتعال اس خوبی سے کرتے ہیں کم<sup>ج</sup>یں سے ادرُسُن طرِه جا" اہے۔اسی طرح اُنکی تمثیلیں بھی نہایت نهابیت آسانی سے عجم میں انے والی ہیں وہ اُن سے ایک

رتے ہیں۔ بڑی جزگی مثال ہمیتہ طری چیزے دیتے ہیں اُن کی شب اِ دنی قسم کی نهیں ہوئیں۔کلام حسب موقع کہیں ہ رکهیں زگین ہوتاہے ۔ مگرفصاحت اورزورکہیں ہاتھ سے نہیں۔ وا نی غضب کی ہوتی ہے۔ نضباحت کیشست الفاظ اور زور سرم کی للام میں ملے ہوے ہیں ۔اشعار مہت صاف اور لیس اور طابہ بھے میں نے <u>وال</u>ے ہیں اور بیآ خری صفت تعض وقت دھوکا دیتی ہے ا ورغمق معنی کوائس گہر۔ غاركے مان كى طرح يوشيدہ كرديتى ہے حبكو صفائي اور موجوں كى روانى نے چھپا دیا ہو۔ان کے قادرالکلام ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ایک ہی بات اور ایک ہی صمون کواسی سا دگی اور دل ویزی کے ساتھ صدرا با رہتے ہیں اور تھے ہر مرتبددہ نئی معلوم ہوتی ہے۔ انیسکا مرتباُر دوشعرا کی صرعت ولین میں نهما برت علی وار فع ہے ۔ اُنکی مب سے أرئ صوصيت بيه ہے كەئس زمانە ميں جب تصنع اورىكلىن اورمبالىغ اوراغراق كا بازاركرم عقا انكى شاعرى حذمات حقيقي كالأكينه عتى اورس نيجرل شاعرى كاأغاز حالی اورازا د کے زمانہ سے ہوا اسکی داغ بیل نیس سے ڈالی تھی۔انیس سے مرشيه کوایک کا مل حربه کی صورت میں حیو ڈاحب کا ستعمال صالی نے نہا لیات سے کیا ۔ اُن کی ایک خصوصیت بہ بھی ہے کہ وہ انگرنری دال طبقہ میں سبت ق ہیں جسکا دلغ معمولی شعروشاعری کی عطر بنری سے بعض دقت پر سٹیاں ہو کر قیقی شاعری کی کمت کے لیے متاب ہوتا ہے ۔ اُنگی شہرت برابر ترقی کررہی ہے ادر ہاری راے میں سُموقت کے ترقی کرتی جائے جی سبتک زبان کردو ترقی کر کِی

لاأسى وقت الميس كى واقعى قدر كيجائيكى با نام مرزا غلام حسین تصاله ار اب مذکره میں خاندان کی ش کیٹی ہے کہ ان کوعالی خاندان اوران کے بزرگوں کونہ بت كيا حائے مرسميں شك نهيں كەمزدا دسراك شرف سے تعلق رکھتے تھے اوران کے بڑرگ قدیم زمانے میں کھیما ٹرضروں تھے۔ان کے والد تباہی دہلی کے بعد کھنٹو آئے اور بہیں شادی کرکے رَہ مُرْ بے بعد جب دہلی میں تسلط ہوگیا تو بھرد ہلی واپس گئے مگرد ہیراپنے والد ا تەڭھەداس دىت سۇجىيان كى غرىقە بىياسات بىس كىقمى - مرزا ہتعدادعلمی مقول رکھتے تھے اور درس د تدریس اَورکجٹ ومباحثہ کے کٹیے شالُہ تقص سے اُن کی دوانت اورطهاعی کوچولا فی کاخوب موقع ملتا تھا شعرفین قدرتی مناسبت رکھتے اور علی خصوص مرشبہ گوئی کے بین ہی سے دلدا دہ تھے میر برک شاگرد ہو گئے اور تقور طرے ہی عرصہ میں اپنی د بانت اور طبعی جودت بے ہمشقوں برگوے مبقت لے گئے ۔ابان کا شارا مجھ مرشے گولوں میں فیلے چنانچەمزدا دىب على بىگ ئىرورىنے فسانە عجائىب بىن ائس وقت كےمشەر مزئيگا ، دبیرکا بھی ذکرکیاہے مرزا دبیر کی شهرت برا بر ترقی کرتی گئی ہیا ت ان کو با دِشاہ وقت کے سامنے پڑھنے کا بھی فتخار حاصل ہوا۔ لکھا ہے کہ اکثر روسائے لکھنٹواورمحلات شاہی تھی اُن کی شاگرد ہوگئی تقییں اوراب بیرز اِن اُر لم النبوت استاد ہانے حاتے تھے ۔ان کی شہرت سے اور نیز مشاو کی غرف مجت

برّا وُسے بعض لوگ تش رشک وحسدسے جلنے لگے اور اُستاد وشاگر دمیں کہ طا وقع برجبكه مرزاد تبيرنے نوالے فتخارالدوله كم مجلس مس اپنا مرتبہ بڑھا ھا، رخ وربددلى سداكرادي ممنيمت بكاس معامل في طول نهير كلفينجا الصحفري ل طرح تھکاتفنیحتی کی نوبت نہیں آئی۔ آخر کا رمعا ملہ رفع دفع ہوگیا ۔ تنادکا نام ادب واحترام سے لیتنے تھےاور لوگوں کو بھی کوئی موقع آنکونیا بالمنخنهين ديتيخ تقه مرزاصاحب كاوامن شهرت وسيع بويحكاة يزنين فبين ادس كفئو بهوني اب يضمير تواسط بوكئ تقيمقا بهراينده زا دنبیرا درمیانیس میں شرع ہوا ۔ یہ دونوں بزرگواریمی نہا بیت تهذیر ت سے ایک دوسرے کا مقا بلہ کرتےا درجب کبھی کسی محلیں میں مکھا بی کا ہوتع ہوتا توایک دوسرے کا ہمت ا دب وآ داب کرتے <u>تقے ساق کا ہمری م</u> مرزاصا حب كوصنعف لبسيارت كي نسكايت ببونئ يينانج يحكم واجدعلي شاه جراتو مٹیا برج میں قیام گزیں تھے کلکتہ تشریف لے گئے جماں ایک ہوشیار اوا کٹرنے با بی سے آن کا علاج کیا مِثل میازیس سے ریھی غد*ریتھ ش*اع یک گھرسے سین کیلے تھے میگرمہ شاع میں مرشداً ہا داور ہے شاع میں مٹینہ غطیماً باد سکتے اوبا فعلهه مطابق هيشماء مين كلهنئويس اس دارنا يالمارس طيت كي ورايني مي مکان میں مرفون ہوسے ۔ بر بیشت مرشدگر مرزا دبیر مرتبه گوئی کے اُستاد کا مل تھے۔اُ تھوں نے اپنی پور**ی** رئ شغلمیں <del>صرف</del> کی-ان میں میرانیس کی اکٹر خصوصیات موجو دہی<sup>ا و</sup>ہ ۵ آب حیات میں کھاہے کہ مجلس نواب شرون الدولہ کے بیماں ہوئی تھی ۱۲

مکوہ الفاظ *اُس بیطرہ ہے ۔مرزاصاحب سامعہ نوازالفاظ کے* س ل ، نئے تثبیہ ایس اور تازگی مصنامین کے بھی بہت دلد بهى تُنك نهيس كەسباا و قات أن كامقصىد بدِرانهيس بُوتا اوركوه كندا کاہ برآوردن کی مثل صادق آتی ہے۔اُن کے کلام میں ایک عالم فاتل جھلک برابراتی ہے۔ وہ آیات قرآنی اوراحا دمیٹ کو با ہرھنے کے ہم ہیں دیعض وقت اُردوکے ساتھء بی کا جوڑخوب بٹھاتے ہیں۔ دوسری يه هی که بهت میرگوا ورزو د گوتھے۔اُن کی کثرت خیالات حیرت انگر نتصریرکهانیچسین وردا درشبههات سے، اینی شا ندارا به صابین سے ، اپنے پرشکوہ الفاظ سے ، اپنی طباعی و ذرانت سے ، اپنی زودگوئی اور پرگونی سے اوراینی ایجا دسین طبیعت سے وہ ضروراس فابل ہے یا س *شعرا کی ص*ف اولین میں اُن کوجگہ دی جائے ۔ ان دونوں کے مقابلے سے اہل کھنٹو دوہری حماعتوں - طرفداران انبیس *دوسرے جانب داران دہبر ح*سطلاح تقےان دونوں فرنفوں کی صبنبرداری عضل و قات عن ! وصنحکه اَ مکیز درجة ک بهویج جا تی تقی مگرا کیمورخ کا **یُرمِن** حت میں *بڑے پیربھی*ان نامورآستا دوں کے کلام کا ىقا بەدىجىسى سەخالىنەيىن- دونو<u>ل بزرگ ايك مىي زا</u> نەمىن تىقىما<sup>نۇ</sup> ﺎﻝ ﮐۍ ﻟﻤۍښيميں پيدا ۾وڀ اورايک ہي سال کي کمينٽي موانة

اِحولَ کیب ہی تھا۔ دونوں نے اپنی تصنیفات از تسم مرا ٹی درباعیات وسلام غیر بتصورك وردونون زمان أرد وكيمستن اورسلالشوت است فرق دیکھنا جا ہیے کہ کیاہے۔انیس مورو ٹی شاعر تھے ٹٹا عری اُن کو ورتے میں ملى هني حينا نخيه خود كهتية بس 📭 عمر گزری ہے ہی دشت کی تیا جی میں یانچوں شیت ہے شبیٹر کی مداسی میں رزا دبیرکو میرشرف حاصل نه تقا- دونون کا طرز بھی حُدا حُداستِ - آہس کی ں توصر زبان کی صَفا ئی اور صلاوت ' بندش کی شبتی ا درمجا ورہے کی ت*ى يەپ \_ برخلا*ف اسكے مرزا دَىبىرىكے پيماں جدت خيالات ،ملىخد ئىل ئُ نُیْمَتْیلیں دریژسکوہ الفاظ زیورکلام ہیں مختصرطور پرفصیاحت ورہا دگی ں کے کلام کا جو ہرہے ا ورنعت اور نگینی مرزا ؔ دَ ہیرکا ما یہ نا زہے۔ ہمیں یس که میرصاحب کاکلام الیسی عهدی ترکیبون اور و ورا ذکا تشبیهون یا ن ہے جو مرزاصاحب کتے یہاں کبشرت ہیں۔ اسکی وحبرشا پر ہے ہو جیساکہ بان کیا جا <sub>تاہی</sub>ے کہ مرزاصاحب کوعربی درسیات ہست تحضر تغییر کو رمیس<sup>ت</sup> إسقدرنه تقيس اورببي كتابي علم كي كمي ميرصاحب كي شكفتكي كلام كا باعت حقیقت مین کرایک کو دوسرے برترجے دیناایک نضول سی بات ہے سمعالمهمیں آخری تنصیلہ کن چیزادیی ذوق ہے اور شیخص کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے۔اس زما نہ میں ہے بات داخل فیشن ہوگئی ہے کہ دہیر کے کلام کو کم کریے دکھایا جائے اوراُن کا مرتبانیس سے بہت کم رکھا جائے مگری میں وکہ دبیر کھ

ماالتبوت استاد تقي جبيبا كهؤدان كيمعاصرينا ۔ ع**غ**ان کیاہے۔اُن کی شہرت خوداُن کے زمانہ میں بھی بہت صٰ ہتام کے ساتھ ہوتاہے۔ یہاں کے تعمیر نیدا دشا ہوں ے مبولے جہاں ایا م عزامیں مومنین حمع ہوتے ہیں ورش ت سیحتمی اوز کلف سے کرتے ہیں، امیرسے غریب کا بمجھ کے جلے مراسم عزا داری تھیں انجام دیتے ہیں۔انظہار عم کاس برخوا بی ہے۔ کو ئی شخص مہا نتک کہ پڑے سے بڑا مشکک بھی علی الاعلان کسی کے ندمہی رسوم کی مخالفت کی حراکت نہیں کرسکتا ۔ مرشیہ کھینا اورش بشهس ایک نرمبی کام مجھا جا تاہے۔ شریعتحض نبی طری خوش کصیبی ہےاگرا کیب بندیھی ا مام مطلوم کی ثبان میں یا ایک شعر حنباب میڑ کی تعرفیت ر صول تواب کی نبیت سے وہ کہ دیے۔ یہاں کے باد شاہ ایسے لوگونکی قدر دا بی یغرض سے کرتے تھے کہ لوگ اُن کو با نرمہب خیال کریں۔ درحالیکۂ وہ سال بھ دنیا *وی مین وعشرت مینههک رہتے تھے۔* اُن کا خیال تھاکلا کی مہیینہ کی غراداز ال بجرك كنا برور كأكفاره بوجائيگي مُرعلما اورشعرامرشيه كي قدرا كي نقطهٔ نظر*سے کیتے تھے۔* وہ اُس کوایک ادبی *چیز تھجھتے تھے ب*ہرطور ہو کچھ وجھ ا<sup>ہم</sup>

وہ زمانہ مرتبیہ کے عروج کا زمانہ تھا ۔ رتبه سے کیاکیا کے میر میر بہائے حض ہیں جنوں نے مرتبہ میں ان کھی ایجادیں کیں فالدے پہنچ کے آزمیہ سلما، گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی طولانی تعریفیں کئی کی شہبیا ادرعده تخیل کے ساتھ، مناظر جنگ مقصیل حزئیات، غیر ضیح الفاظ اور ترکیدوں کا ترک جن کو قدیم مرثیہ نویں مرت دراز سے برشتے چکے اتے تھے، غرض کہ بیا <sub>درا</sub>ستی کی بہت سی جند توں کا سہرامی خرمیر کے سرمے گرانمیں و ذبیر نے اخبیں چنروں کو ترقی لى معراج تك پئينيا يا اوراك بين حيارهيا ندلگائے جفيفت په ہے كە إن بزرگوں بير س صنف شاعری کو ترقی کے آسمان مک شیخیا دیا دراسی زمانے سے مسدس حس عموًا مرثیے لکھے جاتے ہیں ٹیرجوش نیجر انظموں کے لئے بھی مناسب خیال کیا جائے گا ومروجزراسلام "حالی کامشهورسدس اسی عنوان مرب مسرورجال آبادی نے بھی ای صنعت کواپنی قومی اورنیچیرل نظموں کا المرُکا ربنایا ۔ اگر عورسے دیکھیئے تعا زادُحا بی ٔ اورتسرور دغیره کی دلچسپ اور زور دانظمین سب مرتبیه ہی کی و شصین ورامین نت ہیں کیو کرزائہ حال کے طرز میں وہ سب خصوصیات موجود ہیں ج مرشيهيں يائي جاتى ہيں، مثلًا لمهيد، تسلسلَ بيان، اعلیٰ حذبات كا أطهارُ سلاستِ بان ، تشبیهات تخیل وغیرہ ، جو ہماری جدید شاعری کے بڑے عضر *بن س* فریب قریب دہی ہیں جن کو مرثیہ سے اُستاد اب سے ہست بیشیتر نہا بیت کامیا بی سے برکت میکے ہیں ۔ قديم طرز تفنئو كي مصنوعي اورمخرب اخلاق نصرائ شاعري مين مرشيه كي منوداور ٹیکی سلاست وفصاحت ادرادب آموزی نے وہی کام کریا جور مگینان ہی ، فونسناسبرہ زار کرنا ہے مرزیہ ہیں اُس حقیقی شاعری کا پر تو ہے جو اللٰ جذبات برانگیخته کرتی ہے ۔ اُس کی ادب آموزی ایسے وقت میں جب د نیا ہے شاعری میش بیند در بارول کی خوشا مداور متبع میں نهاست ادیے اور رکیک جذبات کی لُكُل سي صينسي موئى عنى ، قابل صدم الدا قرس سے - مرحندكوئى مرتب ملحاظ فن لَرَا مِوا بِهِو مَكْرِ بِعِيرِ جِي دِهِ ايك اخلا **تَى نْظِرِ صْرور بنِي ا**وراس معنى بين اُس كَيُمفيد ربیرکس کوکلام ہوسکتا ہے۔اُس کامضمُون صنرورعا کی اور مقدس ہوگا۔ لهذاشا عرگوغزل میں وہ کیسا ہی سبت ا ور لا گا بالی خیال نطا ہر کرسے مگر مرشیہ میں مسلم رون کےخیال سے وہ ضرور سنجیدہ ادرا خلاق آموز شعر کہنے پرمجبور ہوگا، شعات عالى تمتى ،عفت ، انصاف وغيره كى تعرفيين جو بهماس انسائه مصائب غمين مرا برشنتے رہتے ہیں۔ ہاری ورسنی اخلاق کے ملئے اور ہم میں شریعیٰ اور اسطاع جذبات پیدا کرنے کے لئے ازبس مفیدا ورضروری ہیں ۔ لردا سُوں کے ہوہوئو نقینے،اسلامی نبرد آزما وُں کے تنہامقا بلوں کی جبیتی جاگتی تصویرین مبارزوں لی مرجش رجز خوانیاں ، مخالفین کے جوابات ، گفّار کاقتل وقمع ، کمزوروں کی ا عانمت و مدد ، بیسب ایسی چنرین بین جومرنثیه کی برولت ہماری نظم اُرد و میں صنف ‹‹ایریک،› (رزمیہ) کا میش ہماا صا فہ کرتی ہیں حبکی اُس ہی اِس کیا کہ کمی تقی بهارے اُر د و مِرا ٹی اکٹر ایسے کمل مرقعے بیش کرتے ہیں جو بالا تکلف ونیا ل بہترین دزمیات سے مقابلے کے لیے تتّیار ہیں۔ زبان کے ساتھ بھی مرشیہ کی ت نهایت بیش مهاا و عظیم لشان ہیں۔ جاریا نج لا کھ مبت حوّا نیس اور د آہیر لکے چیوڈ سکے اُن سے ہماری زبان میں کیا کچھ کم قابل قدر اصنا فہوا - پھرائس

انہ سے اِس وقت کک کے متعمال لے اُن کو اور صاف کیا اور مانجا تحق مرثبہ نےمحدود میدان اُرد و کو وسیع کیا اور زبان اُر د و کے سلاح خانے میر ب نهایت همیتی اور صروری حرب اضافه کیا ۔ <u>گرمرٹیہ نیس</u> اس زما نہ کے دیگر مرتبہ نولیس میان دلگیراو نصیسے متھے جن **کا ذکراوی** ہو حکا ہے۔اِن سے بیٹیٹرمیان سکین رجن کے مفصّل حالات نہیں معلوم ہوسکے سوااس کے کہان کا نام میرعبداللہ تھا) آنسردہ آسکندر اگرا وغیرہ ہیں جن کے مرشے اب بھی تھی دیکھنے ہیں ا جاتے ہیں ۔ ناران آمیں یعجیب بات ہے کرعلم وضل ورشاعری اس شہور ضا ندان یس بشتہا پشت سے جا تی ہے اوراب مک ماشاء اللّٰہ وہملسلہ جاری ہے شیما شاءی باب سے بیٹے کو متقل ہوتی حلی آئی ہے اور اب کک وہ روش ہے۔ میرا مامی رجو سال میں موسوی ہروی کہلاتے ہیں) اس خاندان کے مورث اعلی تھے۔اِن کے بورسلسائہ خاندان بصورت شجرہ حسب ذیل ہے:-

اِس خاندان میں صحاب دہل کے کچھ ختصرحالات ہدئیے ناظرین کیے لتے ہر بیر رونس میرمحد نواب تمونس میرانیس کے جھوٹے بھائی تھے اور بہت اچھا رِشْیہ کہتے تھے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے مگر میرآنیں کی طرح مشہور ، تھے مرثبہ نہایت مُوثراور دل کش طرح سے پڑھتے تھے داحا میرخانصا رحوم والی ریاست محمود آبا دمر شے میں اُن کے شاگرد تھے اور ایک معقول مشاہ سے تھے۔میرمونس کا انتقال *تلف الهدیس ہواا ورکو بی اولا دنہیں چھوٹری* -یرفیس میرفورشیعلی فلیس میرانیس کے براے صاحبرادے اینے بھا ئیول برليس اورميرركيس سے زبادہ ممتازا ورزبادہ شہور تھے۔ لائق باكے لا كت فرزند تھے اور اعفیں سے صلاح سخن لیتے تھے ۔اِن سے میآنیس ملکہ بورے خاندان کا نام روشن ہوا۔بہت خوش گوا در قابل تھے اور اپنے بعدایک بڑا ذخیر مراثی وسلام وربا عیات وغیره کا حجود کئے *میشاسلہ ه* مطاب*ق سانیا ہے ہیں مجوانیکا*ل انتقال كيا -مارن کسی علی محمد عارف سید محدحید رکے صاحبزا دے میرنفیس کسے نواسے تقے ساتھ ماع میں پریام وسے اوراسنے ناناکی زیم نگرانی تعلیم و ترمبت یا نی وراً تغييس مع مشورة سخن كرت ستق - مهاراج سرمحم على محد خال والى راميت محمواً إداك ك شاگرد بين اورمبلغ ايك سحييس روييه ما مهوار سے أن كى خابت رتے تھے۔عادف صاحب ہمت بڑے زبانداں تھے اور کھنوکے مرتبہ گولیل میں ایک خاص درجۂ امتیاز اُک کو حاصل تھا۔ اُک کے مرتبے نہامیت فیسے وبلیغ اورز در دار ہوتے ہیں - آن کے مرشوں میں مثل بیارے صاحب آشید کے



مير علي متحدد عارف

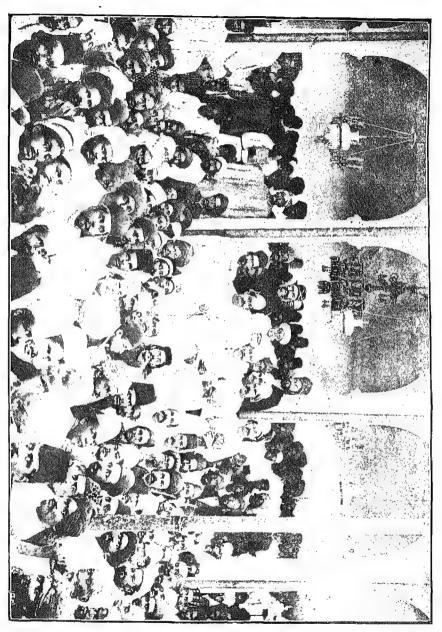

حيدرآبات مين مير نفيس لکهنوي کي ايک محلس مير نفيس وسط مين هين اور عارف آنکے داهني جانب هين

هاروساقی *نامه دغیره نهیس بو*تا ده م*زنمیت کا زیا*د ه خیال *د گفتے بھے سیکسال*اه س بعمريه سال انتقال كيا ـ آس کردو برادم میرانوم الوصاحب سبیر میرلیس کے معاجزادے بیالصا شِيد كے شاگرد تھے۔ ہو نہازمخص تھے گرا نسوس ہے كہ جوانی بین ہوستا ھریں نتقال كيا مرشيرا ورغزل كمت عقر بالفعل إس خاندان مين دولها صاحب عرفي مِنْفِيس كے صاحبزادے) اور تَاكُن (عارف كے صاحبزادے) اور قت مِم لیس کے صاحبزاد ہے) موجود ہیں ادرا پنے کلام سے اہل لکھنوا ور دیکرشالفتیں کلام کوستفیض ور مخلوظ کرتے ہیں ۔ بر*سرراً انس کا ما ندان* یه خاندان بھی گھنٹو کے مرتبیہ گوپوں کا ایک متہور خاندان ہے س کے بھی مختصر حالات ہدئے افراس کیے جاتے ہیں۔ بمیرزاُانس سیدمحمدمیرزاُانس سیدعلی میرزا کے صیاحبزا دے اورسید ذوالفقالگ میزاکے پوتے تھے ماحب دیوان ہی گراب مک اُن کا کلام تھیا ہیں اور اُن کے خاندان میں محفوظ ہے۔ سرا توار کواُس زمانے کے مِڑے 'بڑے شاعرشل قلق ابحر، اسیر، میرکلوغرش وغیرہ کے بلانا غدائ کے مکان برجمع ہوتے تھے ورشعروشاعری کے تذکرے رہتے تھے انوابی میں نٹورو بیبے ماہواران کوخزائہ شاہی سے ملتا تھا۔ غدر عصاف العام اللہ ہے بعد انس نے نواب منور الدولہ کی مفارش سے نواب ملكه جها ل كى سركار مي تجبيثيت دار دغه لمازمت كربي عتى اورمبت عِزت سے زندگی بسرکرتے تھے مھے کا اھ میں نواب کلب علی خان والی را میورے نس كوطلب كياا وراييے أستا ونشى آميا حدصاحب مينا ئى كوائى <u>كين كيواسط</u>

کھنو کھیا افن رامپور گئے گر خور اے عرصہ کے قیام کے بعد کھر کھنو ایس کے جمال کے بعد کھر کھنو ایس کے جمال کا مام کھیا ہمیں لہذااس کے معالی متعلق کوئی رائے ہمیں کہ ناسخ کے شاگرد متعلق کوئی رائے ہمیں کہ ناسخ کے شاگرد اور کہنہ شق فراع رکھے ۔ اِن کے پانچ بیٹے مقے تیشق کے تعشق کے تقسیل کے اور کہنہ شق فراع رکھے ۔ اِن کے پانچ بیٹے مقے تیشق کے تعشق کے تقسیل کے متابر اور عاشق ۔

عنت حین مرزاعشق،معروف برمیرعشق،اینے زمایے سے نامی مرثبہ گو اورآئیس و دَبیرکے ہم عصرتھے۔ یہ بھی شل ابھیں اُسٹا دوں کے مرتب کے اُستاد انے جاتے ہیں اور اِن کا کلام بہت اعلی درجہ کا اور بے عیب سے ۔ سچ پوچھیئے توکلام کی عمر گی کے اعتبارے ان کی شہرت کم ہے ۔اِن کے پوتے عسکری ا مُودَب جوالينے جيارشيد ك شاگرد ہيں اب بھي موجود ہيں اور مرشيا تجھا كہتے ہيں -تستنق المسسيدميزا تعشق مرشيا ورغزل دونوں كے اُستا دیتھے لیھنکویں سیرصا علقب سے شہورہیں۔ایک عرص دراز تک کربلا میں قیام کیا اور بعدایت بڑے بھائی معیشق کے انتقال سے وہاں سے والیس آئے پمرٹریہ آورغزل دونوں خوب کہتے تھے۔ آسنج کے شاگرد تھے اور اِن کا کلام جند بات ،حُس مبندش ، نز اکتِ خیال اور تا نیر کے لیے مشہور ہے بعض لوگ توان کی نسبت بڑے بڑے دعوے ا کمرتے ہیں مگرا تنا صرورہے کہ ہے ایک فطری شاعر سے ادران کے کلامہیں بہت سوزوگداز اور تا شیرہے اوران کا مرتبہ اپنے زمانے کے شعراییں ہسٹ بلندہی ملزنس ان کے ساتھ ہبت محبت کرتے تھے اوراکھیں کی سجبت سے پر ارفیصیا سے سوستاھ میں تعمر ، عسال انتقال کیا ۔



سيد ، رزا تعشق لكه وي



بهارے صاحب رشود

اِمیں مرحوم کی د نحترسے ہوئی تھتی جس سے دوشہورخا ندا نوں کا استحاد ہوگئیا -یہ واجدعلی شا ہ کے وظیفہ خوارا ور نواب ملکہ جہاں کے یہاں دار و غہ تھے . واجد على شاه أن كوبهت مانت عقے اور أن كومحل شاہى نواب زہرہ محل كى ڈیوڑھی کا داروغہ کرد ہا تھا ۔جو منظوم خطوط با دشا ہ اپنی محبوب بیوی کے نام <u> سے تھے اُن کے جوابات اُسی طریقیہ کی نظر میں اُنکی طرف سے یہ قلم بندکرتے تھے</u> چسکری رئیش خلف میکزمیں کی صراحبزادی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اپنا کلام وكهاتي اورتبهي ميزميش سيحبي مالاح كيته تقفي عيثق شريع ، دوسرے چیاتعشق سے متٹور ہ<sup>سخ</sup>ن کیا اور سیج پر سجھیے تو انھنیں کا رنگ اُن کی غزلوں اور مڑمیوں برزیادہ غالب ہے۔ رشید کی توجہ زمایدہ ترز تھی اوراس میں وہ اپنے اُستار انہیں کے قدم بقدم جلتے تھے مرشے، غرایس ' باعیاں ، بکترت لکھیں کیھی تصدید کے علی کھے۔ اُن کی غراوں میں ت زبان ، حلاوت اور پایندی محاوره کا بهت خیال سیے تمرحته خیال ورتا شرکم ہے ۔اُن کو فارسی ترکبیبی زیادہ بہند نہ تھیں سلامول می غرکبیت کا نگ زبایده ہے ، مگرر با عیاں کثرت سے ہیں اور واتعی بہت عمدہ ہیں علی خصو وه راعیاں جُربُرها ہے پرکھی ہیں ہبت مُوٹرا ور دلحیب ہیں ۔ 'رَشیر جینیْ

مرشیہ گو کے زیادہ مشہور ہیں ۔مرشیہ ہیں اعفوں نے دونٹی جیزیں بعنی تما تی نامر ورتههاراصا فهكيرحب سے مرشمہ كى ادبى شان اور بڑھرگئى اورنفس مرشيرس كو بئ خلل همی نهیس آیا کیونکه ایسے اشعا رحسب موقع و ه رکھتے ہیں۔ اِن سے بیشتر بھی اُستا دان من اس قسم کے اشعار مرتبوں میں کہہ گئے ہیں مگرزشید نے اُن کوایک متاز جگه دی اورطول دیر کھھا *سیمون شاع میں نواب رامیوریے رشپر کو رُ*نا تھا۔ شِّيه مليه عظيم آبا دهمي گئے تنفے جها لُ مکی بڑی قدرا ورخاطرو مدارات ہوئی۔نواب ہرم الدولہ کے اصرارسے حیدراً با د دکن کا سفرکیا جما رحضورنظا م نے اُن کا مُرْبِی سُناا وربهت بیندکیا -اسی طرح کلکته اور دیگرمقا مات میں بھی سفر کا اتفاق ہوتھا رُشَيْدِ کا انتقال معمر المحال المساتر الهجري ايس موا- اپنے بعد مهبت سے شاگرد چھوڑسے جن میں سے مشہور لوگوں کے نام یہ ہیں -سید با قرصاحب تھید (ریأن کے بھائی تھے اور وسے اسلاھ میں انتقال کیا ) مودب پر دفلیسر نا صری جلبیں مرحوم أَشْهر ( مُؤلّف حيات رشيد) تُشَديد ، أَفَلم فرياً د وغيره -پیارے صاحب رشید کھنو کی ادبی دنیا میں نہایت ممتاز د رحبہ کھتے تھے اور زبان کے بڑے ماہرتھجے جاتے تھے ۔اِن کی خصوصیت ہے ہے لىغزل ورمرتبيردونوں خوب كہتے تھے \_ فالدان تببرا مزا ذبیر کے صاحبزادے مرزامحد جفرآوج اینے والدکے مرزاآ وج استنبع اور انھیں سے رنگ میں کہتے تھے۔ اِن کی بھی بیشیز حيدراً با دا در رامپور وغيره بي بري شهرت عتى اوران سب مقا مات س اُن كى صب لياقت أن كى خدمت كى جاتى تقى - مرزا أوج بهي مثل البين

پدر بزرگوار کے بہت بڑے زباں داں اور عروض کے اُستاد سمجھے جاتے ہے۔
چنا نجہ ایک رسالہ بھی اُنفوں سنے اِس فن ہیں کھا ہے۔ خسرو دکن نے اِن کو
بھی مصنا ہے ۔
نعت اُس نظم کو کہتے ہیں جس میں سنجھ اِسلام کی معے میں اشعار
کے جائیں۔ بہت سے شاعرگذرہے ہیں جنوں نے اس صنف نظم میں بہت کچھ
کہا ہے جائیں۔ بہت سے شاعرگذرہے ہیں جنوں کا کور دی بہت مشہور ہیں ۔

کہا ہے گران سب میں آمیر منیا ئی اور جس کا کور دی بہت مشہور ہیں ۔



## بالبا

## نظير كبرابإدى اورشاه نصير بلوى

نظیر کراً دی این کا تعلق کسی خاص دَورسے نہیں ہے اوران کا کلام بھی اص زنگ رکھنا ہے لہٰذان کا ذکرعلٰجدہ کیا جاتا ہے ۔ نظیر کر آبادی معهد محدشاہ نانی تقریبًا انس زمانے میں سیدا ہوئے جب ہا در شا ہ نے دہلی میرحملہ کیا تھا ۔اس وجہ سے وہ میروسودااور دیگرور بی شعا<u>ب</u> دہلی کےمعاصر کھے جاسکتے ہیں گر یو پکہ عمرز بادہ یا ٹی تھی اسوجہ سٹے نِشا جُراُتُ اور مآسخ کے کا زما مذد کھھا۔ بیران کی خصوصیت ہے کہ ببب بنی طویل عمر کے تختلف عهد کے شعران کی نظرے گذرہے۔اِن کا طرز کلام بھی ایک عجبیب مگ رکھتا ہے۔قد ا میںان کا شاراس وجہ سے نہیں ہوسکتا کہ ان کا اکثر کلام زمانۂ حال کامعلوم ہوتا ہے میتوسطین شعرائے دہلی میں بھی رینمیں لیے جاسکتے۔ اِس وجد سے کمان کے کلام میں بہت آزادہ روی ہے اوران کے اوران کے اوران کے مضامین ادراندازیس زمین وآسمان کا فرق ہے۔ کھنٹوکا قدیم طرز توان میں چھوٹمیں گیا ہے کیوکران میں نبوٹ اورزگینی جوطرز کھنوکی خاص بیجان ہے سطلق نهیس یا فی جاتی- اسی طرح دورجد بدر کے شعرے دہلی مشلاً غالب، توق، اورمُونمن وغیرہ سے بھی ہے بالکل علنیدہ ہیں اسوجہ سے کہاں کے بیمال سادگی ہم

ر فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبول کا اِن کومٹل انکےمطلق شوق نہیں ۔ تظیرکا نام ولی محمداوراک کے اِپ کا نام محمد فاروق عقا نظیر کی ولادت نہرد بی میں ہوئی چو کما پنے باپ کی ہارہ اولا دوں میں صرب ہی ہی تھے ہذا باپ اُن سے ہمت محبت کرتے تھے ۔ احمدشاہ ا بدا لی کے حملے کے وقت نظیرانی ماں اور نانی کولیکرآگرہ جلے گئے ہما رمحلئہ تاج گنج میں جو تارج محل م واقع ہے سکونت پذیر ہو گئے . ان کی شادی ایک عورت مساۃ تہور ہگے نرمحدرتمن سے ہوئی تقی حن سے ایک اوکا خلیفہ گلزا رعلی اورایک لوا کا تقیس نظیرفارسی کی معمولی قابلیت کے علاوہ تھوٹری ہبت عربی تھی جانتے تھے رفن خوٹنادیسی سے بھی وا تعت تنفی جس کا اُس زمانے میں ہمت چرجیا تھا۔ نظیم لی طبیعت میں اسودگی اور قناعت اس در*جه بھی کدا تھوں نے حسا*لطلب **ن**وار ا دت علی خاں تھنٹو آنے سے اوراسی طرح بھرت پورکے جانے سے بھی انکار دِیا۔اوا کل عمر میں تھراسگئے تھے ہما رکسی جگر معلّم کی نوکری کر بی تھی گرھوٹیے ہی ا فوں کے بعد آگرہ واپس آ گئے اور بہاں لالہ بلاس دام کے لڑھے کو بمثا ہرہ شرہ رومیے امہوار بڑھا یا کرتے تھے ۔ آخرئحم مس مرض فالج میں متبلا ہو گئے تقصا وراسی مرض میں بہت کرسنی ل حالت میں ۱۱۔ آگست منتل ثباء کوانتھال لبا جبیباکداُن کے ایک شاگرد کی ا ریخ سے معلوم ہوتا ہے ۔ لائل صاحب سنت ثناء اُن کا سنہ و فات بتاتے ہیں ٥ وه مصرعاريزييدي عظمس بيسرويا . بيت بي ول -فروس مسرشد و غ + م + ب + ت + ر + د - ت بر ۲۰۰۰

گرکوئی سرمهیں دیتے ہیں -

نظيرست صحبت بيندآدمي سقے اورختلف قسم كے لوگوں كى موساكى مس ملتے جُلتے تھے اسی وجہسے اُن کا تجربہ بہت وسیع عظاجی سے اُنھول سے اینے اشعادیں ہبت بڑا فائدہ آٹھا یا ہے۔اُن کوگانے سیکسرت سے درسیزاشے سے ہمت شوق تھا۔ نہا بہت حلیا لطبع مینکسالمزاج ،اوراسِی کے ساتھ نہا بہت طراب وربا بذاق واقع ہوئے تھے کسی طرح کا تعصّب اور خود ببنی اُن کے مزاج بیں نه عقى مندوسلمان سب أن كو النق اورسب أن سي محبت ركھتے ستھے ۔ جوانى ميں البته بهت ركبين مزاج مقے اورشق وعاشقى كاتھى ذوق ر كھتے تھے ہا جا سکتا ہو کہ حبقدر کلام میں اُن کے فواحش ہیں وہ اِسی دَور کی یا دگار ہے ِ ، مشهورہ کہ ایک زنگری سنے جس کا نام موتی تھا واُن سے تعلق تھا اور آزا وانہ زیرکی شایراسی زمانے میں بسرکرتے ہو گئے ۔اِس زندگی کی جیبتی حاکثی تصویرس اُن کے کلام میں موجود ہیں وہ بقینیًا ہی عہد کی مادگا رہیں اورا گرغورسے دیکھا جائے تو فو<del>ر</del>ش کو ستنے کریےاُن میں منبل **مرتبعا**ُس وساکٹی کے ہرجس میں وہ اُس وقت مِلتے مُصلتے تھے عمر شرھا ہے میں یہ اتیں ب بدل گئی تھیں۔ گذشتہ گنا ہوں سے توب کرکے وہ ایک صوفی صافی ہو گئے تھے۔اس رانے کا اُن کا کلام نہایت قابل قدراور پُراٹرے بہت پُرگوشا عرقے کہا جا "اہے کہ دولا کھ سے زیادہ شعر کے تھے گر ومسب كلام تلف موكميا بالفعل جبقدر موجودب أسكى تعدا وتقريبا جيه بزار شعرس زیادہ نہوگی اور سے لالہ بلاس را م کی کا بیوں سے نقل کرے لیا گیا ہے کیونکہ تو د أن كواسين كلام كي محفوظ ركھنے كي طلق بروا نديقي -



أطير أكبر أبادي



موسن دهلوي

المرنظيركے كلام ميں سے اُن كے معمولیا شعار کال دالے جائير لمسفیوں اور ناصح شعرا ہیں ہو*ر*یکتا ہے۔ اُن کے اش یمعلوم ہوتا ہے ک*ہ کو*ئی ولی کا مل دنیا و**ا فی**ہا کی بے ن**باتی اور بے قیقتی پرمُرِّ زو**ہ ہا ہے اورایک دوسری زندگی کی تعلیم سم کودیتا ہے چور ذائل اور جائر اِلکل پاک ہے۔اُن کی دس گیارہ ایسی دلخیب ادر مُوٹرنظمیں ہیں جن کے ارفقیراورسا دھولوگ خوش الحانی سے پڑھ پڑھ کے ہمارے دلوں کو بتیا اس قسم کی نظموں میں وہ ‹‹ دنیا ہیج ہت دکار دنیا ہمہ ہیج "کے پوری طرح ہیں۔ وہ خیرو خیات کے بہت معرف ہیں اور دُنیا کو مزرع آخرت سمجھتے ہیں۔اُن کی منٹیلیں بہت علیٰ اور دکش ہوتی ہیں۔اُن کی نظر موت پر'' اور' سنجاو' آ كرش لوگوں كے لئے ايك اورا ينه عبرت ہے اوران كو اگا وكر ما ہے كرونيا ارِ فانی ہے اس کو حیوڑ واور عاقبت کی فکر کرو نظیر کا مقابلا سمعنی میں شیخ سوری سے خوب ہوسکتا ہے کیونکہ دونوں کا کلام صاف اور لیس اور دونوں میں تصنوف کا ے ہے ، د ونوں عاشقا نہ رنگ کے اُستا دا در د ونوں اپنی اپنی جگہ پراورا پینے یئے رنگ میں نصیحت گوبھی ہیں۔ نظر دو کے صوفی مشرب آ دمی تھے اہذا اُن کو تما رہبی حکر طور) ورمنا قتنوں اور نیز مذہبی با بند**یوں سے** بالکل بے تعلقی تھی، اُن کی وفیا نظین بهبت ہی اعلی درجہ کی ہیں اوراس حیثیت سے اُن کا مقا بلکہ بی وسری ران کے ہمترسے ہمتراخلاتی شاعرسے ہوسکتا ہے ۔ وہ ''الوحدۃ فی اکٹرۃ ''کسے كم مثلًا " زركى عِمِسِت بَقِهِ تَزْياكِ كَلَّ إِلَّا " بِإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا كَا أَي وَ كَا أَ ريكه دُروبايا " وغيره ١٢ وتے تھے۔وہ مندومسلمانوں کے ہوار وں میں شرکیب ہوتے اور اُن کے میا تھیلوں کی خوب سیرس کرتے تھے۔اٹھیں سیرنا مٹول میں اُن کا یا۔ بھی عبیل جا تاہے اور ورہ ہے تکا ل طائے گئتے ہیں گریہ صرورہ ہے کہانھ راخلاتی نتا کج بھی نکالتے ہیں اور بقو اُسکیپید در تجرسے وعظامے ہیں اور ہرجیز میں تھائی ویکھتے ہیں" بدان کی خصوصیت ہے کہ اعفول نے ومیا نلف انتغال اورکھیل ناشوں کا حال اس مزے سے اور ایسے جوش مسترت ا تھ لکھا ہے کہ معلوم ہو تا ہے بحیّوں کی طرح وہ خو داکن سب ہیں مشر مکیہ ولی عمولی چیزوں کوایسی دلچستفضیل سے بیان کرتے ہیں کہ بغ مِين کيے رہانہيں جا تا -اُن کي معلومات غيمجدود ۽ اُن کا خزانهُ گغا *ت* مِختتم اوراُن کی صفائی براِن دکش ہے۔ اِن کے مزاج میں چوکر مرتبط علیہ اِن کے مزاج میں چوکر مرتبط میں ینار وا داری ندهتی بلکه کثرین کو وه نهایت نفرت اور حقارت کی نگاه سے بلفتے تھے اسی وجہسے وہ ہندووں سے ہت خلط ملطار کھتے تھے اورا کے ورواج، اُن کی زبان، اُن کے خیالات، اُن کے تہوارا وزمعتقدات کا ا یسے دلحبیب طریقہ سے اوراسقد رصحت کے ساتھ بیان کرگئے ہیں کہ ہم کو ن کی ہمہدانی پڑیجب علوم ہوتا ہے۔وہ دوسرے ندمہب کی چیزوں سکے ما تھ کبھی سخر نہیں کرتے اور نداُن کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں اسی سے کئے کلام میں ایک مقامی رنگ ہے جواکٹر ہمارے شعراے اُرومیں کمیاب بکنایاب ہے البتہ کمیں کمین تودا ، اور آنشا کے کلام میں اس کا بہتہ حلِماً ہے نظیرا کی۔ خالص ہندوںتا نی شاعرتھ کیو کہ اُن کے خیالات 'اُن کی زمان اُن کے مضافیا سب مقامی رنگ میں دوبے ہوت تھے۔

اُن كى خدمت زبان كے ساتھ بہت قابل قدرسے اُنھوں ك

أن كى خدمت زبان كے ساتھ

ایسےالفاظ سے بہت فائدہ آٹھا یا جن کوشعراد ونی اور بإزاری

سی کے جوڑ دیتے ہیں جو کو ایسے الفاظ مرّوج مضایین شعرسے میں نہیں کھاتے اس وجہ سے عام شعران کو معمولی اور سو قیا نہی جو کے ترک کرتے ہیں اور شعری اس وجہ سے عام شعران کو معمولی اور سوقیا نہی جو کے ترک کرتے ہیں الفاظ کو این کو واضل کرنا خلاف شان سی جھتے ہیں کی نظیر لے کمال کیا کہ ایسے ہی الفاظ کو این اشعادیں جگہ وی اور و نیا کو دکھلا دیا کہ ان میں وہ خو مبارح جی ہوئی ہیں جا الفاظ اس جزیت کے ستی میں البتہ ہیں بھی شک نہیں کہ اس قسم کے سب الفاظ اُس عزت کے مستی نہیں۔ البتہ ہیں کو حاصل ہوئی گر بہت سی جیزیں الفاظ اُس عزت کے مستی نہیں ۔ البتہ ہیں داخل ہوئی گر بہت سی جیزیں اور احتیا ط کے بھی ادبی دنیا ہیں داخل ہوگئیں نظیر کی متعماد کفات اور احتیا ط کے بھی ادبی دنیا ہیں داخل ہوگئیں نظیر کی متعماد کفات

البن تسمول ربعتهم کی جا سکتی ہیں :-

(۱) ایسے الفاظ جوان کے ابتدائی رنگ کے کلام میں مکثرت یائے جاتے ہیں۔ ہیں اوراب باکل خلاف تہذیب سمجھے جاتے ہیں۔

دیر) ایسے الفاظ جومعمولًا اُر دوشاعری کے مایئہ بساط ہیں۔

(۳) وه جواهرر بزیر حض سی تُصن شعر طریعه جا تا ہے اور خزا نه زبان الامال

ہوجا تاہے۔

تنظیر رئیبٹیت شاعرالزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بڑھے کھے نہیں تقے بلکہ ایک عمولی غلط گوشاع بھے اور اپنے اشعار سے بازاری لاگوں کا دِل غوش کیا کرتے سے ۔ اُن کا کلام غیرمبذب بلکہ فحش درجہ تک پہویج جاتا ہے اور اُنھوں نے

یا نداورسوقیا ندالفاظ کی آمیرش سے جاری زبان کوغارت کردیا ۔اِن ت کے متعلق ہم آگے گھیں گے گر الفعل مختصر طور پراتنا کہنا صروری مجھتے ہ زنظیر کی خامی اور کمزوری مجھی جاتی ہے وہی ہاری راے میں فی انتقیق ت اوصفت ہے مثلاً وہ ایسی عمولی چنریں اورمنا ظررمیلے تھیا اغیرہ اجن کوعام لوگ بہت اپسندکرتے ہیں دیکھنے کے بہت شائق تھے اور اُن کے بان کے لئے اُن کوعام فہما ورسیدھے سا دے الفاظ کی ضرورت تھی ہرزاان کا بڑا ل *ہی ہے کہوہ عوام ا*لناس *کے خیا*لات اور حبربات اوران کی بول جا ل کونو<sup>د</sup> تھیں کی زبان سے ظا ہر کرتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ وہ کسی حیزوں کا ا ننظرے یا دورسے کھڑے ہو کربطور کا شہرے دیکھنا نہیں جاہتے نگریمیں کوئی نقش عتراض كالناجابية بين لكروه أن كاسجا فولومن وعن تصييخ نيتة بين الميشنظرول وترمو یمکیمانه با جارحانه نظرسے نهیں و تیجیتے ہی وجہ سے اُن کا بیان ان چیزوں کا نها میت یا ور سیچرل ہوتا ہے تصنع اور بناوط اُن کے کلام بین طلق نہیں ہوتی جا تی ہے۔ شا یاسی کثرت الفاظ کے خیال سے تنظیر کومیر آنیس پر ترجیح دی ہے نظیرا میں ىوقعول پركونى نكتەچىنى ئېيىل كرنا چاسىتے بكەخودان مي*ن شرىك بھوكرا*ك سے كطف اُھا نا چاہتے ہیں۔اُن کی ریھی خصوصیت ہے کہ حب طرح کسی کی ہجونہیں کہانی پاول ی کی تعربیت میں کوئی تصیدہ بھی نہیں کھیا۔ بید دونوں باتمیں ہمارے نز دیکہ کلام کا ہمت بڑا جو ہر ہیں اوراُن لغز شول کی تلا فی کردیتی ہیں جوابتراے عمر س<sup>ک</sup> سرزد ہوئی ہونگی ۔۔ ظرصديد أكسك بشروشف یه بات بھی قابل لحاظ ہے کہ زمانہ موجودہ کی فطری اور قوی

ں ا پاعری جبکی ابتدامولانہ ازاداور حالی وغیرہ سے کہی جاتی ہے۔اُس کے میٹیرو لموجد نظیر کیرا ادی کیے جاسکتے ہیں حیبطرح آئیس اور د بیرنے فاصلانہ قالمبیت ہا تھ مناظر جنگ اورمنا ظرقدرت کے نمٹیل مرقعے اپنے اشعاریں دکھائے ہیں ن طرح نظیر نے جی معمولی جزوں کی موہوتصویریں ، حبکی گنجائش شعریں لت نه تقی سیدھے سا دے مُوٹرالغا ظ میں کھیلیج دی ہیں جس سے ان کا کلام عوم الناس میں بہت مقبول ہے۔ اِس مقبولیت کی ایک وجہ ریھی ہے کہ فارسی کے دقیق نفط اور ترکسیس اور سجی رہشبہیں اور استعادے اُن کے کلام ہیں کہیں نهیں۔اُن کی تحربریبادہ اور سے کلف اوراُن کا بیان صاف اور الیت سے مطابق ہوتاہے ۔مگرمجردنیجر کی بیتش سے وہ نا دا قف ہیں حنگلوں ادر ہیا اس چیٹیوں کا حالاً ن کے یہا ں نمیں ہے ۔ قدرتی مناظر کا فوٹو وہ صرب سی صالت ہیں کھینجة یں حب اُن مناظر کا تعلق انسان سے ہوتا ہے ، مثلًا باغوں میں روضائہ تاج کیج تفول نے نتخب کیا ۔اُن کی نظمیں برخلا بعمولی اُر د نظموں کے سلسل ہوتی ہیں ۔البنتەأن کے کلام میں وہ وسیع انظری ادرگہرائی نہیں ہے جومتاً تِحْرین مرے دہی کے کلام میں ہے ی*غرصنکہ اپنے س*ادہ بیان سے ب<sub>الب</sub>نے بے تکلف رئرِزورالفا ط سے ،اپنے عام دلجیری کے مضابین سے اپنے لکِش اشعار سے نامیں تصنّع اور کرزگی کا نا مہمین تقلیر کبرآبا دی ایک ایسے طرز کی شاڈال سکتے جو اُ گے حَیل کرہاری زبان اورا دب کی ترقی بلکہ ہارے قوی احساس کے از سرنوزند

نگ کی ترقی کا باعث اُن کا عام لوگوں کے ساتھ میل جول اور ربط ضبط ہے ج وہ عام لوگوں سے بچنکلفا نہاور مساویا نہ طبتے تقے اور اُن کے شادی وغم میر برابر شركب رست تق لهذاأن كو قطرت انساني كے مطالعه كا خوب موقع ملتا عق و ات کے ساتھ انکی خوش طبعی اور ظرافت میں اصافہ ہوتا رہتا تھا۔ وہ ببت كى تكليفوں كونها بيت تحمل اور خنده بيشاني سے برداشت كرة اور طهرا حوادث کواینے مٰلاق میں اُڑا دیتے تھے ۔اُن کی طرافت نہ کلیف دہ ہے دہاس شهدین ہوتاہے نظیراورآنشا دولوں اپنے اپنے رنگ میں طرافت کے اُستا دیتھے ران دونوں کی ظرافتوں میں فرق ہے ۔ آنشا کی طرافت ایک ایسے دریاری کی طراب ے جو بُر مٰداق ؛ تول سے اپنے مالک کونوش کرنا جا ہتا ہے اور اس کوٹ وہ بھا ٹروں کی طرح اپنی اور *دو سرو*ں کی مبیزتی کی بھیمطلق بروانہیں کرتا ہر *تر*یّ اپنے آقا کی خوشنودمی اج پروہ قربان کردیتا ہے ۔نظیرا کی آزا د طربیت ہے جواپنی بالمزاق باتوں سے کسی کورنج دینانہیں جا ہتا نہ کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور ہا کوخوش رکھتا ہے مخنصر ہے کہ آنشا کی طرفت میں غوشا مدا ورکھٹری کی نوآتی ہے رنظیانِ عیوب سے پاک ہے۔ ہا دجوداس کے آنشاا ورنظیرس کئی ہا توں میں ت بھی ہے دونوں شاعروں نے مشکل شکل ردیف اور قافیوں میں طبع آزمائی اور عض غزلیت مطرح عبی کهی ہیں دو نوں عربی مصر عے شعبار میکامیا بی کے ساتھ بوزوں کرتے ہیں۔ دونوں کے کلام میں مقامی رنگ بعنی مہندی الفاظاور بہندی رسم درواج وغیره کثرت سے ہیں دونوں نے مختلف زبانوں میں شعر کہے دونوں ے کلام میں تصوف کاشہرارنگ جلوہ گرہے۔ زبان کے بارہ میں د**ونوں آ**زادہیں

رِفارِسی ادر عربی الفاظ صحت کے ساتھ ہتعمال کرنے میں آنشا مشاق ہیں ۔ اور بقا بل نَظیر کے اُن کے یہاں متروکات کم ہیں۔اوراُن کی ظرافت کا رنگ بہت الرحيثية بُصَوِرك من بوكر فطيركو فن موسيقى سے بہت شوق مقال سلے أن كو ب الفاظ میں اس فن سے ہبت مرد ملی۔ وہ ایک ارٹسٹ اور بہت برلیے رقّع نگارہیں اُن کواپنے اشعار کے واسطے انتخاب العاظ میں وہی انہاک تھا جو كمرنري شاعر فمينعيس كوعقاء وصنعت يحنبيس كيهبت شايق هي اوراكثرايسيالظ متعمال *کرتے ہیں حنکی اوا زسے*اظہا رمطلب ہوجا <sup>-</sup>اہیے مثلًا لڑا ئی بھڑا ئی کےموقع رو ڈھتیل حروف لاتے ہیں بٹیا دی دمسترت کی محفلوں اور تہوار وں کے بیان میں تھیں سے مناسب سُریا ور دکش لفاظ متعمال کرتے ہیں۔ دُورا ذکا تشبیهات اُن کے کلام میں کم ہیںا در دیگرصنا کئے برا کئے بھی نہایت اعتدال سے ہیں۔ ور آورد وغیرہ سے اُن کا کلام پاک ہے۔ در کانیکریتهادا پیموال میت دلجیپ ہے کہ اُر دو کانیکسیبہ ہاراکون شاعزہ مسل میر ہے کہ ڈرا ما کا وجود اہل عجم میں تھا ہی نہیں اور نہ ہمارے اُرَد وشعرانے اُسکوسنسکرت سے اخذکیا سودا اپنی اعلیٰ درجہ کی طباعی ' اینی زبردست خصیت اینی عام واتفیت اور قدرت زبان کی و صبسے ضرر قابلِ لحاظ ہیں۔ اُنھوں نے بےمثل ہجویں کھی ہیں اور اسی وصہ سے وہ ایکن بردست لمیری نگار ہوسکتے تھے گران میں ٹریجدی تھنے کا مادّہ ، بعنی فطرت انسانی کے سائھ ہدردی اوراس کا دربیع علم بہت محدو دہے۔میرکی حالت یہ برکہُ وزوگارا

ک کے بہمال ب*ررجۂ*اتم ہے مگر کیرکٹر نولیسی سے وہ نا واقعت ہیں ۔سوائے عزل ورتنوی کے دیگراصنا ف من ورنیز دیگر شعب اے زندگی میں کئی واقفیت ہمت محد ہے ۔ آنشا کے بیمان سخراو رطرافت کی ہتات ہے ۔ اوروہ اپنی قوت نقالی اور قدرت ر بان کیوجہ سے خود اکیطر نینے کے لیئے زیادہ موزوں تھے بگران کے دریار ی تعلن نے اُن کوا کیب د وسری راه برگا دیا اوتعمق خیال هجی اُن میں مہت کم ہے۔آنبیر ف وَسَرِگو نطری شاعر تھے رہان پر بوری طرح قدرت حاصل تھی کیرکٹر نوٹیسی سے بھی مشاقر تھے یگراُن کا دائرۂ عمل محدو دہیے لینی و محض مرتزیہ نگا رہنے۔ا در کیضیص کی اسط قوت اور کمزوری د و نول کا باعث تقی ایرا نی گیش میلے رئینی تعزییے داری وغیرہ جس کا مقا بله مرکل (معجزات) کے ڈرا اورسطری (ندیہی اسرار) کے ڈرا ما سے کہا تھا ہے۔ با قاعدہ ڈراماسے قربیب ترہیں اور میں آئیس و دبیر کے موضوع ہیں لیکن س برہبی جوش سے جواُن کی ظموں میں سراست کیے ہوے ہومعمولی معمولی کیفیات احزبات نسانی نظرا نداز موتے رہے نیظیر کوھیمٹل ہودا آنشا اورآ میں کے زبان س بدری طرح قدرت حاصل تقی اُس کی خصا کل ننیا نی کی معلومات اکثر مشام پرتبعولی**ہ** برهی بوئی عتی - وه مندوا فرسل ان بیجا در بوزسے امیروغربیب خواص عوام ُدُنیا دارا ورتارِکُ لَدنیاسب سے ملِتا حُلِتا تقا اورسب کا دوست ورہی خواہ تھا ، عورتوں کاعلم بھی اُس کو کا فی تھا ۔ گواسکے بیاں ایسے مرقعے جیسے کیسیسر کے بیاں ایومن طوسٹر کمیونا ، پورشیا ، اورافیلیا ، کے ہیں موجو دنہیں ہر حسکی وجہشا ید ہے ہو کرہماری ہندوستانی سوسائٹی میں بیردہ کارواج ہےادرعورتیں آزادی کےساتھ مرد وں سے نمیں ماسکتین اوراسی وجہ سے نظیر کوٹم <del>قرز عور توں سے ملنے</del> اوران کے

این اسی دیجیبی بیداکر دیتا ہے جود وسروں کے بہال علی مصابین میں ہی نہیں اپئی اسی دیجیبی بیداکر دیتا ہے جود وسروں کے بہال علی مصابین میں ہی نہیں اپئی جاتی جود وسروں کے بہال علی مصنا مین میں ہی کرگئی اور تصیدہ کی لفاظی سے جی اکتا جاتا ہے تو نظیر کے اس تسم کے مصنا مین بہت بین داتے ہیں۔ اُس نے شعریں نئے نئے مصنا مین اضتیار کئے اور اور نہ وہ ادب اُرد دو کو بہت وسعت دی ۔ یہ سے کہ وہ کوئی فاصل شاعر نہیں اور نہ وہ کی فیصنا شاعر نہیں اور انہ وہ اور اسے موقعوں ہے کہ وہ کوئی صاف نبانی سے تہذیب کے دل کو وہ خوس میں کہ میں ہے اور ایسے موقعوں ہے گئی صاف نبانی سے تہذیب کے دل کو جوسط گئی ہے۔ وہ بڑے اپنے کا شاعر بھی نہیں۔ اور اُس کے کلام ہیں بیض حجم کہ موقعوں کے مسل اور اُس کے کلام ہیں بیض حگرمت وکا جوسط گئی ہے۔ وہ بڑے یہ کا شاعر بھی نہیں۔ اور اُس کے کلام ہیں بیض حگرمت وکا

اغلاط بھی صنرور ہیں- زبان اورخیالات بھی ہمبت مشسستہ درفتہ نہیں ۔ گر ہاا میم فیرہ ے خالص ہندوستانی شاعرہے اور ہندوستانی مضامین پر ککھتا ہے ہنڈستانی جداب اس کے دل میں جوش زن ہیں اور وہ مربہ تعصّب اور فرفہ دارا نہ مجلّر و <del>ک</del> بالکل ماک وصراف ہے ، اپنے تنوع مضامین <sup>،</sup> اپنی ناصحام**ن**دوش اپنی وسیع انظریٰ اہنی *ہرطبقبہ کے ساتھ دلحیبی*، اپنی خالص *ہن* دوستانبیت ؛ اورعلی کخصوص ایک جدید ے <sub>کا</sub> ایجا دکے مبب سے تظیروری طرح اس کاستحق سے کراس کوشعاریے اُرد و کی ہر ایک متاز جگردی جائے ۔

شاہ نصیر کا شمار مثل نظیر کہر آبادی کے زبان اور زمانہ دونو لعتبا

عصابع کی سے طبقہ تعاربین میں کیا جا سکتا ہے بگران کوشہرت طیس کے زانہ میں حاصل ہوئی۔اِس لیے اِن کو دورمنقد بین دمتوسطین کے یج کی کڑی پھچھنا چاہیے یفتی ِلدین نا مَ آَفَیّٹِخْلَص ایبنے سیا ہ رناگ کی وجہسے میاکلو عرف سے مشہور تھے۔ تنا ہ غریب کے بیلے دِ ٹی کے رہنے والے تھے اپ ایک شنشين نقيرتنے اور جوآمدنی حیند مواضعات جاگیرسے ہوتی تقی کس پر سبار قات رحند که غریب ایب نے تعلیم و تر ابت میں پوری کوشعش کی گرنصیرکوسو کے شاعری کے ادر کچیر نہ آیا یشاعری کی طرف اُن کا رُججا نجین سے بقایشاہ محمدی اکل كے شاگرد مو كئے جوشخ فيا م الدين قائم سے صلح ليتے تھے اور اس نسبت سے يتوداا ورخواصهميرذر دسي عبى ايكتعلن شاگردي پيدا موگيا تقاءخا نداني وجامهت در نیزشاعری کیو جہسے شاہ عالم کے دربار میں تصیر کی رسائی موکئی۔ بہمال اُن کی قدردانی خوب ہوتی تھی اورانعام واکرام سے بھی سرفراز ہوتے تھے شاہ نصیر نے

بت کیے ادر اکثر شہروں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا علی مخصوص کھنٹوا ورحید آبا ں در مرتبہ گئے تھے۔اپنے وطن دہلی میں اپنے مکان پراکٹر مشاعرے کرتے تھے جن ہیں اُس زما نہ کے مشہور *شعراً جمع ہوتے تھے۔ایسے ہی مجمعو*ں میں اُن کے شاگرد ذَوَق كواپنی ابتدائی ملن در واز بور كے جوہرد كھانے كاخوب موقع ملتا تھا -ب دلىمىن تبابى آئى اور شعرال دھراً دھرنتشر ہونے لگے۔ توشا ہ نصد بھی ما ڈھونڈھنے با سرنکلئے دومرتبہ لکھنٹوا کے اورجا پر تربہ حیدرآ با دیگئے۔ لکھنٹو میں جب میراد مرتبه يونيج تونتحفئ آنشار اورُحرات كازمانه بقاجن سيخوب خوب مقابلج رثثيم دَوَسری مرتبہ آسنے اوراتش کا اواز ُسخن لمبند مبور اعقا <sup>- آسن</sup>ے سے بھی لیسے مقالبے ہوسے اور رہے کا میا ب ہوئے بھے درآ با د حانے کی بے تقریب ہوئی کد دیواں تھنیولال جوشا دا تخلص کرتے تھے اور اہل کمال خصوصًا شعرائے دہلی سے بڑے قدر دان تھائی دادودہش کاشہرہ سُن کریہ وہاں ہیو شیجے میشہورہے کہ دیوان موصوت سے . دُوق اور ناتسخ کوبھی حیدرا ہا وُ ہلاجیجا تھا گراُھنوں نے اِٹھار کیا۔شا ہ نصیہ نے اپنے حیدراً با دکے قیام میں ہبت سے ٹیاگر دجمع کر لیے اوراُن کے سبب سے وہال بازارشاعری بهت گرم بوگیا ها- با لآخر دیکتی مرتبرجب وه حیدرآبا د سکئے تو چندروز قیام کرے شفتاله همطابن منتفال کیا عین وہیں انتقال کیا عین شاه نصبيابك تركوشا عريقيسا تذبرين كميشغالة شعرمه ثمنها سلے ۔ فاضی مخدوم موسی کی خانقاہ میں دفن ہوسے الفاظام "الرئخ نَوَالي (أَسجيات ذكرشاه تضير) ١١

اس طویل مرت بیس ایسے دہین وز کی شخص نے جواسفدرشا عری کا دلدا وہ ہو کیا کچھ نہ کہا ہوگا یگرانسوں ہے کہ ان کا اکثر کلام لف ہوگیا۔ اس لیئے کہ اُن کوکلام کے جمع کرنے اور حفاظت سے رکھنے کی عادت نہ تھی۔ اُن کے ایک نما گرد مہارا ہے منگ ہےان کا کچھوکلام نصبورت دیوان کے جمع کیا جہیں تقریبًا ا<u>کم لا کھ</u> شعر کھے جاتے ہیں. ربعض صحاب تذکرہ لکھتے ہیں کہ ان کے دیوان کی ترتبیب میرعبدالرحمن خلف چربین کین شاگرد مومن سے کی متی حبکا ایک فلی شخہ نواب صاحب را میور بے اینے کتبخانہ کے سلئے خرید کیا تھا۔ شاہ نصیبرنہایت متین وہ ذب گرائس کے ساتھ ہی بڑے بدلہ سنج افتیگفتہ مرج تصے سیکڑوں ٹناگرد دہلی کھنٹوادر حیدرآ ہا دہیں حیوڑے جٹفی المنرمِب تھے گرتصب طلق نهیں رکھتے تھے آخرا خرس اپنے ائیہ ناز نٹاگرد ذوق سے حیثاک ہوگئی تھی۔ ونکرکٹرٹ شن سے ذوق کے دل میں ایک قسم کی انا نیٹ بیرا کردی تھی اور وہ سو دا میرانیے باکمالول کی برابری کا دعوے کرنے گئے تھے ۔ ان کا مرتبہ شاعری میں انتاہ نصبیری خصوصیت یہ ہے کہ منگلاخ زمینول وزیکام شکل دلیف وقا فیمی غرلس کہتے تھے جن ہیل چھے شعر نکا لنا ہرسی کا کام نہیں مثلاً۔ شب كوكيونكر تجه كوب عيتبا سريرُظرُه إركله بين بوں برویں وہالۂ مستقاسر سرطرہ ہار گلے میں د مکشی کے سکھلاتے ہیں کیا ہی قرینے ساون بھا دول کیفیت کے ہم لے جود مکھا د وہیں مہینے ساون بھادوں

وتت ناز ہوان کا تا مسک ہ خدنا گئے کہاں بنجاتے ہیں اباع باور کی ہ خدنا گئے کا کہاں خال بیٹ بار بی بیس سے عسل کی تھی ولئے روح فرا دلید بین کے حبل کی تھی منکوہ الفاظ کے بھی عاشق تھے۔ اِن کے بعض ہتعا رات اور بیس بہت ادراور وی بیس ہوتے ہیں ہوتے ہیں مشل صائب کے مثالیہ اور اخلاقی معنا میں بھی خوب با ندھتے ہیں۔ فی البدیہ کہنے میں بھی مشاق تھے علی ہتعداد کم دکھتے تھے اور کہیں کہیں میں تو کہ کا مہیں نور وا ترہے گر طب ریوازی اور اعلی خیالات کم ہیں۔ ورسرے درج کے شعرا میں ممتاز درج در کھتے ہیں۔ کلام میں کوئی خاص بات نہیں ورسرے درج کے شعرا میں ممتاز درج در کھتے ہیں۔ کلام میں کوئی خاص بات نہیں البتہ اپنے زا نہ کے اُستاد کے اور صد بالائن شاگر دھیو ڈرکئے۔

ل منالاً- دیدات جاگیر کے تعلق سے ایک دفتہ تھے بلدارسونی بہت کے پاس الماقات کو گئے اور کچھزاگھٹرے دلی سے بطورسوغات ساتھ لے گئے شخصیلدار نے کہا کہ جناب شاہ صداحب ا ازگر وں کی کلیعت کیا صرورتھی۔ آبکی طرف سے بڑا تحفہ آبجا کلام ہے ان ذکر وں کی شن شہیریں کوئی شغرارشا دفرا کیے۔ ہیو تب راعی کہی اور کینائی سے

## إسرا

## طبقهمتوط شعرے دہلی توق وغالب کازانہ

دلى كى شاعرى كا 📗 د كى كا از مسرنو بيجر عروج دوا صِنعات گذشته بين بهرد يكه چكے بي روباره حرفت کواردوشاعری کا مرکز ترقی دلی سے لکھنونتقل موکرآگیا تھا۔ لیکن قدما کی تخمر رمزی برکیارنه میرگ گئی آن کی گوشتشیں سرسنبر بروکمیں اور وہ ورخت حبکو دتی کے قدیم ٹنا عروں نے بڑی کدو کا وش سے سینجا تھا اب وہ نئے سرے سے بھیکینا شروع ہوا۔ دنیا میں مروجزر' ترقی وتنزل' اورتنزل دترتی کا قاعدہ ہمیشہ سے چلاآ تا ہے ہی د تی کا بھی حال ہوا ۔ تقوڑے عرصہ کی خاموشی کے عب شاعری دبلی کی لببل بزار داستان نے بیرنغر پسارئی شروع کی اورتام آردوواں ساک می اپنی خوشنوائیوں کا گرویدہ بنالیا <sup>ت</sup>قالب 'خطفر' فدق، تمومن وغیرہ اس *قرور ک*ے نامی گرامی شعرابیں ۔ غالب کی خُدادا د ذا منت اور طباعی کا مقا بلہ تورُنیا کے بہترین شعراسے کیا جاسکتاہے۔ وَوق ومُومن گوکہ غالب کے مقا بریس ہیں حیک سکتے نقے مرعر بھی اپنے معاصری میں ہبت نمایاں درجہ رکھتے تھے نظفہ بھی کوئی معمولی درم ک شاعرنہ تھے اور چونکہ مشاغلِ حکم انی کی زیادہ فکر شیں رکھتے تھے۔اس سیے شعر کے شعلہ سے دل ہولاتے رہتے تھے وہ دوق دعالب کے تما گردتھے اِس انہے

بے دبلی جدیدطرز لکھنؤ کے اکل متبع نہ تھے جہا ں تصنّع تکلف ادررعایہ شاعری کی جان محجی جاتی تھی۔ان کا کلام حقیقی شاعری اور شرحے جذبات سے ملو ہے۔ بان فارسی الفاظ ومحاورات کثرت سے بیں اسوجہ سے کہوہ فارسی الفاظ كمديية بن-اس زمانه كالأن كاكلام بحض فارسى الفاظ كاليك جموعه معلوم بوتا ے بائیوقت ہتعال کرتے تھے کہ ب کے ساتھ میل کھاتے تھے اور کلام کامٹن طرحاتے تھے تیومن اور غالب کے معتدىبكى واقع موئي حجلول كى تركىيبرسهل بركيئير يتعرول ن ہو مثال کے لیے تحالی تمالک فلمی آنوراور تجروح کے کلام کو دیکھنا جا ہئے۔ حکیمومن خار حکیم علام نبی خال کے بنیٹے تھے۔ان کے ات جاگیریس بائے جب سرکارانگریزی کی حکومت ہوئی توان کی ٹین مِوْكِمُيْ صِ كَا يَجْ صِهِمُومِن خال كوبھي ملتا بھا ۔ مَوَمن خاں كى ولادت ه<sup>ا بو</sup>ا م<sup>م</sup>ر ہموئی تحبین ہی سے دہانت اورطباعی اور *تنعر کہنے کی ہ*تعدا دان میں موجو دھتی ۔ حافظہ ت زېردست پايا بتما جو بات سُنتے مقے نورًا يا د ہوجا تى ھتى يعربى د فارسى بيں مهارت تامه ركمنته تق فن طب جوان كاموروثي ميثية تفااين بالف يجيا سے صال

شاعری کےعلاوہ نجوم میں بھی تھوں نے کمال حاصل کیا تھا اورایسا ملکہ تفاكداُن كے احكام ‹بیٹین گوئیاں )من كر براے برائے شجم حیارن رُہ جاتے تھے اکتر حکام کے جیج ہونے کے سبب سے لوگ اُن کے ہمت معتقد تھے اور اکثر این کی آیا ے دربافٹ کیاکرتے تھے ٹیطریخ سے بھی اُن کو کمال مناسبت بھی۔اور د تی مِشهورشاط *کرامت علیخاں سے قرابتِ قربیہ رکھتے تھے یگر*ان تمام مشاغل ورننو<sup>ن</sup> اُنھوں نے ذریعیٔ معاش نہیں بنایا تھا ۔آدمی نہبت نوبصورت ُخرِش دِضعا و کانٹری اُج تقے عِشْقبازی کے لیئے دلی ایسا وہیع شہرا پایقاجہاں اُن کے عشق وُحبت کیا لوگوں کے زبان رد تھے ہےب جوانی کی ہوسنا کی ختم ہوگئی توا تھوں نے تام مُری ہاتوں سے توبہ کرلی تھی اور نمازوروزہ کے سختی سے بابند ہو گئے تھے۔ جو کلام اُن کی حوانی اور ا زادہ روی کے زمانہ کاہے وہ عاشقا نہ رنگ میں ڈوبا ہواہے ۔ مگرآخرعمرس کلامیں ہمت خیگی اورمتانت گئی تھی۔ابت ایس شا ہضیر کو اپنا کلام دکھاتے ن سے صلاح لینی بھیوڑ دی - اوراہتی ہی ذہانت اور طباعی مربعروسر کھتے تھے۔ لی سے پاریخ مزنباببر *تکلےاور رام پیریس*وان جہا گیرآ با د۔اورسہارن پیرکئ سیرکی -وَرُانِ حِيورُ كُلُهُ مِن وَيُرانُهُ تُرْسِي مِ <u> تی سے رامپوریس لایا جنوں کا شوق</u> چھوڑد لی کو سمسواں آیا ہزدہ گردی میں مبتلاہوں ہیں روطن کی محبت نے پیمرائی طوت جلد الا لیا یجب مرزا غالب نے سنت شاع میں د تی کالج کی رشین بروفسیری قبول کرنے سے انکارکیا تھا۔توامام بشاهرهُ أَتِنْ وببيها مواراس شرط بركه باسرحا ئين مؤن قال كو دينا جاسى مُكْرُخِول نَع

باہرجانے سے انکارکیا۔اسی طرح کپورتھلہ بھی بمشا ہڑہ ٹین موپچاس نہ گئے کیونکوش *ا* تفاكه دباں ايك كوتيے كى ميى تنخوا ہ ہے۔ نواب وزيرالدولہ بها دروا لى نونك بے ایک مرتبان کوملاجیجا اور لینے مایس رکھنا حالم گرانھوں نے اس بنا برانکا رکردیا کہ ا لونکسیں دلّی کی *پرکط هض*حبتیں کہا رم تیر ہونگی مومن خال نہامیت آزا د مزاج قانع ادروطن دوست تھے۔امیروں اورزسیوں کی دربار داری ا درخوشا میسے آ*ر*کھ سخت لفرت اورعار تھا۔ ہی اُن کے کیرکٹر کی ایک نایا رخصوصیت تھی ۔ اُن کا دیوان اُمراکے مرحتیہ تصاید سے خالی ہے میںواے اُس تصبید کے حبر کا طلع ہے مسح ببوئی توکیا ہوا ہر وہی تیرہ اختری کثرت دودسے سیا ہ شعلہ شمع خاوری يةصيده بطولاطها رشكريه كي راجه جيت تتكورس ٹيالہ كي شان مركھا تھا مخوں نے اُن کوایک تھنی کبلور تحفیر کے دی تھی ۔ ابني فامليت اورجو مرذاتي كاحكيم مومن خال صاحب كواب درجه خيال تهاكه سكے مقابلہ ہیں لوگوں کی نصباحت و ملاغب کو بہج سمجھتے تھے میشہورہے کہ گلستان معدى كومجي ايك معمولي كتاب كهتيج تقريحب سعدى كينسبت أن كاايساخيال تھا توابینےمعاصرین وق وغالب کو کمیا خطرہ میں لاتے۔اُن کے کلام کو نگاہ حقارت سے دیکھتے اوران کا صحکہ اواتے تھے تاریخ گوئی میں اُن کو کمال حاصیل تھا تاریخ يس تخرج او تعميه مراهم عما جاتا م يكراك طبع رساف أس كومسنات مين واخل كرديا تقاء تارخيين شئ نسئ طريقيه سے مكالتے تھے مِثْلًا اپنى صغيرين بطي كى تاريخ وفات کهی **ے** خاک برفرق دولت دنیا ÷ من فتیا ندم خزا نه برسرخاک - ایمیس «خزانه» کے عدا دسرخاک بعنی (خ) کے اعداد کے ساتھ اللہ نے سے ۱۲۹ کلتے ہیں۔ ایک سطی کی

ولاوت کی تاریخ اس طرح کمی م ال کلنے کے ساتھ ہاتھت نے کہی ارمخ وخست رمومین د دخترمومن"کے اعداد سے ‹‹ نال"کے اعدا دخارج کرینے سے تا ریخے کل<sup>ا</sup> تی ہج سی طرح شاہ عبدالعزیزصاحب محدث دہلوی کی دفات کی تاریخ عجیب طریقیہ۔ رست بیارداجل سے بے سرویا ہو گئے 💎 فقرودیں فیٹسل دئم زلطف فیکرم علم دعمل س میں دوسرے مصرعہ کے الفاظ کے صرف بہج کے حروف سے ماد ہُ تا رہ کُ وسرا ه مكالاب -نسانیف تصانیف میں ایک دیوان سب میں تھے تنویاں شامل ہیں یادگار تھوٹرا ديوان مي جميع اصناف يحن جوشعراك أرد وكومطبوع بين كبشرت موجود بين ديوان بى ترتىب أن كے مشہور شاگرد نوائم مسطفے خار شیفند نے كی تقی اور لاس دارا عمیں مولوی کریم الدین صاحب مولف نزکر وشعرائے مند نے اُس کوشائع کیا رنگ کلام اسموس خان کاکلام از کخیالی اور ابند بروازی کے لیے شہر کو آفاق ہے ن كتشبيهين ورم تعارب بالكل عيرهمولي بوت بين ادر كلامين ايك خصوصيت براکردیت ہیں امیں بندرروازی کے ساتھ سے جزبات نگاری کا جرمی ہے اور میں جنران کوطرز لکھنگو سے علی ہ کر دیتی ہے۔ عاشقا نہ رنگ کے وہ شادکال ہیں ۔ انکی علمی لیاقت اورطباعی اُن کومعمولی یا ال مصنایین سے بچاتی ہے میٹل غالب کے وہ بھی کلام میں فارسیت کے بہت دلدادہ ہیں کیو کر فارسی میں ان کو بھی وهى تبحر حاصل تفايعض وتت بيافارسيت كى كثرت اليهي نهير معلوم بوتى اوركلام كو

فت اوگنخاک کردیتی ہے مامکی متنویاں سرتیزنشتر ہیں جن میں حرا رہے ہے عاشق ے سور حبت کا اظہار ہے۔وہ جذبات سے *جری ہ*وئی ہیں اور ضطرب دلوں کی صلامے اِزَّکشت معلوم ہوتی ہیں۔البتہ بیان میں کمی ہے کمعثق بازاری ہوا ورطرزادا بان نہیں ہے اس معنی میں وہ السم الفت اور زیجرشق دغیرہ کے رنگ کی کھی جاسکتی ہیں مومن کے بہال الفاظ کاطلسم ہے اوراس فقطی ہر تھے برستے فیل کے نئے راستے كل حات بي ميثالاً چندشعردرج بين -روزجزاجوقال دلجوخلاب تفاسمياسوال بي كري فول كاجواب تفا يشكستن خم رَجُمَّسب عقول كانه كارنے بجھا گناه كارنے بجھا گناه كار بجھے نقدهاں تفانہ مزلد و ديتِ عالمتی حيث في خون فراد مرگردن فسنسر اور دا کیوغش ہوے دیکھ آئمینہ کو سیستے تھے کہ ناب لائیں گے ہم آئیئے ذنگ غم لئے تو ٹرا کیونکراسے ممنہ دکھائیں گے ہم ومن كامرتبجينيت شاعراً مومن شعرائ أردوبي ايك خاص درجه ركھتے ہيں نمصر بنی فط نت ورطباعی وردلفریب شاعری کیوجهسے - یا اس لیے کران کے معاصری انکی طری قدر کرتے تھے بلکاس دجہ سے کہ وہ ایک صاحب طرز ہیں جن کے بیرو نسم د بلوی نیشی امیار نشتر لیم حسرت موانی وغیره ایسے نام برآورده لوگ ہیں -موس كے مشہورتا كردوں كے ام مربي اوا مصطفى خال مفيته صاحب ديوان و مذكرة كلش سنجار ميرتي ميرغلام على وسنت بصغر عليفا كنسيم وغيره ليتموس كا انتقال شكرا اله مطابق تله ثاع مين كوشف سي كركر بوا- أنفول ني عكم لكاياتها كه بالنج دِن يا بإنج مهين ما يا بنج برس مين مَرجا وُل گاجنا مخير يا بنج مهين كے بعد كي

نے کی ایریخ خود کہی تھی ۔ دست و ہازو تیکست ۔ چوکہاسی سال تقال ہو گیا تھا راہی ایخ اُن کے مرنے کی مجھنا جا ہیئے ۔ مفة لسينكه هم أنوا مصطفح خار ثبيفية خلعن لصدق نواب مرتضيرخا رصخول بيغ یت سنت الله الدولیک کے ساتھ رہ کر سڑے بڑے کا م کیے تھے اور اس کے ليمين معرول بلول كاعلاقه جاكيريس مايا تحعا علاقه جما نكيرابا دواقع صلع لمبدشهروف اِپمصطفے خاں صاحب نے خرید کیا جواب کک اُن کی اولاد کے قبصنہ میں ہے ے صاحب موصوف کی ولادت *سلایل مط*اب**ن سلنشائمیں د**ہلی میں مو ٹی اور غدر محصرع مک وہیں قیام رہا۔اس کے بعدا پنے علاقے جما گیرآبا دہیں قیام گزیں ہو ، صاحب کوشعرویخن سے از لی مناسبت تھی۔ میر گوشا عرقے۔ فارسی میں حسرتی رار دوم شنفت خلص كرتے تھے مشہور ہے كہ فارسي ميں غالب سے اور اُر دوميں ن سے مٹورہ سخن کرتے تھے شایدوا قعہ بیے کو کہ پہلے اینا کلام مؤتن کو دکھاتے اوران کے بعدغالب سے جواُن کے ہبت پڑنے دوست تھے رجوع کی ہو۔ نتیفتہ کی قابلیت کانشوونا علمون اور شعرو حن کے ایسے حکھتے میں مواجب مراولوئ آ مخش صهبائی عبدالله خار علوی میفتی صدرالدین خان آزرده . نمآلب - دوق تَّ اه نصيرَ تَهان تَهْكَيْرَ جِكَيْرَغاجا رَبْيِينْ د غيره شركب تَصِمِفْتي صدرالدين خا ب ورخو د نواب صماحب کے بہاں ہفتہ مرفقتہ اری باری سے مثنا عرہ ہوتا تھا! ہل کیا س من مع موکرلطف بخن اُنٹھاتے تھے ۔نواب صاحب کی بخن فنمی کی اتنی شہرت تھی برغالبا بيباصاحب كمال ايبغي اشعار كي اخيصا كي اورمُرا كي كيسو في نوابصاحب كي بين کو *قرار دیتاہے*اور کہتا ہے۔ الب بفبر گفتگونا د دبرین ارزش کها و مستنموشت در دیوان غزل مصطفی خاص کا ایک وسری حرار کی طباعی اور ذبانت کی دا دریتے ہوے کہتے ہیں۔ غالب زحسرتی حبرسرایم که در غزل جول او تلاشِ معنی وصعمول کرده کس نواب صاحب کوسفر حج کے بورسے شعرگوئی سے ایک بے توہبی سی ہوگئی تقی تبھی احباب کے اصرار سے کچھے کہہ لیتے تو کہہ لیتے ۔ زیادہ دخت اینا طاعت عبادت اورادراد و وظا نفت مين صرف كرين عضاورتا ممنهيات سے تائب موسك سق . تصانیف میں ایک فارسی دیوان ایک اُرد و دیوان ایک مجموعه انشاس فارسی ا جوفارسی انشا پردازی کا بهترس موسرے ؛ ایک سفر امیروسوم برترغیر بالتالیک إلى الحتن المسَّالكِ جن كا فارسى المره أوروس وادرا يك مبوط تذكره شعرك ارُدوكا زبان فارسى مين شهور كبلش سناران كي باد گاريس -شيفته بنببت شاعرك اقدكي ميثيت سازماده شهوري البخازمانه ہیں بھی اِن کو ہیں شہرت حاصل تھی اوراُر دو اور فارسی شاعری کے اعلی درصرکے نقا داور حن سنج تمجھے ہاتے تھے۔ان کا ٹذکرہ گلشن سنجارا یک مبسوط اور شہور منیف ہے اور جارے نزدیک وہ بیلا تذکرہ ہے جبیل نضاف اور آزا دی کے ساتھ اشعار ئی مفتیکر کیئی ہے۔ اُرد و میں شیفتہ اپنے اُستا دہمومن کے سرو ہیں۔ اُن کا کلام اضلاق وتصوف كيمضامين سے لبرنيه - أن كے كلام ميں وافتاكى طلق نهيں كم ان کے اُرد وا شعار گوہست علی درجہ کے نہی مگر من مصابین عصاف ورا محاورہ زبان اور ما کنره خیالات رکھنے ہیں۔ دوسرے درجہ سے شعرا میں اُن کا درجہ ممتا زہے· ان كے صاحبزاده نواب محراسحاق خال كان كا اردود فارسى كلام معلى يكفيد

یا جا ورحالات کے هاوا عمی نظامی پریس برایوں سے جیبیواکر شابعے کیا ہے السالارة استالاها ميرين كين الرصن عون ميرن صاحب كے بيلے سے لی سیدا موسا در مولوی ا ما مخبر صهائی سے درسی کتا بیں پر حیس شعروی میں شاہ لصیرسے مہلاج لیتے تھے گران کے انتقال کے بعد موس کے شاگر دموئے ورتهرت حاصل کی - لاش معاش میں گھنٹوا ورمیرٹھ گئے گرسب و ہاں کھیمقصہ آریجا بنوئی تورام بورآرہے بہماں نواب پوسف علیخاں نے اُن کی بڑی قدر دا نی کی جینڈونہ رام بورس رام سے بسر کرکے ہے اس برس کے سن میں ملک علاھ میں رام پور ہی میں انتقال کیا اور وہیں بیوندخاک ہوے۔ کلام کا دنگ گواہی دیتاہے کہ مومن کے شاگردوں میں بے خاص مرتبہ کھتے تھے۔ابنے اُستادکے قدم بقدم سلتے ہیں ملکہ کلام میں اسقدر ممرنگی پیدا ہوگئی ہے اگردونوں کا کلامخلوط کردیا جائے توتمیز کرنا دشوار موجائے گا سکین کے بیٹے سرعبدالركس سي راميورس نوار كلب عليفا ركے را مذكب تھے۔ سے بھى ايك نام برآوردہ شاعرتھے ۔ تنیم نہوی مرزااصغرعلی خامن کلص نبسیم نواب قاعلی کے بیٹے تھے عقتاع تغایث سلنهام دِنّی می*ن سلامی ایر مطابق مطابق می پیدا موسا دروبی* شوونهایا با صروریات زما نه کے موافق تعلیم سے فراغت حاصل کی ایپ کے مُرتے عبد مجا يُون سن اموافقت موكئي اوروه ايني برست بها مي مرزا كبرليخات ساته لفنو چلے آئے اور نہیں کہ پڑے بعد کو بھائیوں نے عفو تقصیر کراکے ملن اجا مُّرْاً تَصُولِ نِيهِ ايك نها نا. اور تعيردِ لي نهيس سُّكُ - تما معمرَلَهنُوسِ فقرو فا قهرُ كالتهيس

گرکھھی کے سامنے دست سوال نہیں تھیلایا - بڑے یا بند مٰد مہب اورا حکا نی کے ختی سے عامل تھے۔غدر کے بعرفشی نولکشور کے مطبع میں لف لیار کے منطو بی خدمت پر مقرر بهوے ایک جلائحتم کی عقی که مطبع کی طرف سے تکمیل کتا ہوئی جوائن کو ناگوار خاطر ہوئی اور و ہ علیٰدہ ہو گئے ۔اِن کے بعیر نشی طوطا، ، نے بقیہ کتاب کو بوراکرا تعجب ہے کہ حبوتت لکھنٹو کا طرز زوروں برتھا اُنگیج مرد ہادی کو خود اپنے طرزمیں لکھنٹو میں ٹرئ تہرت اور کا میا بی حاصل مولی ۔ یہ براے ودگونتے گراسی سے ساتھ مزاج میں وارتنگی اسقدر بھی کہ جو کھھتے اُس کی نقل سے پاس نہیں رکھتے تھے جبکی وجہ سے بہت کھے کلام ملف ہوگیا۔ اُن کا ویوان أن كے شاگرد جا نظاعب الواحد خاں الكم مطبع صطفا بئ نے حصیوا دیا تھا. گرأس كو وہ اپنے لئے ننگ مجھتے تھے۔ان کی عزاد ان کو مرزا آغالب بھی لیندکرتے تھے یا وجا دہلوی ہونے اور لینے تہر کی زبان برفخر کرنے اور آگی ختی کے ساتھ یا بندی کے اکثر ہل کھنوٹسیرکے شاگر د ہوے جن ہی عبداللہ خاں تہر۔ منٹی اشرف علی اشرف ئى امراللەنتىلىم شەربى -طرنکلام آنسیم میں مومن کا رنگ بہت یا یا جا تا ہے۔ اُن کا ہمایت ہی طبیعت ط بیان از کخیا لی کے ساتھ ملا ہوا ہے جو تمومن کا فیض تھا آنیر کم کو تا زگی کلا مراور حجمّ محاورات كابهت خيال تفا يكهنؤ كي تصنعات اورلفا فلي كوده لينه نهيس كريتي اِن کے کلام میں خیال کی دلفریسی کے ساتھ زبان کی صفائی اور یا کینرگی بہت نمایا ل ب-اینے استا د کی طرح وہ بھی فارسی ترکیبیں بہت ہتعما کرتے ہیں اورنزاکت خیال ا در طرز مندش اور روانی کلام میں بھی اعتیں کے سرو ہیں نسیم کا مرتبر شعارے درخہ میں

النایت ۱۲۷۱ شیخ ابراہیم ذکوق ایک غرب سیا ہی شیخ محدر مصنان کے بيٹے تھے جن کونواب طعت علیخاں رئیں دہل کی حرم س ے کار و بارکی خدمت سیردھی گووہ کسی بڑے گھرانے سے نسبت نہ رکھتے تھے گراینے جوہرزاتی اورفنی قابلیت سے **نہاروں شریفوی** اورعا لی خاند*ا* نوں سے ٹرصکر ں مشہور موے ۔ اُن کی ابتدا ئی تعلیم ایش صن صنط عَلام رسول کے سپر د ہوئی ج<sup>م</sup>عمولی درجہ کے شاعربھی تقے اورجن کے باس محلے کے اکثر لڑکے پڑھنے آتے تھے جا فطاصا لوشعرس بہت شوق تھااوراکٹرمشاعروں میں ٹسکرت کرتے تھے۔ انھیں کے ساتھ ہارے نوعمزدوق بھی مشاعروں میں جایا کرتے تھے بہماں لوگوں کے اشعارش کم اُن كوا يك روحاني لذت حاصِل موتى اورشعر كينه كاشوق دل ميں بيدا مورا -اس زما ندہیں کنٹرا چھے اچھے اشعار ما دکر ملیتے اوراُن کو مار بار مڑھا کرتے تھے ۔اِس ز ا نہ کا کلام حاقط جی ہی کو دکھا تے اور اُن ہی سے صلاح کیتے تھے۔ وَوق کے ہم حَلّ در مهبیق میرکاطرحسین شا ه نصبیرکے شاگرد مهو شکئے جن کا اُس وقت دلی مس طرا<del>ت</del> تھا۔اُن کی دیکھا دیکھی ذوق کو بھی خیال ہیا یہ واکہ شاہ نصبیر کے شاگر دم وجا کیس جینا سخے السامى كيا اورايك دن ميركاظم حيين كيسا تف جاكرتناه صاحب كيشاكرد موكك نوجوان شاگرد كي غيرهمولي د بانت ورطباعي سي تجربه كاراستاد كوخيال بيدا موا . كم یبانہ وکے شاگرداُ متاد سے بڑھ جائے ۔اسی خیال سے وہ تھی اُ نکی غزلوں کو بغيرصالي عيبرنيت كبهي مفدنها كركهته به كيفه بنطبعيت بررور دال كركهوا وهرذوق لوان کے دوستوں نے اُستا دکے خلاف اُبھار دیا <u>غرض کہ ایھیں وجوہ سے رش</u>نہ

نتادی وشاگردی فطع موگیا- ذوق اسنے کلام کونبظر صلاح خود دیھینے لگے اور اسکی درشی وحیتی میں بڑی کدو کا وش کرنے گئے۔اس کا متجہ سے بواکہ اُن کے کلام نے حلتهرت حاصل كرلي ورأن كي غرلير محفلول ومعلسون حتى كركوحير و إ زارمرگا يي جاتی تقیں۔ س زمانہ میں مرزا الخطفرولیع سلطنت کے بہاں اکثر مشاعرے ہوا کرتے تھے۔اوربسااوقات غزلیں فیالبدریکہی جاتی تقییں جس سے شاعرا مذہودت اورتیز موتی تقی اورنوآموز شعرا کا شوق اور زیاده مهوتها عفا اِن مشاعرون میل کثر ترایی اوركهن مثق شاعرمتُلاً قرآق احسان شكيبا، قاسم عظيم منت دغيره برابرشر كي ہوتے تھے۔الفیس میں تبوسط میر کاظم حسین تبقیار ذوق کی بھی رسائی ہوئی۔اتفاق سے اس زمانہ ہیں شاہ تصییر تی محیوڑ کر کہ ٹیں با ہر گئے ہوے تھے اورولی عہد لطنت ظَفري غزلول كى صلاح ميركاظم حنين كے سيرد تقى اتفاقا أاك كو مجى بيتيت مير مشى حالف المن ساحب كهيس إهرجاً الإرا اوراب صلاح كا كام ودوق كي سيرد موكبيا حبركا صله اردوبيه اجوار بطورستا هره مقرر جوا - يتنخواه گوبهبت كم عقى مگراس كمى كى ال فى نکی قدر ومنزلت اور شهرت کی زمادتی سے بخوبی موکئی اس وجرسے کاب شهر کے تا م|میرورئیس|ورنیزکهندمشق شاعراُن کواُستاد ما ننے لگے۔ دلی میں نواب آئی شن مخلصمعروف (مرزاغالب کے خسر) ایک عالی خاندان امیر تنھے اورعلوم ضروری سے ا خبر ونے کےعلاوہ کہنمٹن شاعر بھی تھے۔ پہلے شاہ نصیرسے صلاح کیتے تھے . جب ذَوق كاشهره مواتواهيس معي شتياق مواا در د بقول مولانا آزاد) ذوق ك الشاگرد موسکئے اس وقت ذوق کی عمر تقریبًا بیس سال بقی اِن دومشه ورا دمیوں کی اشا کردی سے مصرف وَدق کی شہرت میں صافہ ہوا بلکہ اُن کو اپنے کلام کی خیگی و

صفائی کا انتهائی خیال ہوا۔اوراسی وجہسے وہ نہا بیت عمدہ شعر کہنے گئے اور یہ شق ایندہ اُن کے کام آئی کیونکہ اُن کونواب صاحب کے کلام کی مبلاح میں طری كامش كرنا يرتى هتى اورأن كى غرلول كو جوكهي سوداكبهي حرأت كيمني در د كے طرزمس ہوتی تقی*ں بڑی دقت نظرسے بن*ا ناپڑتا تھا ۔ <del>ٹنا ەنصىرے معرکە ک</del>ا جب شا ەنصىردكن سے دا يېن كے تواينا علم استادى عرامندكىيا د هرمونها داورطباع شاگرد کے دل کومی استے دنوں کی مشق اور کدو کا وش نے اور برها ديا تقامشكل شكل محرون وررديف فافيون س كيت كهت برى مشاقى اورواني بَیدا مُولِّئی تقی یشا ہ نصیبرنے دکن میں کسی کی فرما کُش سے نوشعرکی ایک غزل کہی تھی جسکی د دیون مقی <sup>در</sup>اتش وآب وخاک وباد<sup>ی</sup> وه غزل دتی کے مشاعره میں *منا*لی اور لها كهاس طرح ميں جوغرل لکھے اُس كومين تتاد مانتا ہوں بٹیاہ صاحب كیمبار طبعی ذَوق نے مقابلہ کا بطراا تھا لیا اور ایک غرل اور من قصیدہ کھکر تبار کیے شاہ صا كونْداً گردكى جرأت وگستاخى بهت ناگوار بوئى ايك شاگردست اعتراض كرايا -جس کے جواب میں ذوق لئے اکثر اسنا دیبیش کیے اور اس مقابلہ ہیں ذَ وَق ہی کو کا میا بی ہوئی اس کے بعدسے اُک کی اُستادی مُسلم ہوگئی۔ لے مُصنِّفت ذکرُہ گل عنااس معاملہ میں الاوسے ایکامختلف راے رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کودالاو ئے آپ حیات میں مطرح سے طفر مرحوم کی کا وش فکریہ این بھیرا ہے۔ ان کے (معروف کے) جنج یا پنے اُستا د وَ وق کے دامن کمال سے وابستہ کیا ہے ہاوجو دِ کمیاس کھنڈمشق ٹٹا عرکی عمراس وقعت بھاسٹھ میں کی تھی اور دوق کمشکل ٹھارہ برس کے رہے ہونگے ۔ گرچش عقیدت میں سکاخیال نہیں رہا۔ رّ نَرَرُوكُل رَعْنَا فعِطْ يُوطِ صَعْحَهُ ٣٠) اور نيزنواب معيدالدين حدخان طَالرمِ حوم نْے بھي *ايم ص*موني نهایت مال طریقیرسے آزاد کے اس مباین کی تردید کی سبے ۱۲۰

اُن کے اعلیٰ قصائد کے صلہ میں اکبرشاہ ٹانی نے اُن کو دوخا قانی ہند 'کامغرر خطاب عطاکیا تقا جب مرزاا بولم ظفر اِدشاہ ہوکر مہا درشاہ ہوئے تو اُ خوں سے سیلے یہ قصیدہ گزرانا سے روکش تھے رُخ سے ہوکیا نور حرز گشفق ہے ذرہ سراید توا نور سحرر نگر شفق

روکش سے مرکز سے مروکیا اور حرار گشفت ہے ذرہ سرایر توا اور سجر رنگ شفت آت سے مات آت سے صادبی ایکی سے سات ارفتہ رفتہ سو تک اور بالجے سے سات ارفتہ رفتہ سو تک اصافہ ہوا تھا اور عید بقرعید کے موقع برضلعت وانعام سے سرفراز مروتے تھے ۔ آخرا یام میں ایک دفعہ بادشاہ ہیار مجو سے جب شفا یا کی تو اُ تھوں سے قصیدہ کہ کر گزرانا سے قصیدہ کہ کر گزرانا سے

واہ واکیا معتدل ہے اِغ عالم کی ہوا مثل نظر صاحب حِت ہے ہوج صبا اس کے صلہ بین طعت کے سوانطاب خان ہا دری اورایک القی معہ وضر کہ نقر نی عنامیت ہوا پھراکی و وسرے تصدیدے سے صلے میں

شب كومين اپنے سربِستِرخوابِ راحت نشائعلم مين سمِستِ غرور و تخوت ايکا نوُن جاگيرسي عنارت ہوا۔ آوق نے معرار شھرسال التعالي ه مين انتقال كيا۔

ا شلاً وہ تصیدہ جس کا مطلع ہے ۔ جبکہ سرطان واسد مہرکا گھہر کس آب وا پلولہ ہو سے نشوونا سے کلشن سے خالبًا مزاغالب نے ہی موقع بر بی غزل کہی ہوگی جس کا مطلع و تقطع ہے پھراس اندازے ہما رائی کہ ہوسے مہرو مہ تماشائی کیوں ندونیا کو ہو خوشی نما لب شاہ دیندار سے شفا بائی

سل طفرنے اسط کی شب چارسشنه باه صفر مجکم خداد درجاں داد درق تطفرروے اُردوبہ اخن رغم خراشید دفرمود اُستاد دُوق اع ۱۱ ھ ذوق اپنی تنزی دس براقی طبع اور توت ما فظ کے لیے مشہور تھے براے خدا ترس اور بهدردی انسانی سے لبر مزیقے یخون خدا کا یہ حال تقاکہ بھی کوئی جا نور ملکہ ایک برایاک، ہلاک نبیں کی مِختلف ذواق سے دلجیبی رکھتے تھے مِثلًا موسیقی ، بخوم ، طب، تعبیرخواب وغیره زننعرگونی ان سب برحا وی تھی اس میں ان کوفنا کمیت کا مرتبه حاصِل عَمَا يجِن جِنْ عَمُركَّذُر تِي كَنِيُ أَكِي قابليت أُور كِمَال مِي احْنَا فِهِ مِو ٓ اكبا ان كونقه، تصنوف ، تفسيرُ صربيث ، تا يريخ وغيره ميں دستكا ه كا مل تقي ، ونيا وي ترقی کے حصل اُن کومطلق نہ تھے۔ دِئی سے اُن کو اسقدر محتبت تھی کہ جب راجہ یندولال نے بوشا داشخلص کرتے تھے اور شعروشا عری کے برٹیسے دلداد ہ اوز معارکے مُرَبِّي شَصِّ انْ كوحيدراً با ومُلواجيجا تواُحنوں نے صرا ف الحکار کردیا اور بیشعر کھیکہ اِن بِوٰن گرمیهِ دکن میں بوٹری قدریخن مسکون طبلے ذوق بیرد ٹی کی گلیا ں چھوڑ کم ایک تنگ گلی کے اندرایک چھوٹے سے مکان میں رہا کرتے تھے۔حب میں کوئی زمیب درمنیت بلکهٔ ارام وآسائش تک کاسامان مهتیانه ها یُاسی مکان میں ہروقت بندانيي فكرشعر سخن مير لمحووستغرق دنيا ومافيهاست بالكل سيخبرر بتقسق إحكا مقرآني مے پورے عامل اور نمازروزہ کے سختی سے بابند تھے۔دِن رات میں کشراد فات وراد ووظا کھن ہیں صرف کرتے تھے۔ تصانیف ایک بیشحض سے میں سے اپنی عمر کے بیجایس مرس سے زیا دہ معروج ن کیمشق میں صرف کیے ہوں اور مواہے شعروشخن کے اُس کا کوئی دو مرامشغلہ نہ رہا ہو سد کی استی تھی کہ متعدد دیوان لا کھول ابیات کے اُس نے یا د کا رحمیورٹ مرسکے۔

میں کو بی کلام نہیں کہ اُنھوں نے بہت کچھ لکھا تھا۔اگراُن کاسب کلا ماس قت جمع کیا جاتا توکئی جلدیں تبار موتیں گرا نسوس ہے کہ سارا کلام زما ندُغدر کی لوط ا میں صابع ہوگیا مولوی محرسین آزاد اُن کے شاگر در شید نے اس واقعہ کو نہایت ردناک طریقیہ سے اپنی کتات اس حیات میں لکھاہے اور میں تبلا ما ہے کہ اُن کا مقدر کلام ہمارے سامنے ہے وہ خوداً کمی اور جا فظ غلام رسول ویران کی مُتحدہ . دُوق غزل درقصیده دونوں کے استاد کا مل تقے حبکی تعدا د کا فی مقدار میں وہ چھوڑگئے ہیں آب حیات سے معلوم ہو ناہے کہ ایک عشقیہ خط بطور تثنوی حبیکا نام نُامئه جهان سوز 'رکھا تھا اور ہانج سوابیات کے بعد مہوز ناتما م تھا ایا م غدر کی میں صالع ہوگیا ۔ انفوں نے اکثر مخمس راعیات اور تاری کی کھی تھی تھیں میں غرصا بع ہوکئیں مگر حید دیوان موجو د ہ میں شامل ہیں ۔اینے شاگر درشیز طفر کو <u>سط</u> رہ بھی کھے تھے البتہ سلام اور مرشیا و رہجو وغیروان کے کلام مین میں کی جائی و و کا بہت بڑا کا رنامہ ہے سے کا تفون نے زمان کو خوص اوراس برحلادی وه ایک بهت براے صناع تھے اور الفاظ کی ستا درمناسب متعمال سے کما حقۂ واقعت تھے، محاورات اورمثال کے ہتعمالہ میں وہ ایزا جواب نہیں رکھتے ۔الفاظ کا برمحل انتہال فن عروض سے واقفیت ، موسيقيت كلام ـ زو تخنيل وربلندى مصامين بيرسب حيزين بل كران سے كلام كا جو م بُنّ بَي ہِي يسى دوسرے شاعركے كلام ميل طف لفاظ كے ساتھ خوبی معنی سقدا ا مصنف تمخانهٔ ما دیداس می میل فدا در طهیر کو بعی شرکی شات بین - دیکیوحال انور در بلوی ۱۲

يس إيئ جاتى -براز کلام آ ﴿ وَقَ كَيْ شَاعِرِي مِينَ كَلَفُ أُورُ صِنْعِ مطلق نهيں ہے۔ اُن کے بيماں تنبهات وستعادات اورد مگرصنا يع مدايع نهايت مناسبت سے کالمح في بطعاً م ہتعال ہوے ہیں سکی وجہ سے شعر کائشن دو ہالا ہوجا تا ہے اُن کے کلام سے میر ميرمعلوم ہوتاكہ شاعرابني قابليت وعلم فصنل كا زبردستى اظهرا دكرزا جا ہتا ہے کلام میں روانی اور ترخم بہت ہے ۔اعلی خلیل ورملبندی مصنا میں تھی الفاظ کی ٹوبصورتی اورصرف برمحل کے مزاحم نہیں ہوتے *ہرشعر برمحل اور ح*شو وزوا <sup>ا</sup> مرسے باک موا الم المسلم المسالة عاداً والمال من المالي والمسامن المسامن اعتمارسے اُن کامقابل سوداسے کیا جاسکتا ہے اوراغییں کے وہ بہت تھے بھی گراُن کے یہاں اوراُستا دوں کا بھی رنگ موجودہے مِثلًا خواجہ میزورد اور حَراً ت وصحفي قيصيده مس وه كامل ستار مانے گئے اورا پنے تمام معاصرین سریقب کیکئے ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ اُن کے اکثر قصا کرصا کع ہو گئے بگر جوکھے ہمارے سامنے ہیں وہ اُن کی قاد رالکلامئ اعلیٰ بخنیل ور لبندیروازی اور <sup>در</sup>ا نی کلام سے سمبیل نموسے ہیں۔ایس صنف میں وہ اپنی آپ نظیر تھے ۔ اُن کی غزلین تاز گی مضامین خوبی محاورہ سادگی اورصفائی کے لیے شہورہیں۔اُن کے کلام میں شاہ نصریر سودا، ڈر دمصحفی ورجراُت اسب کا دیگ با با جا تا ہے اسی وجرسے ان کے کلام کو کگرستہ گلہا کے زنگارنگ کهنا بیجانهیں اِن کی وہ غزلیں جو حراُت کے رنگ میں ہیں گرحراُت کے عیوب سے پاک ہیں نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں اُن کے کلام برعض لدگوں کو بیر اعتراض ہے کہوہ معائب سے پاک نہیں ہے اور عام لوگوں کے لئے ہے۔

بی صورت میں جب آنکے اکثر معاصرین بڑے براے فارسی وعربی دان شاعرتھے۔ <sup>ص</sup> کا کلام عمولی آدمیوں کی سمجھ سے با ہر بھا ۔ بیا عشر اص سبجیا بھی نہیں ہے : ما زنخیا لی درمعانی فرنبی میں اگرہے وہ غالب سے کم موں مگرسا دگی ورصفائی اور ترنم الفاط کے عاظ سے وہ ان سے بڑھے ہوے ہیں اورقصیدہ میں تواُن سے کہیں زیادہ ہیں۔ رہے کہ اسمان شاعری پر وقت ایک درخشاں تارہ ئبن کریتھے اور زبان اُرُد و کے ىتىرىي تعرابيں اِن كاشمار كىيا حاسكتا ہے ۔ شَاكِردِ آن كے سيكڙوں نباگرد تھے جن ميں نواب مزراخاں داغ نظفر' آزاد' طَهراوراً تورببت امور ہوے ہیں۔ اُن کے ایک ہی بلیجے تھے خلیف محاساعیل، جواًن کے فرزندان روحانی کی طرح زمانۂ غدر میں دُنیا سے اُٹھ گئے ۔ يرتونى العالم الدين الم المركز المركز المركز المراب المراب المراب المرابع الميارية المرابع الميارية المرابع ال ، باشندے تھے، اُن کے والا بخطفرہا در شاہ کے خوشنویسی میں ستا دمرضع رقم مان مها در *کے خطاب سے سرفراز تھے۔خو دخلہ پرنھی کم منی مہی ہیں* شاہبی الازمت میں ِ اخل ہوگئے تھے ۔اور راقم الدولہ خطاب اور ایک مرصع دوات انعام میں <sup>با</sup> بی تھی -روسخن سے بجینے ہی سے ثوق تھا جودہ برس کے میں میںا ستاد ذوق کے شاگرد ہو گئے۔غ*ور کھی کا س*ہنگامہ ہیں اجاردِ تی سے نکلنا بڑا تھجے بسونی می<sup>ت ن</sup>جبیب اد ہوتے ہوے برلی آئے اور ہیاں سے لکھنٹو کا ارادہ کیا یگروباں سے ابترحا لات سُن کے کچھ دنوں بربلی میں رُہ کررام پور چلے گئے وہاں جاربرس کہے اُس کے بعددتی آئے اور کر کہ حنگی میں ملازمت مل کئی اُس کے تقوارے عرصے کے بعد اخبار جادہ طور کے ایر میر ہو گئے جو ملند شہرسے کلتا تھا ·ان کے مصنا مین کو مها راجہ

شيودهان نگه والي اورنے پڑھا اور بہت پسند کیا۔ان کو الور ُ الوابھي جماں بي چار برس اسے وہاں کی ماز شوں سے دل بردا شتہ ہو گئے محبور ہو کر محرد لی آئے رزوام صبطفے خال شیقتہ کی سفارش سے جے یور کے محکمۂ بیلس میں ان کو ایک عقول حکر مل گئی ۔ جے پورمیں کم وہیش انہیں سال بہے۔ والی رمایست کے مرینے ہم ان کاتعلّق رمایست سفینقطع ہوگیا جیندر وزیر پیتانی میں بسبر ہوسے تھے کہ نواب علیجا خلف نوال میرخاں والی ٹونک نے لاتھیجا اور حب تک نواب زندہ رہے ہے ہیر عزت وآبروسے اُن کے ساتھ دہے۔ نواب کے مرنے کے بعداُن کے صاحبزا دیے اِب ابرام يم على خال نے ان كا وظيف مقرر كرديا - اس طر لفتيه سے تقريبًا بنيتر رہ شول مرب ۔ میں سے آخر عمیس حید آباد حانے کا شوق میدا ہوا تھا جینانچہ ٹو کسسے مت لیکرحبید آبا و گئے جہاں گھے تبینے کے قبیام کے بعد باریا بی ہوئی ۔ گمرتنخواہ مقرم ونے کی نوست نہ کئی تھی کہ موت نے ساری امیدوں اور آر دو وُں کا ضامتہ کردیا۔ بیکاری کے زمانہ میں حب پر دنیاں حال ہو گئے تھے تو مها راجہ سکرش برشا دیے <sup>انک</sup>ک مت مرد کی تھی ۔ بَهْ يَاكِ بِرَكُوشًا عرضي تصنيفات كاحال بيه كالكف يوان تُلَي كلتا اسي نا رہ میں تھیپ گیاہے۔ دیوان <del>دو</del>م وشوم کا حق تصنیف قاضی عبدالکریم الک ليع كريمي فرخ يدليا عقاا وربيهي تفيب كلح بين حج تقاديوا تسبيس بقول حشرت موانی تنین سوغزلوں کے علاوہ بہت سے قصائدا ورمسدس شامل ہیں، اُن کے نواسے کے ایس ہے۔ تَلَمِيرِكِنِهِ رَا مَهُ كَيْسُهُ وِرِثَا عَرِضَے ـُوكَهُ ذَوَق كِيشَاكُر ديتے كُركِلام مِن مِنْ كَا

طرز آمومن سے نہاگاہ تھا جبتاک کھیسے سے توبیہ ہے کہ تھی رنگ غرل نے نہ دیا طاق ہیںلاریب کینے فن میں تم كيانبابى طرزمومن لينظهير آخری دُور کے بڑے نامورشاء تھے اور لینے زمانہ میں زبان اورشاعری دونوں کے أستاد ا نے ماتے تھے۔ اِن كے شهورشا كرد تحج الدين احمد اقب بدا بوني ہي جو بهاوا سخن کے لقب سے شہورہیں۔ أنور يرشجاع الدين عرف مراؤم راتكص بأنو رظهير فدكورة بالاكتصور فيصاني معے وربیھی ذوق کے شاگرد تھے خوق کے بعدا پنا کلام مرزا غالب کودکھلاتے تھے نہایت قابل اور ہونہارشا عرقے گرانسوس ہے کہ جے پارس عین جوانی میں معم ٣٨ - سال نتِقال كياران كے تام معاصر سِيان كى بڑى عزت اور قدر كرتے تھے. اور یان سب مشاعروں میں شرکے رکھ ہیں جوغدرکے دس سال بعر آبیں ہواکرتے تھے جن میں واغ ، حالی، ظہیر، مجروح ، سالک، آرشد، مشاق، وعیرواینی لاجواب عولیس ناتے تھے۔ اِن کے دودیوان ضائع ہوگئے مم حمرمی لالدسري رام صاحب قا بل صنف خمخائهُ جا وبدين بري محنت اورشقت س نفرِن اورريشان سودول سايك ديوان جمع كركے تحصيوا يا سے انوركي طري وصیت یہ ہے کا ن میں قوق ، تعالِب ، اورُ مُؤمن مینوں کا زنگ کی محصر ملتا ہے -بالتله المارية هواله المراد وكي بست برك ما مراسان شاعري ك سب سے درخشندہ تارمے لینے زمانہ کے استاد کامِلُ ملاق بماع لغاينه والمشيرة اعليوي

فلسفی شاء مرزاار دالله خان خلص آبرر و تقالب الله مطابق سلا و که ایم مطابق سلا و که ایم میں مقام گرہ پیدا ہوئے۔ لقب مرزا نوشہ تقا اور خطاب نجم الدولہ دبیرا لملک نظام جنگ بادشاہ دہلی سے عطا ہوا تقا مرزا کوجس طرح اپنی داتی قابلیت ہم اسی طرح اپنی مل بوسل درعالی خاندان ہوئے برجمی طرافخو و ازعقا ۔ جبیبا کہ اُن کے اکثراً دو دفارسی کلام سے نظا ہر ہوتا ہے۔ مثال کے لیئے برجند شعر کا فی ہیں سے کا فی ہیں سے کا فی ہیں سے فاہر م در نسب فرہم ندیم

قالبان فاک پاک تورانیم لاجرم در نسب فرهمندیم ترک زادیم و در نژادهمی بسترگان توم پیوندیم ایکیم از جاعت ا تراک در تامی زیاه ده چندیم فیض حق رابسینه شاگردیم تبلاش که بست فیروزیم به معاشے که بیست خورمندیم همه برخوسیستن شیم گرییم همه بردوز گارسم خندیم

اشعار ندکورہ بالاسے ہے بھی ظامر ہوتا ہے کہ اِن کا خاندائی سلسلا بیک ترکما نوں
سے جودسطا پیشیا کے رہنے والے نظے مرتاہے جوا پنے آپ کوسلاطین سلبح قبیہ کی
وساطت سے فریدوں کی شل ہیں مجھتے تھے مرزا کے دا داست بہلے ہندوستان
آ کے اورشاہ عالم کے دربار میں عزت بائی مرزا کے والدم زاعبدالسر برگی خال نے
ایک متلون زندگی سبر کی ۔ کچھ دانوں دربارا و دھر میں سے بھر حید را با دگئے جمال
نواب نظام علی خال بہا در کی سرکار میں تین موسوار کی مجمیت سے ملازم رہے کئی
برس بور گھرائے۔ اور الورس رجائج تا ورنگھر کی ملازمت اختیار کی۔ بہاں کسی سکش

ڑھی کی لوائی کے موقعہ پریجا علیہ میں مارے گئے۔اس وقت مزا کا کا تھامزاعیداں ریگ خاں کی شا دی خواجہ غلام میں خاں کی لڑ کی سے ہو جونوج کے کمیدان اوراگرہ کے مشہوریس تقے۔ والدکے انتقال کے بعدم پروترمبت أن کے جامزا نصاب رباک خال کے سپرد ہوئی جوانگرنری فوج سر ں ضربات ادر و فا داری کے صل<sup>ی</sup>س سرکا را <sup>ب</sup>گرنری سے جا گیرا کی تقی اِن کا انتقال *کی کستانہ هو میں ہوگیا اُس وقت غ*الب کی *عَمرنو برس کی تقی اسکے ب* اُن کی خبرگیری اُنکی نانهال میں ہوتی رہی اور اسکے جیا کی جاگیر کے عوض میں مکارانگا ے نیشن جی متی دہی مرزا کامجیس گرہ میں گزراجہاں وہ ایک کہنہ شق استاد شیخ معظ تعليم اليت رسب ماوركها جاتاب كراسي زانه بن شهورشاع نظير كبرا دي سطي ها بندا نی کتابیں ٹرھی تفی*ں حب* اُن کی عمر حودہ برس کی ہو ئی توہر مزرا مرایک بارسی إ**ز مركا عالم اور تراسياح عقاءًا كى لاقات ب**ُوكِئى بېرمزنے تحريب مزمم كربيا تضااور عبابصمزام ركها تضابيه أن كيسا تقرتقربيا دوبرس رالإلوا ی سطرف اُن کو قدرتی مناسبت تقی لهذائس سے اُنھوں نے بوری طرح کمال کیا۔اس کے فیصنا صحبت کا *مرزا کو فخرتھ*ا۔ا ور سمیں شک نہیں کم تر*سے مزا*بیں وہ سچیے اور بامحا ورہ فارسی قدیم کھنے کا مادّہ إِمِوكَميا جوصرف الكيابل زبان مي كي مردس موسكتاب عالب دہلی میں مہلی مرتبہ لالے لاھ میں آئے جب اُن کے جیا کی شاوی نوار فخرالدوله کے خاندان میں ہوئی تھی۔ اورخو داکن کی شا دی نواب آئی بخش خال معروت ی بیٹی کے ساتھ'جونواب مخرالدولہ والی لوہار و کے جیجوٹے بھائی تھے ھ<sup>یں تا</sup> پھی ہیں



نجم الموله دهبر الملك مرزا المدالله خان غالب دهاري



جبکاُن کاسِن تیرہ برس کا تھا۔ دہلی کی نصنامیں اسوقت شاعری گونج رہی تھی ، مشاعرے حبگہ ربجگہ ہواکرتے تھے شادی بھی ایک مشہور ومعروب شاعر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی'ان سب اسباب سے نوعمرغالب کی نوخیط بیعت پرشاعری کا گراا ثر یرا یشروع میں وہ فارسی کہتے تھے اور شمیں مہبت کچھ کہا ۔ گررفتہ رفستراُر دو*شاعری* کی دوزا فزوں ترقی اور ماحول کے اثر سے اُر د و کی طرف توجہ کی۔ پیلے آپ ترخلص کرتے تق حِب سی حض کا یتبعر سنام ادے اوشیرد حمت ہے خُداکی اسدتم نے بنائی یہ غزل خوب یہ مُنتے ہی اس تخلص سے نفرت ہوگئی کیونکہاُن کا بیھبی قاعدہ تھا کہ عوامُ النّاس ے ساتھ شرکی حال ہونے کو ہبت بڑا جانتے تھے بینا نحیر شک کا بھو ہیں سالہ لافا على رابطيالبُّ كى دعايت سے تعالم شخلص ختياركيا سكن جن غربور ميں استخلص خا تغیراً سی طرح رسنے دیا مرزام سی شاع میں کلکتہ بھی گئے تھے بہلسلہ اپنی نیٹن سے جو اِن کے چاکو جا گیرضبط ہوجانے کے عوض کتی تھی اور آخر میں بند ہوگئی تھی مگر ما وجود مُتعدِّد کوسٹ مثوں کے اور ولایت میں بیل دائر کرنے کے بھی مزالینی اس کوشِسش بیں ناکام رہے کیکتے کے رانے میں مرزانے کھنٹو اور بنارس کی بھی سیرکی تھی اور ایک قصیدہ نصر لِابن حیدربا دشاہ اودھ کے واسطے اور ایک نشروز برسلطنت کی ندح بین میش کی تقی یا حزی تا جدارا و دھ واجد علی نتا ہ کی سرکا رہے بھی مانچیور *ایم* سال سے واسط مقرر ہوے تھے گر د وبرس کے بعد حب تراع سلطنت ہواتو وہ موتون ہو گئے سے الا کا ھ بین عالب تمین ما ہ کے واسطے کو والشہر کی عداوت کی وصب قيد بوكئے منے كرفي بي إن كى مرتب كے موافق إن كا احترام كيا كيا

میں کا بیں تعالب ایک فارسی پر وفسیسری کے لئے جو د تی کا لج میں خالی ہوئی عنی امیدوادیے مگر در کہ ٹامس صاحب سکر طری گوزمنٹ نے بروقت ملاقات مزرا کا ہتقبال نہیں کیا۔اس لیئے اُنھوں نے اپنی کسرشان سمجھ کر لاازمیت قبول نہ کی ۔ ملا تا ه درمطا بق ۱۳۶۰ ما میں خطاب نجمالد وله دببرالملک نظام حنگ دشا نے درہا رمیں عطاکیا ۔ اورایک ماریخ خاندان تعمور نے تصفے کا حکم دیا اور کیاس ویر مہم س کے صلیمیں مقرر کیا یمائے لاھ میں آدوق کی وفات کے بلد مرزا اُستا دستہ مقرّ ہونے اور صلاح کا کا م اُن کے سپرد ہوا۔غدر کے ایا میں بوجہ سلسلۂ ملازمت اور تقرب تناہی کے مرزابھی مصائب میں مبتلا ہو گئے تھے بنیش بند مہوگئی اور اُن کے جال طن کے متعلی تحقیقات کی جانے لگی آخر میں جب پوری صفائی ہوگئی اور رہے ً بیگناه ثابت مهوے توانکی نمشن سجال مہوئی اور عزت سابق وابس دی گئی۔ تقالم نواب يوسف عليخال والى رام يورك أستا دمجي تقيه جوأن كوسور ويبيط مهوا رطونمش عمر مجرديتي رہے۔غالب کا انتقال هـثماله هرمطابق ۱۵۔فروری فحلے ثاع برعم سال عبارہا ہ بمقام دہلی ہوااور وہیں دفن ہوسے ۔ علم حالات اور کم تعالب نها بیت خلیق اور ملنسار واقع م دیسے ستھے۔اور ایک طری طبعی عا دات بماعت احباب اور قدر دانوں کی رکھتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ خط وکتا بہت کاسلسلہ جاری تھا جسکووہ نہایت ہا قاعدہ طور پروقت کی مایندی کے ما تھانجام دیتے تھے دور درازشا گردوں کے کلام کی صلاح بھی مرالت ہی کے ادرىيەسىم بوتى تقى اوردە جواب دىنے بىل بىت مىتنىدىقى - أن كى بىرعادت مرتے دا نک حباری دمیمی محبت و مهرردی اُن کے خمیرس ٹری تھی صبیباکداُن کے خطوط اور

عار*ے مترشح ہوتا ہے۔ نرمہی تعصی*ات اورغلوسے کوسوں دورتھے۔ سپج پوجھو تو ن کا مرمب بنی نوع انسان کے ساتھ بمدر دی اورمحبت تقی ہیں مرکسی فرقہ اور جاعت کا تطلق خیال نہیں کرتے تھے اُن کی نرسی آزادی ادرغیمتعصبی کا ثبوت اس سے یا ہوسکتا ہے کدان کے دوستوں اورشاگردوں میں متعدد ہندو تھے جن میں سب یادہ نامی وگرامینٹنی سرگویا ل تفتہ تھے جو فارسی شعر کہنے ہیں سڑا ملکہ رکھتے تھے ۔ وكمرزائهمي آسوده حال وردنبياوي جاه وثروت كحاعتبارسے فالبغ البال نهيس گر *عرجی تب*یقدراً کمی آمرنی تقی وه اینی ضرور پایت کے ساتھ اپنے احباب ا**ور** ، احتیاج کے واسط **بلاتکلف وقف تقی سِخا وت کے ساتھ وہ صبا ف گوئی ا**ر باطنى كے لئے عمی شہور تقے جینانچہ خود اپنے عیوب اور کمیوں کو عمی میں بیس بھیاتے بلکہ علی لا علان اُن کوظا ہر کر دیتے تھے مِثْلًا بیرسب حانتے ہیں کہ وہمُلر يبتيه غفى مگراس وا فعه كوائمفوں نے مجھى نہيں تھييا يا بلكەلەپنے متعاربيل درنيزاحيا ك طوط میرکسی معفول توحبیہ کے سابقہ کھتے تھے اوراس طرح گو مایکہ وہ اپنی بارست کا نظہمآ یے ہیں خلق و تواضع کے ساتھ اُن کواپنی خود داری اور عزمت اور لینے مرتبہ کا بھج ببڑا خیال رہتا تھا ۔برٹے برٹے امراسے وہ برابری سے ملتے اورا نبی علوشاکا وقت خیال رکھتے تھے صِبیاکاُس واقعہسے یا یا جا تاہے حباً کھوں نے دِ ٹی لے کی پردفسیسری کو نامنظور کریا کیجم تھجی اُن کا یہ خیال حداعتلال سے متجاد زبھی ہوتیا تقا يگراپنے وسیع صلقهٔ احباب کے ساتھ وہ مہیشہ دفق و مداراا ورنکہ مار و تواصّع ہی ے بیش آتے تھے۔ اُن کیے خاتمگی تعلقات خاصکرا پنی مبو*ی کے م*یا تھ<sup>ش</sup>مگفتہ نہ تھے مزای شادی متیره برس کی تمرس موئی تقی اگر حیوه اینی سبوی سے زمایده محبت نهیر

کھتے تھے مگر پیر بھی کوئی ظاہری خیش نہ تھی اور نہ میل الاپ میں کوئی فرق تھا مرزا کی لئیاولادیں مونی تقیس مگروہ سب سجینے میں مگرئیں ۔مزراکے بھوٹے بھائی جوفا تراعقل تھے ادر اُنفیس کے ماتھ دہتے تھے غدر کے زمانہ میں مرے مزالینی بعیری کے بھانجے زین لعابین خاں عارف سے ہمت مجست کرتے تھے۔ یہ بہت ہوندارشا عرتھے۔ ا در مرزا کے مامنے ان کا انتقال ہوگیا تھا۔ ان کے دوبچوں سے مرزاصاصب کو کم محبّت على آخر عمر من ختلف مراض والام نے مرزاصما حب کوبہت برنشان کردیا تھا کھراس زمانہ میں کئی الی حالت بھی درست نہ تھی۔ بسی صورت میں کونی تعجّب کی <sup>ا</sup>بت نهیں کروہ لینے افکار ومصائب کو شارب نوشی سے ہلکا کر دیتے تھے ۔ ہے سے غرض نشاط ہوکس دیسیا ہ کو 💎 اِک گونہ بخودی مجھے دِن رات جا ہے کے تمیر کی طرح نمالب بھی مصائب والام کا مزہ حکھے ہوے تھے سی وجہ سے ان کے کلام میں بھی مثل تمیرکے ایک خاص درد وانٹرہے مرزاصاحب کے کلام میں تفاخر بجا تہیں ہے بلکائس سے صربت عرب اصافہ ہوتا ہے اور کلام کی قمیت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ وہ نہامیت مرلل وربطبیت برایہ میں ا دا کیا جا تا ہر جیسے فراتے ہیں۔ ہوں ظہوری سے مقابل میرضا کی نمالب میرے دعوے بیر سے حبّت ہوکہ شہور سر سب سے زیادہ قیمتی اور نایاں جو ہر فرزا صاحب کے کلام میں کمی نہایت لطیف : طافت فرنگفته مزاحی ہے حبکی بدولت بڑی سے بڑی کلیفول کو بھی نسط میل کم كاك ديت تقي اسى خيال كونهايت فلسفيانه طريقيه ريظا سركرستي بي -ر بخ سے خوگر ہواا نساں تومیط جا تاہے رکج مشکلیں اتنی کچریں تمجھ پر کہ اسب اں ہوگئیر

"اریک سے تاریک موقعوں رہیج **کی ظرافت اور لطافت کی تحلی حیک** جاتی ہوجی<del>ں"</del> مصائب کی تیرگی کا فور ہوجا تی ہے۔اُن کی طرافت بیں کسی تسمی تیزی در برمز گی نہیں ہوتی اکمائس میں مناسبت ورحبرت اسلوپ کے ساتھ ہمررد کی کی جھلاکہ اتی ہے کمیں کمیں اُن کے کلام میں سزاری کائر توسے مگر رکیفیت نقرسے بیدا نہیں ہوتی۔اُن کی طافت وہٰداق سے کوئی نہیں بھوٹا جتی کہ اپنی ہوی کی سبت بھی ایک خط بیں للھتے ہیں "کہا یک ویریجا س برس سے جو پھانسی کا بھندا گلے میں طرا ہے۔ توبد بھیں انہی ٹوٹتا ہے نہ دم ہی نکلتا ہے ''اگر مرز اصاحب کے اس قسم کے لطا نُف وظرائف بالاستيعاب دنجهنا مهول تومولانا حالي كي إدْگارغالبِ مَكِينا جَاجِيًّا جسيراليي باتيس كثرت مكوريس-عَالَبِ عِبْنِيت تَاءِكِ مَرُاكا بِإِيشَاءِي بِي بَبِت لِبَن بِهِ اوراُسكُوسِكِ سَلِيكِيا؟ ده نهایت در بع انظراو رکشیر المعلومات تقے اوراکن کے معاصر س بھی اس بار می<sup>س م</sup>کل بڑی قدر کرتے تھے اُن کو فارسی سے اسقدر تعنف تھاکہ وہ ہمیشہ بیر خواہش ظا ہر کرتے یمیری قابلیت کا اندازہ میرے فارسی کلام سے کیا جائے۔اوراس بات پر نہا بہت ا ونوس کرتے کہ لوگ سفار فارسی سے برگیا نہ ہوتے جاتے ہیں کہ اُن سے کلام کا قالو وال اور مجھنے والا کوئی نہیں ہے ۔ بیا وریدگراینجا بود زباندان غریب تهرخها کفتنی دارد یعجبیب بات اور نیزگی سیّمت ہے کہ اُن کی شہرت کا باعث اُنکی فارسی شاعریٰ میں بلکاردوشاعری ہوئی حبلی خودوہ کوئی قدر نہیں کرتے تھے۔ فارسى بىن تا بدا نى كاندرا قليم خيال مانى دارز تكم النيخ ارتنگ من أ

اردو و مجري هي تبديل ذا نقه كے ليے اوراينے احباب كے اصرارت كهدليا كرتے تھے۔ مختلف كتابين الكي نظرسے گزري تقيس اور نهايت تعمق كي نظرسے اُن كويڑھا عقا ۔ قوت مانظه کا یه حال نقااوراًس برا تنا اِعنتبار نقا که کتا بین عاد برت کیکر مربیطتے اورخود بھی نەمول لىتے تھے۔ في البدريا شعار كينے كى بھي عادت تقى صبياكه أس وا تعهر سے معلوم ہوتا ہے جبکہ کلکتہ میں ایک دوست مولوی کرم سبین کی فرایش سے کینی ڈ لی کی تعربونيين فوراج زاشعار كري تقے عربي ميں گوا غوں نے درس نظاميہ كى تكميل نهیں کی تقی مگرمهارت کا فی حال تھی فین فرض کے اُستاد کا مل تقے اوراس کے علاوہ بخوم میں بھی کچھ دخل تھا تصتوت سے کما حقۂ واقعت تقےاوراُس کے سائل لینے شمار يس نهايت وبي كرسات فطرك بي تاريخ ارياضي اورمندرسان كومطلق دلحیبی مزهمی گوکتعجب بیرہے کردوتین کتا ہیں تاریخ کی خورتصت بیا کے ہیں ۔ اسى طرح مرثى إورتاريخ كوئى سے بھى أن كوكوئى لگا كوئى قا البتە فارسى بىي بېت سے ك ۾ كمنائيج ٻنين علوم ۾وتا كەمراكوتا يريخ گوئى *ئىنە كوئى لگا دُنە ھقا-*يوں ٽواُن كےارد وديوان مي<del>ن مي</del> دو ''ارخیں موجو دہیں گرفارسی میں تومتعکد وعمرہ 'ارخیس اُن کے قطعات میں شامل ہیں برشال کے طور ہر ہم دو تا ایمنی مامے گھتے ہیں جوبالکل ایک شئے 'وھوناگ سے محالے گئے ہیں۔ تاریخ دفات مرزامسیتا مرگ نسال دا تعبُر میرزامسیتا برگ کست شایر المئهٔ امجاد سحيفها مئ مبين ازعشات مبديقها ك بشتى شحض از آحا د تخفت غالب كهنود زروئه يرشار روئج مسيهر*چيڪ آ*ت عشارت از کواکب سيار تم آ ما دکفنت شممت با د از خدا وَند و احدُ ا لقيا ر اره میکرشے سات دہائیاں اور ایک اکا ٹی بیسے کُل ۱۲۷ بھلتے ہیں -۱۲

نوے موجود ہیں چنیقت یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑنے فلسفی ثناع تھے اوراُن کم ذ ہنت کے ختلف ہبلو تھے حسکی و صب ایک شاعر کا تبحرا کی مصبور کی حا بکرستی کے ساتھ مِل گیا تھا۔ تصانیف 🛘 حسب ذیل تصانیف اُنکی یاد گارہیں سے (۱۰) عود بهندی (۲) اُرُدو کے معلی ۔ (۲۰)کلیات نظم فارسی (۲۰) کلیات نشرفارسی - (۵) دیوان اُردو (۲) لطا مُعن فیلی (ع) - تيغ تيز (م) قاطع بربان (٩) ينج آ بهنگ (۱۰) نامهٔ غالب (۱۱) مهرنیمروز (۱۲) کیستبنو-( ۱۲۳ ) سبر مین - " عَوْدَ بِندی" اور داردوسی معلی" اُردوخطیطا کامجموعه ہیں جواُ تفوں نے اپنے احباب کو لکھے تھے۔اورا ول مرتبہ بصورت کتاب والم مراہ ا ہیں شارئع ہوے تھے عود ہندی ہیں علاوہ خطوط کے چند دییا ہے اور تقریفیاں تھی شامل ہیں «لطایعن غیبی» مباحثہ ہیں ہے اورسیف الحق کے فرضی نا مسلکھی ہے "يَنْ تَيْرِ" اور ‹‹ نامرُ غَآلب " بحي أسى مناظره سي تعلق ركفتي بين جو قاطع برال ن كى وحبرسے بواقفا -" بنج الهناك مين فارسي انشا يردازي كي مختلف منوف بين كليات نظم غالب اُن کے فارسی تصا مُداور غزلیات، قطعات، مُنومات، را عیات وغیرہ کا بین مہا مجموعه بي مرنيروز" تاريخ ب مرزاي الكوكيم حس للدخال سبب خاص بادشاه كيايا سي للها نقاله الكي ملي طهدين ميرتمورسي مهايون كك كاحال قلمين لي<u>ا اورمهنيم وزنام ركها-ارا ده مقاكداكبرس ليكربها درشاه م</u>ك كالجيحال وسري لي

| الم الموراً و نيم ا قام رکھيں کواس افتا ميں غدر ہوگيا اور وہ کتاب کرہ گئی ۔  ور رحتنبو ، ميں گياره مئي سے جم جوالئي شھية بھی حال بناوت تا ہي شہر اور اُسك سا تھ اپنے حالات بھی ہیاں سے بھی ہیں ۔ ود سبت بن ميں جند تصا مُداو تطعا قارسی ميں اور کچي خطوط ہيں ۔  مزاصا حب سے مبائے بيا مباحثہ ہمطرح ہوا کہ جب مزا کلکتہ ميں تھے تو بعض مزاصا حب سے مبائے اور سند ميں قستى تو بعض مرزاصا حب من کا قول تھا ۔  مزاصا حب من کا قول تھا ۔  مزاصا حب من کا قول تھا ۔  الم رزاصا حب من کا قول تھا ۔  الم رزاصا حب من کا قول تھا ۔  الم رزان ميں سي اور کہا ۔  دند و والے تھے ۔ اُنھوں نے اپنے کلام کی اگرید میں اسا تذہ کو الم اللہ من اگرید میں اسا تذہ کو الم اللہ کی اگرید میں اسا تذہ کو الم اللہ کی اگرید کا می تصا کہ کی اگرید میں اسا تذہ کو الم اللہ کی اگرید کی اللہ کی اگرید کی اسالہ کی اگرید کی اللہ کی اگریک کی مشان میں ہیں ۔  الم دوائے فادی تھا اُدگی جو لیے ہو ہو ہو اللہ کی اللہ کی اگریک کا می شان میں ہیں ۔  الم دوائے فادی تھا اُدگی جو لیے ہو ہو ہو اللہ کی الل |                                                                                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اورا سكرما خواب حالات بحى بباين كئے ہيں - دو سبطبي ميں جند تصا كما دولطفاً  فارسى ميں اور كيم خطوط ہيں -  وزار ماحب ب ب بات الله مباحثه معلى ہوا كہ جب مرزا كلكته ميں تق تو تعبق المورس نے أن كے كلام بر كي اعتراض كيے اور سندين فيتيل كے اقوال بيتي كيے -  مرزار صاحب جن كا قول تقامه و جي المحتول نے اپنے كلام كي الريد ميں اساتذ أه المي رابان مبيثي كيے اور كہا مي المين سكيے اور كہا مي المين مي المين مي المين ال | س اوراً هنيما "نام ركيس كراس اثنابيس غدر بوكميا اوروه كتاب رُه كني -                                               | مركف     |
| اورا سكرما خواب حالات بحى بباين كئے ہيں - دو سبطبي ميں جند تصا كما دولطفاً  فارسى ميں اور كيم خطوط ہيں -  وزار ماحب ب ب بات الله مباحثه معلى ہوا كہ جب مرزا كلكته ميں تق تو تعبق المورس نے أن كے كلام بر كي اعتراض كيے اور سندين فيتيل كے اقوال بيتي كيے -  مرزار صاحب جن كا قول تقامه و جي المحتول نے اپنے كلام كي الريد ميں اساتذ أه المي رابان مبيثي كيے اور كہا مي المين سكيے اور كہا مي المين مي المين مي المين ال | و" يس گيار وسئي كي هري سے يم جولائي شھر كس حال بغاوت تا ہي شهر                                                     | دو دستنب |
| فارسی میں اور کچھ خطوط ہیں ۔  وزاصاحب سے بہائے  ایمال بہاحثہ ہمطرح ہواکہ جب مرزا کلکتہ میں تقے تو بعض وزاصاحب جن کا قول تقامی مرزا صاحب جن کا قول تقامی مرزا صاحب جن کا قول تقامی مرزا صاحب جن کا قول تقامی استان کے استان کے اور مندین فیتیل کو واقعت وا جی تنا مرقتیل کو واقعت وا جی تنا مرقتیل کو واقعت وا جی تنا مرقتیل کو کب مانے والے تقے ۔ اُنھوں نے اپنے کلام کی اگرید میں اسا تذہ کا اہل زبان میٹین کیے اور کہا ۔  اہل زبان میٹین کیے اور کہا ۔  امل مرزا کے فادی تھا گر کی جو نہیں ہے جو نہیں بین اسلام کی اگریز کام کی شان ہیں ہیں ۔  ام مردوح انعا کہ منا مردوح تعداد تھا کہ مام محدوح تعداد تھا کہ اور کہا گرز کام کی شان ہیں ہیں ۔  ام مردوح انعا کہ مردوح انعا کہ اسلام کو کو کو فور کا میں اسلام کو کو کو کو کو کو لیا گرز کام کی شان ہیں ہیں ۔  امریاب شکا ف ایسان ا مرد کا لون ا مرد کا کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عي ساغة اپنے حالات عبى مباين كيئے ہيں - ود سبطين ميں حيد تصا ملاور قطعا                                            | اورات    |
| وزاصاحب ب بهائي بيلا مباحثه العلاج الدوب مرزاككته مي تقي توقعين الوكول نيان كي كلام بر مجها عراض كيه اورسندين فيتيل كي اقوال سبني كيد مرزاصاحب بن كاقول تقام المواقعة را جيشنا سرقتيل دواقيت وا المهافتين كوكب ما ني والي تقال المهافتين كوكب ما ني والي تقال المهافتين كوكب ما ني والي تقال المهافقة ( ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ المواقعة و ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رمين اور ڪرخط ما ٻين _                                                                                             | أذاميي   |
| مرداصاحب جن کا قرل تھا ۔  الم تن بط کردہ این مواقت را چیشنا سرقیتیل و واقیت را وہ بھلا قبیتیل کوکب ماننے والے تھے۔ اُنھوں نے اپنے کلام کی اگریدیں اسا تذہ کو المی راب میش کیے اور کہا ۔  الم رائے فادی قسا اُدگی چینے ہوئی ہیں تی متعلق صفح کہ ( ۳ م ۳)  الم مرائے فادی قسا اُدگی چینے ہوئی ہیں تی وہ تعلق صفح کہ ( ۳ م ۳)  الم مرائے فادی قسا اُدگی چینے ہوئی ہیں تی وہ تعلق صفح کہ راب میں ہیں ۔  الم مرائے فادی قسا اُدگی چینے ہوئی ہیں تی وہ تعلق صفح کہ اسلام ہو وہ تعلق قسا کہ الم میروں تعلق قسا کہ الم میروں المور المعلق المور المور کی وہ کے المور کی کا اور کی المور کی کا اور کی کا کور کر جزل المور کی کا کور کر جزل المور کی کور کر جزل المور کر کور کر کور کر کور کر کا کور کر کور کر کے کا کور کر کور کر کور کر کور کر کور کر کور کر کور کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المب سي مباعث المباحثه المطرح الواكه حب مرزا كلكته مي تقي توقعض                                                    | مزاصا    |
| مرداصاصب جن کا قول عقاب است دار است کلام کی اگریدی اسا تذه که ابل رابان میش کیے اور کہا است در است می است مردا کا در کہا ہے است مردا کا در کا د | نے اُن کے کلام پر کچھا عتراض کیے اور سندین فیتل کے اقوال مین کیے -                                                 | لوگو ل   |
| این در بین استان در این مواقت را چیشنا سرقتیل دواقیت دا دو بیما قتیل کوکب باننے دالے نقے گاخوں نے اپنے کلام کی تاکید میں اسا تذ ہ کو این دیا ہے اس درا بین میں کیے اور کہا ۔ دنے درط درط درط اللہ مورد کا درط درا کی درک درک درک درک کی در کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ماحب جن كا قول عقام                                                                                                | مزاه     |
| وه بعلاقتیل کوکب مانے والے تھے۔ اُکھوں نے اپنے کلام کی تائید میں اسا تذکہ الم لرابن میش کیے اور کہا ۔ منطق صفح کر ( ۱۳ مسر)  ام مولا کے فادی تصا کہ کل چونی میں بیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المراكم يطي كرده اين مواقف را حيثنا سرقتيل دواقيف را                                                               |          |
| ابل ابل ابن بمیش کیے اور کہا ۔ و انسان مستعلق صنعی ( ۱۳ مسر)  الم مراک فادی تصادر کی و لئے بہت بہت اور تصدیر سنطی میں اور کی کا کی شان بین بین - ام مرور کی فادی تصادر تصائد ام محدور تعلق کی کا محدور تعلق کی کا کوئن وکھوریا سے مسلم اسٹر کا لون اور کا کھینڈ گور ترجزل اور اور کا کھینڈ گور ترجزل اور کی فریز د اور کی فران کی کا لون اور کی کا کوئن کی کور ترجزل اور کی کا کوئن کی کور ترجزل اور کی کی کھین کی کا کوئن کی کور ترجزل اور کی کی کھین کی کا کوئن کی کور ترجزل اور کی کی کھین کی کھین کی کی کھین کے کہیں کی کھین کے کہیں کھین کی کھین کے کہیں کھین کی کھین کے کہین کی کھین کی کھین کے کھین کے کہین کی کھین کے کہین کے کھین کی کھین کے کہین کے کھین کے کھین کے کہین کے کھین کے کہین کی کھین کے کھین کے کھین کے کھین کی کھین کے کھین  | ر<br>لاقتتار کوک ماننے والے تھے۔اُنھوں نے اپنے کلام کی ائید میں اسا تذۂ                                            | وه کھا   |
| نط نوٹ (حاشیہ) متعلق صفی کر (۳۰ میر)  ال مزائے فادی تھا کہ گل ہونے ہیں تیرا تھی جسٹی نظیمیں ڈیل آگریز کام کی شان ہیں ہیں ۔  عام محدور انعداد تھا کہ سطراسطر نیک ام محدور تعلاد تصا کہ اور اور کی کوٹریل اور المراز کی کوٹریل اور المراز المین کی گریز اور کی کا لون الارڈ المن مراز الیفی اسلی الرڈ المن مراز الیفی الارڈ المن مراز الیفی الارڈ المن مراز الیفی الارڈ المن مراز الیفی المراز کی کور ترجز المین المسلی المراز کی کور ترجز اللہ اللہ کی کور ترجز اللہ کی کور ترجز اللہ کی کور ترجز اللہ کی کور ترجز کی کا کور ترکز کی کا کور تو کی کا کور ترکز کی کا کور کور کی کی کا کور کی کا کور کور کی کا کور کی کا کور کور کی کا کور کور کی کا کور کی کا کور کور کی کا کور کور کی کا کور کور کی کا کور کی کا کور کی کا کور کور کی کا کور کی کا کور کی کا کور کور کی کا کور کور کی کا کور کور کی کا کور کی کا کی کور کور کی کا کور کی کی کور کور کی کا کور کی کی کا کور کی کا کور کی کا کی کور کی کا کور کی کا کی کی کور کی کا کور کی کا کی کی کور کی کا کور کی کا کی کی کا کور کی کا کی کا کی کور کی کا کور کور کی کا کور کی کا کی کور کی کا کی کا کور کور کی کا کی کا کی کور کور کی کا کور کی کا کی کا کور کی کا کی کا کی کور کی کا کی کا کی کور کی کا کی کی کا کی کی کور کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کار کی کا کی  | مان میش کیمیاورکها <b>۵</b>                                                                                        | 1, [1]   |
| ال مزائے فادی قصا کُرگل بولی فرین بیر می توسید جستی فیل دیل کریز تکام کی شان بیں بیں - ام مروح لندا د تقا کہ سرامطرانگ اور کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | -01      |
| نام محدور نداد نصائد نام محدور تعلاد تصائد ام محدور تعلاد تصائد الموسطران المحدور الموسطران الموسطران الموسطران الموسطران الموسطران الموسطران الموسطران الموسط  الموسط الموسطر الموسط الموسطر الموسط الموسطر الموسط الموسطر الموسط الموسطر الموسط الموسط الموسطر الموسط الموسطر الموسط ال | فنط نوط (حاشيه) متعلق صفحهُ ( ۱۳ م۳)                                                                               |          |
| ا مسطر اسطر المعادل ا وليم فريز ا المعادل الم | زاك فارسى قصا أدُكُل جِنْ هُمْ بِيرِ جَنْبِي شِرُو تَصَيِّدُ حِنْفِضِيلَ دُيلٍ الْكُرِيرَ حَكَام كَى شَان بِين بِي | الملهم   |
| ا مسطر المسلم ا | ام مروح تعداد فقها ئد نام مدوح تعداد تصائد                                                                         |          |
| الارد الن برا اليشًا ٢ مستُركا لون ١ الرد الرد الن برا اليشًا ١ الدد المرسطين ١ الدول ١ المسترك و ترجزل ١ المسترك الم | وكموريا ٣ مسراسطركناك ا                                                                                            |          |
| لاردُّ الن برَّ الفِيَّا ٢ مُستَرُّكا لون الرَّرِ الفِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ  | لینڈگورنرجزلِ ا دلیم فریزِد ا                                                                                      | الاردأكا |
| ا مسطر المیمن ا<br>مسطر مرینب ا لارڈ کیننگ گور نرجزل ا<br>مامس میٹرک ا مسطر خشکری گفتش می گورنم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن برا ایشًا ۲ مسٹر کالون ا                                                                                         |          |
| مشرر پنب ا لارد کیننگ گورنر ا<br>امس مین کی استان کی کورنر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ں مٹلکا ف ایضاً ا لارڈ ہارڈ باکس گور ترجزل ا                                                                       | مرجادك   |
| المسميرك المطنظرى فلشف كورم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -/. ·                                                                                                              | جميس     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                            | امطرب    |
| 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ميل ا مسلم شكرى لفتن ملى كورنم ا                                                                                   | المامس   |
| ان کے علاوہ تین جار قطعات بھی انگر مزوں کی شان میں ہیں ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ان ک                                                                                                               |          |

دامن از کفت کنم حگومه را طالب دعر فی و نظیری را خاصه وح وروان معنی را تستسل طهوری جهان معنی را مخاصمين جقبيل ك شاكرد تقے اس براور برافروخته موسكے ادر مزراً صاحب كے كلام بر اورا عتراض دار دکئے۔ بیب واقعات ان کی مثنوی «با دمخالف» میں ندکوریس ۔ دوسرامیا حشاس جسیم وا که مرزانے فارسی کی شہورلفت «بر ہاں قاطع باعشران کیے اور اِن کوکتا بیصورت میں شائع کیا اور ‹‹ قاطع ٹر ہان ' نام رکھا ۔'اس کے ایک سال بعداس کتاب کوتر میم کرکے اُس کا نام" دوش کا دیا نی" رکھا۔اس کتاب سے مرزا کی انتهائی قا بلیت اور مرکا پنه جاتا ہے اس کے اکثر جواب کھھے گئے کلکتہ سے يك تحض مزوا حديثك في مؤيد البران ك نام س ايك كتاب الهي . عَالب ك ر کاجواب' بنتغ تنیز "سے دیا۔اورایک دوسری کتاب «ساطع برہان کا جواب «نامرُ غالب سے دیا گیا ۔ مِزاکے فارسی کلام براس کتاب ہیں کوئی رکسے دینا ہمیو تع ہے مگر اِتَناسِم صَرُورَكُهِ مِيں ﷺ كَه و ه نظم ُونشرفارسى دونوں كے اُستا د كا مِل تقعے اور اُن كا مقا بله مندوستان اورایران کے بڑے بڑے شعرا خسرو، لظیری فیصنی بتبدل و خرَیں دغیرہ سے بے کلف کیا جاسکتاہے۔ عَالَبَى شَاعِرِي عَمَالِبِ كَى شَاعِرِي بَينِ مِراتبِ يا ادوار يُنْفَسِيم بيواسكتي يُحِسِ سِي كَنْيَنْ دُور الله المنكى شاعرى كى ترقى اورنيز بردور كى خصوصيات كابية بخويي چل مکما ہے۔ یہ بات صرور میٹی نظر دکھنا جا ہیے کہ عالب بنی قابلیت کو ورکلام کو لینے الدود داوان كى معيارك بهي نهيس جانجنا جائت تھے ۔ اُن كا قول تھا ك

فارى بىن تابىبى نقتنها كەزگەنگ كىزازمىجىو ئەردىدكە بىرنگەس م ادروه بهيشا پنے فارسي كلام بى كوابنا ايك الشمجھتے سقے أعفول كے اپنامقا لبه بهح كميى اردوشاعرسينهي ألبته إلى زبان كحكلام سے اپنے كلام كوتوليے بر ہمینهٔ مستعد تھے گرماانیم که نکی ذمانت وطباعی اوراُن کی فطری شاعری کا اورا اشر اُن کے اُردوکلام میں بھی ابیطے حلوہ گرہے جس طرح اُن کے فارسی کلام میں ہے مزراکا أردود يوان تقريبًا إشاره سوابيات سے زمادہ نهوگا مگرائس کوزان اُردوکا مهتر رضياً اوراُددوشِاعری کانهایت گرانقدرسرامیم مجناجا ہئے مرزای شاعری کا بہلا دُورِ اُس دقت سے شروع ہوتا ہے جب سے کہ اُنھوں نے شعر کہنا شروع کیا۔ <sup>ت</sup>اعمر بحیث سال حبکه عُفوں نے کینے اُرد و دیوان کو جھا بٹاا ور سمیں سے فارسی کی عمیرنوس ركىيىبىل در بىرشىن كال داليس اب وه قدىم كلام جومروجه ديوان سے خارج كىيا گيا عاایک عرصنه درا زکے بعد طری کوشنش ورکا وش سے ہم ہونیا کرچھیا باگیا ہے۔ اوراًس كے مطالعہ سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اُس سے معلوم ہوتا ہر رابتدائی افکادمرزا کی سیم کی موتی تقیس نیزر کی کس کن ترکیبوں اور بند شوں کو أعول في ترك كيا جوابتدايل أن كويبند تقيل اس من درماينت شده كلام كى ازكخياليا ل اونئى نئى تركيبين قرون وسط كيان يوريي شعراس ميتى خلبتى بهي جن کوانگرنزی صطلاح میں « سکولمن" کہتے ہیں۔اس دور کی شاعری میں فارسی ترکیپوں اور نازکخیا لیوں کی بہت کثرت ہے علی المخصوص مزراعبدا لقا درببدا کا ہبت تتبع معلوم ہو اسے جنائح پنود کتے ہیں ۔۔ ٥ مطرب دل نے مربے نا نِفس سے نمالب سے ساز بررشتہ ہے نغمۂ ہب ل با ندھا

»طرزاد کخیا لی کے متبعین کی خصوصیت میعلوم ہوتی ہے کہ حقائق شعری کو لهنے کے کب وہ صمون کوتھیل کی سچیدہ گھاٹیوں میں وہ اپنی خصوصیت او**ر نامور**ی م<u>حصتے ہ</u>ر بعضر او ائن کی به بلندیم واز ماں اورنا زکنیا لیال اسقدر ملبند موجاتی ہیں کہ نظروت ایجیل مج ب اورا ٹر باکل جاتار ہتاہے۔ایسے ہی اشعار پیرکوہ کن رق کا ہ برآوزن رح صادق آتی ہے۔ یہ قدرتی بات تقی کدمرزاکو بیرنگ بھ ں وجہ سے کدائ کے مراج کی اُفتادیہ واقع ہوئی تھی کروہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ِلوگوں سےعللحدہ رکھنا جا ہتے تھے ۔اسی ملیے شاعری میں بھی اُنھوں · ۔ اپنے واسطے متحنب کیا ۔اس دجہ سے کہاس میں فارسیت کا غلبہ تھا ۔ا و **ر** فارسی کا ذوق اُن کی فطرت میں کوشے کوسے کر بھرا ہوا تھا۔ یہ طرز ان کے علی حیالات براً الهُ كارعَقا مرزاب يرل كے وہ صرف نتيع ہي نہيں ملکخلوص کے عرب بھی ہیں صبیا کہ ذکورہ بالاشعروں سے معلوم ہوا۔ یہ زنگ ص كحراجها نه تقاً ممرتقوض مرت أك مرزا كي طبيعت برغالب ريا بعد كوده خود خل سکئے اوراسینے واسطے ایک نیا راستہ نکالاجیمیں نہ صرف بیدل کی بیروی کی ملکائس طرز کا کلام مجی لینے دیوان سے خاریے کردیا۔ اُن کے ابتدائی ت حب ذيل بين يحبيب وغريب اليي البيي البدروازان نی ہم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فارسی کی ایسی بنائیں اور ایسے يرانوس لفاظ جوشعركي روانى اورفصاحت كلام كےمنا فى ہیں۔ابتدائى كلام ي

د ہر بنتہ کاری وہ انرا در دہ عمیق جذبات جوان کے بعد کے کلام میں ہیں نہیں یائے جاتے اِن کے ایسے اشعار تحص فارسی الفاظ کی لڑا معلوم ہوتے ہیں جن میں اردو کی آمیزش محصل سوجہ سے سے کہ شعراً دو کہا جا سکے اورا وئی تغیرے وہ فارسی ہوجا تا ہے۔ گواُن کے ابتدائی کلام کاصحکہ بھی اُڑا یا جا" اعما جیسے کہ مکیم عاجان را بناكها مماب بي مجهد توكيا سجه مزاكت كاجب بواك كهاور والمحجه لامِ میرجھے درزیانِ میرزا سمجھے گران کا کہا یا سمجھیں یا خدا سمجھے لراس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بھی اُن کے اعلیٰ درجہ کی دہاغی قوت اور آینرہ کےارتقا کا بینہ چلتا ہے۔ <sup>م</sup>ا نکیاس ڈور کی شاع*ری بھی نہ*ا بیت ممتا زا ور محضوص ہے اوراُن کی اُفتاد طبع سےمعلوم ہوجا تاہے کہ آبندہ وہ کنتنی نر قی وا ہے ہیں ۔اِن کیا بتدائی فکریس تھی انسی ایسی نا زکنیا لیا ن ٹی نیٹی ٹیلیس ورمركطف شببيس ملتي بين كهاكه دوشعرا بيرا وكسي كيها انظرنبيها تيرا ليني كالمنين اعتراضات ورضحكا تكيزلقالي لورليني مخلص احباب شلأم وللنافضل حق خيرابوري اور تفتى صرالدين خال زرده وغيوكي دوستانه صالح اورغودا نبي نصراف بينطيبيت تفاضا سے مزدانے آخرکاریہ زاگ ترک کرکے ایک دوسری روش اختیار کی ۔۔ دوسرے دُورِسِ فارسیت کا وہ غلیا ورناز تحنیا لیوں کا وہ انداز نہیں جو یملے مزاکو مرغوب تھا۔ ہمیں زبان صاف ہوگئی ہے۔ الفاظ پر بوری قدرت ہے اورفارسی بند شُول اورمحاورات میں ایک معتدبہ کمی ہے بگرفارسی کے اعلی خیا الات ویسے ہی ہیں جو مزاق سلیم پر گراں نہیں گرزتے بلکرسا مع کے دل ود ماغ میں ک<sup>ی</sup>

لطف ہیان پر اگر دیتے ہیں۔اس تسم کے اشعار تقویزی سی کا وش کے بدر حس مجھ میں آجاتے ہیں تومسرت کا ونش غصنب کی ہوتی ہے۔ مزراکی شاعری کاتبیہ لردوراُن کے کمال فن کا نُب نُباب اورار تقاہے کمال کی آخری منزل ہیے ۔اس دور کے بعض اشعار حامعیت اوران خصاری فی محتیقیا ینا ج<u>واب نهیس رکھتے۔ اِس عهد کی غزلوں میں</u> مدرت خیال کے ساتھ بطافت زبان ورستکی کار مجیب بطف دیتی ہے۔ اُن س ایجاز کے ساتھ سادگی بسلاست ورانی ز کنیالی اور *جدت تخیل سب چھے ہر رجہ اسن وج* د *ہے۔*اورانھیں سے <sup>خا</sup>لب کو شعراے أردوكي مفنا ولين بين نهايت متاز جگر لي ہے۔ ہاری دایے میں مرزاکے تصرتناع ی کی سنحا ٹینیا د۔ اُن کی بهان صوریت تبدید کا هست حرانه می ریز قائم می*ے حیب میں حرّ*رت تنخیر <sup>ا</sup> حیّرت طرزا دا *چِدِّتِ* تَشْبِهاتِ، حِدِّت هنعارات، حِدِّت مُحاكات، حِدِث الفاظ، غُرَض *ہرشہ کی تب*رتیں شامل ہیں۔ یا ہال مضامین *مرزاصاحب کی خاص طرزا داسسے* اِلکل نئے معلوم ہونے لکتے ہیں اور ممولی سے عمولی وا فعات اک ایسے اسلوب سے ب رعات بای کر واس سے بیل کھی نہیں سُنے گئے تھے۔ نئے خیالات کے ادا رنے کا طریقے بھی نیابہو تاہے۔اس جدت ہلوب سے معمولی سے معمولی خیال اور بال سے با اصفرن بہت مرتفع موجاتا ہے۔اس حدیث طرازی اور ایجنیل بلی کی بهرسے شعر مرتب بھی معالی سی صورت پیدا ہوجاتی ہے جس کاحل ایک خاص نطعت ببیداکر<sub>تا</sub> ہے۔ ن<u>ح</u>البا ولاکٹر شعراے اُرد وا در نبر بعض شعراے فارسی میں بٹرا فرق برہے کہ تمالب کے بہاں الفاظ خیالات کے تابع ہوتے ہیں اور اور لوگو تکے بہا

ما مدیوکس ہے جس سے اُن کے اشعار میں صنّع اور بدمزگی سیدا ہوجا تی ہے اور ی قسم کے کلام سے آن سے داوان عفرے براے ہیں مرزاصا حب سے یمال خلاف ن کے لک بندی اور قافیہ پائی نہیں ملکہ خیال افر تنی ہے -پنبود شيو هُمن قامنيه بندي سے بات پیاہوناہے وہ ایک سر تھیطرتے ہیں ورسامع کا ذہن دیرا راگ منصبط کرتاہے۔ اسی وجہ سے مجمول کلیف سامِع مرزاً غالہے شاعرانہ اِنوں سے لطف اندوز نہیں ہوسکتے مرزا کسی حیز کا تفصیلی ڈکر نہیں کرتے - بلکہ پڑھنے والے کا خیال خوراُس کے لوازم جمع کرلیتیا ہے جبیبا کدا ویر کہا جا چکاہے مزاصاحب کی شاعری کا خاص طغرائے امتیاز جادۂ عام سے علی کی ہے جس کا شوق بلاعشق أن كرك وبي ميس ارت كيه موت عقا و مسى يزمل انتي سركت عام لوگوں کے ساتھ لیندنہیں کرتے تھے تخلص برلنے کا واقع جبکا ذکراویر ہوا كابيّن شوت سے -اِسى طرح وہ اپنے لباس وضع قطع ابت چيت ، طرز تحرير ، وضكه برجيز مراميي على كى بهديثه خيال ركھتے تھے ۔اُن كے خطوط واران كے اشعار برچزیسے متر شخ ہے کہ وہ عام باتوں سے سخت تتنفر تھے ۔ ر يا آبروك عنق جهال عام ہو جفا ﴿ وَرَا بُولَ تُم كوبِ بِسِبِ ٱزار دِ كَلِيكُم اِن کی ابتدائی شکل سندی المی علی گریندی پرمنی معلوم موتی پرمبیوم سے مکی فناعرى سيعام دماغ كتطف نهير أطاسكت إسكا نفاظيس خيالات كالهقدر بوريح كمعلو مِوَا وَكُمْ وَالات فِي الفاظ كُوتُورُ والنِيك عَ أَلِمينة ندى صهبا سے كچھلا جائے ہے ؟

سری خصوصیت کرامیں ٹبری خصوصیت یہ ہے کہ اُن کے اشعار اُن کے خیالات داتی *جذبات کا اداکنا* کا میچیج فو**لوم ویت بین - ده زندگی اورختلف** کیفیات زندگی کے لئے گاتے ہیں۔وہ اپنےاشعار کے ذریعہ سے لینے دلی کیفیات اپنے کلام کے پڑھنے والے کے سامنے بیش کرتے ہیں جن ہیں کہیں غم والم کے نالے کہیں اُن کی ما بخظمت كامرقع كهيس أنكى حرا نصيبي كهيس بجوم ناأميدى كهيس جانكا وصائب یس عی سجاصل، کهیس دنیا سے تنفراور سبزاری ،کمیس رحم خداوندی بر بورا بورا اعتماد الهمين تعلقات دنياوى سے دل ستگى اور الكى خوشى اوراس كے آلام كا بيان ہوتا ہے غرصکارُن کے لطیعن اشعارُ اُن کی کیفیات قلبی کا جود قرًّا اور آنا فا اُل وارد ہوتی رہتی ہیں صحیح ببار منظر ہیں ۔ غیار به مقتصر از این این اور از این اور این مین مین این اور این تصوب مین این تصوب این تصوب این تصوب این تصوب ا پری طرح و قعط و فرقه بندی اور در متعصبات سے باکل متراقیے ۔ فراتے ہیں ہے ہم موتیدیں جاراکیش ہے ترک رسوم کی سیس میں میں میں میں اور اساماں میک برا اوران کے بیجیان بانی ندھے بلکہ انبرویری طرح عامل تھے ایکی زندگی ندمی دواداری ، زاده ژبی کیا کی نشان شال بھی مطیح انکاتخیاعها دے بھی بہت بلند ہو کہنتے ہیں۔ زادہ وی کیا کی نشان شال بھی مطیح انکاتخیاعها دے بھی بہت بلند ہو کہنتے ہیں۔ ہے پرے سرحداِ دراک سے ابنام جود مبلہ کو اہل نظر قبلہ من اسلے ہیں جنے اسخیال سے کہ میں نہرس جاری ہوگی اور مہی سالطف عال ہو گئے جو دنیا يس بروت بين متفق نهيس ملكماسكوا خلاق اعلى سے گراموالمحصة بس كہتے ہيں سے 

ان کے نزدیکمصیب عظمی خود زندگی ہے جس سے احساس وجود بیدا ہوتا ہے اس دجہ سے کہ وہ اپنے مبدأ سے جُدام وجاتی ہے بغمرُ زندگی کو ایک نالۂ بنّے بمحهنا جاہیے جونبیتان سے حُدا ہونے پرنے بے اختیا را مذکرتی رہتی ہم سی شمولز مرزاصاحب اسطرح اداكرتے ہیں سے نه تما کھے توخدا تھا کھے نہ ہو اتو خدا ہوا سے الربو المجھ کو ہونے نے نہوا میں توکیا ہوا تحیثیت ایک صوفی صافی کے وہ دنیا کے شادی وغم سے باکل متاثر نہیں ہوتے بلا کے مرتفع مقام سے ترانہ نجی کرتے ہیں۔ تقاخاب می خیال کو تجھ سے معالمہ جہا تکھ کھکر گئی نہ زماں تھا نہ سودتھا مقدر خوبصورتی سے دہ اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ عالم ظاہر خطار مرفطہ روح حیا آ ہے گرخودروح حیات ہیں ہے۔ بقول برگسن کے بھی دوح خیات اجسام ہیں جلوه گرہے مگروہ خود اس عالم سے منزہ ہے۔ غالب کہتے ہیں۔ مغیب بیب بکو مجھے ہیں ہمشہود ہم ہیں خواب میں ہوز جو جا گے ہرخی ابیں إلى المراب المعالم المرابع الم جذات گاری کسیاں جانکا ہ صائب دلگر آز کلیفین نا قابل *رڈ اٹنے سیبیتین جو*لازمئه زندگیبن بهابت بُوزالفاظ میں مبای*ن گئی ہن گویا زندگی ایک بی*یا جنازہ ہ*ی حسکے سا*نھ دورسے تصنا کے قبقہ وکی آوازیں رسی ہیں جیا بچاسی زندگی اور تم کے لازم وملزوم ہونے يدحيات بزغم مل دفع نوراكب بي مستح يبليآ دى غم سينجات ليكريون

رميحاگ ل جريج بركها كردل ہے عموشق اگر نهوتا غمر روز گار ہوتا شمع برأك برحلتي أبر سحر بونية أك سنى كاآسۇسسىي بۇيزمرگ عالج رزکے کلام پن بخیوں کی سی ضدا ور پنے معاصار تکریزی شاعر شائی طرح نک مزاحی آئی جا ے۔ وہ نہیں بھیلنے کو اُن کو ایکے حال مرکبیوں نہ چیوڑا جائے۔ اور اُن کے معا ملات يس كيون دست اندازى اور فراحمت كيجائي حينا ني كمت بين ف دل بی توسے نسنگ وخشت دردسے بحرنه آئے کیول روئیں گے ہم ہزار اِ رکوئی ہمیں مستائے کیون ئے کی بھی تمجھ میں نہیں ہو اگر اس کو تکلیف کیوں ہو۔ اسی طرح اس شعر میں تفنس مين مجهرس روداد حمين كمت مد در بهرم گری ہے جس پرکان مجلی دہ میراآ شیا ں کبوں ہو زلك اشعارين خودًا تغيير كم آلام ومصمائت نقش نظراً تي بي النك شعار كويرُهك رنج وغم کی نیستاه میسبت کی ظمت معلوم موتی ہرا درگناه کی طلبت دور موکر شمیں کی رانبيت على برونے كتى ہے مندرجُه ذیل شعرمیں انتها درجه کا نکسارا ورعا سزی اور دلی پشمانی اوراینی بخشیقتی کا اظهار کس نیا شماور در دا تگیز طریقه سے کیا ہے۔ قدر سنگ سرده رکھتا ہوں سخت دراں ہے گرانی سری طام سر الرافت وشوی مرزای شاعری میں جو مایوسی اور در دکی تاریکی ہے اسکواک کی طبعیٰ طافت اورشوخی اکثردُ ورکردیتی ہے۔اکٹراشعاریں بیمعلوم ہوتا ہے کہ مُزن واس کے ابرمین طرافت کی دھوی تکلی موئی ہے۔ ان کی طرافت کی مطافت اور توخی کلام کی نزاکت کوہم بے کلف آیک نازک بھول کے ساتھ تشبیہ ہے۔ سکتے ہیں

Mah.

ان کی ظافت کھی حداعتلال سے ٹرھکر تھیکڑ نہیں ہوجاتی اور تین سے متین آدمی آس سے تُطف اندوز ہو سکتے ہیں -أن كے اکثراشعانفس شاءي كي جان ورفصاحت وبلاغت كے وقع وال ہیں ۔سادہ الفاظ کی سطے نیج میق معنی طرح بنیاں ہیں جیسے درایے شفان پی سے نیچے دریا کی تئر م<sup>ا</sup>نکی ہرتصور الفاظ کے پیچیے اُن کے ہوشن خیال کی شیت پرائیسے يستحنيل سيح سبع مناظ نظرات رہتے ہيں جنگي محيط فضاحيات وممات كے سركست رازول سے معمورے -ۚ عَالَبِ كِيكِ كَا مِلِ صِوْرِ ہِي اوران كوخيا لى تصويروں كے كھينچنے كالجينے مُنْكِنُ كُمُولِتِ مِي كُولِتَ أَصِينَ الْبِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَالمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُو ن كُنير كولتے بى كولتے الحميں بر بر خوب قت كے قراس عاشق بيارے إل مرز کوعجب قوت ایجاز حاصل تقی- اُن کے بعض کشعا را سجاز و ختصاراور اِستے بات پیدا کرنے کے مبیل مونے ہیں مشلاً مجهرسے مرے گرنہ کا حسال بخوانہ اگ اتاب واغ حسرت ول كاشارار شعرنها بت برّا نیرے نظام میں توازیجاب شده گنا موں کے حساب سے بناچاہتا ہے گردر پر دہ کہتا ہے کہ بہت سے گنا ہ ایسے بھی ہیں جن کے نہ کرنے سے دل ہیں حسرتوں کے داغ پڑگئے رہے ایک ٹڑرا ورصا ن گوگنہ گار کی تصویرہے جوخدلیے بیده و کرده گناه میرے کم ہی گرناکرده گنامول کی حسرت اور ہ

وراسی کی میں تجھ سے دا د جا ہتا ہوں ۔ ماکردہ گنا ہو کی صبح سرت کی سلے داد ارب اگران کردہ گنا ہوں کی سراہے كامقابلين علوخيال السفرجيات اور ذبانت وطباعي مين غالب ليخ ری عرا کے معاصرین دوق ومومن سے برهکرہیں بگرر وزمرہ اورمادگی بیان اورمحاورہ بندی کے اعتبار سے ذوق اُن سے بڑھے ہوے ہ<sup>ی</sup> گوکہ تون ہمیں بھی اُن سے کم ہیں۔ یورپ کے شاعروں ہیں جوان کے ہمعصر ما قرمیب لعہد تے اُن کے کلام کا توازن شعراے دیل کے کلام سے کیا جاسکتا ہے (١) - رابرط براوننگ سے جوانگلستان کا اِسی عدر کا ایک فلسفی شاعرتها ۔ وہ پیزنیٹری براونوگ کی نسبت لکھتے ہیں کائس کاسب سے بڑا کما ل ہے ہے روه روح کانتخربیرکرتاہے <u>ت</u>مزا غالب تجزیباس قدرنہیں کریتے حتینا کہ رمو ز ِ وحانی کے عمق کو دریا فت کرتے ہیں حقای*ق کی تھ*لکیاں وہ دیکھتے ہ<sup>م ا</sup>ن کا کلا**م** مثل ولنباروم وغيره كي ساريا اسرارتصوت نبيس ہے اور ندمن اوليه الى نفره كوئى فلسفدي مرحفا كن اور موزكا إن كے كلام بيں حابج بر توموجو دہے - ان كو صوفی براوننگ کهنا بجاہے بہرحین کہ براوننگ کے گفرسے میں ورا کھڑیں سیار کا کلام ایک ہے۔ (۲) مضامین تزن ویاس میں اُن کامقا بایجر منی کے شاعر " ہیں 'سے ك مزاكاس خيال كائريد كراكثرگذاه يسے قفيض سے بيں سجالدندائن كى صرت كى تھى دادوى جائے یسی اُسکاتمرہ نیک ملے۔اس آیت وابی الهدامیت سے جوتی ہے۔ وا اَّا مَن خَافَ مَقَا مَ رَبِّم وَ ئَنَى النَّفْسَ عَنِ لَهُوَلِي - فَإِنَّ أَلَحَنَّتَهُ بِي الْمَا ولِي لَهُ مورة النازعات

رس ) گرفی مختیفت اگر کوئی فلسفی شاعران کا مرمقابل بدرپ میں گزراہے تو وہ جرمنی کامشہور دمعروت مسلط "ہے تنالب میں ان تین چیزوں کا اتباع ہوگیا ہم يعنى فلسفى كى عقل درآك صوفى كى نگاه- دورىين- جا بكرست مصوركا مارك لا نفر ان کی صنعت نیرکاری اور کیرکاری صنعت ہے۔ اور شن حق ہے اور حق حس ہے وہ صوفی صاف دل شفاوران کا یہ قول باکل صحیح ب -

تے ہیں غیب سے یہ صنامیں خیال ہیں سے تقالب صربر خامہ نولے سروش ہے ا کا تصوب کوئی شغل دنجیسی نہیں اور نہان کی شاعر محض خیالی شاعری ہے بلكهوه وإفعات اورواردات سع لبريز يسيه اوراسي وجهس اسكاسكا شاردنياكي بهترين

شاءى بى كياجاسكتاب ـ

البَيْ شَاكَرِدِ ] غالب كے كبترت شاگرد تھے جن میں صحاف بل كے نام خاص طور

برقابل دکرہیں ۔

نواب ضبیاءالدین خان نیروزختا تخلص که اُن کے غرنزیھی تھے میرمدی تحویرح زاقرا ن على سبيب ساليك خواج الطاف جبين حالى صنف ياد گارغالب نيشي برگول تَّفَته- نوابعلاءا لدين خان عَلوى - زَكى يعزمز ِ مشاق دجو ہروغيرہ - ان ہيں-بعض کے مختصر حالات آگے درج ہیں۔

له مصنف كناب ابورگورتي سهامه صماحبا ويمطرصلاح الدين خدانخبش اورآنريبل شنح عليدلفاد صاحب کا دلی تمکریدا واکرتے ہیں کہ ان حضات کے مبیق ہمامضا میں سے جو غالب کی شاعری ہر أسكي أتفول في بمت فالده أنطال -

ميرمه دي مجروح خلف مترسين نگارمرزا غالب سے عزیزشاگرد دتی کے رہنے والے نقبے عدر کے ہنگا <u>. بھوڑ کرما نی بت جلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی کچھ عرصہ بعبر ب</u> ن فروہوااور دلی مس گونہامن وامان کی صورت بیدا ہوئی توبیر بھیرد تی آگئے بینے قدیم شغائبتعروحن سے تحبیبی لینے اور شاعروں میں شرک ہونے سکتے کی قدر دانی کی آخرعمرس نواب صاحب رامیور کی قدر د انی اورعنامیت وم ست میں چلے آئے اور بفراغت زمدگی بسیری پٹلسٹا ہو ہیں بناایے ہوا واني ككے ام سے تھيوا يا مير مجروح كى زمان نهايت صاف يجيحو في بجرون ميں اُن كا كمال برحب معلوم بوتا ہے خيالات ميں اوراشعارعیوب شاعری سے باک ہیں مولانا حالی ان کے بڑے معرف تھے۔ یر *جروح* اُن لوگوں میں ہیں جنگوار دو شاعری کی آخری بایڈ گا سمجھنا جا ہیہے ۔ نے اُردوشا عری کی روایات قدامیہ کوحتی الامکان نوب نبا ہا ِ مرزاغالت بخطعود مبندی اوراُر دومے علی میں ان کے ام موجو دہیں ۔ بتوني تنفيناء مزاقربان على سبك تمالك نواب مزراعا لمرسك ، حیدرآ با دیس بیرا ہونے بگرنعض کے نزدیک منقط الراس جتی تى ين شوونا يا ئى يهيلے قربائ خلص كرتے اور تمون خاں سے صللے ليتے تھے لمرحب أن كانتقال موكياً نوبه عالب ك شاكرد موسا ورسالك شخلص اختياً

عدرکے زمانہ میں یہ دنی حیوط کرالور صلے گئے جہاں کچھ عرصتے مک وکالت کرتے ہے اس کے بور حدراً با دیگئے اور وہا محکو تعلیمات ہیں سرزشتہ دار ہوسے حیدراً با د مين خزر الفوائد كي ام سايك رد ورسالدر برسر رستى نواب عاد الملك بها ذركتما عقا سالک کھے صبے تک اُسکے مربر رہے مرافع لیھ میں حید را باد ہی میں انتقال کیا۔ « ہنجار سالک » دیوان کا نام ہے۔ بریحی نقالب کیے شہوڑ ساگردوں میں سے تھے۔ یال اورزمان دونوں کے اعتبار سے انتھاہے گرجدت سے خالی ہے -ان کاشهر شوب دیلی کی تباهی براوراینے <sup>ا</sup>ستا د غالب کا مز*نیه ب*ت برزوراو دو از اگینوی متونى تنافاع أنواب سيمحدزكر إنيال رضومتى خلص بترزكي أيك عاليخاندان ض تھے۔ ولی میں <del>19 میں بیار ہوئے۔ ان کے</del> والدنواب سیر محمد خال ا نا نوالعظم الدولهم مرحمه خام مظم حباً متخلص برتسرور بس - يه دونول هبي شهورشاع ورصاحب دیوان ہیںا درتسرورکا ایک مذکرہ بھی ریخیتہ گوشعرا کا ہے۔ ز کی کی کیم دتی میں مبوئی اوراُن کوز مان فارسی وعربی برعبورحاصل تھا۔اس کے علاوہ نن ربيث ونقدا ورتصوت اورنجوم وغيرومين دستنكا ه كامل ركھتے تھے موسيقى اورفن وشنوسي سيجى الجرته موللناصهبائي اوريثرت رام كتورسجل كي عاوم درسیہ میں شاگر دیتھے فین شعر مس مرزا غالب کو کلام دکھلاتے تھے جن سے اِن سے کچھ قرابت بھی نفی مرزان کا بہت نبیال کرتے اور بہت مجبت سے بیش آتے تھے ۔ ے سند کاعکس اِن کے دیوا ن میں دیا ہواس*یے ۔ز* کی کوشعرو من سے ہیت شوق مقاادراکٹرمشاعروں میں شرکیہ موتے رہتے تھے۔ جہا رکہیں جاتے تصِنْعُرُوخِنَ کی محفلیں گرماتے تھے۔غالب کے ٹناگر درشیدا دران کے طرزے متبع تھے۔



تواب سيد منده زكريا خانذكي دهاوي



ميرزا حاتم علي مهر

خیال فرمنی اور حبرت شخنیل ان کے کلام کا جوہرہے ۔البتہ در د وانٹراسقدر کلا ہیں نہیں ہے مثل طہیروا نوروسالک وغیرہ کے ان کوبھی الماش معاش ہیں طر سے کینا بڑا میر ٹھے گورکھیورا کہ آباد وغیرہ میں ملازمت سرکاری کرکھے <del>مکٹ ا</del>لمہ ع میں مرابون میں *حبیثیت دیٹی نہ کیٹر مارس منیٹن یا بی اور وہیں سنٹ فل*ے میں نتقال کم ائن کادیواناُن کی زندگی میں حقیب گیا تھا اپنے زمانہ میں طرزقدم کے استا دلیے جا تھے بہت سے شاگر دیجھوڑے جن میں مولوی سیدا حمد مُولف فرسناگ صفیا در پٹے ہت جوابرزاغ*ة كول ساقى خ*لص زياد ەمتىپورىتھے \_ رخثان توني شنداع لواب صنياءالدين احدخان خلص به رخشا**ن** نير نواب محرش خا رئیس لو اروکے بھیوٹے بیٹے ب<u>ھ</u>ے. نواب صاحب لوہاروٹے اپنی *جاگیراپنے ب*ھوٹے بیٹوں کے نامینقل کردی تھی حسکا تنظام لااب میں لدین حمدخاں کرتے سکتے ۔نیپر ورنعآلب سے رشتہ داری بھی تھی اور مرزااً ک کو اپنا خلیفہ کہا کرتے تھے۔ نیپر اسپنے یانهکےابل علم اورابل ٹروت میں ایک خاص درجۂ امتیا در <u>کھتے نض</u>ا ورشعر<del>ونی ک</del>ے براے ماہرا وربر کھنے والے مجھے حاتے تھے تاریخ سے جی ان کوہبت کی سے کا چنا نچه البیط صراحب نے اپنی شهور تا ریخ مهندوستان کی تیاری میں انجی جامعیت ادر معلومات سے ہمت کچھ مَرد لی ۔ نواب شهاب لدین اسم خامتخلص بیشاقب نیز کے براے بیٹے تھالپ کی دی کے بینچےا درغاکب کے شاگردھی تھے بنعاُر د و د فارسی دو**نو**ں ہیں <del>کہتے</del> تعيير ولا مراء مين عن عالم شاب من مجرأ نتكيس سأل انتقال كما -د دسرے بیلے نواب سعیدالدین احمر خات خلص برطاکب بین کی ولادت

اہ م<sup>ا</sup>ء میں بوئی اینے بڑے بھائی آقب اوراُن کے مرینے کے بعد *میر <del>مح</del>روح* وسالك وحالى سع شورة سحن كرتے تھے ۔ كچھءرصے تك دلى كے انرېري محبطرمط ہے پیرادے ماع میں نجاب *کے اکٹرا اسٹن*ٹ کشنے ہوگئے بھے میں اپنے والدكے انتقال كے بعدا ينے عهده سے كناره كش ہو گئے تھے \_ مزاشجاع الدين حرخات خلص بآمان نواب شهاب لدين حرخان ثاقيكي بیطے شاداں اور داغ کے شاگرد ہیں۔ ان کے دو دیوان ہیں ۔ان کی شادی مرزا با قرعلی خال کامِل کی لڑکی سے ہوئی اور بیر دہی مرزا با قرعلینجا ں ہر حنکو نمالب سے إلا لقايةا بال اب صنورنظام كے نمیش خوار ہیں۔ نواب مزاسراج الدبن حمدخات خلص برساكل خلف نواب شها الدبن حمدخا وآغ کے ایک سرمرآوردہ ٹراگردا ورایک شہور ومعروف شاعر ہیں۔ رُدُهُ مُطَنَّلُهُ هِا كُمُفتي صدرالدين خال آزرد وخلف لرشي مِولوي كُطف للْكُرشميري عايت مشتله البيني رمانه كي حبيد فاصل ورتنجرعا لم تفيي أس زمانه كي على وراد بي دسائشي ميں ان سے ٹرھکرا ورکو ئی ممتاز تحض نہ تھا مثنا ہ علی لغر نرچیا حب محدث بلوى اورموللنا نضنل امام سے فیض ترمبت حاصل کیا تھا۔عہدرُہ صدرالصدور میر افائر تقے جوائس زمانہ میں ہندوستا نیوں کے واسطےسب سے طراع کہ سمجھا جا آ تھا عربی، فارسی، اُردو، تبینون زمانون میں اُن کو دستگاہ کا مل حاصل تھی۔ ان کے علم وفضل كى اسقدرشهرت تقى كه نواب يوسعت عليخال والى رامپوراور نواصديق صرخان صاحب مرحوم رئیس عجدیال نے اُن کے سامنے زانویے شاگر دی تہ کیا تھا یسرسپر جو بھی اُن کے شاگرد منفے اور ہمیشان کا ذِکر بڑسے ادب ہشرام سے کرتے تھے اُن کو



مولانا سيد على حددر صاهب طبا طبائي شارح ديوان غالب



نواب ، رزا سعيدالدين احدد خان طالب دهاوى

درس و تدریس کا استفررشوق محاکه بعدار جام این ایش ایش منصبی کے اسپنے اکثر الناكردول كوسبق دييت تھے۔ غالب تون ذوق شِينفت وغيره أن كے احباب يں سے تھے۔ غدرکے زمانہ میں بی مجم صیبت میں مبتلا ہوے اوزصف جاگیرضبط مرکبی أزردة منيون زبانون مين عربي فارسي ، أرد ومين شعركت مقد - أرد ومين صلاح سخن سبكے شاہ نصيرسے اور عرجم البادي اور آخرس ميرينون سے ليتے تھے ۔ ان کے اشعار نہایت صا و مبلیس اور قرا ٹر ہوتے ہیں گر کیھی بیان کی صورت میں تتب نہیں کیے گئے اُن کا ایک نذکرہ شعراے اُرد و کا بھی ہے مگرا نہ میاتا اُن کی شہر سے بیٹیت ایک شاعریا تذکرہ نوٹس کے اسقدر نہیں ہے حتنی کہ اُن کے علم وضل کی ہے۔

## السال

## درباررام بوروحیررآباد آمیرد دراغ کازمانه

بانتزاع ملطنت ودهاوز عرك فيرع جبكروا جعل الككتا ولا بالمظفر بهارتها وكتر رنگون صیجے گئے کھنٹواور د آئی جرا یک عرصة مک اُر دوشاعری سے سکس و مامن رُہ چکے تھے ادبی لحاظ سے ہاکل ویمان ہو گئے اور ہیاں کے شاعراب ہنڈستانی ر پاستوں کی طرف نہائیت شہتیات اورحسرت کی نگا ہوں سے دیکھنے گئے ۔ ملائرج كلكة بيس وه شعراع لكهناء حولكهناؤين صرت سلطان عالم واجتلى شاه شعرا کامجمع کے دامن دولت سے وابستہ تھے اُن بیں سے بعض تو کینے أقاب نامداركے ساتھ ہى اور عض غدر كے بعد حب كسى قدرتسلط اورامن وامان ہوگیا توراہی کلکتہ ہوے حیانچہ با دشاہ نے جن کومناسپ نام وخطاب نینے کا خاص ملك بقاأن سات براك شاعرون كوج ما يابرج مين أن ك سائق سق مبعیہ تبارہ کا خطاب دیا تھا۔ اُن میں سے ہرایک بڑے بڑے معزز تنا جھا سے بھی سرفراز تھا۔ اِن لوگوں کی وجہ سے ہٹیا جمع کی صحبتوں میں بڑی گراگر می تھی مشاعرے کے دِن ہواکرتے تھے اور بٹیا بڑج سواد کلکتہ نہیں ملکہ لکھنٹو کا ایک محلّہ معلوم ہوتا تھا۔ اُن سبورسیارہ میں جن کا ذکرا دیر ہوا بعض شعرائے نام سے ہیں :-

فتح الدولخشي لللك م*زوا محدو*ضا برق-مهتاب لدوله *وكب* لملك متارهُ حِنَّاكُ . , درختاں ۱ لک الدولة صولت گلش الدوله حاجی مزاعلی تخلص بربها نشاگر آشک میش منطقه علی مینر جونغرل میں صباکے اور مرشیہ میں مرزا دہیرے شاگر دیتھے اور مختر<del>ظم</del>ے نواب بادشا محکم شخلص بعبالم اور نواب مجبوب عالم صاحبه کے کہ بیرد ونوں ہویا یں ' واجزعلى شاه كي تقيير أستاد تنظير اسي يربطف مجمع مين داغ ادرنظم طباطبا في عفي يهويخ كئے تھے۔اِن تحبتوں اورمشاعروں سے زبان اور شاعری اُردو کا نبگال بیں ہبت چرجا ہوگیا تھا ۔وہاں کے مقامی شعرا میں اُس زمانہ ہیں مولوی عب الغفوا نسّاخ جواً سونت راج شاہی کے موٹی کلکٹر تھے ہمت ممتاز اور مغرز مجھے جاتے تھے نسّاخ ایک دی کمالسحن گوسحن سنج اورا چھے نقاد حن تھے جنپانچے تذکرؤسعی شعراً نترب مثال قطع منتحب جهینم *زونیف شاه عشرت ، مرغوب د*ل **انتعارنساخ** کنج تواریخ ، قندیارسی ، ارمغاں ، باغ فکروغیرہ اُن سے یا دگار ہیں ۔ <del>دبیرو</del> کے کلام برایک نفتیدی نظرا کی ہے جواکٹر مقامات پر بیجیج تونہیں گر جسیہ في رضرورك - أن ك مشهورشا كرد ول بر انسخ تق \_ رے دہانہا وطن کے بہلا سفر شعرے دہای کا اپنے وطن الوف سے حبکا اشارہ صفعات گزشتر میں کئی بار ہور کا ہے جیداسیاب برمدنی ہے وروہ یہ ہیں بعنی افغانوں اور مرم ٹوں کے حملے اور دہلی کی تباہی اُن کے اِ تھے۔ شا بان دبلی کی نظمت قدیم کا حاتا رہنا۔ رعایا کی جان و مال کا عدم تحفظ۔ تلاش معاش کی دفتیں یشعؤ کی منتیدری اور برکیاری میں ہی وجوہ تقیس حنکی منہا پرشعرا اپنا ں چھوانے اور دوسرے مقامات ہیں تلاش دوزگار کے لئے کفل جانے ہرمحبور ہو

ینانجے فرخ آباد فینفین اوعظیم اور مرشد آباد اور حیدرآبا درگن لے دہلی کے اِن شوره نجتوں کواپنی اغوش محبت میں تے کلف جگہ دی فرخ آبا داوز نین آباد دہاہے بسبت دوسرے مقامات سے زیادہ قریب تھے۔ گرویکہ فرخ آبا دایک جھوٹا مقام عقاا دررؤسار ولا للم تقع لهذا شعرب دبلي ني بيله فنض الدكا اورحب فنض آباد رل كركھنۇ دانسلطنت قرار ما يا تو ئىچرگھنۇ كاڭرخ كىيا -كھنۇك تىخاكى خاص كسيار تحصل کرہم وصناحت سے بیان کرینگے ۔ مَنْ آبَاداً فَرْخَ آبَادِ مِي نُوابِ مهربان خان رَبَد جونوابِ حرخان مَكَبَرْ سُكَالِك غررركن دربار تنف خود مهبت برك شاعرا وركوسقى دال تقص شيعروسحن من أيخول ك يرموزسا ورحب مزاسودادلى سي فرخ أبادك تقي توان سيجي عهالع ليظي يتودا نے انکی تعربیت کے قصیدے بیں کے ہیں۔ کھرد نوں بعد جب نواب موصوف کا خا زان برمساقت اربذر ا توشعروشا عری کا جرحیا بھی و ہا ں کم ہوگیا ۔ عظيمآباد مها داجرتناب داے جواس زمانہ میں بنگال کے حاکم اعلیٰ تقے شاعروں کے قدر داں اورخو دیمی شاعر مکتا تھے اُن کے بیٹے جوار حجالص کرتے تھے یرضیا ِ الدین ضیا ءمعاصر و داکے نتاگر دِ تقے کہ وہ لکھنٹوکے بع بخطیم یا دیلے گئے تھے اسی طرح الٹر بن علیخاں تھناں بھی مہا را مہوصوب کے دربار میں مہولیج گئے تھے اورانکی مهارا جهبت قدر کرتے تھے میبراِ قرحزیں شاگرد مزام نظر جان ما نا ں لواب معادت جنگ کمیر عظیم آبا د کے دامن دولت سے وابستہ تھے ا وروہیں انتقال کمیا۔اس سے معلوم ہوا کہ تہار میں شعراے دہلی کی بڑی قدر تھی ادرشعرو خن کا جرحابيان خوب تفاء

مرشدآباد ا نوابان مرشد آباد نے بھی سی طرح شعراے دہلی کو ہا تھوں ہا تھ لیا دران کی قدردانی اوران کے ساتھ بڑی مہربانی کی میرسوزا درمیر فدرت<sup>ا</sup> منڈور مربروسودا مرشداً با درگئے اور آخرالذكرو بين هناله هيں بيونيرخاك موسئے رزاخہورعلی خلیق، نواپ نوازش محرجاں شہاپ جنگ کے بلانے سے بع*ہ رحیرا* د شاہ دہلی مرشد آباد آئے تھے باکس زمانہ کے اکمیٹ ہومرشیہ کواو مرشیہ خواں تھے الله الله جوانوله ضلع برلي اور راميوركة قريب واقع سيئ نواب محربارخا  *ص بلمیرکا قیامگا ه تھا۔نواب صاحب نواب نین الشیخان والی ا*مپور کے عقیقی بھیو گئے بھائی گھے اورخود بھی شاعرا ور شعرا نواز سنقے ۔ اُنھوں نے يهك يبروزاورسوداكولوا يا مرجب وهنهيس آئے توقائم جا ندلوری كوج فواج برورو وسوداکے شاگرد تھے طلب کیا اوران کود وسوروسیم اموار دیتے تھے ورائفیں کے نما گردیهی تھے صیحفی۔ قدوی لاہوری میر حمد تعیم بروا نہ ادر عشرت وغیرہ بھی اس دربارك زلهخوارر و چكي بي - نواب صاحب كا انتقال مقام راميورث اليم میں ہوا۔ حیداآباد پہلی مرتب شعراً اس کاک کی جانب کم متوجہ میوے ۔اس وجسے دورودراز کاسفرا در راسته من طور اور بیندار بور کی غار گری کیوهه سے مرخط تھا-رىپەبھى كچھە اېمت لۇگ ييو بخ ہى گئے ۔حنانچە خواجەاتس لىدىتباي شاگردمظە عن جاه تانی کے عهد میں حیدرآبا دیہونے ادر دمیں سلامیل همیں جات کی. اُن کے ایک شاگردراے گلاب چین تہوم نے " اُستا داز جهاں رفت " تاریخ کهی . شاەنصىيھىمتعددبار*حيدراً* بادى*گئے لتھ* -

نفيل ادركفنوك انتخاب نفي آبادك وجوه: (<sub>ا) دلی سے فیض آماد برسنیت دیگیرتقابات ندکورہ کے قرمیب ترتھا ۔</sub> دیں شعرا کی قدر وہاں بینبت دگرمقا مات کے زیادہ ہوتی تھی۔ دىس امت*زلز بىرابىگەمعرو*ن بەبهوبگىصاحىشجاع الدولەكى بويى *در*صىف لار اس وجه سے اِن کو اپنے اہل وطن تعنی دلی والول سے أن كے ساتھ علیٰ قدرمراتب طری شفقت اور عبت سے بیش آتی تقییں -(س<sub>ا</sub>) نواب آصف الدوله بها درکو د بلی کے 'بس عظم خانخا نال کی بطی مز ِ قِرِف نهین دہلی کے تجار ٔ ارباب حرفہ ومیشیر ارباب ا ے اور میشہ کے لوگ فیفیز آیا دیس کثرت تھے میشہور تولوں ہے کہ بہو ہیگم لی داد و دبهش کاشهره شن کرآ دهی د<sub>ب</sub>لی ا<u>د</u> هر کمینج کرآگئی تقی برخلاف <del>کسک</del> ےنظام دلمیوسلطان اورکرناٹک اورمرشدآبا دوتی سے بہت وئي تعجب نهيس كرنيفزكا بإدمين اتنامجت بهوككيا مهو بحيرجب نوار آصف الدوله باادراس كوايناستقل دارالحكوست بناليا توبيسار محفل فليست لی کئے جینانجےاُسی زمانہ میں یااُس کے قریب قرمیب پرلوگ فیض کا اداور عنوبپوریج کئے تھے بعنی مرزاسودا ، میلقی ،میرسوز ، مرزامحرتقی خاں ترقی شاگرد غاغَ نِي شَاگَرُدُّنتِل ، جغوعلى حسرت ، بقاءا لله خِال لَقِهَا مِيْرِنَّ ولیانٹائخبشاگردیسودا میرحید علی حیران شاگر دسرب سنگردیوانه میضاحکه

إِ فَاخِرَكُمْ بِنِ مِيزِعُلا حَسِينِ بَرَقِينَة شَاكُر دَمَيرِ صَياءٍ، فَغَالٍ، قَالُمْ مُصْحَفَى الْنَشَاء اُت ' زلین ،قتیلَ ، قاصی محرصا دق خاں آختر (جو ہوگل کے رہنے وال ان کے علا وہ دیگرشعرائھی مختلف او قات میں دہلی سے لکھنواتے اورکھنوکی سے شعرصي بكراتيه بمنزمزاجوا كخبت ولبعهديثاه عالم جو تقوار ويؤل كهنورا بنارس جلے گئے ادر مرزاسلیمان شکوہ ، مزرا جوار بخبت کے بچوٹے بھا کی جو بعد کو اکے اور رہائے تزک واحتشام سے کھنویس رہتے تنفے انکی وجہ سے بھی شعروشا بح ربهت فردغ ہوا بس بیمعلوم ہونا تھا کہ گلستان گھنٹوعنا دل خوش کے اس کے لکستر رانوں اور مربطف نوانجیوں سے مور اورست ہورہاہے۔ ا ٔ طرز لکھنٹو کو نفقعہاں ہونجانے دالی ہیلی صرب شزاع ا ادده كومجهنا جاسي حبكانتيجه بيرمواكه واحدعلى شاهككته بهيجد بيے گئے ۔اسي كے ساتھ دوسري ضرب كارى حينے ہمارى اُرُدو شاعرى كو غت نقصان بهونجایا-غد*ر بخش*یه اور دلی اور گھنٹو کی تباہی و بریاد*ی کی صورت ی*ں ظاهر بون اسوجرسے كريسي دونول شهر بغاوت اور نيز أنتقام بغاوت دونول حيرول ر براے مرکزتھے۔ بہادرشاہ کو مجرم شہر کراور قب کرکے ہندوستان سے با ہر بھیج دیا ومقلى كے رہنے والے جوانباک شعرے دہلى كالمجا وا وا بنا ہوا تھا او ھراُ دھرنيز تنب ِ ﷺ بِنْعِروَ عَنِ كَاكِيا خَاكِ خِيالَ إِنَّ الرِيحِ إِن وِ ال كے ساتھ عزت وَاَبِروهِ فِي خَطَره بين برلئی تقی ۔ ابھیں اسباب سے اور اسی حالت میں لکھنؤ اور دہلی کے شاعرا بینا وطن پوڑ بچپوڑ کرنکل کھڑے ہوے -اکٹروں نے رامپور کا رُخ کیا کیونکہ وہ دہلی اور کھھنوسے قريب تفا يجرد إسك والى رايست عي السحن كيريت قدردان اورمرتى تقع

کچه لوگ حیدرآ با دیمپونچے کیجه اطراف وجوانب کی مهند دستانی رمایستوں ھے پور یجرت بور۔ بٹیا لہ کیورتھالہ دغیرہ میں بنا ہ گزیں ہوے ۔ اسلامی راہیتوں لینی فزیک بھویال مینگرول (کا تھیا وار) البرکوٹرلمہ اور بھا ولیورنے بھی ہم مانیاں بربا د شاعرد ں کوابنی طرف تھینجا جنائجہ کچھ تو ہیاں کے دربار و ں میں تو وكلئے كيجة ان رياستوں ميں كرفيواں سرداليان لك كي يا طبي<del>وں م</del>ہرہ منڈ سے لگتے ر بی که رامپورا در حیدرآبا دہی ایسے دو مڑے دربار تھے مجفوں سے ان خ خبکسته شاعروں کی بٹری ندر کی ۔لہذاان دومقا مات کے شعرُکا کچھ حال ہم اسی یبر اگریسی قدر صیل سے گھیس گے ۔ آلور لے بھی جہاں کے حکمال مہا راحہ بودهان ننگوشهور قدردان خن تق تِطَه يرْصِوبر تِيَشنه ِ شاگردان دُوق -ادر یرتجروح اورتسالک شاگردان غالب کی بڑی قدر کی مہارا جموصوب لے على سكيب مسرور صنف فسائه عجائب كوعبى اينے يهاں بلايا تھا سيطح ِدراُن کے چیوٹے بھائی آنورج پورجلے گئے اور آخرالذکرکا انتقال *ہیں،* ار شدگورگانی الیرکوهمله وربیها ولپور بین رہے ۔ ٹو نک منگرول اور بھو مال كاعلىدەعلىدە دكراتاسى -والى نونك نواب محدا برام يم على خال مسيم ثباء ميں بديا ہوے اوراپ پرربزرگوارنواب محرعلی خاں کی معزولی کے بور الششاء میں مسندآراے حکومت ہوے ۔ پیشاء ہیں اوخ کیل تخلص فراتے ہیں۔ پیلے تسبل خیر آبادی شاگر آمیز بائی ہ شاگرد تھے۔اُن کے انتقال کے بعداُن کے جھوٹے بھائی مضطرخیآ یا دی سے شورہ سخن کرنے سکتے۔اُن کے درمار میں اور بھی مہت سے شاعر تفیحن میں حکیادر

نواب ليهان فأنتخلص ملب رزاده شهوريس أسدم ينظفه على سيرك شاكرد ، دلیوان ہیں۔نواب صابحب موصوف نے ان کوخاص طور سرنو مکطل بإظاءان كاكثرشاكرد وبالموجودين يتلكص تعرسنا كأمر وجيبيك لترضيط عبالرحمرخان شرف يخواجه بيدكرامت على خلش واغ كے شاگرد تھے اعوں كے ینے بعدا کے غیرطبوع دیوان اور مہت سے شاگر دھیوڑ سے اور سے کہ عیسوی میں انتقال کیا۔نواب صاحب موصوت کےصاحبزا دیے بھی شاعرہیں اور ایسے یر ہزرگوارکے قدم بقدم جلتے ہیں۔ منگردل کا کھیا وارمیں ایک حیوٹی سی سلامی ریاست ہے اِس دور و دراز مقام بيرهجي ارد وشاعري كأخوب حرحا مواحبكي وحبروا لي رايست نواحيين كي ی توجا در قدر دانی کهی حباسکتی ہے۔ان مزرگوارنے کھفٹوا در دتی کے ُسوقت کے ورشاعرون كواپني رمايست ميں يكے بعدد مگيرے طلب كيا عقا جيانچہ دآغ يليم خَلَالِ اوزِثْمَتْنَا دُجُونَاسِخ كِيمشهورشاً گُردا ورلگھنُومِيں ُستاد مانے جاتے تھے ں فارردان بنن کی فیاضیوں سے دقتًا فوقتًا ہرہ یاب ہوتے سے ۔ مقام کی ددری اورآب وہواکی ناسازگاری کیوجہسے ان لوگوں نے وہاں قبام توزیادہ نہیں کیا مگراکٹران میں کے رمایست سے مالا نتنخواہ پاتے رہے۔ جواُن کواُسکے مكان بربرا برصبيدي جاتى تقى --بحويل أفرما نرواب رياست سزيأ مين نواب بلطان جها رسمج صاحبيالقا ابنى رايست كيا بلكه تام مهندوستان كے تعلیم عا ملات میں ہجید دلحیبی کمیتی ہرے بانچے ك موجوده فرما نروك رياست مرائينس نواب حميدا شرطال بها در با لفا بريس ١٢

ا ونیورٹی اور انبطح کی دیگر تو ت تعلیم گا ہوں کے تیام میں انصول نے ہمیں ہمت بلری فراخد بی سے حصہ لبیا ہے اور شالج نی طبے اُن کوعنا بیت کیے ہیں بخود بھوال میں صدیا سکول اور مرارس اُن کے عہار مبارک میں اور ریاست ہی کے رومیتیے تائم ہوے جہ میٹیان کی علم دوستی اور مسر مروری کی یاد کار رہینیگے۔ آمنچ لف علوم وفنون میں کافی دستنگاہ کھتی ہمل ورمتعدد کتابوں کی صنف ہی ہست سے قابل ابناے وطن کوجوناسازگاری زما نہ کی وجہسے اپنے علی کارناموں کوشائع نہ کرسکے اپ کی ذات سے ہمت بڑی مدد ہونخی ہے سیرت نبوی کی کمیل کے واسط حس کا ت طراحظتمولا السلي نعاني مرحوم نے تيار كرديا تفااب كم عقول رقم الما ندعطا فراتی درجی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ لواب شاہ جمال سبگر صاحبہ مرحوم کھی ہہت أتجهى شاءه عقيس اوراكه دومين شيرس اوربعد كوتآجورا ورفارسي مين شآبيجها تخلص رتی تقیس ۔ اُنھوں نے اپنا عقادًا نی نواب صدیق حسن خاں صاحب کرلیا تھا ۔ احب موصوف عربی و فارسی کے بڑے عالم و فاصل اور اپنے زما نہ کے مشهورمیرث اورمفسیمجھے جاتے تھے میفتی ازردہ کے شاگرد تھے۔ اور تقریبًا درجھ وصوكتا بول كمصنف تفي شعرُ اورا مل علم كے براسے قدر دال تھے۔ اُرد وسی توفیق اورفارسی اورع بی میں نوائخ لص کرتے تھے۔ نواب شا ہجهاں سیم کے والدماحد نواب جمأنكيرمحدخان مرحوم بعبى خوب شعركت عقے اور دولت خلص كرتے تے۔اُن کا دیوان جھپ گیا ہے۔علاوہ خاندان ریاست کے بھویال ہی اور کھی بهت وتنگوشاعر بمیشدرسے ہیں ۔ چونکه ترقی شاعری کے آخری عهدمیں رامپوروحیدرآ با دیے شعرا کے

اجتماع اورقدردانی میں بہت نمایاں حصد لیا ہے۔ لہذااُن کا حال خصار کے ساتھ علی دعلی دہ لکھا جاتا ہے۔

البور ا ہمارے نزدیک اس امرکی که رامپورس مبقا بلها ورشهروں کے شعرا کا ص طور پرزیاده هواتین وجهیں بوسکتی ہں۔ایک په که وه دنی اورکھنٹو وران دونوں شہروں سے مساوی فاصلہ پر واقع ہے۔ دوسرے یہ کہ فرمانروایا ت خود بھی زبر دست شاعرا درخن سنج ادرشعراکے قدر دان <u>بھے</u>ا درشعر*ا کی مح*ند وحگرکا دی کے بدیلے ہمیٹہ اُن کو ببیش بہاا نعا مات ووظا نُفٹ سے سرفراز کرتے ہتے تھے۔تمیسرے یہ کہ وہ علماروا دہا ءا ورشعراً کواپنا ملازم نہیں سمجھتے تھے بلکہاً ہے۔ ويانه برتا وُكرت اوراكتراً كى نا زك مزاجياں بردائشت كرتے تھے۔ إي درمار سى قسم كے اہل علم ذفصل كالمجمع عقا اور نواب صاحب خوداً لكى دلحبيبوں مرحمتيم تے۔اسی وجہسے وہ لوگ بڑی بڑی تنخوا ہوں بریجی اول تورا مپورسے نیکنا ہی نہیں چاہتے تھے اوراگرجاتے بھی تو ہمیشہرام پور کو باد کرتے *تہتے تھے* اب درمعن علیخان 📗 نواب یوسم علیخال خلف نواب محد رسعید خال طبیر علا ورست نرىرورا درشعراكے ئرتی ُرس تھے خودھبی شاعرتھے اوراُر د د فارسی د ونوں ہیں مركهتے تھے۔اُرد دمیں آنط تخلص كرتے تھے صاحب ديوان ہيںا بتداميں تكم دُن خاں سے صلاح لیتے تھے ۔اُن کے بعد مرزانوشہ عالب *بھرمیرنظفو*علی آ کلام دکھانے لگے دلی اور لکھنؤ کی تباہی کے بعد جو شاعروہاں سے نیکے اُس کو رامپورېي ميں جگه ملي هني مولا نافضل حق خيآرا دي مرزا غالب -ميترب تبه کمين برظفه على آسيراورمبت سے علماء وشعرا أن كے دامن دولت سے والستہ تھے

موصوف نے شعرائے دہلی ولکھنٹوکوا سنے در ہارمیں جمع کرکےار دوشا <sup>جی</sup> بْگامِهنى كرديا تصابعنى ان دونو ں طرزوں كو ملاكرا كيب شئے طرز كى منيا د ڈالى سنے اُن کے ابنا قبال صاحبال نے نوا کا مطبخاں کے زانہ میں بڑی ترقی کی ۔ نوا کلے علیخاں کے عہد میں جوائز کی مطابق ہوئی اع ھ اسٹ ایھ میں اپنے والدنواب پرست علیخاں کی حگرمت نشین ہوہ اِ وشاعری نے امریومیں ہیلے سے بنی پارہ ترتی کی برخلات فرٹریک عظم بادشاہ جرمنے جواسینے زمانہ میں کل باد شاہان بورسے میں علم دئم نرکا بڑا مربی اور قدر دان سمجھا **جاتا** باحب وصوف بركيس يحنى ادرفياض تقيا ورسميته إنعام واكرام سيستعرا لی قدرا فزائی کرتے تھے۔اُن کامبارک عہدا دبی تیشیت سے رام بورکا زرین عهد الما جاسكتا ہے اعفوں نے اپنی دہشمندی قدردانی اورمردم شناسی سے اپنی يايست ميں بڑيسے بڑسے اس كمال اورار ہاب فن كوخم بوكراسا تفاجسكي ظیر مهندوستان کی کسی دوسری رایست مین نهین ملتی تقی اس رایست مین ں وقت کے بہتر سے بہتر حکما رکا مل نتّار ، شعراً خوشنویس بیانتاک کہ ہرآ کی فِهادر مِيتَيهِ كے بعبی شهورا بل كمال مثلاً جو بدار الباورجي اركا بدار وغيروسب موجود تھے بھل کے گردہ میں علامہ عب الحق خیر آبادی، علامہ عب الحق مهندس، مولانا ن سيرسن شا محدث اورمفتي سعدا بسدوغيه و حكما اوراطهاء كطبقه بمحمدا براميم وران كے صاحبزادہ حكيم عبالعلى حكيم على صين وحكيم احدرضا بن رضا وغیرہ تھے شعرا کی جاعت بہات زیر دست تھی۔ یوں تواور بہت رمشهورلوگون میں سیصنارت زمایدہ نامور ہیں یمیرخطفر علی اسپرشیخ امرا دعلی مجر،



نواب سيد يوسف علي خان بهادر نردوس مكان والى رامبور



بر ِ وَآغ يَجلال تَسَلِيم مِنبير ِ قَلَق عَرَوج يَحْيا ـ جَآن صاحبُ غَاجِي رَبَون ناگردانش أنس شاگرد اسخ - شاغل - شادان تینی بینسیا - خواه,محریش تنصور- رَصِنا وغيره - أن مشام يرك علاده اورسكيرون قابل ورلا كَتْحَضر ے ہوے تھے حتلی میرورش اور قدر دانی رایست کرتی تھی مقرب لوگوں کے یام کے واسطے ایک علی درجہ کا مکا مجضوص تھا جومصاحب منزل کے نام سے مشهوريقا يكرما وجودان اخراجات نثالإنه كياسراف كاالزام رياست يرعاك نہیں موتا بھا کیونکہ بہے جتنے لوگ تھے سولیے مولانا ارشاد حسین یہولویء د**ز**شی امپراحدمنیا بی کے کسی کی تنخوا ہ سور و سیبے سے زیادہ نہیں تھی علاوہ اس کے ى كوِّمفت او نِصول تنخواه نهيس ملتى تقى - اور بيسب لوَّك ريابيت سيمختلف کاموں پر باعتبار اپنی قابلیت اور س کے مقرر تھے گر میں ضرور ہو کہ نواب ص بینے تام ملازمین سے قطع نظرا نعام واکرام کے نہایت شفقت اور محبت سے پیش تے تھے عیدلقرعیدا وراکٹرخشی کےموقعوں برتمام معززا درمقرب لوگولکو لعت ولانعام سے سرفراز فرمائے اورجن سے زیادہ خصوصیت ہوتی انگی خبرگری خاص طور ہر فرماتے ۔ قرصٰ دار وں کا قرض ا داکر دسیتے ا و مختلف طریقوں سے مگر رہ بہنت کرتے تھے ۔ نوا کلے علیخاں نے درسیات معقول ومنقول مولانا نضنل جن خیرآ ہا دی سے بڑھی خیب ۔ پہلے اُنھوں نے اُرُدو د فارسی شر کھنے کی مزاولت کی اِوراکشرکتا ہی تصنيف كيرمنجاجن كُ لِبُلِ لَعْمه سِنج يَ تَوَانُهُ عَم يَقْدَيل حرم اورُسُكُونَهُ خسروى زیادہ شہور ہیں۔ فارسی میں این کا دیوان تاج افرخی کے نام سے مشہور ہے

ارُدومیں اینا کلام آمیرمنانی کو دکھاتے اور اُنھیں سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ چار دیوان انکی یادگار اور انکی اعلیٰ قالمبیت کے منوینے ہیں کسٹ پرخسروا نی -دستبوء خاقانی- درة الانتخاب اور توقیع بحن-نواب صاحب نوانخ لص کرتے تقے اور نہایت عمدہ شعر کہتے تھے۔ان کخفیق فضلی کا خاص شوق تھا۔اورالفاط کی صحت وعدم صحت کے مُناظرے اُن کے سامنے اکثر ہوا کرتے تقے جن میں مجرتیں کیم تھال آمیرا ورمنیروغیرہ ، جواس فن خاص میں خاص ت اور دنجیسی رکھتے تھے، نا یاں حسّہ لیتے تھے۔اسی وجہسے نواصباحب کا بترکلام متروکات اورغیر شیح الفاظ اور ترکیبوں سے پاک ہے۔ اس اجتماع شعراً کا بیتی بهبت انتیام بوا که ایکی و صبه سے د تی اور کھناؤکے متلف طرزاً بس میں مل گئے اور ایک نئے طرز کی منبیا دمیری حبکی ابتداء نواب ھنعلیغاں کے زمانہ میں ہوجگی تھی۔ بیاُرَ دو شاعری کا ایک ایسا اہم اور عطلب ئلہ ہے حبکی طرف کا فی توج ابتا کمنع طعت نہیں ہوئی ہے ۔ ناسخ کا طرز اُن کے شاگردوں کے زمانہ میں جو کہ اپنے اُستاد کی اُستا دانہ روش کو قائم نہ رکھ سکے تھے بدسے برتر ہوگیا تھا۔ان لوگوں کے کلام بیں اُس طرزکے تمام عیوب توموجود تھے رغربها مفقود تقين اس طرزك برتنے والے راميور من تجر تمنير قِلق اورا آب ہ برخلاف اس کے طرز دلی کے بیرو داغ وسلیم منصے ۔ دراغ گو کہ ذوق سے شاگر تھے گرانھوں نے ایک بسا دلکش طرزاختیار کیا تھاجلمیں حراُت کا کچھ رنگ ملیا جُلما تظا-اُن بیں اور لکھنٹو والوں میں زمین وآسان کا فرق تھا-اُن کےاشعار بہت مقبو ہوے ہخص اُن کے رنگ کا دلدادہ تھا ۔ سلیم گوکہ مکھنؤ کے تھے گررگ اکل

ن کا اختیار کیا تھا۔وہنیم دہلوی کے شاگرد تھے جو<del>ر ہو</del>س ک ت ہمائن کے حالات منفصل مبان کرچکے ہیں۔ اُن کے شاگرد<sup>ت</sup> ے کا جا دوکیمی نہ چلا۔وہ اُس کو ہمیشہ سراہمجھتے رہے اورجہ راستا دا لاستا دبینی سیما *در مومن کی سروی کرتے رہے ۔*موس اور بریشکین کوئی ایسے لبندمرشج ص نہ تھے کہ اپنا اٹراپنے وقت کی زمان اور شاعری برڈالتے مختصر ہے کہ یہ دونوں سکول عین گھنٹواور د گی۔امیں ہس ارتیج باحثہ کرتے رہے جس کا متیجہ شاعری کے لئے عموًا اچھا ہوا یعنی السخ سے جوایک سجالفاظی اور تصنّع کا شوق داخل زبان ہوگیا تھا وہ جاتا سے کم اُسکوشد دنقصان ہونیا۔اوراسی کے ساتھ لفظی قیت کا بیمبارک متیجہ ہوا الفاطاورترکىيېيى جوقد ما كى مادگاراوراېل دېلى كى ما ئە نازىقىيىخ يومت مگوئىي لوك شاعرى كے صبحے جذوابت اوران كے مناسب الفاظاسے واقعت بوركئے نئو کے طرز قدیم کے شیدا وُں نے دیکھ لیا کہ اب اس جدیدرنگ کے سامنے اُن کا بس جمسكنا مجبورًا ألكوطرز دلي كيطرت متوجه بهذا يراييوا حو كداغ كومقبولسيطا مل بورمی فقی صبیاکہ ہم انھی او برکہ حکے ہیں۔ لدزاان کے معاصری کواسے سوا فی حیارهٔ کا رنه تھا کہ میاک کی سیند کا اتباع کرتے ہوے وہی طرز اختیار کری چناخیآمیر جودآغ کے بڑے حربیب اور مدمقا بل تھے اُن کوبھی اس راے عامّہ ک منے سرسلیم خمکرنا بڑا۔اوراسی وجہسے اُن کا دوسراد بوال سنی دصنعی نوعشق غ کے رنگ میں ہے گوگہ کہیں کہیں اپنے خاص رنگ میں بھی کہ جاتے ہیں

اسی طرح اُ تفوں نے «جو ہرانتخاب» اور «گوہزانتخاب» ایک تمیراور دوسراخ اُ جہروا کے رنگ میں کہ کراس بات کا ثبوت دیا کہ وہ و تی کے رنگ کو کھنٹو پر ترجیج نیتے ہیں شاگردان میرملی خصوص رباض جلبیل-اورحفینط ایک قدم اور برها یا ملکان ک ٹراشعار توالیسے ہیں جردآغ ادرشاگردان داغ کے کلام سےعلیٰ ونہیں کیے ا*سکی* یہی حال حَلَال کابھی محجعنا چاہیے ۔ َحلال ٓ رِنْبُ اور برق کے نبا گردیقے اور اُ ن کی لٹوونا ہاکل کھنٹوکے طرز پر ہوئی تھی مگر تعجب ہے کہ اُنھوں نے بھی اس رنگ کو چھوٹرکردتی کارنگ ختیار کیا چنانجیائن کا ایک دیوان بالک*ل اُسی رنگ کا ہے۔* اور ہمیں اُنھوں نے تمیر کی ہبت ہیروی کی ہے ۔ گرہا رے اس کھنے سے یہ نیمجھ لینا جا له آمیر د تحلال ایکل اینے رنگ که کافول کئے تھے البنتہ ایک بڑی حد تک اُٹکی سروی تے تھے۔ہارے خیال ہیں قدیم رنگ کا خاتمہاُس دقت ہوا جبکہ تخبین معیار مئومیں قائم ہوئی حس کے ما ہواری رسالے اور اُٹکی تحقیقات نے طرز <sup>و</sup>ت دیم کو لوگوں کے دِل سے محوکر دیا ۔ موجوده فرانروك دامپور 📗 موجوده فرانروا به امیورمین شرائینسول برای ما ہادر جمیع القابہ ایک نهایت روش خبال تعلیم ما فیترا درشل اپنے سلان کرام کے نهایت اعلیٰ درجہ کے شاعرا ورخق فہم اورشعراء کے مرتی اور سر رہیت ہیں۔اِن کے انهیں تھی شعراء اور ہرقسم کے باکمالول کا رامپوریں تمجمع رہتا ہے اور یہ لوگ جمیشہ اِن کے جودوسخا سے ہمرہ یاب ہوتے رہتے ہیں۔اس زمانہ کی تام قومی درسگا ہما ہم فیرخرکمیں ان کے فیوض نا متنا ہی سے فیضیاب ہوتی رہتی ہیں ۔

تنشى بيار صرمينا في آميز لص خلف مولوي كرم محدث الماءين ئى جن كامزار لكھنۇ مي**رج خاص** و عام ہے ' خاندان ميں **بر استعلق سے مينا ن**ئ ں۔ درسی کتابین فتی معداللہ مرحوم اوران کے بمعصرعکما نے فرائی محل برهمی تقبیل وزعربی و فارسی میں وتنگاه کامل رکھتے تھے نیشی صاحب اپنی دات سے في منكسالمزاج صاحب زہروتقوسے اور صوفی مشرب بزرگ تھے۔ خاہدا جی ابرہم بركے سجا دہ نشین حضرت آمیرشاہ صماحب سے سبعیت رکھتے تھے مط بنوم وغيره سيمي واتعت تق - نهايت ذكي وطبّاع محنتي اورجفاكش تق -سے اپنے معاصروں میں سطرح اپنی وضعداری ادرسادگی کی وجہسے ئونتے *ئیں طرح اپنے کا وخن*ل در کمال قابلیت میں بھی اُن سے متاز تھے۔ تثعرويخن كاشوق نجبين بي ميں سپدا ہو گيا تھا۔اس فن ميں آپ کونشی ظفو کو سے المذفقا مرحقیقت بیہ کراپنی ہم ردانی اوطبیعت کی دوانی سے اپنے ستا دسے بھی بڑھ گئے۔ان کے دفت میں نمام فضاے کھنوشا عری سے بھری ہوئی تقی ٹاگردان اتش د ناسخ کے مناقشے روز مرہ کے مشاعرے میں شہر کے اسا ندہ شل بل در دو تحروغیرہ کے شرکت کرتے تھے ما ٹی کے دورو تورا ورانسے و تیم ئِے غرصٰکان نمام چیروں نے ہونہ ارشاء کی نجا طبیعت پر بہت ٹراا ٹرڈالا جس كامتيجهميه بهوا كه تقوار سے ہى دنوں كئ منت وجانكا ہى ميں السيم شق سحن بہ بهونجائی اوراتنی شهرت حاصل کی تبرناهی داع میں اِن کے اشعار کا تذکا واحبطی شاہ کے دریاد میں مواا وراک کو بلاکران کا کلام ساگیا اور سے کی کمرسلطانی

دوکتا ہیں «ارشاد لسلطان» اور «رہاست اسلطان» اعنوں نے تصنیف کیس جن کےصلہ بی خلعت فاخرہ اورانعام عطا ہوا۔اُسی دقت سے اُنکی شہرت کا زمانہ مرر ہوا جوبراہرترقی کریا گیا مگرالحاق او دھ اورغذر کی وجہسے شعراے دربار کے تما م حوصل ليت بوركئ اوروه إدهراً دهمنتشر بو منك بهدغدراميرن دوستول ك ینے سے *سرکاری* ملازمت کرنے کاارا دہ کیا تھا۔ گرحب عمدہ صدم ہنی کیوا مسط ماحب جج كو درخواست دينے كے متعلق أن سے كها گيا تواُن كويہ بات الجيمي علوم ہوئی اور ملازمت کا خیال ہی ترک کردیا یقوٹرے روز کی سکاری اورخا نہشینی ک<sup>ے ب</sup> فردس بحال نواب يوسف عليخال والى رابست راميورية أن كيطلب كبيا جرشعرا کھنٹو در<sub>ا</sub>لی کے اُسوقت بڑے *سربرمی*ت شفے <sup>ب</sup>نوار باموصوف کے اُتھال کے بعد خلرآشیاں نوام کلب علی خاں ہا در کاعب صکومت آیا جسیس اُر دوشاعری کواور بھی فروغ ہوا۔ان من فهم ورزشبنا رئیس نے ڈھو ٹیمٹر ھو ڈرٹھ کرا مربنا سنان کے ای دگرای شعرا وربا کمالول ک<sup>و</sup> بلاکراینے دامن دولت کے سابے میں لے لیاتھا نِحرضک يزمانالعيني الميرك قيام راميوركازمانان كى شاعرى اورا قبال دونول كيعرب كازمانه ها اسى مين أن كونواب كي أسنا دى كافخر حاصل موا- را م يورس أن كو بٹری عزت حاصل تھی اوروہ ایک بڑی ادبی اور سوشل سی تمجھے جاتے تھے۔ تنخواہ بھی معقول تھی جب وجہسے بڑے مزے سے آزا دانہ زندگی بسرکرتے اور انتخاہ مجی معقول تھی جب کے وجہسے بڑے مزے سے آزا دانہ زندگی بسرکرتے اور شعرد شاعرى اورصنيون وتاليف بين شغول رستے تھے غرطن كه ٢٣ برير امپور يس نهايت عزت وآبروس بسركرك جس مي اكثر مرتب كهنويمي آنا بواتها بالآخر حیدرآبا دکوردانه مدست وہاں جانے کی تقریب اس طرح ہوئی تھی کرنسال عمیں جب نظام حیدآباد کلکته سے دائیں ارہے بھے توراستہ میں بنارس میں بھی گھیں۔
امیرنے ایک تصدیدہ ان کی تعرفینہ میں کمکر عقام بنارس انکی حضور میں بہتی کیا تھا
حضور نظام کو وہ بہت پین آیا اورامیر سے حیدرآباد آنے کی فراکش کی ۔ چنا نحیہ
سنال کے میں وہ عازم حیدرآباد ہو ہے۔ یہاں تقویرے دِن قیام کیا تھا کہ بیار ہو
ادر تہتر برس دس میسینے کی عمر میں اس دارفانی سے تولت کی علالت سے زمانہ میں
درتے اور بیٹرت رہن ناتھ سرشار انکی عیادت کو جاتے تھے اور مہا در جہر شناد بھی
اکٹرقدم رہے فراتے تھے جدید دو مرا
دباعی سے ظاہر ہوتا ہے۔
درائے کے جدید دو مرا
دفتاک درخیسی ہے دم سرد مرا

ہے آپ کا اخلاق جو ہمدر د مرا رشک د معیسی ہے دم سرد مرا فرا سے ہیں ہوگیا در د مرا فرا سے میں ہوگیا در د مرا فرا نے بی ہردوزعیا در د مرا فراغ نے دفات کی بیرتاریخ کئی

ولت وبلاچل ببادنیاسے وہ جوم اہم فن گفت میرا ہم صفیر مصطفیٰ آباد سے آیا دکن سیسطفیٰ آباد سے آیا دکت کو کا اخیر کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا کہ

ہے کوعا بھی داغ کی اریخ بھی تصرعالی باہے جنت میں آمیر ماسوا انیه ا امیربهت میرگوشاعرتهان کی بسن شرکی کتابی اورایک دود بوان دسوم "بنجیرت بهارستان" نمناجا تا ہے کہ زما نُه غدر میں لفٹ ہو گئے بھیرد وسری ت يەنئى كەھھە داء مىں ان كےمكان مى اگ لگەگئى جىرىدا كى كىزتصانھىيە وزمتى كمتابس حل كرضاك بتوكئيس موجوده تصانيف ميس تنكى فهرست ديل مين مجاتي ہے اُن کے دو دبوان عاشقانہ بعنی «مراُۃ اِنبیب» اور صنمیٰ انہ"۔اورایک نعتبايشُّعاربيم وسوم تبمحارخا تم كنبيينٌ اورنيز" امياللغات "نهايت قابل فل اوهِ ته در دمعروف تصانیف ہیں ۔ ای تصانیف ترتمیب وارسب دیل ہیں :۔ ( 1 ) - ارتبا دُالسُّلطان - ( ۲ ) برایت السُّلطان -( مهم ) - غیرت بهارستان - امین وه نخرلین بهن جوقبل ندرمشاعرون میں يُرْهِي تقيس نيز حيند قصائد در مرح واجد على شاه - به كلام غدر مين لمعن بوگيا -( ۵ ) ابر کرم - به دولون تنویان مجی غدرسے پہلے کھیئوں کھی تقیں ۔ ﴿ ﴿ ﴾ وَكُرْشَا وَمُنِيا بِصَابِمِيْدِ مِنْ لُوجِيْ ( ٤ ) صبح الرآن خضبت صلی لله علی قاله دسلم کی ولادت کے بیان میں ۔ ( ٨ ) شام ابرانحضرت ملی اسطیه و امکی دفات کے بیان میں ۔ ( 9 ) کیلة القدرمعراج کے حال میں (۱۰) مجموعهٔ داسوخت جھرداسوختوں کا مجموعہ جن کے تاریخی نام حسب دیل ہیں اور سنتر صندھ سے ۔ بعنی الإنكك مطرار " والوخت أردو " وشكايات رخش " " وصفيات إنشار " وحساغيال "غمارطبع" اس مسدس کوایک عمره دیبا جدکے ساتھ" میزا ہے نام ت دائرهٔ اوربید تھنونے چھایا ہے۔ (۱۱)محامرہ المنبین مولفه موثاله



امير مينائي



داخ دهاري

منتیردیوان ہے ۔ (۱۲) اتخاب یادگار-رام پورکے ننعاے اُرد وکا تذکرہ ہے جونوا کلب علیخاں ہما درے حکم سے منافع کا ھوہیں لکھا تھا جبیاکۃ ارنجی ام سے طا ہر ہو آہر رسلا ) خیابال فرنیش کیٹر میں اور شریب ہو (۱۹۷) مراً ة النيب أرّد وغزلول ورّصائد كا بهلا ديوان ہے ۔ ( ۱۵ ) صنمخا نه عثق مطبوعه سلامه ه (۱۲) جو بارتخاب(۱۷) گولهرشخار مُولفه کستال ها میر دونوں میرتفتی میراور خواجہ میردر دکے زمگ میں مجیز غرابیں کھی گئی۔ ( ١٨ ) تيسار ديوان جو مهنوزغير طبوع ہے -اميں جيد قصا کداور راعيا شام ہي (19) سرئرنجسیرت جوابسے عربی وفارسی الفاظ کی ایک فریزنگ ہے جواُر دو یں غلط ہتعمال ہوتے ہیں ہمیں اُن کا سی*ح طریقیہ ہ*تعمال *معار*منا دکے تبا یا ہے۔ کاسب سے بڑا کا رنامتھجھنا جا ہیے گرافسوس ہے کہ وہ ماتام رَہ گئی حِیرف دوجلدیں الفت مرودہ اورالف مقصورہ کی انبک تیار ہوئی ہیں۔اِس کتاب یں قابل مصنف كي تتجراور جامعيت اورنيزاكي بجدكددكا وش اورمحنت وجا نكابي کا پتہ چلتاہے۔اسکی دوجلدیں حصب گئی ہیں تمیسری بھی تیار کھی مگرشا کئے نہوسکی۔ ابتداءًا ٱلحيْجِلدون ميں اس مے تکا لينے کا ارا دہ تقا۔ نوا کلب علینجا رہے عهدين شروع بهوئي تقى اورأس مے براے مسريست بنرا فرمسرا لفردلائل لفشنط في ثم مالك متحده تصے حبرل عظیم الدین خال ائب پرسٹرینط کونسل ف محینبسی المیور نے بھی ایک سررمیتی کی تقی فیشلی صاحب نے لینے خطوط میں اس کتا کیا کشرد کرکیا ہے

ر ۲۲) خطوط اور تفرق جزی نظر ونشری بنشی صاحب کے شاگرداور دوست
بهت کرت سے تھے اور نشی صاحب کوخط کھنے کا بهت شوق کفاله داان کامجموعہ
خطوط بہت دلیب ہے اس کو اُن کے شاگردر شید مولوی جس العدخات قب نے
ایک نہایت مفیداور دلیب دیا جہ کے ساتھ شایع کیا ہے ۔ ان خطوط سے
انگری نہا جا ہے عادات واطوار اور کیر کڑی بہت کافی دوشنی پڑتی ہے اوراگر
اور کی کھنا جا ہے تواکی کو نحمری کا بہت عمدہ مواد اُن سے فرائم ہوسکتا ہے ۔ نیز
اُن میں فن نظر اور زبان کے متعلق اکثر مشکل مسائل کوحل کیا ہے" درسالۂ اسراز نظری اور در زاد الا میں اور در منا جات وغیرہ کو اُن کے متفرق تصانیف میں
اور در زاد الا میں اور در منا جات وغیرہ کو اُن کے متفرق تصانیف میں
سمجھنا جا ہے ۔

تَفْيَطُ بَهِت مِشْهُور بِي -

امیرن شاعری امیر نہ صوبا کی طباع شاعر للکہ ایک متج عالم بھی تھے۔ اورادبی و نوں بر مبنی ہے۔ انکا پہلامطبوعہ داوان مرا ق لغیب کسی قدرنا ہموادہ کی کی کا بتالی کالام کے ساتھ جو بحدا اور بخرہ ہے بعد کی عظم بوتی ہے۔ بلی کا مرا ق العربی مشاقی اور نجی کی علوم ہوتی ہے۔ بلی کھی ہے ابتدائی کلام یں خواس میں میں میں میں میں جو ناسخ کے دیگ کے ساتھ تھے۔ میں میں میں میں جا و بیا دہ سب عیوب موجو دہیں جو ناسخ کے دیگ کے ساتھ تھے۔ میں میں میں میں جا و بیا

عا يستفظي-اتبنا الركيك ربدناتشبيس-عورتول كالباس اورسا ان دمنيت ىثلااتكىياكرتى اوركنكھى چوٹى وغيرہ غرضكە ئىپ كوئى چىزىئى اورادر كينىل خ بلكەدىپى *برانے فرسو د*ەمضامىن ہى جالٹ ليٹ كرزگىين عبارت ميں بيا ب*كيے گئے* بتہ اُن کا دوسرا دبوان رصنی اُنعشن، اُن کے بطرے حراف غ *سے طرز ہرہے ۔*اوراس میں اعلی خنیک سلاست وروانی اور دکش عاشقا نہ بیبی کثرت موجو دہیں ۔اُن کے نعتبہ شعار گو کہ قدیمی مقررہ طرزمیں ہیں گراکمتر لى كنيل فصاحت وملاغت اورجوش اعتقا د كے بهترین نمونے ہیں غرضکا شیصاحب کومختلف اصناف عزل قصیده - دباعی مخس م پرعبورتام حاصل ہے آن کا کلا م اعلی خیالات فصاحت و بلاغت - روا نی و ست توازن الفاظ اورا بجازکے لئے مشہور سے حشود زوا کدا درصنا کع برلیے عظی کی کثرت سے اُن کا کلام باک ہے۔ان کے اشعار میں گفتگا ہی نزاکت خیال بلندېروازي ينتيرىنى نرورا در خادرائكلامى مدرجهٔ جسن موجود ہے تصوف كى ننی بھی کہیں کہیں جلوہ گرہے ہومشرقی شاعری کی جان اورا دہ آموزی کی ں بچان ہے ۔ اِس قسمرکے خیالات کسی ایک شاعر کی مک نعاص نہیں *ہوت*ے لم ختلف لوگوں کے کلام میں برتبدیل الفاظ یا نے جانے ہیں ۔ المشى صاحبايك بيكرمتانت ومحسم تهذبب تقفيشر دحیاان کے اخلاق کا خاص *جو ہر تھی ط*نبیت نہائیت محب<sup>ن</sup>ت والی یا نئ تقی راستباز، ہمدردی سے بھرے ہوئے نہا بت متقی دیر ہزگا را ورسادہ مزاج واقع ہوے تھے، کیم کی سی لفظ فحش سے زبان کو الودہ نہیں کیا۔اور نہسکی بولگ

سجے پاکباز صوفی شرب حکام قرآنی سے پورے عامل تھے۔اسی وجسے اُسکے تقدس اور بیرائی کی شہرت لوگول میں اُنسی قدر تقی جس طرح اُن کے علم وضل ا درکمالات شاعری کی مِزَاج میں کسا را ور تواضع اسقدرتھی کہاہنے معاصر رکھے ی على تخصوص داغ سے تبھی سابقت كى كوششن نهيں كى - للكة مام اپنے تم عصروں سے نہایت خلوص اور عبت کا برتا 'ورکھتے تھے ۔ادبی مسائل کا جوانسے لیجھے جاتے تھے نہایت زادی سے جواب دیتے تھے ۔ اورکسٹی خس با جماعت کی باسداری تھی نهیں کرتے تھے اپنے بعد میار بہلے چوڑے - قمر-آزز و ضمیر - آخر - جوخد ات زان کی ششی صاحب نے انجام دیں اُسکا ذکر سم امیاللغات سے سلسلہ میں او بر كرَّاكة بن ينشىصاحب ايك بهمت قابل اورطباع ثنا عرضے ـ اوراُن كے اكثر إثنا ز بان ز دخلایق ہیں۔ اُن کا مرتبہ تعراے اُردویس ہت بلندے ۔ جنداننعار بطور نمونه کا جندانتعار بطور نمونه بیال تکھے جاتے ہیں۔ رىب ب يارد وزمحشر تھيے گاکشنوں كانون كيونكر جو گیب رہے گی زبان خجر لہوکیجارے گا استیس کا (اس تنعرکومنظر مبلس محمود نے اپنے ایک فیصلے میں لطور سند کے کھا تھا ) اے روح کیا برن میں بطری ہے برن کو چھوڑ میلابهت ہواہے آب اِس پرین کو چوط می*ھی نگ*اہ میں ہ*یں تری تیر کے خواص* ترجی ذرا ہوئی تو ہیش شیر کے خواص کہتا ہوشعرش کے کوئی واہ کوئی کا ہ تھے میرزاکے مجھیں ہس کھیڈسیر کے خواص

ورندربط كأس سي مرارا بين تقيس كياريشوق نےاندھا مجھے نہ سوجھا کچھ مين ونون ملوؤن مين دل مقيار بوتا وهمزادیا ترپ سے کہ بیآرزوہے یارب بونگاه کی تقی ظالم تو پھ کڑے کیوں جرائی مہی تیر کیوں نہ اوا جو مگر سے یا رہوا ایک دل برم مرسے بیلوسے کیا جا آراہ سب سب ترشینے الملانے کا مزاجا تا رہا کھوگیا دِل کھوگیا رہتا توکیا ہوتا آمیر ہے جانے وواک بیوفا جاتا را جاتا را موتوف جم ہی ہر کرم کا ظہور تھا ۔ بندے اگرتصور نہ کرتے قصور تھا صورت تری دکھاکے کہونگا یہ روزحشر سے تکھول کا کچھاگنا ہ نہ دل کا قصورتھا رلاجب وه کھلاتب ہے معا کیا کرتے تھے اپنی جب ہجو ہم

تجدا ہے دختِ زرکا نام جرحبت میں اسے ساقی

یری ہے میکشوں میں حررسے پرمبزرگاروں میں

الكرفاك يس عبي إك شرم أن كي نهيس ما تى د.

الكرنيمي كيے وہ سامنے رون كے بيٹھے ہيں

المتحوا تطات بحى ثهيس المحدلكات عنيس ئے جومری لاش ہے وہ طنز سے ہولے ۔ اب ہم ہیں خفاتم سے کہتم ہم سے خفا ہو دە نىكل نەسامنے سے سسركى

دہ بھی عاشق کی اِلتجا ٰ نہ کشنے

ہوش دخرد و نام ہوان جا *جکے ک*ئے

ینمجال کرکے مجھے سرب کھڑے ہیں ٹنجیکے کفت میں برابرہے و فا ہو کہ جفا ہو ہرات ہی لذت ہراگردل میں مزا ہو أنكهين كحولين بعبي سبن وبهجي كين

لیا تنگ ہے جلا دمری ختی جاں سے ہردار یہ کہتا ہے کہ ظام کہیں مرتفی وات قىمت جوىب كى مشنتا سىب

إتى برَأميار بوفقط جان كا جانا

حصاتيسي تمجها ما مفافل مهتى ب دى سىسىخودى بىل چىنوق *قى يىتى ب*ر بمطاء آه رسااب نگرے برعرش کے تبخی بلندى كوملبندى حانناممت كاستى اسی ستی سے آگے اورا بادایک بتی ہے نه تھ بارے داف اماندہ امنزل قرب آئی ترئ تمنت کی کو ابری تریسمت کی تتی ہے نہ شاخ گل ہی اونجی ہے نید یوام میلیاں سنج كى بات كوكيون كل بدأ عثمار كهاب وسل بوجائے میں حشرس کیا رکھائے جاکے لے لیجئے کعبین خدار کھا ہے ہم چلے دیرسے کعبہ کو تو وہ بُٹت ہُولا جن ن سے ھنچ گئی ہے بلوار موگئی ہے الگورمس علی بیان کی حیار بوندس اور مشو تول کی ہوتی ہے نزاکت کیسی؟ فود ترب ہونٹ یہ کہتے ہیں کہ بوسالیا و موسوالول سے بی ایک موال تھاہے تحدسه الكول مي تحبي كوكريمي محداج ر چوک وقت کو پاکرکہ ہوے وہ معشوق مستجھی سینسین سے جا کے آنے کی واب مزاحان داغ سلط جهاء مطابق منظ المهجري مين دئی میں پیل ہوئے۔ان کے والدنواب شمس لدین خال نواب منبیا دالدین خاں دا لی لوہار و کے بھا ئی تھے۔ اِن کا انتقال *تل*ھ کا ھیں ہوا جبكرداغ تقريبًا جيرسات برس كے بول گے - دا داكا نام نواب احترسين خال تھا والدك انتقال ك بعد داغ كي ال في مزام المسلطان عرف مرزا فخرو بها در خلف بها دیشا و کے ماتھ نکاح کرایا اور شوکت محل کا خطاب یا یا ۔ ال کے ساتھ پیر بھی الال تلعيموني جهال كي تعليم وترسبت بوي قلعمين عروس كا جرح بهت تقاء راغ كى خلى بيت براينے كرد وملين كا براا تر برواد دربي عبى شاعرى كى مقناطيسى قوت کے اثر سے متا کثر ہو گئے جونکہ بادشا ہ اور مرزا نخرور و نول آدوق سے شاگرد سنتے میھی

ائتاد زوق كي شاكرد بو كي اوران كي ساعم شاعرون بي جات اور دارسين لیتے رہیے۔ابتدا میں فارسی ادرعربی کی تعلیم بھی کچھ حاصل کی تھی حنیا نچہ فارسی مولوی غيات الدين مكولف عيات للغات ورمولوي احترسين سع يرصنه تق خوشنوسي شهراری انک یٹے وغیرہ کابھی مہت شوق تھا۔ اور میہ فنو لُ عُفون نے با قاعدہ اُستادول سے حاصل کیے تھے شعر کا شوق اِن کوجبٹی تھا ۔اوطبیعت چونکه مُنام یا ئی تھی اس لئے تھوڑ ہے ہی د نوں کی شق سے بختہ کا رہٹا عربو گئے بڑھ شاہم ہیں مرزا مخرونے وفات یائی مرتی باپ کا مزاان کے واسطے کیا کم صیبب محلی کہ ے ہی سال بعنی مشاہ کے عالم آ شوب ہنگا مے نے اُن کے رہے سے اس اور کھو دیے اور وہ بھی ہزاروں لا کھول آدمیوں کی طرح د تی حھو ڈیسنے ہم بجور ہوسے رجب سی قدر سنگامہ فرو ہوا تومعلہ بل خاندان سے دام بورکئے جال لیغاں بہا درجوان کو میشیرسے جانتے تھے اُسوقت سرمرآرا ہے ت سقے۔ دآغ بہلی مرتبہ ولیعہ در مایت نوا سکلب علیخاں ہما درکے مصما مقرر ہوئے ادر دارو غاصطبل کی خدمت ان کے میرد ہوئی۔اس خدمت کا تھول نهایت قالمبیت و محنت کے ساتھ انجام دیا عقاا وراسوقت سے اُن کو کھوڑو ک وشهسواری سے دلچیسی بروگئی تقی دا غ نے اپنی عمرے م ۲ سال نوا بکلب این ایک ار بی ملازمت میں رامیورمیں گزارہے ہماں یہ نهایت عزَت وآبر عیش وآلام سن<sup>ز</sup>ندگی سررتے تھے رام پورس ان کواسقدرآرام تھا کاس کوارام پور کہتے تھے۔ نواس ں ہماہی میں سمج وزیارت سے بھی مشرف ہوے تھے۔ اُفھوں نے دلی۔ کھنو مثینہ اورکلکتہ کا بھی مفرکیا جہاں انکی بڑی قدر بوئی اور اُن کے واسطے مشاعرے منعقا

کئے کلکتہ میں میں جارہا ہ قیام کیا اور وہاں کے مشاعروں میں برابر شک فا*ں کی بے بنگا م موت سے آئی تا* م ارز و کوں اور امیدوں برا نی بیگریا بایژا چهانچهوه دلی جلے گئے اور ویاں کھے دِن قیام کرکے نیکے اور راسے ور، امرتسهٔ کشر بکوٹ اگرہ علی گڑھ متھرا، ہے پور اور، مقامات میں بیول دی ان کے شاگرد موے پہلی *رتبا* کھ بِظام سے تبویسط را مبرگردِها ری برشاْ دخلص آقی ملاقات ہو کی تھی گر**یؤ کہ کو** ں وقت نہیں بھی لہنا دلی واپس کئے گر تھوڑ*سے ہی عر*ص لرسمال جاه بها در كي طلبي او حكم سے بير حيد را با د كي اورا كم رتنخاه اورانعام واكرام كےعلاوہ "مقرب سلطان مبل بہنروستا اظم بارحنك دميرالدوله صيح الملك كامعزز خطار افزائی کے بورداغ کی عمر حیدرآبا دیس نہایت کامیا بی وروتی ب ہزادا ورعفرب رہ سورویے ام ہوادمقرر ہوگئے، جوہش ک واكرام تقريبول كے موقع پر ما تصائد وغيرہ كے صلے ميں ملتے تھے

ہ اس کےعلاوہ تھے حیدرآبا دمیں دلغ کو دنیا وی ٹردت کا عروج حال موا۔ ہ رہے خیال میں سی اُرد و شاعر کی سی رئیس کے دربار میں نیاسقدر عزت در فدرومنز ی گئی اور نه اتنی مبیش قرار تنخواه کبھی **سی کو ملی ہو گی۔ یہ تر تی ایسی ن**ہ تھی کہ جو حا**ر شا** لیا کھوں میں نکھٹکتی چند**لوگوں ن**ےاعترا**منات کرنا متبروع کیے - اِن می**ر و کارٹرائل حیدرآبا دی بھی تھے یہوڑے مقامعے کے بعدمخالفیں کے منہ سندر کے : آغ تقریبًا اعظارہ برس حیدرآ با دمیں رہے جہا رحصنو دنظام سے میکرتما م اُمراً رؤسا اُنکی عزت کرتے تھے اُن کی وجہ سے بازارشا عربی جوشاہ تصبیر کی دفات کے ہوکسی قدرسرد طرگیا تھا، پھر گرم ہو گیا سیکٹرو*ں شاگرد*ان کے حیدرآبا دہیں ہو سکتے رور شاعرے کثرت سے ہونے گئے۔ داغ سے فرفرغ ا در ترقی کی ایک خاص یر بھی تقی کہ وہ ریاست سے سیاسیات سے باکل آگ اسپے اور شکسی بارٹی ماجما ں سازشوں مرکبھی شرکب ہویے۔ اسی دجہ سے وہ دہاں ہبت ہردل عزیزا ت قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔اُن کے آئے تی زا نہیا م بر آميرونيا ئى يھى داميورے الكئے تھے اوران بى كے ساتھ ديت تھے مرقبل ك صورنظام کی صوری حاصِل ہوانتقال کر گئے۔ داغ بعارضهٔ فا حدرآبادیں مرسا وروہیں دفن ہوئے -عام عادات واخلاق لواب مرزاخال داغ خوش طبع، تمين مزاج، بدله اش مثباش تھے مزاج میں خود داری تھی خوشا مراور کلق سے دوررہ الاحباب عقياورا ينضب احباب كحسائقه نهايت شفقت ومحبت سيميثي ويقصا ينه معاصرتعامتلًا حلال أآم

مت مخلصا نهاورد وسنانه تھے۔ رقابت میشہ کی وجہ سے کبھی دوستی ورملاقات من فرق بهيس آيا واعفول نے کبھی کسی کی ہجونہ میں کہی اور نہ کبھی اپنے مخالفیراور مترضين سے لرطے حجا گرطے البتہ معاصرین سے تجھی مثنا عرانہ نوک جھوک رہتی تھی ربوے رسا اور اسرار ذرائع ترتی سے دا قعن تھے اور مہی بڑی وجہ درہا رنطا يسان كى ترتى كى تقى -داغ کی شاعری داغ اینے زمانہ سے بہت مشہور *شاعر تھے۔ اُن کی ز*بان ہیں تضماحت ہ بادگی وربیان میں ایک نعاص تھے کی شوخی اور ہائلین ہے جسکی وصر سے وہ اپنے معاصم المير جالال تسليم دغيره سيزمايه شهور بروس أن كاطرزعا م سيندا ورببت وتحبيه ہے۔ اسی وجہ سے اُن کے تبعین کثرت سے ہیں میٹھورہے کا اُن کے شا گردوں کی تعدا دبپدروسوس متجاوز ہے۔ میں شہرت دعرت ادرنسا گردوں کی کثرت ان کے جوم ذاتی اور شاعرانه قابیبت بر دال سے تراغ سے ایک باصا بطه دفتر مول دیا تضاجس سے کارکر بعض اُن کے شاگردا وراکٹر تنخواہ دارنشنی تھی تھے اِس د فترمين صلاح كلام كاكام جارى عما -ضانیف چاردیوان اُن سے یا دیگارہیں۔ گلزار داغ آفتاب نغ بہتا داغ يادگار داغ-آخرالذكريعني إدگار داغ كاايك ضيمه يهي س*يدا وريينمير وي*صال يون دونولُ کی دفات کے بعد شایع ہوئے تھے۔ایک ننوی موسوم ہر فرما د داغ بھی لگھی ہے إن كے علاوہ جن تصا محضور نظام اور نواب صماحب رامیور كى تعرف بين ايك يُرجِشْ تَهْرُشُوبِ دلّى كَيْمَامِي مِيُ الدرحية قطعات ورباعيات عِي أن سے يادكاري "كلزار داغ" اورافتاب داغ" دونون راميورس تجيي تقي اوران مين رايده تروه

غزليس ہيں جو رام پور کے مشاعروں ميں اميرمنيا ئئ اقتسليم وجلال وغيرہ کی مبطرحی می*ں کہی گئی ہیں۔اس ز*انہ کے کلام بیں انکی ہے اُنتہام شّاقی اور نیز برم می خشیجا نفشا ف سعلوم ہوتی ہے بہتاب داغ اور آیوگار داغ دکھن کی تصمنیف ہیں ان سریھی کلام کی روانی اور بضماحت جواک کا خاص انداز ہے خاص طور پر خابل تعربیت ہے گیزا داغ وانی کی تصنیف ہے ۔ حب جدات عشق و عبت محص خیالی نہ تھے ملکہ داتی تجربه کا بنه تقے یہ نتاب داغ بھی ہی زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جبیں وار دات قلبیلہ ورجند ہا متیقی کی مهلی تصویری*ں ثنا ندار*الفاظ میر صنیحی گئی ہیں گر برخلاف ان کے تهتاب<sup>و</sup>اغ س زانه کی تصنیف ہے حبکہ حرارت عشق وجوانی دھیمی درملکی موکر ضیا ہے اہتا ہے ا ندنهایت خوشگوار برگری مے اور شاب کی ولولا گیزای اور بزگام رائیا ن وست موراً کی جگر کہولت کی خیتہ کاری اور سکون واطمینان نے لیے لی ہے مشنوی فراد داغ ہیں اپنے عشق کا حال حوکلکتے کی ایک مشہور رنڈ می منی بائی تھجا کیے ساتھ اُن کو بھاا ور جورامپور کامیاکہ منبظیر دیکھنے کی غرض سے آئی تھی ایک شاعرانہ رنگ ایس بیان کمیا ہے۔اِس شنوی کے ہمت سے اشعار نہایت علی درجہ کے ہیں اور سا دگی *اور روانی وعمر گی انکی* قابل دا دہے علی مخصوص عاشق کا معتو*ق کی تصویر*سے نخاطب نہابیت دکش ناز میں بیان کمیا گیا ہے بگر معض حگر تعدیث اور خراب جذب<sup>ات</sup> کی تصویریں متانت اور تہذریب سے گری ہوئی ہیں قصا کدمیں اُن کا مرتب بہت کم ہے بعنی سودااور ذوق دغیرہ سے توکوئی نسبت ہی نہیں ہمارے نردیک آمیر سائی لے قصا *نگر بھی وہ نہیں ہینچتے اُ*ن میں *کسی طرح سے بلندو*ضا میں داعلی تخیا نہیں ہی غل گوئی کارنگ ن برغالب ہےاوراکٹراشعارقصیدے کے نہیں بلک غزل سے

لوم ہوتے ہیں اور تقررہ قواعد تصیدہ گوئی کے منافی ہیں تشبیعہ اتعالیے ہ ہے جرت ہمیں مائی حاتی اوران میں بھی وہی عاشقانہ ناک جملکتا ہے باعيات كالهي مهي حال بصليني مجاب ادب واخلاق وغيره سكهان ي صامين زياده مترعا شقانه سي بريالبنة تائخيس بهت الجھي اورآستا دانهمي مهر ۲ ) ان کا طرزخاص (۲۷ ) وہ خدمات جو اُنھوں نے زبان کے ساتھ انجام دی ہی إغ میچئی مئر ملی اورعا شقا نه شاعری سے سلم الشوت اُستاد ہیں۔اُن کی سب کسے شری ت بير هے كہ يجيده اوركنجاك تركسول ورو شے موٹے غيرانوس فارسى اور عربی الفاظ کو اُنھنوں نے اپنے کلام ہیں جگہنیس دی اسی سے اُن کا کلام تصنیع اور سےخالی ہے۔الفاظ نہابت سا دہ اور عمولی۔ترکبیبیں سیدھی سا دی اور ، بن دش نهایت جیبت شِعرکی طا هری زمیب و زمنیت بعینی صنا کع بدا کع کی شرت! ورد وراز کارشبیهوں اور مبالغا وزمتو وزوائیسے بھی ان کا کلام ہاک سے باکل تکے نیے نه ور دارا ورمُوثر ہوتے ہیں کلام میں زندگی اور و نیجا کیا گی ان کا کلامختلف مضامین سے علواور غزل کے حبیقدر موضوع ہیں کس برحادی ہوتا ہے کہیں شوخ حاضر دایی کہیں طریفیا نہ بدائینجی کہیں کسی واعظام فاذكر ہے کہی موقعہ برقبیوں کی عیار بوں اور ساز شوں کا بیان سے غرضکہ اشعار ى نۇسى حذىئرانسانى كے سیتے فولۇمېں اور چۈنكەن جذمات كا اظهار نهايىلىس

ادرعام فہم عبارت میں ہوتا ہے اِس لیے وہ دلوں پر ہمیشہ تیرونشترکا کام دیتے ہیں اُن کے اکٹر اُشعادیں ہوتا ہے اور خوبی علی میں اور خوبی علی میں اور خوبی محاورہ اور لطافت زبان اُس پر طرّہ ۔ اُن کا رنگ اُن کے زبان کی سال مقدر مقبول ہواکہ سیکڑوں سپرواور ناقل اُن کے بیدا ہوگئے بیماں تک کہ اُن کے برا ہوگئے بیماں تک کہ اُن کے برا ہوگئے بیماں تک کہ اُن کے برا ہوتے دوسرے دیوان میں زیادہ تراُن کی میار خدمینائی نے بھی اپنے دوسرے دیوان میں زیادہ تراُن کی کانگ ختیار کیا ۔

ملام پراعتراض کے زمادتی شہرت بعض وقت الزام واعتراض کا باعث ہوتی ہے اغ پرسب سے ٹرااعتراض میہ ہے کہوہ ارباب نشاط کے شاعر تھے اوران کے شعار ہیج ورمخرب خلا**ن ہوتے ہیں۔ہارے نرد کی بے طری زی**ادتی ہے اس وجہ سے راً ن مصيرٌ و**ں بلكه مزاروں تعرابیے بحلیں گ**ے جن میں خیالات نهایت باک صراف ورببت بلندبیں اُن کی ہرجیز کھوٹی نہیں ہے بکاسی زرا ہرود کلام ہیں ونے کے ریزے بھی بہت ہیں گراس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کا اُن کے یہاں سلیت زاور کیا بھی) اورمتانت ہمت کم ہے فلسفہ اُن کے کلام میں طلق نہیں نیسی علی نیال ک*ی شرح وبسط ہے ف*لسفر حیات ا**ورفلسفہ عشق سے وہ بہت کم تعلق** رکھتے ہیں جبرعشق کا وہ بیان کرتے ہیں اُس میں بھی کوئی عظمت کوئی سیا<sup>ن</sup>ی اَقْرِیقی حُن کی حلوہ گری نہیں ہے۔ اُن کے معشوق اکثر معشوق بازاری ہیں جو اپنے شن درباز دانداز کوسرراه نیکر می<u>شیخه ب</u> جن کا بوس دکنارا درا ختلاط مثل شیار <sup>ا</sup>زار<sup>ی</sup> ے خرمدا ور بیجا جا تا ہے ۔اس میں کوئی فنگ نہیں کہ اُن کے نبض اشعار بہذر کا نوں كے شنے كے لائق نہيں جو تيا ورصرت السيم محفلوں ميں گائے جا سکتے ہوجہا لئ دا قدح خوآ

مع ہوں اورار باب نشاط کے جکھتے ہوں نظا ہرہے کہ بیسے شعار ہیں عشق وعاشقی روسطی جذبات ہوتے ہیں اوران سے قلب کے ادر دنی بردے متا تر نہیں ہوتے نہ اُن سے مجھنے ہیں جولا فی خیال کا موقع ملتا ہے۔ داغ سے اشعار صرف ایسے ۔ ق سے تعلق رکھتے ہیں حسکوخلوص اور روحانیت سے کوئی تعلق نہیں نہ آئیں بیرکا دیسا درد وانژے نه غالب کی سی عنی آفر سنی ونا زکھنیا لی <sup>م ب</sup>کی تشبیها ت<sub>ی</sub>جی بادراورعالئ نهيس ملكه ومبي عمولي اورمايا الشبيهيين بس حنكوشنت سنت كان تعاكسك هیں آن میں جبرت اور ندریت مطلق نہیں ان کی شنوی ‹ فریا دواغ ) میں تواک شُوق بازاری سے عشق کا حال ہے جبیس کوئی ملبند" کیریل مطلق نہیں -كرااس مهدوه ايك لبن ورنبه شاعر ضرور بس ا درأن كى زبان كے ساتھاس دمت کی ضرور قدر کرنا جا ہے کہ کھول نے سخت اور خلق الفاظ ترک کیے اور يده يساد ع شيري الفاظ اوريحا ورسا ابنے كلام ميں بتعال كيے بس سے كلام ی سیاختگی اورفضاحت اور بڑھ گئی۔ ریجی اُن کا کمال ہے کہ طویل امشکل کجرم رليا ورميطي لفاظ مير كلفيس حيبت اوربرصبته اورنها يتضيح ادر بيخشووروله الثعاد بحالے غرضکانہی سب خوبیوں کی وجہسے ورنیزاس وجہسے کہ اُن کوکٹر شہورومعروف لوگوں کی ُستا دی کا فیخرحاصل ہے ان کا مرتبہ شعرائے متأخرین یں بہت لبند ہے تغزل میں داغ کی شاغری کا اعتراف سب نے کیا ہے۔ مالي لکھتے ہیں۔ داغ ومجردح كوش لوكه عيراسكلشن ير نەشنے گا كونى گلبىل كاترانە بېرگز

اقبال نے بھی ایک پرزور مرتبہ اُکی نسبت لکھا ہے۔ اُن کے حرافیت وم يَا بَيُ كَاشِحِ معنول مِن كُوبُي مِنقابِل كَرْبِ تُوسِي بِي -شاگردوں کی فہرست ہبت طولانی ہے حبن میں سے جینار نا ہ اں لکھے جاتے ہیں :۔ الکحضرت حضو نظام حیدرآ ہا د کھاراٹٹی ی تنبخ دیدا بونی-نوح ۱۰ روی نیسیم مجرتبوری حکرمراد آ با دی آغاشاً بيه مقابله بمي أسى تنبيل سيمجهنا جياسيه حبسياكه مبرومزا كامقالم مالات میں کھاگیاہے آمیراور دآغ دونوں اپنے اپنے رنگ میں اِلنبُوت ٱستاد مانے گئے ہیں - دونوں ہزرگوارا سینے ر ما نہ کے ہبت<sub>ہ</sub> مے عزال تھے اورا کتر ممطرح غزلوں سرطیع آزمائی کرتے تھے۔ بكثرت شاكرد ليك اوردونون كاحلفته احباف سيع عقارا خلاق وعادات متم ے دونوں وسیع الاخلاق دوست برست اور طبیم تطبع تھے۔ دونون کی طبع ور ذہیں درشاعری کے دلدا دہ تھے ۔ داغ کوامیر براس معنی ہیں فوقیت ہے کہ دنیا وی ماه وجلال ورمرفه الحالی کے اعتبار سے اینے آخرز ماندیس وه أن سے بره مراس کانتیجہ رہے کہ اماسکتا ہے کوان کوامیرسے زیادہ شہرت بھی وآغ كاكلام مطبوع عام ولينديدة انام ب عسطرح أس عالم وفاصل اورضاع تحظوظ بوسكتي بن أسى طبح أسكو طرهكر يا دوسرك سيسنك ایک عای بھی اُس سے کُطف اُٹھا تاہے۔ گرصاحب ذوق جو توت ممنیرہ سے

ليتيهي اور شبكو داغ كصطح لا ومعمولي شعار سينهمين آتي أن كواميري كاكلام اليهامعلوم ہوتا ہے كيونكہ شيس متانت و تهذيب كے ساتھ بلندخيا لي بھي ہے اور وه ضرورایت شعربی کوبھی بوراکڑا ہے گرمسل میر ہے جبسیاکہ ہم او پر کہرائے ہیں له کلام کا فرق در اس کلیم کا فرق ہے بنو د شاعرے مزاج احول ورافتا دطبیعت کو ں کے کلام میں طرا دخل ہوتا ہے ۔ ریسب حانتے ہیں کہ دلغ ایک شے زیرول : دمشر سِجض محقے اُن کا مزاج إِره کی خاصیت رکھتا تھا پھِراُنکی نشوونا دلی کی تناءانه فضنامیں ہوئی تھی۔ برخلاف اِس کے مشی صاحب ایک مولوئ منیش نقدس آب بزرگ تھے لکھنٹو میں پیا ہوے اور وہیں عرصہ مک رہے - دائن بطنت سے وابستہ مورنے کی وجرسے اُس عہد کے شعراے شاہی سے بھی كارُها دوستا بذر كھتے تھے اسپراُن كے اُستا داور ترق ، صبا ، بخر، قلق ، وَعِيوَا كَكُ لارتھے بیں اُن لوگوں کے اٹراور نیزان کے طرزسے وہ کیسے بچ سکتے تھے اس را نہ کے رنگ ہیں ڈوبے ہوئے تھے اور ہی حالت اُن کی برابررہی ہیاں کہ انیام دامبورا ورداغ دغیره کی حبت نے اُن کا ٹرا ارنگ یک صدیک مشی صاحب کا اوائل عمر کاجسقدر کلام ہے وہ ناسخ اور شاگردان ناسخ کے زیگر ایس طور ا مواسم یمنانچران کا بهلا دبوان مراه العیب "اس دعوے کی شری دلیل ہے۔ مسین آگر کہیں کہیں عمدہ انتعار ملتے ہیں توان کے ساتھ ہی ساتھ رکیا۔ ومترزل خيالات بقدى اوربميزه شبيه بين انگيا كرتي بمنظمي حوثي وغيره امناس رعایت نفظی کی می بھر مارہے۔ دیوان ندکوراگر حیلائق مصنف کی آستا دی اور قدرت کلام کا بہتہ دیتا ہے مگر تھے بھی ماہمواری مندرجۂ بالاسے ملوہے۔ داغ کارنگ کرج

لیس فائم ہوا گرا تھوں نے شیس کھ حترت بید اکر کے اپنا ایک خاص طرز بنالیا یعنی حراُت کی معا ماہندی کوآتش کی صفائی زبان اور محاورہ گوئی کے ساتھ محویا واسی سے دہ چنرپ ایموگئی جوداغ کاطرزخاص کہلاتا ہے بینی دوزمرہ اور زبان محاورات كابرمحل بتعمال ، تفطور كىڭسىت وترتىپ درخيالات كىمىشىنى؛ ان کے اشعار کا طاہری ما خارجی مصبہ توہمت اتھا ہوتا ہے مگردا ضلی امعنوی جصّہ بہت طحی ہے ۔ اُن کا کلام لوگوں کو بہت بین آیا کیو بکراُن کے نم<sup>ا</sup>ق کے موافِق تقااورہی ہبت بڑارازاُن کی تہرت و کامیا بی کا ہے بنشی صاحبے داغ کے رنگ کی قبولیت اور اسنی شہرت کے میط جانے کے خیال سے آنھیں کا رنگ ختیارکیا ۔اور ہرحند بیجے ہے کہ اس تبدیل رنگ کی وجہ سے اُن کے بعدك كلام بس مشتر سے بست زياده صفائي اور رواني پيار موكئي مگر بحر بھي ے نہ ہونچ *سکے ہلکہ حقیقت بیہ ہے کاس مع*املہ میں وہ اُن سے کم رشم سى وجرسے أن كا دوسراديوان صفى أنعشق " وكلزا داغ" سے أكروه داغ ،طرزکے عتبارسے دیکھا جائے توہبت کمہے۔بہرحال یاعتراف کرناٹریتاہے بخ يكياكمكال كياكراب طرز قديم كوجيو وكرط زجديد ساحي فاصى اگرایک بلن نقطهٔ نظرسے اِن دونوں اُستا دوں کی شاعری کو دیکھا جائے توبه انناط می که وجفیقی شعرت اوراتش الهامی جوقدیم استاروں سے بیاں بائی ا باتی ہے ان دونوں کے ہیاں بہت کم ہے۔ گر ابنیمہ اعتبارشکوہ الفاظاور متانت اورنا زکحنیا بی کے امیر کو داغ پر نوقیت حاصل ہے عِروض درخ وریاشعر

کے اعتبار سے امیر ہبت بڑے اُستا دھے اُن کے کلام میں اس قسم کے تقیم اُد واد ہی ملینگے۔اورقصیرہ گوئی میں تووہ داغ سے بقینًا ہمترہیں۔ داغ کواس طنعن خاص سے زماد ہ لگا کونہ تھا گوکٹران کے معتقدین اس بارہ میں بھی کی فضلیہ کے قائل ہس حقیقت یہ ہے کہ داغ ایک بست بڑے غرل گوا درایک طرزخان کے موجد ننتے اور میں اُن کی شہرت کا باعث کہا جاسکتا ہے ۔منشی صاحب جامع الکمالات نفے مشاعر کے علاوہ وہ بست بڑے نشارا درنا قدیمی تھے اور علمی فا بلیت تود اغ سے بقینی بہت بڑھی رکھتے تھے ‹‹ امیراللغات اوران کے وه خطوط حنین اُنھوں لئے اکثر نہا بت بچیدہ نکات ا دبیصل کیے ہیں اُن کی قابلیت *اور لاش کے شاہرعا دل ہیں قصیدہ میں وہ نتو د*ااور توق کے ہم بچہ کے جاسکتے ہیں -البتہ البتہ البیر بلوی شاگرد ذرق ایس صنف میں اُن کے ریب قربیب ہیں ۔ اِن دو نول میں ہے بھی ایک بہت بڑا فرق ہے کہ متداد رانه کے ساتھ نشی صاحب کی شاعری ترتی کرتی رہی اور داغ کا رنگ خرعمریں ا کھیلہ ہوگیا تقا۔ اُن کا بہترین رانہ اُن کے قیام رامبور کا زمانہ کہا جاسکتا کے بحب سے كدوه حيدرآباد كئے اور وہان ٹروت وعليش ان كونسيب موا شاعرانه حکر کا دی اور محنت کے وہ عادی ندایہے ۔ گربیج یہ ہے کہ خری نصلہ کن جیراس معا ملہ میں نقا د کار آگ طبیعت اور رحجان نداق ہے ۔ وأغ كاكلام اسقد زمقبول ورشهور ب كأس كالجمه انتخاب دينا ايك فعل مت معلوم موتا ہے مرتھ بھی حیدات اربطور منونہ کے بیال میش کیے جاتے ہیں تاكه اظرين ائن سے تطفت أعما كيس -

مدا کریم ہے یوں تو مگریے اتنارشک يرعشق سيل تجهي جال ديا خانه عشق ہے حسب راغ ہوا أج رابي جهال سے داغ بروا در کئے نام تفائنکے نہے خوامش مرک المنحدذراسانكل آبابرے بياروں كا جوعاشقى مين خاك مروا كيمها بوا كتنا تفاآج خاك مين كوني الما موا والنففلت كراب كبياتهم سلنے جربهیں بہلے کام کرنا تھ وہوسکتا ہے اس سے وہ کسی سے ہونئیں سکتا تگرد کھوتو پیر کھیا دی سے ہو نہیں سکسہ ر چھاپ نے مرے کھنے کا عنبارکیا المائے دادر مشرسے ہے امید مجھے كطف فراجووه ربتا تدقيهكا نابني عقا عين حكمت تقى وه كا فرحودل أزارر لم حموثي فنم سے أيكا ايان توكي خاطرسے یا لحاظ سے بیں مان تو گیا ایان کی توبیہ ہے کہ ایان تو گیا ويكما بهونتكده ميس حوائوشيخ كجهرنه لوحيم وعدے یہ مے اُنکے قیامت کی ہو کرار اورات ہواتنی کہ دھرکل ہوادھ آج كل اب نغال تقى لوية الثيركهال تقى لياكىيالب خاموش ببإقراب مراثرآج بترحض يوجعيتا عقاكه حضرتا دهركهان میخانے کے قرب بھی سجد بھلے کوداع كمرطرتي ميكهيل باذكهبيل طرتابي سب کی پرتمکوخرا پنی خبر کھی کئی ہیں بیغامبرکے اتھ میں مکرانے زباں کے ہیں ساجواب حضرت دِل ديکھنے درا

المئے کم سجنت تولئے بی ہی نہیں

البهمي كو السي مين نفي بهي نهيس

ئے کوچیس جوجا تا ہو*گے بم بھی فوتے ہی* 

لَطْف تَمُوسِجَه سے کیا کہوں زا ہر

أُوْكُنُ بِدِل وِفا زِما كِ سے

ابطا ہررہنا ہیں اور دل میں برگانی ہو

ا بوخش آ المروج برقو براون م هجی و تربی ا در دره کوئی همی تیار دار با تی ہے کرزره کوئی همی تیار دار با تی ہے علی آتے ہو گھبرائے کہاں سے المبخت قیامت اسمی آئی ہیں جاتی معول جاتا ہوں گرد کھ کے صنوت بری مندر ستال برد هم ہماری زبال کی ہے بوکتا ہوں کم تاہوں توفواتے ہیں مرجا کہ اُور کو تاہوں کو گائے تاہوں کو گائے ہیں مرجا کہ اُس کے گئے ہیں مرحاتے ہوئے چھو مرحاتے ہوئے چھو کر استال سے ایردل بن نکی طرح سے ہے یا دکسی کی الم ایم بی توجہ کے گازا ہم کا مرح ہے ہے کہ کے ذا ہم ایر مرحاتے ہیں توجہ کے ہیں تاہم کے ہیں توجہ کی توجہ کے ہیں تو

طلال کھنوی کی کھنویں سے کا مرسے میں جدا ہوئے کتب درسہ فائدی وعربی مسئلہ مزاسان کو کے بیٹے تھے مسئلہ مزاسات الدولہ کے مرسے میں فراغت حال کرتے اپنے ابنی بیٹیہ طبابت کی میں کی طبابت کی میں کی کھیل کے مراسے میں فراغت حال کرتے اپنے ابنی بیٹیہ طبابت کی کمیل کی طوف توجہ کی۔ زمانے کے دنگ کے موافق آن کوشعروسی کا اثوق کی بینے ہی میں بیار ہوگیا تھا اور کچھ دنوں بورس میں اسقدرمی ہوگئے کہ جابے حکمت کے شاعری کو ابنائے سے مقاور دیا۔ ابتدا میں امیری خاص بال سے صلاح لیتے تھے۔ برکلام میں کچھ تو اللہ میں کھی تو اللہ میں کھی تو اللہ میں کھی تو اللہ میں کھی تو اللہ کے بہت ہوگئے۔ رشک کی س زمانے میں ایک خاص شہرت رکھتے تھے وہ ناسخ کے بہت میں از اس کے اس زمانے کے بہت میں از اس کے اس زمانے کے بہت میں ایک خاص شہرت رکھتے تھے وہ ناسخ کے بہت میں ایک خاص شہرت دیکھتے تھے کہ جو غرابیں صلاح کے دوالے کرتے ہے۔ کو اسطے آن کے پاس آئیں وہ اُن کو منظر صلاح رشک کے حوالے کرتے ہے۔

ب رَشَكَ سِفْرِعِرَاق بِمرر وانه بونے لگے تواُعْوں سنے توجو ا ن جلال کو

، نتح الدوله برق کے سپردکیا جن کی شاعری کا اِس زمانہیں بڑانہ وروشور تھ عرمے منعقد ہوتے جن میں بڑے بڑے اساتذہ وقت مثل مجر بھی آس بو کے شرکی ہوتے تھے تھلال بھی ان شاعروں میں بنے کلف جاتے اور ، کلام کوشنتے اور خوداینی غرکس شناتے - تق*در محتص*ر عربے وبريم كردياا ورشعرا كوسجاب شعرتي محمئيل كاب لبنے ببط كاخيال سيدا الى زواندېس اورانفىيىر افكار كى بدولت جلال نے ايك دوا خانەخىه ركھنئو بىر ے کے مکا ن میں کھول لیا تھا جوانکے والدکے دوستوں میں رِشَاء بھی تھے گراسٹنغل میں بھی وہ اپنی مجبوب شاعری کو کبھی نہیں <del>تھو</del> میں بھی آئی شق برابرجاری رسی۔ بالآخر نواب پوسف علیخاں والی ا لی قدر دانی نے اُن کورامیورگھسپیٹ کلایا جہاں اُن کے والد داستان گوبوں ہی تقے تِصولِیے عرصہ بعد حب نواب کا انتقال ہوااوروا کی رہایت نوا کِلرَّ ے تواکھوں نے حکیم صاحب کو نمہشا ہرہ سورو میے ا ہوار ملازم رکھ لیا حکیم حس ہزاجی اورنازک داغی کی مدولت *گئی رتب*ہ ملازمت سے کنارہ کش ، صاحب کی قدر دانیول اور فیاضیوں نے تھی اُن کورامیورسے ترکت کا نەكرنے دیا۔وہ تقریبًا بیس سال رامپوریس رہے اور برابرمشاعروں میں شر ک*ک* ہوتے رہے جماں اُن کے معاصا ورحریف نواب مرزا خاں داغ ،منشی میارلیس لرصد منائی می شرکب موتے تھے۔اس زمانے کی ان حاول اُستادوں لىس جاكة بمطرح بوتى تقنين خالى ازكطف نهيس بس كيونكران سے تقابل کلام کا ادر ہرا کیٹ نَماع کا زیگ طبیعت درمافت کرنے کا بہت اچھا مو تع ملتاہے۔

ر بھی گمزار میں اور شعراست سر مبر بو کیئے حسن تفاق یہ کہایکہ ت منگرول دارتع کا شیا وار کے زُس بااختیار نواج پیر میا لئے تعرکی قدر دانی اور شعرا کی سر رستی کا برا انخرصاصل ہے ،حیکی صماحہ ت طلب کرلیا، گرد با بیرجه دُوری اوزام اِنقت میداده عرصته کن ژ دن میں لینے وطن الوت لکھنٹومیں واپس کیئے ہماں نواب ص ون اُن کوئچیس روبیم ما موارا و مبلغ سور و بیم برقصید سے کا صلہ جووہ كى خدمت بين صحيحة تقديرابرعنايت كرتے نيے اخرعم مرحكيم صاحب كا يشعروشاعري ورصلاح ك كوكئ اورشغله نه عقالع برخص بتسرال تباريخ بالكتوم <u> ه- واع</u> انتقال کیا۔ انیف کصانیف حب دیل موجود ہیں ،-(١) چار ديوان"-۲۷) مُرابِعُ زمابِن أرّدو يَ جومعا درات وص سوط کتاب ہے۔ (٣) افادة ايريخ أفن اريخ كُوني برايك محيوا اسارساله ب -(۴) زمیتخب لقواعد" اسیس اکثر بهندی الفاظ کی صل تبا فی سیم اور مفردومرکب لفاظ کی تحقیق کی ہے ۔ (٤) درساله دستورفضي ، وفن عروض برايك مختصررساله ب -



دَاكِتُر سر محمد اقبال بي-ايج-دي

ب رساله در بالشجفيق نذكيرو انبيث ـ فنرست مركورة بالاسمعلوم بهوتاب كمأن كوتحقيق زمان كےسا مرکورشک نے شرقرع کما عقائس کو اُنھوں نے درجۂ مگ ندکہ اُن کی بیرتصانیعت ایک ابتدائیصورت میں ہیں اور اُن کے بعد برمي بري کتابيس سي موضوع ميں نهايت شرح وبسط اور زياد تھھيا القوللمي كئي بن مركم يجي جلال كي خدات كااعتراف كمزنا جا بير ائن كوبحين سيحجت وتكرارا ورنحبث ومباحثه كالثوق عقاحينا نخيرأس ہیں تھی وہ اسا تذہ دقت کے اسقام سے حیثم دیشی ہمیں کرسکتے تھے۔ ُّعِنُ ان کی غلطیاں اُن کے منھ بر کہہ دیتے تھے۔اور میہ عادت اُن کی آخِر ی سکی وجہ سے اُن سے اوراُن کےمعا صرین سے معرکۃ الآرا باحظ اس معاملة من موت رسم -جا تا ہے کہ جلال ایک مغرور وُمتکتبرا ورہمجو<sub>ّ</sub> ے دمی تھے میشہوریہ کے مو**ہ اکثر مثاعروں میں صرف** ا تفے کەغردر پخز اُن کو اسکی اجا زیت نہیں دیتا تھا۔ ،اکابرشعر*ا تک سے ملنے ہیں اُن کو عاریقا۔ دوسرد*ں کےاشعار کی تعریقینہ لے کی اُنھوں نے تسمی کھا ئی تھی۔ ظاہرے کہ اس تسمر کا حقارت<sup>ا</sup> ورنسادكا باعث مواكرتاب حيانج تستيم كايك ثما كروطه ليرح

وكتّا بيں لکھ ڈالير حبن ميں كەحلال كى خوب خرنگيئى اوراُن كے كلا نا لیکئیں وران برصدہا عتراص وار دکئے کئے گرح**ت ب**ر ہے کہ حولال اینے اگردول اور دوستوں سے بہت چی طرح بیش تنے تھے اور دوسروں کے سوسیات کلام اَ جلال کوطرز کھنٹو کا آخری متبع مجھنا چاہیے۔ وہ قدیم اساتذہ نؤکے قدم بقدم جلتے تھے دراس شاہراہ عام سے مجھی ہٹنا نہیں جا ہتے تھے . د دیوانون میر*کسی سم* کی دلآویزی اورخصوصیت اور ما بالامتیا زکوئی لبتذابان میں تصنع بہت کم اور بے عیب ہے۔ بھو کتے ہوے میں تکلتے ہیں گرعام طور پر کلام بے نمالے وزممو کی ہے۔ جذابت ں کا شمیں کہیں بتہ نہیں خیال آفرینی کم سے ۔اکثر دہی عمولی ہاتیں ہیں۔اوربعضل شعار توانگی اُستا دی کے درجہ سے ہست گریے ے ہیں گر سیس بھی شک نہیں کہ نگھی جوٹی ادر عور توں کی زیرہے زمنیت ن جوقد مُ طِرَ لَكُونُوكَا ما يُهُ نا رَحْصاً أَن كے بِها نِهْدِينِ بائے حاتے ں کے علاوہ صحت الفاظ کا بھی آن کو بٹراخیال رہتا ہے اور کلام تعقید بالفاظت بإك ہوتا ہے جلال سینے آپ کو صحت الفاظ ومحاورہ کا ادشاہ مجھتے تھے ہبت بُرگوتھے۔اورشا یدیہ بُرگوئی ہی بدمز کی کلام کا باعث ہومشہورے کہ بین تحبیر غراوں کی صلاح اور تین حارغراوں کی تص ا چنانچائس زمانہ کے گلہ ستے انکی اور اُن کے شاگروں کی غرلول سے جورے رہتے تھے مختصر ہے کہ وہ کلام کے بہت اچھے نا قد تھے

راُردو کے دوسرے درجہ کے شعامیں اُٹکا یا یہ مبند ہے ۔ نَهُاكُرِد**َ إِن كِيمْشهورِسْأَكُردون مِن انْسَخاص ذيل قابل ذكر بِس** لِعِنى نو**د**ا ت رامپورمیں الازم تھے اوراب انتقال ہوگیا میرزاکر *حیدا* وران کے صاحبزادے آرزو۔ آتسان شاہجہاں بیدی اور بردا را و دھر منگھ رزو اسدانورسین صاحب کھنوی آرزو تخلص خلف سیزدا کرسین ہایں خل ایسے والديخ جلَّال كے نما گردہس لکھنٹو كے بہت نامورشا عروں ہیں ہیں -ہاں کے انتقال کے بعد حبلال کے جانشین ہی تھجھے جاتے ہیں۔ یہلے آمی غلص کرتے تھےاب آدر و کرتے ہیں فین عروض میں انکودیری توگا ہ حاک ہج درتام اصنا نسیخن می*ن عرکهنے بر*قا در ہیں مرشے بھی کھے ہیں دراطج را ما تو ہی گا ے گوکہ گھنٹوکے باشندے ہیں گرطرز دتی والوں کا ہے۔ آرزوکا کلا ن كے اُستا و تجلال كے رباك كا بهت التھا لموند ب حبكراً غول نے لينے لزکو د تی مے زنگ میں تمو دیا تھا۔ان کے کلام میں سا دگی ا در روانی اور طاقت ورجذبات سبائج موجودب موجوده شعراس الصنؤيس لبن رمايه ر کھتے ہیں ۔ چلے گئے جمال کی تعلیم و تربیت بوئی سلولد برس کی عمرسے اُن کوشعر انتوق بهوا - ابتدائ كلا<sup>ا</sup>م حافظ نثار *احدخان* ائب كو دكھا میں حبلال کے شاگر د ہونے سیکاث ثیاع میں محکمہ بندوب

زمت یا بی اورب**بد کو قانون گوئی مُنصری اور شیکاری کے عہدوں پر فائز موس**ے ۵ اورشا هجاں پرمین میں میں اور اور شاہر اس اور میں کام نىردغ كيايىل<sup>و</sup> داء ميں ايك گلدسته موسوم"بگلدسته ارمغان بحالا جر<u>كھ</u>يم *ع*م ے بعد مبند موگیا میشاف دار میں اُن کا پہلا دیوان شکدہُ خیالُ جھیا تھا اِس علاده کیجداورکتابیں عبی اُن کی صنیف سے ہیں ساف ڈے میر منگرول وہاں سے حیدرآبا دیگئے تھے۔اُ آصان ایک نوشگوشا عرہیں مگرکو ئی خصوصیت ى كے كلام بين نہيں ايئ جاتى تجلال كے مشہور ٹماگردوں ميں ہيں . منتاء قصرشاعری دام پورکے چوتھے کر بنشی میار سنسلیہ تھے سیم الفلع من مقام مُنگلسي جونواح فيض آباديس آيك گانوُن سے پيرا ہو اِن کے والد مولوی عبد تصمر سبلے بدوسراے میں جو دریا آ با دکے قرمیر فیا قع ہم تیام کرتے تھے۔بعد کوفیض با دھلے آئے اور و ہمیں توطن اختیار کیا یھوڈے ع<sup>و</sup> بديكهنؤا سننتئ اورمحمطي شاه كعهديس صيغهٔ فوج ميں مشاہرہ تميال وي ت کرلی تیلیم بھی تجینے میں اپنے باپ کے ساتھ نوج میں داخل ہو۔ تقےاور کئی علیحد گی کے بعدائن کے عہدے بیرفائز ہوے ۔ فارسی وعربی کی تعلی غدملين والدس اورمولوى شهاب لدين اورمولوى سلامت متدرام بورى عاصل كي هي فين وتنويس كاستاد هياورطبيع منى نولكنو لوصنوير مثاهرة بین روبهیه ابردار ملازم تنفے شِعروحن میں دہشیم دہوی سے شاگردیتھے ۔اور طرز دہلی کے تتبع ہر بڑا فخر کرتے تھے جینا نجیہ کہتے ہیں۔ ک واقل کووٹ بھی من خوشنویسی میں جیندر درآپ سے ہتفاصہ کیا ہے ۱۱۱ مترجم



.



منشي إميرالله تسليم لعنوي

وڑے عرصہ کے بعد واحد کی شاہ کے زمانہ مرجمہ ويرمكا رموركئ أنفول ك ايك منظوم عرضداشت ليني لا تقدس خوشخط مكرمقبول لدولمرزامه رئ لميخال فبول شاگرد ناسخ كي ورماطت سے بش كي دشاہ نے دیکھااوراُسپر بیحکم لکھا سہ إسسيم تومندرج به ذقرشد چنانچان کا تمین روبیها موارمقر بروگیا اورشعرے شاہی کے زمرہ ہیں تیاخل وككئے بعدانتزاع سلطنت بوراميور جيلے كيئے جهاں كچھ عرصة كن كوئى مقول رمت ملی ورنہ مقبول شعراً کے صلقے ہیں داخل ہو سکے کے عرصہ کے بعدایا ميدهٔ مرحيه نواب کلب ليخار کے حضوریں جواُسوقت وليعهدر مايست بین کرنے کا موقع ملا غ*در کا ہنگا مہ فروہونے کے بع*رسلیمرامیورسے کھنوو ئے اور بیاں اپنے مجھے طب ہوسے اعز اسے مِلے۔اسکے مجھ عرصہ بعدوہ لكشورك شهورطبع ميرحبكوقائم بوك أسوقت تحوزا عرصه كزراتها صحون المازم مو گئے جمال کئے اُستاد نشیم نے بھی کچھر دنوں الازمت کی تھی۔ لھنویس واب محرتقتی خاں کی سرکارسے بھی دنل رویبیہ ماہواران کو ملتے تھے درنوا محمل ا بنا کلام صلاح کے لئے اُن کو دکھاتے تھے جب ھے ثار عیں نوا کل علیفار ر کراراے رہایت تھے توان کے طلب فرانے سے یہ پھراسپور سکتے۔

دِرا ک*ی مرتب*س رویبه ۱ **هوار شخواه مروئی جو بعد کویجایس روسیه تک برها دی کئ** اورعہدرُہ نظارت ولیٹیکاری سے ترتی کرکے دہائے مارس کے طویٹی نسیکے طرمقہ ہوئے۔ نواب صاحب موصوف کی جلت کے بعد یہ پھر امپورسے تکلیا وراونا ہوتے ہوے منگرول ہیو نیچے جما*ں کچھ*دنوں قیام کرکے نواب عالیننا ن نواب سب حامظیخا رہادوال امیور سے طلب نرانے سے میرامیورا کئے اس مرتب نواصا صلے زراهِ قدردانی جالبس وبیه ما بوار بطورشین تقرر کردیے جواک کو آخر وقت تک ملتے ہے تیں ہے منے اِکا نوے برس اِس دُنیا ہے نا پائدار کی میرکریے ملا <sup>9</sup>اء میں فراخرت اختیار کیا۔ أنيف كها جاتا ہے كەأن كاپىلاد بوان زمائە غدر ميں صنا كع ہوگپ بوعه دلوان ان سے حسب دیل ہیں:۔ (۱) 'نظم ارتمبند'' به لکھنٹو میں بھیا ہے اور اسمیں قبل غدر کا بھی کچھ کلام اوران کی دو تننو ماں بھی ہیں - (۲) نظم دل افروز "مطبوعه را م پور -(m) « دفترخیالٔ الیفاً- جوتھا دیوان ناتمام مُناجاتا ہے کہاُن کے کسٹی گرد لے پاس رام پورس موجو دسمے ۔ اِن کے علادہ متنومان حسب ذیل ہیں:-(۱) ﴿ لاُ تُسلِم - (۲) شام غربیاں (۳) صبیح خنداں (۴) دل وجان (۵) نغرنه کبل - (۲) توکش جهانی (۷) گومرانتخاب (۸) تاریخ را مپور اِن کے علاوہ انھوں نے نواب صاحب رامپور اِ لقا بہ کاسفرام کہ پورپ منظوم لھا*ہے جبیں* تقریبا بیس *جیس ہزارشع* ہیں ۔ انداز كلام أكلام نهايية سلبس بي كلف عُنوس اورزور داريح تمام مهنان يح

ننوی سب سے اجھی سبے اور اسی*ں و*ہ اسینے بمعصروں برگو ہے بیقت کیگئے یس - رسی میں وہ خوب تھیلتے بھیو کئے ہیں یعض قصید ہے بھی بہت زور دار ل<del>ک</del>ے ہیں بغرنس کنٹر ٹرمعنی اور ٹرکیطف ہوتی ہیں اوران کا پہلا دیوان «نظم ارتجبند» ی راے برسب دیوانوں سے بہترہے۔ گرمرگوئی لنے ان کے ساتھ کھی وہ ا جود گرشعرا کے ساتھ کیا سے بعنی کالم کو کھنگا اور بمزہ بنا دیا ہے تسلیم سے اللہ ماری اور ورہیں۔ اپنی غزلوں اور شنوی کے لئے۔ دوسرے مومن کے مبتلے ک اسطے تیسرے اس وجہ سے کہ ہمارے زمانہ کے ذہبین اور قابل ثماع تحمیرت مولی ہ مے وہ اُستادیس ۔ تسليم سنءايني عمركا أكثر حظمه صيبت وافلاس مير بسبركميا بيانتاك كعجس و قات نقر و فاقه کی نوبت آگئی-اکثرا و قات ان کے احباب اوران کے **شاگرد** کی اعانت کرتے تھے ۔ان کی طویل عمرصهائب کی ایک طولانی دہتان تھی وآخر کارمُوت میختم مہو ئی گِرَمْفاسی در پریشاں حابی نے اُن کے مزاج میں کسی ا چُرچِرُاین اورغم دغصه میدانه بین کمیا تھا بلکه بنگس اسکے وہ نہایت ملنسار ورقانع داقع بهوے تھے۔ادرکسی مرفہ الحال ہم میشیہ شاعر سراک کورشک فیحب ھی نہیں ہوا تسلیم کے ساتھ قدیم رنگ کا خالمہ ہوگیا ۔ أن كے شاگرد كلبترت مہرجن لمرم ولا ناتقسرت موبانی عرش گیا وی -حاجى محتمعيل خان قنبرمعرون بلبات ليمهبت متبازا درقابل وكربس ت مو إنى كالجم مختصرها ل مم الحيص كرصائه شرير العيس كا -جندحيده اشعاد بطور نمونه ندرنا طرين سي مات بي -

ابتودامن بهي بهيس بوكم ببل جاؤر ككا توکیا بدل گیا که زما نه بدل گس قطرهٔ نیساں صدون سراکے گوہرمو وه مِلاَ بُقِي يَجْتُ بِهَا تُومِينَ مِنهَا بِهُ هِوا استرموكى زبان تيركب توژونهٔ آسرا دل اُمّید وا رکا یا اعتبار دعدہ ہے اعتبار کا عمقير كابكا ب جاتا راجا مارا لیا ٹرااے اسمان ٹرجنا جاتا راہ بمحها ميركس يركم كميرسا تقاكور في هو رنسيرد بلوي كحكفش بطاول منعول بايرا بواہے حرام وحلال میں ایہ بات مے کمیں ہوا برگ مینا میں مرحضين بركيا خدائے نصاف حسال چل مے بنانہ می<sup>ل ب</sup> گوش ساغرد کھو اُلیا جانبے دہ شوخ کہاں **ہوکہاں ن**م **و** اوه نتنهٔ جوانی میں قبامت نه م**روکیا مو** إً مَا كَوه سُبت ما شخاسهم تومزا ہو

كح كبتكت مين همارُ بنكاري دست جنول المهنجا وكورل وحفا بثوق وأداس بروكرجا بتابح كنج خلوت كرقمول فمرتجر زنبك عدوبسا تحوقها كهتاكها حا تطرهٔ خول کھی ہنیول میں مے رروجيورك سيح كه توقع بناهي لمب توكيك واسط مبيطيح مو كحفرجيلو ل مراثقاً گرگیا، گم موگیا ٔ حیا آراد ترقد بیں سفیدی و گفن کی نظرا کئ ادرم محنكويوشا كردى بالميضليماز واعظ خدا ثنناس نهبو گاتما مجمس سالتم چرخ سے آف جمنے سے نہ ذلاتاكيون والتسكيم واغطائجه كوورشي دِ فِن مُحِبّ بهت بِکھ کیلے اے تسلیم تے ہن سجدے اس کیے دیو سوم میں ہم للفلى سے جو بہت شرخ مرد افت كا بنا ہو عبے کا ادادہ کیے بھلے توہیں گھرسے ضمیالدین عرش صوئر بهار سے تعلق رکھتے ہیں نیشی بندہ علی کیل گ

کے صاحزادہ ہیں ایک عرصہ تک خبارات ورسائل سے تعلق رکھنے کے بعد المخول نے ریلوے کی ملازمت اضیار کرئے۔ بہلے شمٹنا د ٹراگر د اسخ کے شاگر نہیں المونوں نے ریلوے کی ملازمت اضیار کرئی۔ بہلے شمٹنا د ٹراگر د اسخ کے شاگر نہیں ایک میں کھا گروہ شایع نہیں ہوا۔ ایک دیوان موسوم "نظم نو ٹنگار تیسیکی کے دنگ میں اور انھیں کا صلاح کردہ ہی دوسا دیوان موسوم "نظم نو ٹنگار تیسیکی کھا ہے۔ دو مختصر رسا نے زبال ورفن عروض کی ان کے علاوہ ایک تبییا دیوان بھی کھا ہے۔ دو مختصر رسا نے زبال ورفن عروض کے اور ایک تاریخ گارہ و دہلی موسوم "بارگا ہ سلطان سیمی کی ایڈیٹری تھی کی ایڈیٹری تھی کی ہے۔ اکثر غزلیس نیچرل دنگ میں غوب کھتے ہیں اور اسی دنگ ہیں خوب کو در اسی دنگ ہیں خوب کھتے ہیں اور اسی دنگ ہیں خوب کی خوب کھتے ہیں اور اسی دنگ ہیں خوب کو خوب کھتے ہیں اور اسی دیا ہیں خوب کھتے ہیں اور اسی خوب کو خوب کی خوب کھتے ہیں اور اسی خوب کو خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کھتے ہیں اور اسی خوب کی خوب کھتے ہیں اور اسی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کھتے ہیں اور اسی خوب کی 
## دربارحبررآباد

حیدراً باد کر ابنی دوایات علم وادب کے واسطے بمیشہ سے شہورہ ہے۔
انظام الملک صفحاہ اول جس طرح شا بان بچا بوراورگولکنڈہ کے ملک وارث قرار لیکے
اسی طرح ان کے خراق علی اور سربریتی سخن کے بھی دارث وہی ہوے ۔حیدراً باد
ہمیشہ سے علم وفن اور شعروشاعری کا مرکز اور ملی وغیر ملی ہرتیم کے شعرا ورام کمال کا
مجاوہ وار باہے ۔ فرما نروایا بسلطنت اورا مراسے دولت کا اوازہ سخا ورت اور
شہرہ فیاضی مربئ کرشعراً علما فقہا محتربین شعالی مبنداور نیز دور و دواز قبلا و مهما
مثلاً ایران عربشان بنا را سیم قند وغیرہ سے اکے تھے اور بہا کی فیاضیوں سے

مند ہوتے تھے۔ یہ ہاکمال لوگ افکار دنیاوی سے فارغ ہوکرعلموا دب کی تھے بنو د فرا نروا بھی محض شاعری کے قدر دان ورم تھے اکر خود بھی شعرو بخن کا ذوق سلم رکھتے تھے۔اگر جیعض عہدوں میں شاعری ردرا مگر پیریھی شمع بخر ، جوامک مرتبه رونس بونکی تقی ره کیجی تجیمی ن مابق اُس زمانہ کے دمتور کے موافق فارسی زیادہ کہتے تھے مگرزہا میں اُرووکا چرجا زیا دہ ہوگیا ہے حیب تفصیل کمنیدہ سطورس کیگئی۔ خاں تھا۔ فارسی میں شعر کہتے تھے اور دو دلوان ا یادگار حیوٹرے ہیں <sup>می</sup> شاکر *پخلص کرتے اور مزداعب* القا در تہیل<sup>ہ</sup> ليتيه تقح كلام بيرتصون كالأكببت غالب تفاميثهورب كذلطمونثر ب گھرسکتے تھے میکن ہے کہاُرد ویس بھی کہا ہو مگراُن کا کلام روری م<sup>ون</sup> ثاع کومندآ را سے ریاست ہوے آپ کی تعلیم وتر مبی<sup>م خ</sup>تلف عا د فنون میر مختلف اوقات میراصحان بیل کے سپر دہوئی مولوی محرکر ماضا ت براوی سیح الزمان خا**ں مولوی انو را مدخاں بولوی شرجیمین خطفر صیختان** 

MAY

الضابسرخال مطركلارك يسردر حباك افسرحباك ورمطوخال وغيره پ کوزمان عربی د فارسی اُرُدوو انگر ہزی سب بیں عبور حاصل نفیا علوم مرور وہ فنون سپر گری و شہسواری کے اہر کا مل تھے نشانہ بیل لگاتے تھے آر فن درشعروعن کی قدر دانی کیوچه سے نام علماء ونصلائے عصاور شہوشہ مد کاتھمے دار السلطنت حیدرآ با دہیں موگیا تھا جن میں سے بعض کے نام میں ہے ولا ناكرامت على مولانا حيدر على صنف بنتهي لكلام مولوي لين الدين خاب وی شتاق حسین مولوی سیمین در برطی گگرامی مولوی نذیرا حد . وی عزیزمزا دغیرہ اوران کےعلاوہ سیکڑوں باکمال تھے کہ جولکھنؤاور د تی لِيْرِدِ بَكِرْمِقًا مات سے شہر ارد كن كى فياضيوں اور حيد رآبا ديس مجن برسنے كا رُسُن كرحيدرآبا ديك كئے تھے نظام مرحوم كى على سرريتى اور قدردانى ىتىن مثال مولوى *سيدا حد دېلوي كېشه درار د و*لغت نرېزنگ كصفيه كې طماعت الشاعت ہے جسکے واسطے اعلی حضرت نے نہ صرف ایک زرکتیر صنف کوعنا بالكراسك صلمين كيس روسيه اجوار لطونش كعمر عرفر واسط مقرر كردياتها اسى شالانه فياصني اورسرورانه قدرداني كانبتجه سيطي مواكه بعض ووشه وكتابيراس مارک عهد مرتصنیف گرگئیں مِثلًا تمدّن عرب مرتبہ و مترحبهٔ مولوی سیطی الج والمحترى نواب رسالار منباك بهادرة باريخ دكن وغيره-اسى دردولت سي مولانا تسلى نعانى مولانا حالى مولوي عابريح صاحب سنف تفسيرتقاني - قدر ملكرامي -ينظيت رتن اغو تسرشار مولوي عبالحليم شرر - پروفسيشهبازا وزمبيوں ايسے المان فن برا برفیضیاب بهوتے رہے اور عمر تھرنہا یت کے میا تھرا بینے اپنے على عليه بين مصروت كتب استاد شاه لمبل مندوستان في المفان آغ كي شهرسة ور تروت کا ایساء وج مواجواس سے بیٹیرکسی ٹیس کی وجہسے کسٹاع کوئیاً واتهامشهورك كرائز من كانتخاه بندره سوروسيه الموارم وكمَّ تف -علاده أن بن بهاانعامات وظعت وغيره كي جودٌ قتًّا نوتمًّا أن كويلته رست تقع ہرجند کہ امیر بنیا نی اس معا مار میں ناکا م رہے اس د حبہ سے کہ اُن کی عمر نے دفا یں کی آراُن کے صاحبزاد سے ختر مینائی اورائن کے مشہور شاگرد حافظ حلیات ن ﻪ دراړی شاعږي اوټوليل کو توموجو د ه حکمرال کی اُستا دی کا فخر برجبوب ليخال صف تخلص فراتے تھاور لینےاُستا د داغ کے متبع تھے وديوان كى ادكارس كلام يس داغ كارنگ ماورس لفاظ كرماته نی بھی بہت کچھ حبلوہ گرہ ہے۔ نہایت کیس تضییحا در بامحادرہ حُیٹ بھا کلام تِا فِقَا اوْرِّسْ بِطَا ہِرِی کے ساتھ حُسُن با طنی بھی *در جُرا*تم موجو د ہے ۔ واے دکن \ ہزاگزالٹڈ انس عالمحضرت سرعتما اعلیخال دنیا ن مں کینے پررنررگوار کے متبع ہیں آپ بھی نہصرف قدر دان وم ے اقدادر دلدا در سخن ہیں۔ آپ نے بھی کینے دربار دربارس کیا وا د یا اور علما و فصلا کا جمع کیا ہے۔ آپ کے مبارک عهد میں عثما نیہ پونیور شی کا قیام جس سے کہ زبان اُردو کی ترقی اور *وسع*ت ہیں بہت بڑااصا فہاوراُسکو بے انہمّا أتحكام حاصل بوااورنيز دارالترحمه كاقيام حسب سبست سي ببيش بهاغيز مأبون



اعلى حضرت نظام الملك توان مير محبوب على خان أصف دلا جنت آرام گاه



هر الزاللة هائنس إعليحضرت خسرر دان خلدالله ملمه

ایں اُروومں ترجمہ موگئیں آپ کے عدروس کی لیسی یادگاریں ہیں جس کے جارى زبان اورجا را دىكىجى عهده برانهيس موسكتا آر تے ہیں اورآپ کا ایک وان غران کا جسپ گیا ہو۔ آر بهس کلام بیرصفائیسادگی نیجکلفی اورف شعراا ورابل کمال کے جومرتبہ جمارات جیندو لا ل کو رے کونضیب نہیں ہوا شا دار تخلص کرتے تھےادر اہم يشكار راست ليني وزبرع ظمرك عهدة جليله برممتا زرم بمهاراح در توم کے گھتری تھے۔علاوہ خود اہل کمال ہونے کے اہل کمال کے بڑے اورسررييت تصے اوراس عهدين جدوسخاين اينا نظيرنهيں ريڪتے تھے أن كى سخاوت كى مثاليس اب مك بطور صنر المثل حيد آبا دمين شهور بي ہ نہیں اسقدرشہور تھے کہ رہاست حید رآ با دکوان کے نام کے ساتھ دى جاتى عتى اورحيد رآبا دحيندولال كاحيد رآبا د كهلاتا عمامُ بكي سخاوت كا ہرہ سن کرمند دستان اورایران کے اکثر شعرا دراہل کمال وہاں جمع ہوسکتے تھاور چومتنا عربے خودائفیں کے محل سامیں ہردات کو موتے تھے اُن میں بان فن جمع بوكراينا اينا كمال دكهات شف الحيين مشاعرون بي ریر ہمری نے بھی اکثر شرکت کی ہے اور مبش بہاا نعا ات سے مالا مال ہوکم

اِبس ہوے ہیں- ذوق اور نآسخ بھی طلب کئے گئے گئے جس ط<sup>ل</sup> وراؤہ کی تعسینے س طون جانے سے اُن کو بازر کھا مہا رائے موصوب اُرو فارسی دواون باؤں یس کہتے تھے بینانچہ دو دیوان اُردواورایک دیوان فارسی اُنکی یا دگاریس -ہورہے ک*وان سے زمانہ میں تبین سوسے ز*یادہ شاعر*حیدر*آ باد میں جمع تھے۔ بنکی ماہواڑننخوا ہ سورو رہیے سے ہزارروییے نک نیکس تقی۔ایک کتاب موسوم بعشرَ کدؤہ آفاق بھی اُنگی صنعیت ہے۔ ہمی*ں اُنھو*ں نے اپنے خاندا نی حالات ورخو دلیف موانخ اوراینی خدات کا حال قصیل سے لکھا ہے۔ اِجِرُدهاری پرشاد اِتی که راجه گردهاری پرشا دمعروت برنحبوب نواز راغبه ده نظی این استفله ۶ توم کے سکسینه کالیتھ گھے۔ فارسی اوسنسکرت کے عالم تعے اور عزبی میں بھی اچھا دخل رکھتے تھے۔ یکھی مشاہیر حبید آبادیت ہیں اور اِن کو بھی شعروین کا دوق اور سر رہیتی شعراً کا شوق تھا۔ انھوں سنے لواب مرافعاً دْ آغ كى جب وه چيدراً با دگئے ہيں بڑى قدرا در مَدُد كى۔اكثر كتا بيں كَا مُحْتَصنيف بيرجن ميرحسب ديل زباده مشهورين يفلكوت كيتاكا نرحمركم فارسي نطو مريشوام کلیات باقی نِصمائد ہاتی پرنس نامہ کنزالتا ریخ۔ بقاے ہاتی ۔سیاق ہانی -بیار برط مروض آنمینه سخن ان کے اشعار سے معلوم ہو اسمے کہ مرسی روا داری س قدر برتتے تھے۔ان کے کلام میرتصوف کا رنگہ بہت ہے بعلسفہ اور نرمب سے اُن کویٹری دیجیسی تقی اوراکی سیجے در دسش کی زندگی سبرکرتے تھے۔ انکی راعیات نهایت مونزاور دنحیب ہیں۔ان کے کلام سے بڑی علی فاہمیت کا ا ہمازہ ہوتا ہے شیمس لدین نبین کے شاگر دیتھے ۔

کی تعلیم دلا ٹی تھی۔اس۔ يُقيي كا في دستكاه مهم مهونجا كي مهارا ج فارسى شالع بو يكي بي أيك ديوان معروت بمكرة رحمت مي میں ایس سے ٹابت ہوتاہے کڑھھ بذنقطة نظرسے وعصتے ہیں وراخوت انسانی کے کسقدر قائل ہن خاندانی

وعطا يربيمك يورى طرح عامل ببي اورمها راجه جيند ولا ل كيفشق اعی رہتے ہیں۔ تقریبًا ہم تصانیف آنکی موجود ہیں سے م. - تبرّم خیال د ۳ جلدول میں۔ رّباعیات شاد- <del>بر</del>ئیشاد ہے علی تخصر ص فارسی اور عزبی اشعار کا اُرّد وشعر مر ے واکٹر اور دلفریب ہوتی ہے کلام برحس صوری وعنوی دونوں بلقيثاء ميں اپنے خاندا نی عهدهٔ وزارت سے سرفراز موسے وخطا، باراحہ بہا درٌ حوان کے بزرگول کا تھا ان کوعطا ہوا انواز میر ا**ور خال** الهجامين جي -سي -آئي-اي-گونرمنط مڪلشه سے بدهٔ وزارت سے کنارہ کش ہو گئے تھے گرخھوا۔ چە قلمدان وزارت آيكوسپردېواسے -

اكثرمفيا ومرخهوركتابين نهايت قابليت اوراحتيا طركير ورسمالخط كي صللح وترتى اورأنسكو بإقاعده اورم لے قابل ورتجربر کارصحاب کی کمیٹیاں بنا ٹی کئی ہیں <sub>- پر</sub>ونیے ران اورکلسن کی باریخ ا دب عرب بھی شنا ہو کہ ترجم بے واسطے تیاریس - انگریزی واُر دوکے علادہ عربی فارسی ورق بف سے بھی آجمن عافل نہیں ہے۔ ترجمہ کی آ ورعلوم وفنون كيصطلاحات كاأرو ومين ترحمه كرد مأكساميم ے شاک بھی ہوگیا ہے ۔اسی طرح لنات اور حاورا متا یوں کے چھینے اور بعد کو اُن کے میر ھنے میں <sup>ہو</sup> ربيكه أنجمن سحاشغال متعددا وتؤتلف بين اورسب قابل تعرفيك ببين النبتة

دہ ہمت زبادہ ستعدی اور زبادہ محنت کی ضرورت ہے اور کام کرنے ہونا جا ہیں تاکہ جو کا مشروع کیا جائے وہ جلاختم ہوجا انتظاریه انتها نابطی -آنجس کامشهورومعروف سهایسی رساله اُردو جوزم ادارت وب کلتا ہے ہندوستان کے نہایت کارآ را درشہور اُئل ورجزائرمیں سے ہے ۔اور ہمیں زبان<sup>ا</sup> ورا دباُر دوکے متعلق نہایت قابل *قدر* وردنجیب مضامین ہوتے ہیں ۔حال ہیں آنجہن نے ایک رسالہ دسوم 'بسائنس ' باحب قرنشي جاري كبيائيج سيير صرف مضامين نبر یتے ہیں۔ بیریجی نثر اُرد و کے نہایت مفیداور کا رآ مرمصنا میں کا حامل ہوتا ہے انشاءالله طِک کی بہت کچھ تو تعات یوری ہو گی۔ "عثما نيه يونيورسطى كے قيام سے وہ روزا فزورعلى دا دې عميق ومی جذبات <u>بورے ہو گئے</u> جواعلیٰ تعلیم کی زان مادری میں نشروا شاعبت لی لوگوں کے دلول مس عرصہ دراز سے موجزن تھے اور جن کے واسطے وہ ت جینی سے نمطار کررہے تھے عثمانیہ پونیورٹی کا تقرابتدائی م نے کے بعد الآخر ہزا گزالہ ڈائنس حضور نظام کے فرمان خسردی مورخہ ير بموحب عمل من آيا يفعل تما مرتعبها ك علوم كي تعليم زيان أردو میں ہوتی ہے اگریزی صرف لطورزیان ٹانوی کے ایک ضروری جگ تا كهطلها امن زبان سے بھی ناآ ثبنا اورا مگربزی بولنے والی مح نبیا کے حالات وخیالات ۔ صرف ایک کا لج لینبور کئی سے تعلق ہے جبر کا انتتاح مے سخیر بندر ہیں۔ ابتاکہ ملا فہاء میں ہوا تھا۔ یونیورٹی نمایا ل ترقی کررہی ہے اورطلبا کی تعداد برابر

رصتی جاتی ہے۔ گورننٹ آف انڈیانے یونیورسٹی کی ، ہتحا نات اور دُگر بوں کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو اُسیٰ در جہ ش انٹرا کیسی ونیور طی کے اتحالوں اور ڈگر لوں کو حاصل ہے۔ لفع میات (تهیا لوجی)علوم وف**نون** (سائنس وارٹس) اور ے دٰہ تمام کتا ہیں تیار موکئی ہیں جو بیز نورس ا ہے کے درجوں کے واسطے درکارہیں - اس میں طرقابل ہ لی ضوات قابل محسین و آفریں ہیں۔خاص کرحب ہماُن دقیتوں کا خیال کرتے ہیں جوعلوم وفنون کی کتابوں کے ترجمہ میں درآر دو میں سائنٹفک لفاظ کے وضع یا آن کے مرادف قائم کرنے میں شرحبول اور صنبیفوں کو ہوتی ہیں۔ نناگیا ہے کراس خاص کا م کے واسطے اہران فن کی کمیٹیاں قائم کیگئی ہیں وضع الفاظ وصطلاحات علميه كاكام سيرد ہے- حال ہى يس مِنهوع برایک مفیدلغت بھی شائع ہوگئی ہے۔ دارالترحمبہ کی ابتِ داشروع یں بطورایک عارضی د فترکے ہوئی تقی مگر کام کی انہیت کے لیا ظرسے ہراگز اللہ طُ س نے آئی عمریں دس برس کی اور توسیع کردی ہے۔ دارالترجمہ کی خارت پ

علادہ کمل پنیورسٹی کورس کے علیم ذیل کی کتابو کی تصنیف تراجی داخل ہیں تا اپنے جسیم شرقی اور خربی اور قدیم وجدید جرمی کی النے اور قانون جب فرتعلیم و الجنیری اور دخالص اور خلوط دونوں کی بلیعیات کیمیا اور قانون جب فرتعلیم و انجیری اور طلب کے شیعے یونیورسٹی میں کھلیں گے توان فنول کی کتابیں بھی ترجم کی کیا ہیں تھی ترجم کی کیا ہیں تھی ترجم کی گیا ہی جس کے داسطے ابھی سے خیال رکھا گیا ہے مصنفہ اور ترجم کتابوں مرفی ٹرچھ سے میں داور توان فنوں کی اشاعت اور توسیع کے واسطے قابل ہیں مختصر ہے داور خدمات کے لیا فاسے درازی عمر کا تحق ہے۔



## باسسیا اُرد و شاعری کا جدیدرنگ اُزآدا در تقالی کازمانه

طروريك مبيرو الدومر ثيه بكارول اور نيز نظير كبرا بادى في أس نكي تونى ب جملك ديكه لي نقى جميالآخرز مانهُ ما بسدين حديدرناك بير حلوه كرمونيو اليقتي ان لوگوں نے اس جدیدرنگ کے واسطے ایک شایع عام اپنے زمانہ کے ال العموافق تیار کرد باتھا جمپر استہ جیلنے والے بعد کو اینے اور شاعری مراصلاح کا تخ لقیدیگا موجود تھاجس کی آبیاری بعد سے آنے والوں نے کی اور اتھیں سے باَرک انفوں سے وہ درخت بروان حِرْجا اور برگ وبارلایا مناظر قدرت واقعا ے سیے فوٹوالفاظ میں انسان کے کلبی جذمابت کامن وعن ظهار بضائے آموری كيفيات فليكاظهارالفاظيسلاست وانى،تثبيه وستعارك كاحدس مجادز نهونا پیسب ہتیں جوزمانۂ حال کیشاعری کی حان ہیں ئیرا<u>سنے مرشوں</u> میں لم وبيش ضروايُ جاتى بين اِسى طرح تطير كبرا إدى نے بھى اپنے كلام ميں اُس نبوالے لقال<sup>ب</sup> لی خردیدی گقی اور بهاریے نز دیک زیادہ صفائی اور زیادہ وضاحت سے دی تھی اس وجه سے کمرانی میں توبیج نیز بی طور فروع و ہمتید کے تھیں اور نظیر کے میمال

ا کی مستقاع خوان کی صورت میں ہیں گرانسوس سے کہنا بڑتا ہے کا کس زانے کے لوگوں نے اس رنگ کودار کی مگا ہول سے ہنیں دیکھا اور اس کوایک فعنول پھیرسمجھ کے اختیار نہیں کیا۔اسی وجہسے مرتبہ گو گردے شاعر کہلاتے تھے وَلَظْيَرُوتُوطِ زَقَدَيم كے دلدادہ ایک عامی ادرجا ہل شاعر سمجھتے ہے ادراب بھی ٹھتے ہیں کیونکراس نے اُن کے خیال کے بیوجب قواعد مقررہ کی یا بندی نہیں کی اور وہ عالم و فاصل نہیں تفاا ورا لفاظ کی تراش وخراش کی اُس سے بھی پر وا ہنہیں کی بیلوگ چونکہ شعرے حسن طاہر کو دیکھتے تھے اس وجہ سے لیکا بے کلف اور بھی**ل کلام اُن کو ب**ین زنہیں آیا۔ اِن می<u>ا</u>نے خیا لات کو محوکر کے ى زېردست توت كى ضرورت تقى كى ختىكى فيست سطور دىل سى بان نقلاب کااٹر انقلاب زمانہ اُردوشاعری کے قدیم رنگ کے موافق نابت ہمیں ج دِنّی اورکھنو کی لطنتیں مط جانے سے شعارے سر رسیت اُ عُر گئے اب یہ لوگ بے کیشت ویناہ رَہ گئے اور عمولی دمیوں کے دمت مگر مو گئے حبکی سبت زما یہ سے نیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُن کے دل میں شوق تو تھا گرا تناروسیے اُن کے پاس مال تفاكه ثنل با دشابهون يا *أمرا كے شعرا كى سر رہيتى كرسكيس-برحر*ين حبيباك ببنيتركها جا جيكاب اكثرلوك روزى كئ للاش ميں دام بوروحي رآبا دا ور دوسري مندوستانی ریاستوں میں چلے گئے گرو اس مجی عرص دراز تک اُن کے یا نؤں ن جم سکے اور تھوڑے عرصے کے بعد ایو ایک جگہ سے دوسری جگہ تے جاتے ہے یااین وطن کودا پس آگئے ۔ اسی کے ساتھ انقلاب زمانہ نے اُمراکو صرف ولسکے

ورهمى بهت سيمفيد يتعال كهائي حس سي شعرى قدر اورشاع ول كے الى لفع اِتْرِيرُكِيا لِوَكَابِ زِمادِه مادِه يُرْسِت اور كاربارى بِوسِّكُ تقد حِنَا مِدِنامِهِ ا مناور ما دی مبیح نظم کی خوش رنگ شعن سے بہتر ہے اب وہ گرانے رنگ کے كوئى لطف نهيس بالتے تھے ہرجند كصنف غرام قبول رہى وراب ول ہے۔ دہلی کی تباہی *انٹراع ماک ودھ عدرے ہے ا*وران ہنگا مو<sup>کے</sup> اقلاما<sup>ت</sup> نے لوگوں کی آنھیں کھول دیں اوراپ دہ خوانے فلت سے چونکے اورا فکار نیاوی مبتلا بو گئے۔ ہندوستانی سہتیں گوان ہنگا موں نسے محفوظ تقیس گر فتانو ا نہ فق أن كويمي اينےمعا ملات كى صالح كرناضەورىقى ياس وجە سے دہ رياتىر مراكى لمجاوما وابنى بهدئي تقيس وه مجهى اس انقلاب سيمحفوظ نهرر سكير حبيكا ا واکی تنخواہوں ومنا فعیر بھی بہت کچھ ٹڑا۔ المكرنزي فليمس بعي أرد ونظرونشرد ونون يربهب كحيط خريطاا ی تقویت پرنجی نگرمزی تعلیم نے زبان اُردواکے ساتھ ہندوستان میں وہی إنگلستان میں خود زبان انگرلزی کے ساتھ ریٹا سائٹ لیے سولھویں ص ب اورر و انس (ا ونیا پذیکاری) کے شوق نے اٹھارھویں صدی میں کیا تھا۔ جبوں سے اس انقلاب کی ابتدا م**یو**ئی آنگریزی ادب نےجبین نظم نشرادر دا بے کھے داخل ہے بہت گہاا ٹرڈالاا ورہارے رہناؤں کے دل میں ڈوران کے ۵ نشأة نانيه نعني مندرهوين صدى عيسوى مين يوري مين أور على المخصوص العلم مين فنو الطيفه بلکہ جمیع مروج علوم دفنون کا قرون وسطی کے اٹرسے نکل جانا اورا یک نیا طرز اختبار كرتا ١٢

ی نئے *طرز بیتر* تی کرنے کا خیال *پیدا ہوا۔ابت*دا ئی نقوش البتہ زیادہ گہرے نہیر تھے کیونکہ نقاش یا توزبان انگریزی سے باکل آنشنا تھے یابہت کم واتفیت بطھتے تھے وہ اس جدید زمگ سے اُن تراجم کے ذریعہ سے وا تعت موے تھے جو حود انگر بزوں ا ایا سے کرائے گئے تھے گر ا وصلف اس کمی کے دہ اس حدید دنگ کی تمام خوبول سيخوبي واقفت تضاورا نفون نےاب اراد ہ کرلیا تھا کہ طرز قدیم کوجس مین انہ حال اُل دوش *کے اعتب*ارسے اکثر خرابیاں یا بئ جاتی تقییں مرل ڈالیس اوراُس میں ک*ی*۔ حِدّت كى چاشنى پرداكريس مِكْريمه يا در كهنا چاہيے كريہ تغير نورًا اور د نعتُہ نهيں ہوا بلكة بمستدآ مبسته اوربتدر تجعل ميس ياجسكانتيديه مهواكه شفط زكيسا تفرئيلاناطاز بھی قائم رہا برخلاف رینا سانس اور رومانس کے دلدا دوں کے ہماری زبان کے راہ نماؤں نے اپنے قدیم شعرا کے ادب واحترام اور نیزان کے رنگ کی مرح سرائی اور قدر دانی مین کسی سم کی کمی نهیں کی میولانا آما کی گئی یا دگار غالب ً اورا زا د کا تطبوعہ «دیوان ووق ایم ہارے اس دعوے کی بوری طرح تائید کرتے ہیں -ہارے را ہرقالمت شکن نہ تھے بلکہ جدید رنگ کی تائید ولقین کرنے کے با وجود وہ قدامت برست رہے۔ اُن کی غرض صرف بیفقی کدادب اُردو کا دائرہ اتناویس بوجاً رائس میں جدیدرنگ بھی شامل ہوکرائ*س سے ٹیانے زنگ کا تصینع* اور *ن*کٹھن جاتارہے فیضول مبالغے دوراز کارٹیبین بے مرہ لفاظی ان چیروں کے وہ مفالف تقفاوراً کی صلاح کی نبیاداخیں خرابوں کے دور کرنے برطری تھی۔ صديرنگ كخصوصيات جوجوجديدرنگ عصيلة اگيا اور قوى موتاكيا اسى قدروه مقبول ہوااوراُسکے معرف اور ہریتنے والے بیدا ہوتے گئے نئی پود جو قدیم رنگ سے

اکل نآتنا تقی اُس بے اس جدیدرنگ کوہمت نتوق کے ساتھ اور مہت ل کیا۔اس رنگ کے خاص خصوصیات یہ ہیں۔ نئے سجکٹ اور صنا میں لاش کیے گئے غرلوں کا دائرہ جدیدخیالات کےاظہار کے لئے تنگ ۱ ور ناسب پایگیا ممترس اور تننوی کا دور دورَه مواکیو کمان اصناف کے نے والوں کوزیادہ آسانی ہوتی ہے قافیوں پر خابو موتا ہے اور اظہارخ بیا جاسکتا ہے جو عزل میں شکل ہے۔ایسے مضامین جنگی عبارت میں و ترصنع کی ضرورت تھی ترک کئے گئے۔ رباعی اور قطعات برز ما رہ تو خُبه لِ مضامین جوقدیم شاعری میں نسب شبت طوال دیے **سمئے تھے**। ر یں مبیں ہو گئے اوران پر ہالاستیعاب کھا جانے لگا مِشلًا برکھا رُت جا السے ارمی کی مہاریں، دریا کی روانی بہاڑوں کے نوشنامناظر،اب ہمار*ی جدید* ناعری میں داخل ہو گئے جو قدما کے پہاں خال خال نظرآتے ہیں ۔اسی *طرح* مير؛ بيا نيظير؛ تاريخ تظمير، تصبحت آميزاوراخلا تي تظمير) ليشكل طهير، ورت سوال وحواب دغیرہ وغیرہ بھی *جدید شاعری میں حَکِّہ باِنے کیے۔* غرلوں میں بھی بہت بٹراا نقلاب موا اب وہ ٹیرانے فرسودہ مضا بی<sup>ن</sup> لف<sup>ے</sup> کا کل کھی چیٹی ہمیسی کاجل دغیرہ کے معبوب مجھے جانے لگئے اب حذابت النانی وركيفيات قلبي كامن وعن اظها داور بي ثبا تي دُنيا دغيرُ كا نهايت براثرالفاظي یان کیاجا نا داخل بسین ہوگیا تحسرت موانی اور تحزیز لکھنوی کی غزلیں سی بل اکی ہوتی ہیں ۔ ایجادادراختراع کے شوق کی ترتی کے ساتھ کھا سے لوگ تھ

موسے خوں نے انگریزی ظموں کی عض تحرس اُرد ومیں داخل کرنے کی ششش کی گراس بات کا خیال نهیں رکھا کراس قسمر کی نظمیں بر لحاظ اپنی بت کے زبان اُر دوسے میل نہیں کھا تیں ۔اسی طرح بلینک درس (شرم جز) ے بھی بہت شائن میدا ہو گئے گراس کو بھی بیلک مٰراق نے بیند نہیں کمیا اور بصنف بھی اُر دو میں بالکانا مقبول رہی۔ابتدا میں عضر مشہورا ورکہ نمشق کتا دو نے اِس بِطِیعاً زمائی کی بھی ،مثلاً مولو*ی سیبطی حید رصاحب* طباطبائی بیمولانات رجوم آزاد کا کوروی وغیرہ -اوراب بھی کچھ لوگ اس نے م<sub>ک</sub>ی بے قا فیکھیں کھتے ہیں<sup>۔</sup> راُن کورواج عام شهرت نهیس دیتا مولوعظمت الله رنے به حبّرت کی ہے کہ مندی د دهرون کی بیروی اُر دونظرمین شردع کردی اورا لفاظ اورمضامین وغیره بھی ہندی ہی ہوتے ہیں۔اکٹرالیٹی ظمیں نہایت دکش اور امزہ ہوتی ہیں -ں سے یہ نتیجھنا جا ہیے کہ قدیم طرزا ورعمولی اصناد سے ن الکل مجلا دیے گئے تھے۔ایسانہیں ہوا میں س بعنی چیرصرعہ والی نظر کو جو مرتبہے کے واسط مخضوص ہوگئی تھی مولانا حالی نے اپنی شہورکتاب «مدوجزر سلام» معروف میہنیں لد کے شہرت جا و دانی نخبثی۔اس کتاب کی اشاعت کے بعد سے اس من فضاصر کا ت رواج بوگيا اوراب ياسق ريقول ب كهرسم كنظين تحرل، بيانيه، مرحئة خلاقئ سياسئ وطني ترافيخ تا المُخِلِظمين سسابسي صورت ميں لھي جاتي ہيں. ا در آگی و حبه ظا ہرہے۔ اُسکی تجرس نهایت زور دا راور خوش آین معلوم ہوتی ہیں۔ ملۂ بیان کا اِس صنف میں ہمیت موقع ماتا ہے۔حیاروں مصرعوں کے ہم قافیہ بون کی وجہ سے کوئی کو کا دہ نہیں بیا ہوتی حس سے شعر کا لطف اور ترخم

روحا اسے مبرس کے علاوہ اوراصناف نظمیس تھی مضمون کے ساتھ مناب ورسل کا بهت لحاظ رکھا جا تاہے نفس شعرس بیا تغییر ہواہے کہ ما وہ گوئی اور لغهمير بآبين ترک کردِی گئی ہیں -اوراب سادگی صفائی اور واقعیت مشعر کی اسي وجه سے زمانه موجودہ کی ظمیں بہت موٹراور حزرات بھری ہوتی ہیں۔ فسردگی کو د ورکر دیا چوآخرآخوس عنواوردتی کی شاعری بر حیماً گئی تقی اس نے شاعری کا دائرہ وسیع کیا اور ب ننی رورح آزادی اور بلن خیالی کی هونکی نشر کی ترقی ادر جدیدفر تنفتی اور طورا ما رواج كاتفي وبي باعت بموئي شكي وحبرسي ايك وسيع اوقيمتي زخيرهُ الفاظ كُ تخيلات انكى تنبيهات النئے كے مناظرا ورشعر كے نئے سامان زينيت فراہم ہوسے ۔ نئے سے صفرون اور خیال ہاتھ آئے۔اور ان خیالات کے اظہار کے لئے نئىطرزس ورصوربس إضتيار گوئيس- أنكى مردسے اكثر جديدالغاظ ويان ہيں داخل اورز بان اس قابل ہوگئ كرمعنى كا نازك نازك فرق الفاظ كے فربعير سے أوا اِنگرىزى تعلىم كى تۇپنەزان اُرْدوكو قدامت يرستى كى ئىجىروں سے آزادكيا. نے لوگوں کے دل ود راغ کوایسا جرا رکھا تھا کوان کے خیالات میں تنوع نی نهیس ریا هذا اُن کاطمخ نظرمحدو د ہوگیا عقا اوراً نکی فیانت وطباعی ننگ خور ہ وكئي هي مبندوميتان كي دليبي زبانون مي ألكي دجرسے گويا كايا مليك بوكسي اور ب وه ایک درخشان تقبل لینے سامنے رکھتی ہیں اور شیئے تنجارب اختیار کرنے اور نئے خیالات کے اظہار میں اُن کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے اُسلے ن میں تنافعی

يداكرد ياب كذرائه عال كي تصانيف أن زا ون ميں گويا دوسري زمان كي صنيف علم موتی ہیں گر امیں می شک نہیں کا ان خوبوں کے اوجو بعض خرابیاں تھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوئیں مِتْلًامقررہ قواعدعروض سے لاہروا کی۔ ہرسم کے قابل ونا قابل ضمرون كوشعر كيسانيج بيس دهالنا -المكريزي الفاظ كى بحرار - بيرهمي أكزفورس دیکھاجائے تواس کے فوائرنقصہا نات سے زیادہ ہیںا ور بیخرا بیاں بھی جرآج میش نظر ہیں وقت دفع ہوجاکیتگی۔ بديادك وكتين طرز كالمسلاط زأن لوكون كامع جولس لثيت ديكهنا اينا نصب العين بهلاطبقه الشجصة بن لعنى قلامت ليندفرة جريات زمانه موجوده ك رشتہ زمانہ میں زندگی بسرکر تامعلوم ہوتا ہے۔ اِن کواگلے وقت کی زمان تولیین رہے ورغودا پنی زبارکسی طرح لین زنهیں تی۔ اپنے کلام کو قدیم سانچے میں فرھا لکتے اور *جایم* طرز سے نفرت کرتے ہیں ۔ان کے نز دیک معمولات زندگی پرغورکز ابھی ایک گناہ کبیرہ ہے اور بیراس کو ایک بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ لیسے مصابین سبیں کے والسفہ کمج وب اور کچه عاشقا نه زمگ کی *آمیزش مو* سبر بخفیس می*ل شعار کھے جائیں۔اگر*ان کو عَنیقیصوب ویعاشقا نہ رنگ سے لگا وُہمة ما توالبته معندور تھے گر بغیر سی تعلّی کے ، یا توقد ما کے خصن نقال کے جاسکتے ہیں یا لفاظی کے شعبدہ بازم کرانے مضامین کے ہ ت*ھ ٹرانی بحری* ورالفاظ منتعمال کرنے میں بھی اُن کوانھاک ہے ۔ پر **کو**ک اس دجہ سے لعركهته بین كهصرف شاعری كودلبیل علم وقا ملیت حانتے ہیں ایسے ہی لوگوں کیزرز شاعربوپ کاوہ شعرصادق آتاہے جس کا ترجمہ ہے ۔ « وہ شعراس وجہ سے کہتے ہیں کان کے باب جبی شعرکہتے تھے۔ اوراسی

عدم وہانت سے اپنی اخلفی کا اظہار کرتے ہیں " ظاہرے کالیے لوگ سیے شاعر کہلانے کے کیو کرستحق ہوسکتے ہیں الب ہِ نقّال کے جاسکتے ہیں ۔ ہی قسم کے لوگوں سے کلام سے انجل کے رس بھرے ہوتے ہیں۔ تمران کے ساتھ ہی کھوا پسے بھی ہیں جو قدیم طرز ک یادہ قالبیت اور ہوشیاری سے کرتے ہیں اور قدما کی جانشینی سے ستحق سمجھے جا ہں گرہانے کاکے بعفر شبعیت اربوجان لوگوں کے کلام کھی لیندنہیں کرتے ع زقدم کے قابل اورنا قابل دونوں قسم کے ببروز مائہ موجودہ کی دفتا رسے تیجھے ہٹنتے تے ہیں۔ اور فی محقیقت اگرزمانہ موجدہ کی ضرور مایت برنظرد الی جائے توبی کوئی بدخدمت بھی انجام نہیں دستے ۔البتہ ہے کہا جاسکتا ہے کہ ایکی کوسٹ مشول۔ شاعری کالنگر حرکت میں صرور ہے ۔ يطبقه طبقه اول كي الكل صنديث بير سرمغربي حيز كاعاشق ودلداده ے ۔اپنے ماک کی ٹیرانی روایات کو نظر حقارت سے دیکھیتا ہے میغربی شاعری کی مرهوں میں زمین واسمان کے قلابے ملا ناہے اور اثنا نہیں سمجھتا کہ غربی شاعری تی لوگوں کے کہانتک حسب حال اورمناسب ہوگتی ہے۔ یہ اس مغربی تعلیم کی شراب نے اُک لوگوں کے داغو تکو حکوادیا اورا تنا مرموش کرما ہج ہ کوئی جیج داے نہیں قائم کرسکتے۔اس طرز کے بانیوں نے محصٰ لقل کو<del>ہ</del> ہے۔ وہ ہر چیزکوئے زاگ ہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بُرانے زمانے سے ور نے زمانے کی اقوں سے یا تو شراتے ہیں یا اُن کو بے اعتبنا کی سے ال اُستے ہیں ایسے لوگوں کے نزدیک مِبِّرت اور صرف جبرت شاعری کی جان ہے - یہ لوگ

یک تے کہ اُن کا کلام کسی تسر کا اثر کرتا ہے یا ہمیں ورحالاتِ یانمیں۔اسی شم کے لوگوں کے کتا بوں کے ارکب کو ترجموںسے ۔ وہ بھی نہاست بے ملیقگی سے عض فروخت کی عرض سے کئے گئے ہیں ں میں بیہبت پڑانقص ہے کہعلاوہ غلطاورغیمِعتبر پردیے کے وہ عمرہ اور ن کتابوں کے بھی ترجے نہیں موتے ب*لک صرف لیسی کتابوں کے ترجیا بوتے ہو* ی*دهٔ عو*ام میں میشلًا انگریزی نا ولسٹ رینا لا*س کے تراجم-*ا وراسیرجھ غضنہ واکڈ ترجے صل سے ہنیں کیے جاتے ، ملک ترجمہ در ترجمہ موتے ہیں جس ت باکل مَفَقود ہوجاتی ہے۔اس ترجمہ کے شوق بلکہ اکارہ کتا بوں کے ترجمہ کے ا تھوا یک نیا طرز نخر ہر بھی اختیا د کیا گیا ہے ۔جس کوانگریز جور میں ، کہتے ہیں یعنی ایک ایسی اقص درنا کمل زمان جونہ بوری طرح سے عاطها ریرقا در ہے نہ معنی کے نازک ا زک فرقوں کوالفا ظرکے ڈربعیہ سے ہے۔ بیرصال عام طور پراک کرایہ کے شطّی ناول نوبیوں کا ہے جنگی لغو سے بازار بھرا ہوا ہے نیز جلد ازاخبار نوسیوں کابھی نہی حال ہے کرنے کے نیعنی نہیں ہیں کہ طرزا دا نامکمل ہو۔زنگ فوق البطرک ہو۔ ورعيارت طرفه مجون بن حائے۔ اديبوں كواس كا ضرور خيال ركھنا جا سئے كر بلائ نوبصورتی *را بھدّے بن کوشن تناسب پڑ*اورش*ور دغل کو نفنے پر برگز ترجیح* نہ دیں ۔ یا اُناعتدال بیندول کا اہم طبقہ سے جوقد کم وجدید دونوں طرزوں کی و بیون کا خیال رکھتے ہوے دونوں کو ملانا جاہتے ہیں۔ بیا گوز ا نہم ہیں مگرزانهٔ گزشته کی خطیم انشان روایات سے بھی بی*یدی طرح* باخبرہیں ۔یروایات فلم بڑی قدر کی نگاہوں سے دکھتے ہیں گراپنے خیالات اپنے ہی احول سے حام وقديم بيزا فيعلم لاصنام كى روايات كے مطابق حبيس كى تقى جوابا للاش میں ملکوں ملکوں بھڑتا تھا میرلوگ بھی اُسی طرح اسینے سے نلاش کرتے ہیں اوران سے نئی ٹی وبصوت پیر يمقابله كانون نهيس كرتيه إسى لمبقيرت الرحي مثهوثه اورحسرت وغيره جن ميس سيعبض تصحفه حالات زيل موقلمين رت نصد ولول طرزول کی خوبہول درعمد کیوں کو اخذ الفیس رآینده ترتی کی متیدوں کا دارومارے ۔ رالعلماخوا حالطان حسين حالى بحسيماء بين ت کے ایک مخرر گھرانے میں تھی اور بیرری

ورنروائه غیاث الدین لمبس برات سے مہندوستان اکے تقے اور کھر گا نوُل یا بی سے ب آن کے گزارہ کے واسطے با دشا ہ نے مقر کردیے تھے۔وہ یا نی پت کے قام بھی ُمقرر ہوے تھے اوراحباس ہازاری سے نرخے کا تقرّر اورعیدین میں نازیڑھانے ى خدمت أن كے ميرد ہوئى تقى مواج صاحبے والدخواج ایز دخش غرمت اوراداری میں زندگی بسرکرتے تھے جب اُن کا اُنقال ہوا تو خواجہ صاحب کی عمرو برا کی عقی۔اُن کے والد کوایک مجنونا نہ مفیبت رہتی تھی لہذاً اُنگی تعلیم و ترمبت کا بارکسی ہے بھائی اور ہمن پر بڑا۔ اُس زمانہ کے دسنور کے مطابق قرآن ٹار بعیث خ نے رحمتی لیم عربی و فارسی کی شروع کی سید جیفرعلی میرممنوانی ہاوی بھالنجے سے فارسی طریعتی اور مولوی ابراہ بی سین کضماری سے جو بعد فراغت علو ے دایس کئے تھے عربی شروع کی ابھی درسیات سے فراغت ہمیں ہوئی تھی ا رہ برس کی عمرکونہیں ہیونجے تھے کہان گی شادی اِن کی مرضی کےخا ل عل*رکے نٹ*وق میں اور نیزاس خیال سے کرمبو*ی کے خبر گ*را ن ُوشِحال ہیں رہیکے سے گرحیوڈ کرسٹھ مراع میں دتی حی*لے گئے۔* یہاں مو يمشهورمعلماور واعط تنقي سال درثره مهال مَرمههه اع میں اپنے اعز اے اصرارے بھر مانی میت والیں گئے ہ<sup>ا</sup> ى كامشغلەجارى رايسلاھ نداء ميں كلكثرى حصارين كم بھھر ع کے منگامہ کی وحب سے بھرانیے وطن واپس آئے <u>ا</u>بک*ی مر*م ن دفلسفہ کے ساتھ حدیث وتفسیر کی کتا بیں بھی *نظرسے گذریں۔غرض کہ* 

ن حاربس یا بی بت میں قیام کے بعدان سے نواب مسطفے خال وكهها كيرابا دضلع لمناثهرك رس عظميقي ملاقات بوكئ اورسزا كأم رمينه كاموقع ل كبا أواب صاحب وصلوب ايك جبيد فاصل إورشه حآلی نےاپنا کلامشیفیتہ کو د کھلایا اوران سے صلاح کیتے تھے یا نہیں گرامیر خواصصاحب كوخوداعة ان ہے كەنوار ،ان کوہبت کچھ فائرہ ہونجا ۔اُن کے ا*س شعر سے*ا تنا **م** بت ہوتاہے کہ وہ تیفتہ سے ہتفاضینی کرتے تھے ۔ 0 حالى بخن بين شيفية شيمتنفيض بول شاگرد میرزا کامقلد موں تمیر کا ما قمیراً باد کی نشاعوانه فصنا \_نواب صیاحب کی صحبت و دانگی فارغ البا لی ک<u>ی</u> دِدگی۔انبسب چنروں سلے مُرانا شعروشاءی کا شوق جوایک مرت سے افسوہ ہورہا تھا از سرنو تازہ کردیا اوراب ہوائنی غزلیں مرزا غالب کے پاس مغرص لاح د کی سیجنے گئے وہ شیفہ ترکے ایس سیبٹیت اُن کے رقبی اوران کے مبیول کے معام کے نقریًا اطه برس رہے۔اسکے بعدو قسمت کزما ئی کےسلیے لاہورآئے جواس د قا دِنّی سے بیدغدر شکے بھے لوگوں کا ملجا وا وا ہور ما تھا یہاں آن کو گورمنٹ بکٹر ا ے گروا گئے ہیں میں اُن کو سرت العالم کی انگرنری سےاُرود میں ترح کم کم فوق ىتابول كى عبارت وكيوناا ور درست كرنا برتى ليني چونكراس كام مي*ل نگرنړي دست* ت مرکی با دارسطه دا تفیت حاصل موکئی اورانگرنری خیالات اورطرزاداست

خاص مناسبت پریابوگئی تقی لهندامشر تی شاعری اورمشر تی انشا بردازی کی ہا تول کی وقعت اُن کے دل میں کم توکئی اوراسی کے ساتھ اپنی زمال اور اپنی شاعری میں بھی اُسی *طرز* کی صلاح کا خیال میدا موا بیواس حکم مرتقر سیاجار ارم وہاںسے دئی واپس ناپیڑا جہاں اُن کوانگلوعرمک سکول میں يُرى كى حكم مِلْ كئي-لا ہورمين خيس كالج ميں بھي آھ مدينے كب وہ شيجيرَہ سِكَ ، گردِه حَکُماُن کولین نہیں آئی تھی۔ د کی میں سرسیدم حوم سے اُن سے ملاقات ونُ حنگی خاص فرمائش سے مشہور و معروف «مسترس خالی" کھی میحش<sup>در</sup> عمیر لہ وہ عربی کالج میں معلّم تھے سرّسال جا ہ علی گڈھ آئے ہوے تھے جن سے سرتا نے اُن کا تعارف کرا دیا اور آخوں سے ازراہ قدر دانی ومردم مشناسی پراہوارنطام گورنمنٹ سے ادبی خدات کی انجام دہی کے واستطے امقرر کرادیا۔ بعد کو جبکہ مولانا حالی علیگڑہ کالج کے ادبیوٹیش کے ساتھ درآبا دیکے تھے تو ہتنخواہ مبلغ سورومیہ ا ہوارکردی گئی تھی۔ ملازمت سے ت کشی کے بعدمولا نا نے یا نی سبت ہیں سکونت اختیار کر لی تقی جہال سمر کی فارغ البالی *کے ساتھ* اپنے مجبورت غل تصنیف دیالیف ہیں وہ أيسبركرتيه تقصيمتن فاع مين خطائشم العلم كجلاف أكمي فالمبيت ادرتعليم ے سرکا رسے عطام وا۔ ہالاً خرستتر برس کی طویل عمر میں ۱۱ صفر سنت بطا ب<u>ق مثلا ق</u>اع کواس دار نا با *کدار سے ب*صلت کی ۔ مولانا آماً لی ٹیرانے زالے کے یا دگا رلوگوں میں تھے۔ نہا بیت خلیق ، به الطبع اورسیجے ندائی قوم تھے۔ دنیوی جاہ و نروت کا خیال اُں ک

مطلق سنقا اکن کی زندگی ایک سیجانشا پرداز کی زندگی تقی سے ا تمی فونیفی شاغل کے آگے دنیوی مرتبہ وعزت کو ہمیشہ سے تمجھا قومی ہرردی نَ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی گراس کے ساتھ فرقہ وارانہ اختیاد فات سے ِ أَن كَاطِمِح نَظر بِهِت بلنديضا اور كَمُ تَقَوْلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ مُهُ مالی کی شاعری اورائس یم حالی کی شاعری کی ابتدا دبلی میں ہوئی جبکہ دہ تُنتره برس كى عمرين تُعبب كر گھرسے كل كئے تھے نِنَى میں وہ مزاغالب کی حبت میں اکثراتے جاتے تھے اور انہیں کے سامنے را نویے شاگردی متر کیا تھا۔اس اثنا میں وہ مشاعروں میں بھی تشر کیب ہور وربکاتِ شعربی مزاغالب ہی سے حَل کرتے تھے مِرزاجی اُن سے ہمت خویر تھے اور انکی طباعی اور ستعدی کی قدر کرتے تھے۔ د تی چیورٹنے کے بعد ہما مگیرا اں نواب صطفے خان تیفتہ کی صحبت ہیں کئی شاعری کے زبگ بیر سختگی آئی احب کی حبت کئی شعر گوئی کی محرک ہوتی تقی اور مبیں اُتھوں نے اپنا رنگہ وريقصد شاعري كومجى تبديل كميا اب أن كوئراك زبك كي فعنول بالته لينطف مبالفي لينتنس أتسق يشي حيز كامن وعن ساين بات كابھى كھيمول ہو، اب اُن كوم غوب ہو بهى وه صلاح ليت تقاوراً تفيس كارمك أن يرغالب تقابه حزر كم شيفيته كا ترادرينگ ن كاس را ندك كلام بس بهت كجه ما يا جا تا م و اواصاص ت اتقال كے بعدوہ جمائم يكورس الإركيك كريميا لكن كا دل نبيس لكتا عقااور ماں کا قیام وہ اپنے واسطے ایک قید مجھتے تھے جیا بخیاس زمانہ کے لاہور کے ادروہاں کے لوگوں کی لے اعتبا کئ کا حال جو اُنھوں نے فلم س زمانه کی تحریروں میں ہم کوائھ ابخوبی نظراً تی ہے جو بورکوان کی زندگی کا بہت بڑا کا زما شاہ دہ انگرنری شاعری سے بیٹے ماح تھے اور شکی سادگی اورصف نی اور لمبن **ن**ظری أن كا دل عاميتا تضاكه كاش بهي ماءى مىں ھى داخل ہوجائيں-اسى زمانەي**ں لا بور**مي<del>ن ان</del>ے ثماع ن قائم على حسكے انى مولا نام حرسين آزا دا در كر لیٹ د قافیہ کی ہروی کیجا تی۔لوگ اینے اپنے لی گوکیراس آنجی تھے جنانجان کی حانظمیں'' برکھ الصاف درحت وطن ، اسی مجمن کے مشاعروں میں طریعی گئی تقید

یدمرحوم سے اُن کی شاعری برکیا انٹر ڈالا بسرتیدایس نے تھالی کی طبیعیت کارنگ دیکھا توان سے کہ كذوال كم تعلق إكه نظم لكهدويمت ين حالى اسي كوشش كا تجہ تقا۔ یہ نهابیت کا میاب کتاب <sup>ن</sup>ابت ہوئی اور <u>تھینے کے ساتھ ہی فرا</u>مقبو<sup>ل</sup> م بردیکی اُن کاراک سقدر تقبول بواکراس کے بہت سے اقل سیام موسکتے سیخص کواس صنعت میں وہ کامیا بی نہیں نصیب مود کی جومولا ناحالی وبهوني حبيك وه فىالواقع شخى تنظيراب وه ايك قومى شاعر كي حيثيت سيمشهو ے بدیعض ورطمیں دہلی کی تباہی اور برمادی براو حکیم محروخانصا اسبےاسی زنگ میں کھھا گیا۔ان ظموں سے اُن کی تے تھے کاب وقت اگیاہے کہ کریمت با نھیں اور ت سے تکالنے میں جو کھوان سے ہوسکے مرو دیں ۔ بلکہ بیا کہنا بیجا نہوگا کہ ان کے مخاطب اُن کے اہل مرمیب ہی نہیں ملکہ کل ہل وطن تعی إبل بهندستھے۔اُن کے اعلیٰ خیالات شرکیف عورتوں سے متعلق 'جیے اور مناجات ہوہ "کی صورت میں طاہر مہوے جو نہایر

س آن کے شعار فلسفیا نہ او تمیق ہوتے تقصیبیا کہ آن کے تصانيف مولاناحالي كوننطوم تصانيف حسب ديل بس أن كي شركي تصا شرکے اب میں بیان کی جائمنگی:۔ (١) مننويان مناظره تعصب والضاف رحم وانضاف بركهارت نشاط أميد يُحتِ وطِن - (٢) مسدس حالي - (٣) نسكوهُ مند - (٣) كليات حالى جبين أن كا ديوان معفر قدرئه شعروشاعرى شائع مواسب -(هِ) مناجات بهوه اور شبب كى داد - ( ٢ ) مراثى غالب و كيم محمودخال و تبابهی دملی وغیره (۷) مجموعهٔ نظرحا ای سبیل کَدوکی متفرق نظمیس کبیر - (۸) بھموئے کھلے فارسی حسبیں فارسی کا کلام ہے ۔ تنویاں کا انکی ثنویاں بہت مقبول بڑیں یہاں مک کہ بعض تو یونیور شیول ریس میں داخل ہیں۔ان کی عبارت بہت صراف اور بے تکلفٹ مشرقی<sup>م</sup> ورصنائع بدائع سے خالی ہے۔ ان میں اخلاقی تعلیم نہایت مُوٹراور دلفریا نداز سے دنگیکہ ادر کمیں کمیں لصبورت مکا لمہ ہے جسیں ہرفرن کی چھائیاں ورائیا ہایت حُسن دخوبی کے ساتھ واقعات تاریخی کے حوالوں سے بیا کئیگی ہیں مِشْلُا *دی تھ*موانصات ہیں رحما درانصاف دونول بنی اپنی ضیلتیں وردو *سرے* کی فرابیاں اداقص ایک دلتش اندازسے بیان کرتے ہیں۔ اِن کافیصل عقل کے سپردکیا جا تاہے جوینے ضیار کرتی ہے کہتم دونوں ایک دوسرے کے لازم وملزم اورمعاون ومدگارم ویشنوی برکھائرت بھی نہایت عُمدہ اور دیجیب شنوی ہے

ں میں ہندوستان کے موسم بہار مینی مرسات کا حال بڑی خوبی اور دلفریسی سے بیان کیا گیا ہوشاً ابن کے فائلے بہاڑول ورسانوں میں معسم میں فرش زُمرّدیں کا وبجهرجانا كل جاندار مستيون مين ايك خاص قسم كى زندكى اوراُمناك كايبيا بود وغيره - إس كي زان بِ صلِّعت ورَّسِل ورطرزا دانهايت نيچرل ہے بِصنوامُ بالغ [اورد دراز کانشبهیس در سهنعالیه به سیم طلق نهیس-رئیس رنگ کی ابتدائی تص بحبين مولانا كوأخرتم ميس كمال حاصل موالالبته المرز ليضغ أكف نقط نظرس ويكها حائے تونیطیس لمجاظ زیان تخیل کے کوئی اعلیٰ درجہ کا کمال مہیں کھت ں سے کسی کوا نکا زنہیں ہوسکتا کہ وہ ایک ایسے رنگ کی را مہرہ جس ہیر لوگوں سے اب یہ دنشین ہونا جا تا ہے کہ علاوہ ممولی فرسودہ مصنا مین <sup>شا</sup>عر*ی ک* لے اور بھی جنریں ہیں جن بیشا عربخوبی طبیع آزمانی کرسکتا ہے۔ مولاناکی برسب سے زیادہ مقبول درسب سے زیادہ شہور میں ہے۔ یہ ایک نیا دور پر داکرنے والی کتاب ہے۔ اسکی قبولیت اب بھی ویسی ہی ہے میں کہ پہلے تھی۔ یہ ایک اما می کتاب ہے اورا سکو تاریخ ارتقاءا دب اُر دو را کی*ر سنگ* نشان مجھنا جا ہیں۔ یہ ایک نیا تاریسے جواُر دو کے اُنق شاعری م طلوع موا-اس سے مندوستان میں تومی وروطنی نظموں کی بنیا دیڑی اوراسے ین ابت کردیا که ایسی ترانزا ور تر در دنظمول کے واسطے مسدس نها برے موزوں جیز ہے۔اسکے بست سے نقال ہیدا ہوے مگروئی شخص اب مک برلحاظ عیش اورزور فيكنل ورطرزا واكيمولا بالك نهيس بهيفتا اسمين اسلام كى كُرْشَتْ عظمت مسلمانان اب*ن کے کا دنامے اُن کے بلن خی*الات اورا ولوا لغرمیاں اور برخلاف اس کے

وجودہ میں اُنگی سیتی وزوال آور مستی دکا ہی کا ذکر ہے ۔ آخر میں سلما نوں سے ل کیکئی ہے کہ تا ہے عالم میں جوان کا مرتبہ پہلے تھا اب بھرائس کوھاصل کرنے لے کرمہت با بھیں ۔ یہ کتاب بوڑھے جوان - بیجے یسب کے دلیندہے اے کاروان الم کے لئے بانگ جرس کا کام کیا کہ اعقیس اور آ ادہ کا رہوں۔ ہوستے ہی اسکی عظیمالشان اشاعت ہوئی زمانہ حال کی کوئی اُردو کی وليت مين انسكام قعا بلنهايين كرسكتي - مهند ديننا لكام سرطيهها لكهامُسلما ن سے اتنا ہے اور کھوعرصہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو تو بیضفاعتی ایس کی سے بڑی خوبی مے سے کہ تمام قومی اچھا کیوں اور ترائیوں کا ایک ساتھ ئزەلىتى سىے ىعنى اچھائىياں زما نُەگزىتىتە كى اور مُرَا ئىياں زما نەم موجو دەكى -میں شاعزرانُہ جاہلیت کی حالت جزیرہ نما ہے عرب کی تمام تدن دنیا سے نقطاعی صورت عرب اقوام کا ایس میں درا دراسی بات پر افرنا جھکڑنا۔ اُن کا واوزاروا دارئ أن كاطغيان ومُبت برستى دغيره وغيره نهايت صيحيح ا تعه نیکاری کے طربت برد کھا تاہے۔ ہسی حالت میں بنیمایسلام کا ظہور ہوتا۔ ب کی تبلیغ کے ابتدائی تمرات اعلاے کلئے حق-توبیع علوم سے مصال طامعصہ للح اخلاق اوراُن نمام خوببوں کی نشرواشاعت جن کے مُفقود ہوسےٰ سے جکل اہل اسلام موروآ فات ہورہے ہیں اور بنگی نیست خرکتا ب میں نہایت وصل درا ٹرسے کھی ہے۔ سمیں اسلام کی وہ تمام بیش ہما خدسیں بیان کی گئی ہیں . جُواُس نے اپنے علوم و فنون کے ذریعہ سے اخلاقی اور علمی نیامیں کی ہیں - بھم سلما نوں کی تعمیر ملاد اور سیروسیاحت کا ذکرہے میں میہ بتایا ہے کہ وہ لینے وطق

بكل كرد ورو درا زمقا مات بيرمنىلاً اسبين ميں جبرالطراور مهندوستان ميں كوہ ہالہ مک بہونج گئے ۔ ید مردوم اس کتاب کے متعلق بول رائے زنی کرتے ہیں :-· میکه نا با لکا مُعناسب مِبوگا کهاس کتاب نے ہماری صنعت نظم س آیکہ نيا دُورىيدا كرديا- بهكي عبارت كي خوبي اورصفا ئي ادر برواني كي صقار تعربين كى جائے كم ہے ـ يام كتي جب خيز نهيں كداتنا مهتم الشام في التقدر واتعيست كي يابندي كيساته اور ملااغراق ومبالغا ورثيل والعاده كي جوكهاري شاعري كي جان اورشاعرول كاليمان سب اور بجراسقدر مُوٹرائرلیں افقیح طریقے سے بیان کیا جائے۔اُس کے بست سے بند توالیسے ہیں کرآن کو ٹرچھ کرسخت سے سخت دل کے لوگ بھی نقبرنسو ہما نىيى رەسكتے كيول نهوجوجىزول سىكىلتى ب دەخۇردلىن گرى يۇ فكوة بهندا أنكوة لهندا وتصيده غيا تيه عبى مساس مروج زراسلام كے طرز مير هر بعینی اندر کھی وہی بیان اسلام کی قدیمی شان وشوکت اور موجو دہشتی کمبت ناہے جواب ہندوستان میں رُونا ہے تیرک لذات کی جگر مزمداری کیسا دگی کی جگرارامطلبی، توت اورمردا بھی کے عوض ضعف اور مُوداین کے الاکی وُستعدی کے لے ۔اس کاجواب بیان بزدانی نے تخصیت عروس کے نام سے کھاہے جس طرح فنکوہ میں آلی ہے ہندوتان کی شکایت کی ہے کوئس نے ہمکوٹراب کیا اُٹی طح رخصت عوس میں بندانی نے خود ابنی شکایت کی ہے کہم ہے مندوستان کو خواب کیا ۱۱

متی دکا بلی اب گھرگفلا تی ہے اس مرتبع میں کہیں کہیں تصادیر کا راگہ كمرصرف اسغوض سے كەخوابىدە جاعت چوشكے اور مِزا تَى مرزاغالب وحكيم محمود خال دغيره تھي نهاست دنجيب مُوثمرا ور ، قدرطگیس بین ۱۰ قبل الذکرعلی انخصوص نهایت بهی در دانگیزا ورنم نرو **ر** ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاعرکا رہنج وغمشکل رنظم ہوگیا ہے۔ دہ سیخے جدا ہت رَقَسِقَى الرّسِي بريز اورا يك عمرده ول كى كيفيات كى ليحي قسيرہے سادگئ تعینی بائليجراق ومبالغه سيحأس كامعرا بهزما جومشرتي شاعرى كاجوبربط أسكانشان متیازہے اورنی محقیقت ہی ایک کتاب مولانا حالی کی شہرت شاعری کے واسطے کل کا بی ہے جگیم محمود خاں صاحب کے مرثبیہ کا ذبگ مسدس اوڑ سکوہ کا رنگ میں دتی کی تباہی اور ملما نو کی ستی کاؤ کر نہا بیت اٹر کے ساتھ عرب اگر ناجات بیده یا بینچیونی سی عجبیب دغرمی کتاب مولانا کی جارے نزدیات مسکسری وہ''سے بھی زمایہ ہ طبوع خلائق ہے اسکی تجرکسی قدر غیر محمولی ہے جسطالے ئى مىں مصوب الناق*يں "كهلاتى ہے فعلن فعلن فعلن فع*لن ييول اللات کی مبلاح کی ہوا ایس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں مندوستار میں پھیلی ہوئی تھی۔ بنگال میں و دیا ساگر ہیو ہءور توں کے حامی تھنے مینا جات بنجے" میں بیوہ عورتوں کی دروناک حالت اس انداز سے بیان مگئی سے کہاس کوٹر ھکم ایاس کردل معیط حاتا ہے۔ اِسکا ترجمہ ہندوستان کی اکثرزما نوں میں ہوگئا سے

ں نے کیا خوب کہا ہے کہاس کو طریقتے وقد کی تعرفت اس سے بڑھکرا در کیا بہولتی ہے۔ چُپ کی داد اس کتاب میں عور توں کی خوبیوں اور نیزان کے ا ہے۔ یہ حیدرآباد دکن میں صنف نے ایک بہت بڑے جلسہ میں حیکے ِ جہر کرشن پریشا دور پر عنظم رماست سننے پڑھ کرشنا کی تھی۔ یہ کتاب بھی مولا ناکے عاص ربك كى مع يعنى الميس تعبى ومى سلاست بيان اورصفائي زان ورسيهي سیھی ہائیں آیک لطیعت بیرایہ ہیں جوان کا خاص شیوہ ہے ان کا مطمونکی يه خاص خوبی ہے کہ فرقہ وارا ما اختلافات سیصنیفٹ مرتفع ہیں ۔ آیان حالی اس کے شروع میں تقدمہ شعروشاعری ہے تیجیب کنفس شاعری حقیقت سے نہابیت فاصلانہ طور پر بحبث کمگیئی ہے۔ دیوان میں سبعم لیات قدیم وجدید دونوں رنگ کی <sub>ل</sub>اعیات قصا که ترکیب مند، تارخیی*ن سب کچھ* ہیں قطعات میں اکثر کسی خلاقی *سئلہ کو بصورت تص*دیا مکا لمہ کے بیان کرتے ہیں۔ بعض قطعات فى الواقع نهاميت بليغ اوعميق خيا لات ميشقل بهي غزلميات اوراصناف ب سے زیادہ ہیں اور غلق وسچیدہ خیالات سے خالی ہیں طرز صدید لی غراوں میں ترانا رنگ بدل مرزمانہ حال کی روش کی ابتدا معلوم ہوتی ہے بیب زلی*ں جذ*مات سے لبر مزیس بیض شعادیں کوئی خیال یا وا قعیمیا سے قطعهز جیو<del>رت</del> میں سان کیا گیا ہے ہو مو بود و رنگ کی خاص بھیان ہے۔ رواعیات تلف مضامین راکنزاخلاتی اور سیحت نمیز میں - اُن میں غیب اور کار آمر باتیس مُوثرا ورزور دا دالفانط<sup>ی</sup>

الے طرز پر سیار کیکئی ہیں جو بہت مقبول ہیں اور قدر کی نکا ہوں سے دیلی جاتی ہیں۔ آن کا ترجمہا نگرنری میں سطرجی۔امی۔وارڈسنے کردیا ہے۔ تھ ہے کہ برخلاف طرنقیہ سابق کے مادح کی ساری قابلیت مردح کی سيحبي آگاه كبيا جا تا ہےا درموقع موقع ليسيحت دعبرت كما بتر نئ جاتی ہیں موجودہ حضور نظام خلداللہ کمکنہ کی تحت نشینی کا تصییرہ اس میرنفس غروشاعری سی بحث اورتسعر ايرتفضيا بدوضاحت سيمثانول غەرمە گوكەمىرى فاملىت سىكھاگىيا سى تمرىسى قەرىطى سى-لانى لهار دوغزل اورنيز دنگراصنا و شخن صلاح كے محتاج ہیں لہذا وری صلاح صرور ہونا جا ہیئے ۔وہ غزل میں مروحہ بیا ہے س ویشق بندكريت بككأس كوأس بلهت دبإيه برد بكهنا جاست بهي بيرص رن دراعلی ترین نظاہر دوستی و مجتبت کا بیان ہو۔ اسی طرح وہ عور توں کے بناؤسنگاراورشیخ درا برسے تھیٹر تھیاڑ کے بھی غزل میں صامی نہیں ہیں ك افسوس سے كمنا ير ناسے كم لائق صنعت نے اس وقع يرمولانا حالي كاغموم نهير سمجھ اورعام طور بركصوراك شنخ وزا برم جوعيستيال كسف اوران كوبناف كالدوشاعري بيعام واج ہوگیا *سے اُس سے* لوگوں کو بازرہنا چاہیئے۔مولانانے اس موقع پر جوعبارت (ماقی صفحہ نیم ا دائرُهُ غرلِ کو دسیع مونا چاہیے اور آمینی صر<sup>عیا</sup> شقانہ لسفیا نہ فیل<sub>ا</sub> یا واضلاقی صفایین مول بلکان کے علاوہ اسمین سے لے قوی اورسیاسی مضامین بھی جگہ یا کیس بقييضمدن حاشية فعجه زومهم واعطا ورزا بدسے لٹارنے اوران سرنکتہ جیسی کے متعلق کھی ہے اُسکا جھیل بیے کہ اس تسم کی مجیسی مرت دوصورتوں میں جائز ہوسکتی ہے درنہ ہالکل مرکارہے اوراً سکو ترک کردینا جاہئے ۔ مہلی درت بہ ہے کہاس تسمر کی نکتہ حبیثی تھیں لوگوں کو زمیا ہے جن کو بی الواقع اُس جاعت سے تمركى خالفت ہود ولسرى صورت يەپ كەاگرام قىم كى كوئى مخالفت نهرتورىط زوشىينى یسے طریقیہ سنے کیجائے جس سیے قصو د صلی اُک معائب کا اطہار بروجواُس جاعت میں عمَّا یا لئے جا تے ہیں مِنٹلًا ریا ۔کر سالوس خِتونت -<del>درُ ت</del>ی ۔ب<del>خ</del>لقی وغیرہ نہ بیرکا کی ذات بربلا وصحلہ میں ندن کے در شعربین کیے ہیں م لتحصكورك فيكياطرى ايني نبطرته إربيخراب حال كوزابد نه حجيم يوتو راس کے آگے گھا ہے کہ جذ کواس بشومیں اُئرض ملت کی طرف اِشارہ ہے جوطبقۂ زیاد وعّبا د میں اکٹر یا نی جاتی ہے کداوروں کو تو ذرا ذراسی بات پر الاست کرتے ہیں اور آپ بنی صالح سے برہی ۔انداس تسمیک اشعار بر کوئی اعتراض نہیں موسکتا مدوسراشعرہ ہے و ن زیاہے جو ہورلین سفید شیخ بر اس استحاب بنگے معندی مے گلزنگ سے رمیں کوئی بات ایسی نمیس مائی جاتی حوشیج برطعیں کی وعبعقول عثمرے سولے اسکے سیا رسے شیخ کی دارھی سفید سے اور محسل س مجمع میں کسکو عبنگر اور شرا می سنا یا گیا ہے۔ اسی اصول کے تحت میں دوجار شعر ختلف اوگوں کے اس محت بر الکھے جاتے ہیں جن سے ماطرین خود اندازہ کرلیں گے کہ کون سا قاعدہ کس نیرنطبق ہوتا ہے اورکس قسم کی طعن دشینع کی اجازت اورکسکی مانعت ہے ۔ ( باتی انتعار تعلق صمون نراور تعلق مہم ۱۹)

ويستى زبان بعبى بمبت صرورى شئه بواورالفاظا ورمحا درات كي صحت كاصرور خيال رکھا جائے۔اسی طرح صنائع بدائع بین شعرمے ظاہری کلفات کی بہتات نہا جاہے۔ اورنه شعرى خوبى كادارو ملاراك برركها حاسئ سينكلخ زمينيس وشكل زيعيت قاسي جن كے مصحفی اور شاہ نصير دغيرہ دلدادہ تھے اُن سے احتراز كرما چاہيئے ۔ حتىالامكان روبعت بمي أطرادي حبائ \_

ادلیات آمالی اس کا مرتبادب اُردوس خاص طور بریمتازے سب سے میلے

بقيمضمون حاشيم فحريهم

اور جوکوئی جیت کی آجاسے اب اتھول ما ہوں کہ تھی بڑی نہیں جناب ينع تفيكه ليجكي بين باغ وضوال الأسخ ) | پیش این قوم کبتورائهٔ زمزم نه رمید (غالب) و کیجنا ناتیخ سرشیخ معم کی طرف اسلیم کلس سواک کا سید گذبیشا ریر مان خانه كا دروازه غالب وركمان عظ الرازنا جائت بي كل ه جا القعاكم مرتكلي لبكسى درمير جبيرساني كي الشخ صاحب نازكس ا جانين (داغ)

شیخ صاحب ہڑائیاں ہے کی الثيب ي تعى صرت البركوا عرايان ينكيش كودينك تخيرا الكوري ضرت مع بزیاد مکن عرض کوای جیزاب

10 - اسموقع بربه بتا دنیا صروری میرکدمولا ناحانی رایت کے خارج کرنے کی صلاح نهیں نہیتے! ملک أن كا خشأيه ب كنزل كوئي مين جمانة كم عمن موآساني مْرِنظر كفي جلكُ أن كالفاظ به بين كم شاعر وجاب کردها بیندد بعد اسی اختیار کرے جدفا فیہ سے میل کھاتی ہوئی ہو۔ اور مديهن وقا فيه دونول ملكرد ومختصركلمور سے زياد ہ نهوں ملكه رفته رفتة مرد ف غزليس تفسي كم كرنى جابيس ادرروس محض قافيه برقناعت كرنى جاسية ١٢

ں نے غرل و تصیدہ میں جدید رنگ شامل کپ ت على طورييّابت كي ورسلما نوں كے بخطاط كا تذكرہ غزل إدرُ رسے کیا - وطن ت<u>عسن</u>ے مادر ہند *پر نظییں لھییں ۔طرز* و جبمترلكك فيتصننعا ورخلات واقعه باتين حزدغالب تقيس صنرب كاري لكانئ بهمواري خبيال كدمد نظرر كهسا اورعبارت كوتعقبير وتكلف سة باک کیا ۔ سباسی مصنامین اسپنے کلام میں واخل سکیے۔ ڈادکےسا تعظاکی کوبھی اُردوشاعری کےجدیدنگ کا با نی مجھنا باکل ہجا ہے اُن کے کلام کی خصوصیات حسب دیل ہیں نیچرکی ہردی مبالغہ اوراغراق سے خراز مادگیا درص<sup>ن</sup>فان*ی ٔ جذب*ات اور در دوا خر*ر انکی عبار*ت بهت صراف ساد بمحدين آنے والى ہے صِنالعُ بدايع ہمت كم اوراحتيا طركے سائق ہتعال كرتے ہم مواتعتى اور بجا اطهار علم وصنل *سيمحترز ريبتي* ہيں۔ ہائ*نس حالی* وہ کہیں کہیں تواعد عروض سے باہرکل جاتے ہیں ورصحت الفاظ و رات کا خیال نہیں رکھتے بحیا نوس انگریزی الفاظ بھی کہیں کہیں لکھ جانے ہرشا رغرض سے کہ کلامیں ایک خصوصیت یا بی جائے او رمعاصرین کے کلامہ ہو کیجے اُنگانخیل بہت علیٰ ہو تاہے ارتہے محص تُنگ بندی کی دلدل مصنے کراؤہ جا ہیں ایک رفادم افرشینلسٹ کی حیثیت بھی کہیں کلام کے مزے کو بھیکا کردیتی ہے لیکن اوجوداس کے بھی اُن کے کمال شاعری سرکوئی حرفت نمیس اُنا اِس ہیں کوئی وشبنهیں کہ جس طرح وہ قوییاور وطنی ظموں نسے موجد ہیں اس طرح مناظر فدر ينج إيناعري مير بحبي أن كاكلام لاجواب ب اورأن كاياصا و بجبي نه بعوليكا

اِنفوں نے آدوشاعری کوایکٹ ی صور مک آن مِضافلاق چیزوں سے باک صماف جوائمیں ساریت کیے ب<u>عورے تق</u>یں اورائس میں ایک نئی روح نیمو تکی مختصرات کرچینہ وه شعاب أردوي صف اولين مين شامل نرجي كيه جائيس مگرادب أردوك سي بٹریٹے سن وہ ضرور شمار کیے جائینگے۔ ولانامحرس أزاد الشمالعلامولوي محرسين زادكوجدين كابن اورادب أردوكا پر تیجھنا اکل سجاہیے نرا نہجال کے بہت براے ادبیب' بہت شہوز نثار' نامی گرامی بقّا دفر تعلیم کے بہت بڑے امراورا یک شہور ومعرون خبار نویس تھے۔ان کمالاتے علا وه جديد فارسي كاً ستادكا مل ورولالوجي (علم الالسنه) كي عبي الرسف البرقع أنكى خدات اوراحها نات زمان أردور ببجارين أ<u>د</u>وشا عرى ميراس مراكط باني ورايس یک *نسی موج بیونکنے والااگرکوئی فی حقیقت ک*ها جاسکتا ہے تودہ مولا ناکی ذات ہے دہ چیمعنوں میں ادبیب تھے اُن کے کچھ تصوالات آیندہ حصنتہ میں بھی بیان کیے مامینگا سے اُن کا تقیقی تعلق ہے۔ یہا لُ کئی شعروشاعری کا ذِکر نہا بیتا خصار کے سا لأدى شاعرى | كذا دفطرى شاعر تقاورانى سے شاعوا نىطبىيىت لائے تنقے۔اُن كى ربھی اسقدر دلحیب اورشاعرانترخیل رکھتی ہے کہیں طرح شعرسے کمزنہیں ہے كُن كے والد جو مُكارُتا وَوَق كے دوست تھے اورائكي سجست ميں سٹھتے الھتے تھے مذلآ ذا دبھی اوائل تم مس اپنے والد کے ساتھ اُنتا دکی خدست میں کثر حاصر ہوتے اور لصحبت سے نبیضیاب موتے ۔ اُنھیس کی معینت میں دی کے براے بڑے مشاعودل میں شروک بہوتے تھے جمان شہوراسا ندہ فن سے تناسا کی سے علاوہ اُن کے کلام کے



خواجة الطاف حسين حالي



مولوي متددن اسمعال ميرنهي

ن و تبج سے بھی بخوبی واقعت ہوتے حالتے تھے اُستاد نور سے نوجوا ن یلری شرعقیدت تقی اوراً تفعیں کے فیض حبت اور سن ترمبیت کا را ٹرمپو ىمى جذئه شاعرى بىدا موكيا - دِلّى كَيْ أَخْرِي ظَمِية فِشَان كَي الدولانة ال ر گرم تغییر که م<sup>ین ش</sup>ایم کا غدر موا اور فلک تفرقه مرداز نے آن مجمعو**ل کو** ں اِدھر *آ دھر* للاش معاش می*ں سرگرداں ہوگئے ۔چو ک*ہ لا ہمّور ر م جرسے دلی کے اکثر تباہ حال انتخاص وہاں عیاے گئے۔ اِنہی وگور من تحصیس آزاد، رکب بهادرشی بیارے لال بنڈت من کے ول*ډي سياح د دُو*لف فرېزاگ صفيه، مولوي کريم الدېن، اورخوا طبالطاف<sup>ي</sup> تصے جن کو تقدیرنے ایک حجگہ جمع کردیا تفاصراتفاق سے نیجاب ہیں سوقت لرأ مڈ ڈائرکٹر تعلیمات سے جوعلاوہ زبان فارسی اوراَر وورعبورر کھنے کے زمال ج لی توسیع وترقی کا دل سے نمیال رکھتے تھے۔انہیں کے ایاسے مولا اکا زا دیے ، ادبی انجمن انجمن خاب سے ام سے لاہور میں قائم کی *سیکے جلسے اُسی کی ج*م تے تھے۔اس آخمن کے قیام کی خاص غرض یہ تھی کہ اعری میں ج<sub>و</sub>مبالغہ کے طوفان اور تشبی**ہ وہتعا**رہ کے آنبار ہیں وہ ل نے جائیں نیز ہے کہ شاعروں میں جوطر نقیم *صرعہ طرح نینے کا مَر*ّج عنوان برطبع آزمان كياكرس فبل اس كے كداس تسم محمشا عرب شروع ہوں بوتبيارا ورآماره كرديا اوربيه وكها دياكه ببجد بدرنگ عنقرب مقبول عام بوجائكا

با جنرہے مشکی ضرورمایت نتائیں اور وہ خراب ای بھی دکھا کی شاعری میں بائی حاتی ہیں می*ئی ملاعث*اء میں حوایڈریے اويصاف صياف كهبرد مأكأكراكر وشاعري ے کال کرزمانۂ موجودہ کی روشنی میں لائیں یضاعروں سے کہآ انی ادر دسست نظر مغربی شاعری سے سیکھ<sub>و</sub>۔ نے دکھے زبان سے کہا اُس برخود عمل بھی کیا ۔ اُنھ پیدوہ حکیم آغاجا <sup>بی</sup>لین سے مہلاح لینے کی مِن نے کی یہاجاتا ہے کواک کا اس ز وهمشق نظر کرتے اور سلام رماعیاں، مرشے ،غزلہ اس زما نہ کا کچھ کلام اُن کے بیٹے مولوی <u> 199</u>2ء میں 'نظرا کا د '' کے ما مے شاکع کیا ہے۔ لا ہور میں سات شاعد

مشاعرے کی بنیا دیڑی تھی شبکا ڈکرا **ویر بہوا۔ اسی می**ں اعفوں نے اپنی و ئے زنگ کی نظر ٹرھی تھی جو تمنوی شب قدر کے ام سے شہور ہے آجیبیں رات مراورشام کی مفیات کا ذکرہے ئیرانے خیال کے لوگوں نے اس حبّرت کی ہڑی ں سے نئی مُنگوں پر توکوئی اٹر نہ پڑا گمرا تنا ضرور ہوا کہ سے زبادہ قائم ندرہ سکا مشاعرہ کے سند ہوجانے سے بھی ولانااپنی کوشس ینهٔ استے اور کچھ نہ کچھ اس نگ میں کہتے ہے کیجی تھی وہ اُردیظم میں تکریزی بحط زبر کھنے تھے جن میں کسی انگریزی چیز کا ترجم نہیں ہوتا تھا بلک رنری خیالات کوزبان اُرَدو *کے سانچے* میں ڈھال دیتے تھے مِثالًا اُن کی طس راولوالغ*رمی کے لئے کوئی سدر*اہ نہیں، انگرنری شاع ٹمنی س کی نظر 'دخمسکسیئر کے اندازیرہے مگراُس کا ترجمہ ہرگر نہیں ہے۔ ہی زنگ کی دوسری ظمیرے ٔ دیل ہ*ں بیٹنوی شافت حقیقی معرفت آ*ئئی یسلام علیک حبیسے چا ہو بھجھ لو یُحفرافیا طبعی کی ہیلی۔مبارکباد حش جرلی۔ ایک ارسے کا عاشق محنت کرو۔ بیسظمیں بحمومئه نظرازا دس موجود میں -زاد کا قدیم وجدیدرنگ قبل اس جدید زنگ اختیار کرنے کے آزاد اسی کلنے رنگ بطبعاً زائی کرتے تھے ۔حیانچہ عمر عمر نظم ازاد کے خرمس اُن کے کیانے راگ کی لين اورقصا يُرموجود بين جن مين <u>کيم ک</u>يواشعار دنجيپ زورداراورصو فيانرنگ بھی کل آتے ہیں اسی کو اِن کے اُندہ رنگ کا سنگ بنیا دیمجھنا جا ہیے جدم طرز کی تنویای حسب دیل بس (۱) تنوی شب قدر سیان کا شاه کارسیا در آین نختلف لوگوں کے انتہال شب کے وقت کے نہا*یت عمدگی اور رنگ آمیزی سے* 

طالبعلم مهاجن اورئيُركى كيفيت على الخصوص پڑھنے کے قابل ہے۔ كل صبح انتحال ہے سواسکے خیال میں ہیں مررسہ کے طالبعل لیے حال میں اِں ل کے یادکرتے ہیں کبیں دورسے پڑھتے جُداجُدا بھی ہیں کیے فکروغورسے رکیں جو کچھرکہ کرنا ہے شب درمیان ہے سے کل صبح اپنی جان ہے اورامتحان ہے جی چیوار سینے مردیمیت سے دورہ قسمت تومرطرح ب بمحنت ضرورب مهأجن ادروہ جوکھ*یتی ہے ہم*اجن جہاں ہیں الدهی مجی ہے بروہ ابھی ہے دکان میں ننتی میں دام دام کی ہے دم دیے ہوے ۔ بیٹھا ہے گو دمیں ہی کھا تا لیے ہوے <sup>ا</sup> مےسارے لین دین کی میزان تمام کی گیکرغضنب ہی در هندس ملتی جودام کی جور الدات ترس بردهٔ دامن کی در شاس می درد سیاه کا ربھی ہے اپنی جوٹ میں میٹھانقب گاکے کسی کے مکان میں ہے۔ اور *ابھ* ڈالا اُسکے ہرک ایر فیان میں ہے سباب سباندهیرے میں گھرکاٹرٹول کر ہے کئیکے کئیکے دیکھور ما کھول کھول کم ك جاك كاغرضك ج يجميها تقاك كا دكيوكماياكن بادركون الراسك

## شاعر

اس تیرہ شب بین شاعردوش باغ ہے بیٹھاا ندھیرے گھرس جلائے چاغ ہی اورا ہے اپنے سرکو گرریا ہیں دال کے اگر تا گرے کھونے ہوئے برخیال کے الاتا فلک سے ہے کھی تاریخ وطہ ارکر جاتا زمیں کی تدمیں ہی تیموطہ ارکر

برطه تا من ورده ورده با وسول سن سن سن

ہوجاتے ہیں دہی دیٹےنے

مضمون ازه گرکوئی اس آن مِل گیا پول خش ہے جینے قتش سلیمان مِل گیا اِس تیرہ شکے بردہ میں شاعر جو جورہ بے پھر المولات الموا مائیسٹ کو رہے مطلب کو اسمے موں عزل کے ہم التا بھرائیسے ڈھت لفا فہدل کے ہم

تعلفیں آگی کرتے ہیں جوشعر سُنتے ہیں مضمول گیا ہے جن کا دو رکھی سُنتے ہیں

## البني تتعلق

عالم به لینے بستر احت بیخواب میں اداد کر تھیکا کے خدا کی جناب میں بھیلا سے ہا تھ صورت امید وار ہے ۔ اور کرتا صدق دِل سے دعا باربار ہے محکو تو ملک سے ہی نہوال سے غرض رکھتا نہیں زمانہ کے جنجال سے غرض محکو تو اگر کر رہے ۔ یا رب یہ الشجا ہے کرم تو اگر کر رہے ۔ وہ بات دے زبان یہ کرد کمیرائے کرے ۔

كرتاب أسكوخرج عدو كيعلاج مين ُ جاتی برلیجمی جوہے شوخی مزاج میں التيفا توب كرركفتانهين لين كلوط بو چا تاصاف رہمن برہمں برچوٹ ہے کھٹااگرزبان کا ہے دل کا کھرا تو ہے ۔ اتناصرورہے کہ درامسخرا تو ہے ۲) تنزی شیطن اس گیول سے ایک دوسرارنگ ختیار کیا ہے اور پنے مطالب کو بعض سیچے اور بعض فرضی دانعات سے نابت کیا ہے۔ (سل) تَمْنُوي خُوالِ المِن ايك نهايت زوردا مستنبي بيح بيس بيد كهلايا ہے کہ ہرتسم کی تعدنی ترقیال کسی ماک ہیں صرف امن ہی کی صورتیں ہوگئتی ہیں. ( ۱۲ ) منوی برگرم میں مبندوستان سے موسم ہماریعنی برسات کا سہار کھلایا ہو یا مالی کی برکھارت کے طرز پرہے ۔ ( ۵ ) صبح امید- آمیس نهایت مو ترطر نقیه سے دکھلایا ہے مختلف کارار عالم مثلًا زراعت، تجارت، ملک گیری، تعلیم دغیره میں امید ہی کام کرتی ہے اور کامیابی کا دارو ماراسی برسے ۔ زاروحالی کافرق کا کراکوشل حالی کے شاعری کے دلدادہ نہ تھے اُن کا کلام بھی عیوب شاعری سے باک وصاف نہیں ۔حالی سرسیدمروم کی وجسے وزنیزاپنی مناسبت طبعی سے ایک قومی شاع ہوے اور تنزل سلام کے راگ کو لٹراسیٹے ٹرچوش کلام کی لیے ہیں الا یا ۔ ازا دکواس قسم کی کوئی ضبیلت حال نہیں | ہے۔ ان کی افتاد طبیعت عالمان عتی اوروہ علاوہ کامل نثاروشاع بونے کے ایک ہورہام تعلیم درجریدہ نگاراوزہا قدیمی تھے اُٹھوں نے ضرورہایت زمانہ کا لحاظ کرکے بنے میلان طبیعیت کوجوائس زمانہ کا عام رنگ تھا جدیدرنگ سے بدلا اورایٹا زفس

يكراسي ميدان مين شهادت علمى كا درجه حاص وه نظم سے شرکوزیادہ صروری ادر مقدم مستحصے اور ہی میں لینے ماک ول کی فلاح وہببود دیکھتے تھے جیانچائن کے دلی حذبات اورکبی وار دات کا برداوه نظرمين نه بوسكا أنكى نثرس كونط للف اُن ریشوریت کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ بدر تی کرکے فارسی کے ہیڈ مولوی مقرر ہوئے۔ پہلے ہمار لىسى ھەدە بەردە كرمشە ماع بىرسىنىرل نادىل ئىكول كرە كۆتى باره برس مَك قيام كريم صلف على عين منشن لي - بعد نيشن لينے وطن الويت بينى يرثه وابس آئے اور ہیں تیا م اختیار کرتے بقیہ عمر الیف تصنیف بن ختم کو می اعقا۔ بالاخر کم نومبر ملافیاع کواس دنیاے نایا کدارسے رحلت کی آگرہ کے ہوصوف لےاپنی وہ اردور طرایں اور پرالمرس صنیف کیر وگوزننط کی منظوری سے ایک عرصئہ درا زنگ داخل کورس رہیں۔ یہ درسی کتا ہیں نے کلف اور دکش طرز میں کھی گئی ہیں جریجوں کی سمجھ میں نو بی اسکتی ہیں اوراک کے لیے نہایت موزوں میں۔اس معاملہ میں مولوی صماحہ نے مالک تحدہ کے واسطے دیری کیا جرمولانا محتمدین آزا دینے صوبہ نیجاب کیواسطے لیا تقا بکرایک عنی میں آن سے بھی زیادہ خدستانجام وی - بیرسب ریڈریں

سلاست زبان ادر عمر می مضامین کے اعتبار سے نهایت علیٰ درجہ کی ہیں۔ ملکہ سے آ پُرچیسے توان کا جواب مرشرتُہ تعلیم کی منظور شدہ کتا بوں میں کسی صوبہ میں اب مک نہیں ہوا ہے۔

مولوی صاحب شاعراور نثار دونول تھے -اُن کا خاص رنگ إن پونوں صنفوں ہیں سا دگی اور صفائی ہے جسکے وہ اُستا دکا مل تھے یشاعری میر رِزجد بدا ورطرز قدیم دونوں برا عنوں نے طبع آزائی کی ہے اور نام صنات سحن میں کچھونہ کچھ کہا ہے اور بہت خوب کہا ہے۔جنانچیرعاشقانہ *رسیاسی ا* اخلاقی *ا* باورنىچىل غرصكە يېزىم كىظىيەل كىكىپى ہوئى موجە دېپ ورى يەركى بېڭىلفى ورسادگی میں اینا جواب نہیں رکھتیں۔مولا اشبلی نعانی کا قول تھا کہ جاتی کے بعدا آ سننے کے لائق کچھ کہا ہے تووہ مولوی اسماعیل میڑھی ہیں مولو*ی ہ* رِف کاکلیات کنشان براندائع ہوا تھا اور شمیر کن نمام فدیم وجدید ہر رنگ کی ہیں ہیں۔ان کے کلام میں تصوف کا رنگ بھی کچھ یا باجا تا ہے اور طباعی اور فادرالکلامی ان کے لفظ لفظ سے ظاہرہے مولوی صاحب کوتصوف کا بھی دوق تقااورحضرت غویت علی شاہ یا نی ستی کے مرمدان خاص میں تھے ۔اُن کے حدید لاگھ لی ظمی*ں نہایت علی درجہ کی ہیں اور زرا نہ* موجودہ کی نیچے کنظموں کی میشیرو ہیں · ے *در ربعینی بغیر*قا فیہ دانی ظمریا نشرمر خرمیں بھی اُنھوں نے طبع آزما کی لی اور نهایت دل آویزطرنقیه سے خیالات کواداکیا ہے علاوہ غزلیات کے جس میں صوفیا نہ اورا خلاقی مضامین ہیں۔ اُتھفوں نے اکثرا خلاقی نظیس نقتے کہانی طرز رنتل'ایسا پر فسلیس" کے کھی ہیں جن سے عمدہ اخلاقی تتائج اخد کیے اسکتے ہم

رقی کے دورنہاست مُوٹرطریقے سے دکھاکر موجودہ ترقی کے داستے بتا کے ہیں۔اُن کا يهجى قصد تقاكه لغات أَدُدوكَى ترتبيب اور تبواعداً ددوكي كميل نئے طرزے كرس جيانج ت محفوظ ہیں درامید کیجاتی ہے کرسی نرکسی وتت ضرورشا کع مو سکے۔ سرعم میں وہ حضرت<sup>ا</sup> میخسروکے کلام کی تنعتب<u>ا اورائکی موانحمری م</u>تندکتا بول اور ناریخول کے حوالے سے مرتب کرہے تھے اور قران کسعدین کی تنعث کمل ہو تکی تھی بت سنے ایس کام کورُوک دیا۔اسی طرح یہ بھی سنا جاتا ہے کہا دہ اکردو لی ایک تاریخ لکھنے کابھی ایرا دہ تھا گروہ بھی بچرا نہوسکا مختصر پر کہ مولوی صلبہ زمانهٔ حال کے شاعروں اور نتّارول میں بہت بندیا یہ ریکھتے تھے اور طرز قدیم وجديددونول كالمجموعه سنفي ترورجان آبادی منٹی درگاسماے سرورکو بھی اُردوشاعری کے طرز صدیدکا ۔ عرکن رکبین مجھنا عاہیے ۔ یہان لوگوں ہیں مقے جنوں نے رنگ جدید کی طرف ہے کیلے رہمان کی بھال اوسلومیا *جاہت کے استے والے تھے میٹلے ڈا*ء میں سپیدا ہے شعروشاعری سے فطری منامبت تھی۔ ا در کلام ٹیرانے اور سئے دو نو ل زگول كاايك ديسيمجموعه ب- ان كاعل فندا صنفاد دع ماكدر بريقا - بعني يُرانے اور سنئے رنگول ميں جوجو ياتيں عُمرہ اور قابل قدرتھيں وہ لياليں اور يا قي كو ليحمور ويامثلا فدماكا درد واترا ورملبن رخيا الدالفانط سجابيا زواختصا رسيسا تعدجه رنگ کے مازہ مصنامین اور حُتُبُ الوطنی کے جزیات نہایت نوبی کے ساعۃ ملے حُلے ہیں اور زما نُہ حال کی معموبی بیل طفت باتوں اور زمانگا گذشتہ کی غیر *زمانیا ماین دی سے* 

ہے سے سنتگی الفاظ کے ساتھ بلٹ دخیا کی اور اکیزگی سُروركوشعروشاعرى سے حد درجه كاشوق ها بلكهائن كى نببت بەكهنا بحا ہے کہ اُن کو فنا فی الشعر کا درجہ حاصل تھا اُن کے تمام اِفعال دا قوال حرکات مسکنات شعرت میں ڈوب ہوے تھے اورا کی حقیقی شاعرکا بیتہ دیتے تھے جبیساکه اکٹرشع ل تصامیس و مین نهایت آزاد مزاج اور زار شرب واقع بور تقے فکر فردا سے مہیشہ زا درستے تھے سی وجہسے وہ صیب ہے مسیق کی زندگی بسرکرتے تھے گم يىكىرت مصيدت أن كے شاعران شوق اور جنرات كركھى دھيمانكرسكى - وہ نمريي هَشْفَ اوْرَعِصْبِ سِے بِاکلِ بَرِیَّا نہ تھے۔ نہُ ان کونمائٹش اورنطا ہرداری کا شوق عقا۔ بکڈان کی زندگی ہے پروا نئی اورسا دگی کا ایک بهتیرین نموز بھی۔اُ نیپرن نیا کا مکرونوز مطلق ندنها اور وكيه عيوب المان مي تقع وه عبى بشرعلوم موت تقد يسب الراعيب ٱن میں مونوش*ی کا تقا گرریھی مر*زا غالب کی طرح اُن کی شاعری اورخیا آ**ن فر**نبی م**را**کشرمیر ہوتی تھی گوکرا نسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹی جنت عادت کی بولت انگی بونهارا ورقابل قدر زرگی کا بهت قبل زوقت خاتمه بروگیا - صرف بعمرے ۱۳ سال الرا والمرين منون في انتقال كيا -ان کی شاعری کے [ ا ) سب سے طری خصوصیت اُن کی شاعری کی جذابتگاری خصوصیات اور در د وانرب اس رنگ میں وہ اپنے زمانہ ہیل بنا جاب نهيس ركھتے تھے مِثل ابتا دالشعرام ترقعی میرے سُرورے مزاج میں بھی حزان دیاں اوررشج والمكوث كوط كرعبا بهوا تقاءاسي وجهسيم شكم برك أنحا كلام هبي بالتكاري



حضرت ترور حباه أيادي



صنشي فربت رام فظو

م قِع مِوّا صّا- أَن كَي اس قَسم كَي تَطْمِير حسن بِل مِن : - ديوارِكُهُن ' سری خصوصیت حب لوطنی ہے اس میں بھی وہ اینا جوار نهيں رکھتے تھے گربرہات قابل کھا ظرہے کہ دہ کسی خاص جاعت یا فرقہ کی جنبراز نہیں کرتے بلکائن کو میندوستان کا قومی شاعرکہ نا باکل بجاہے۔اُن کے مخاطب مِن اُن کے ہم زمہب نہیں ملکہ ہندوشان کی بوری پیلک ہے۔اس قسم کی کئی نظمیں برمہیں عودس مُتِ وطن حسرت وطن - يا دوطن- ما در مند وغيره - بيرما درم بند برہنکم دندر بھرجی کی شہورنظ مبندے اترم کے طرز پریھی گئی ہے۔ان نا منظموں میں وطن كاسجا جوش اوراعلي خيا لات ہيں -ان كسے سوانعض عا شعت م ی*ں بھی اسی طرز کی ہیں مثلاً فسا نہ گل فوہب*ل - شمع و **بروا**نہ وغیرہ ۔ ر سل ) اس کے بعدان کی ارتجی اور مذہبی طمول کا نمبرہے ۔ اِن میں بھی صیحے جزیات میدانت نصباحت بین کلفی اورر دانی مدرجهٔ کمال یا نی جاتی ہیں ۔ پرمنی - پربنی کی متیا سیتا جی گی گرئیے وزاری -مهاراجه دسترتھ کی ستھراری مجمنا -گنگا براك كانكم يتى فرجها بكامزار حسرت ديدارا ورالدنتي استقهم كيظيس بي اِعلی خیالات اور در دوانریسے ملوہیں۔ان سب می*ن گنگا اور حم*نا ٔ خاص طور *ب*ر تعرفین کے قابل ہیں جومعاس شعری کے علادہ جذبات اوراشرے لبرسز ہیں ۔ یہ تحقیقت اسالی درجه کیظمیں برند جمنائیں علی تخصیص ہندووں کے فریم مارخی

نهُ أنفول نے اُلَدواشعاریں ہندی الفاظ کو کھیا یا اوراس طرح کھیا مركے عاس مراضا فہ ہوگیا علی خصوص مذہبی ظمول میں کھول نے پڑلے ہن ی اور بھا شہر کے لفظ ہمت گئتا دی سے صرف کیے ہیں جن سے کلام کا بالا بوجا تاسبے اسی طرح را این اور و گریز پریپ بہنو د کی کتا بول کے بعض میں ئ پُرزور لکھے ہیں-ان کی تہام اس قبیم کی ظہیر اہل ہنود نہایت و وق شوق رزيظموں تے ترجی کسردر کوزان گرزی کا بہت محدود علم تفا مِگر حو کط بعیت ما اورشاعرانہ یائی تقی اس دحبرسے اُٹھول نے ج*ر تریخے انگرنری نظ*رول کے ې وه **سرحت ک**رلفظی نهيس گرهيږهي صليمعلوم بهوسته بيس-اس تسم کي جزير ت ہیں تقریبًا بہیں سے کم نہونگی یعض میں کھول نے صرب کے ہے اورائس ہیا بکل ہندونتانی طریقہ سے طبع آزمائی کی ہے مرغابی نے بدوطفلی-موسم *سرا کاآخری گلاپ-برسب* اِسی قسمه کی ی ہیںا *ور اپنے طریقیہیں ہبت عد*ہ اور دلکش ہی<u>ا لیی ہی نیچر ان</u>ظمول ہیں <sup>اُ</sup>ن کی رببوني وركون وهي عمنا جاسية -سردر نے بعض اُضلا ڈنظمیں بھی لکھی ہیں ۔ تگر رہ خیال دکھا ہے کہ شعری خوبی اور دلٹسی دعطانصبحت کی *روکھی تھی*کی ہا توں سے کم نہونے یائے ۔وہ شاعری کو دعظ*ام* مَقدّم جانتے تھے۔زن خوشخو۔ بے نباتی دُنیا۔اداسے شرم۔اسی سم کی ظمیں ہیں ہمٰں علی خیالات نہا *یت حسین بیاریو میں طا ہر کیے گئے ہیں*۔ ئشرور كوشعرگوئي مين كمال حاصل تھا وہ ہمينتہ شاعرانہ خيالات مين عرق

رہتے تھے اور نہایت ندودگواور بے تکلف کہنے والے تھے۔ ہر جن کہ اُنھوں سے تمنوی یخراب کا مناوں تھے۔ ہر جن کہ اُنھوں سے تمنوی یخراب درائی قطعہ قصیدہ ۔ ترجیع بند ترکیب بند یخر شکا میں کچھ نہ کھا ہے ۔ میں کھاتے ہے۔ دکھاتے ہے۔

مختصرًان کے کلام کی خصوصیات حسب ذیل ہیں ا۔ جذباتِ رکیاری -درد وانر- اعلی مخنیل- نهایت براری اورمیطی زبان تیلبی کنفیات کام فرعن ظهار تنوع خيالات ادرأن كالطهارنهايت ثباعرانه اوربطيعت طريقيه سينحلصورت الفاظ میں اور وسیرے انتظری-اُن کا کلام دو مجموعوں میں شائع ہواہم - ایک وہ جو رمانه پرلس کا نبورسے اُن ظمو*ل کا کیلا جو*یاد قان مختلف سالُزمانه می کا کیم <del>ایس کا</del> مهت بَصِيس- دوملرجام سروركَ نام سے انڈین پریس اللہ با دسے شایع ہواہے ۔ان کا کمثر کلام صالعُ ہوگیا گراس سے بھی ٹرھکے قابل فسوس یہ بات ہے کہ اکثر کوگوں نے آن کا کلام ہتھیا لیا کبھی معاوصنہ کے ساتھ اور کبھی معا وضہ بھی منے گرگئے۔ اُن کے اُنتقال کے لبعد جوخطوط شائع ہوے ان سے صاف طورسے <sup>ن</sup>ابت ہوتا ہے ک*رسی ص*احریے اُن سے لختلف مضامین بر کیظمیر کھوائی تھیں اوران کو لینے نام سے شایع کرا دیا تھا۔اس يحقيقت كفل كني كدمبض حضرات جوخود توشاعرى سيبهرونهبس ركفت مرشعواكي ھنِيا وَل بين ابنا شار کرانا جا سہتے ہيں دو سرول سے کچھ دے ليگے کہا ليتے ہيں ور بجراس كلام كولين الم كرامي كرماقه تريكلف شايع كرديت بي -اكبرلين زمانه كي ايك بست براي ستى تصفح المحقول ف ايك شير

زكى نباڈا بى جىكے دەخودېي موجا دوزودېي خاتم تھے اور اُس طرزخاص ميراً كۇنقل

بل محال ہو آن کا کلام متنع القلیداور نا قابل رسائی ہے۔ ان کاسب سے براکال
یہ ہے کہ ایک بمیں شاعر ہونے کے علاوہ ناصح قوم اور لمبند ایس میں فی مسافی بھی ستھے۔
شرکے خطوط بھی نہا ایت دلیسپ کھتے تھے اوران سب کے ساتھا دب سوسائی اور
حکومت کے دہروست نقادا ور اہر ساسیا سات تھے۔ بھر فراق وطرافت میں تو مکتیا ہے
اورائی دیتے ۔

سيدكر جرين يضوى نام-١٦- نومبر المسكاث الريخ ولادت مع أن ك والدين مرفه لعال نه تقفه ابت الئ تعليم الرس اور سركاري سكو لول ميں يا بئ سالا ثباء مير مختاري كا متحان باس كري ائر تصيلدار هر موس من الماء ميس اليكورط كي شل خواني كي جگه الى سلائد شاع بين وكالت كامتحال باس كري مند شاع تك وكالت كى عير الازمت سرکاری کی طرف میلان طبع ہوااور تصعب مقرر ہو گئے سِمث مناع میں سبار طونر طبی جاور سوداء میں عدالت خفیفہ کے جم ہوسے - اسکے بعدخان ہما در کا خطاب گوزنت عاصل کرکے ملازمت سے کنارہ کش ہوگئے ۔ الدا ہا دیوٹیورٹنی کے فیلوٹھی تھے میستم الما فياء مين انتقال فرايا- اور دنياسه ادب كواينا سوگوار حيوار كله -اخلاق دعادات طبعًا نها بيت خليق لور مُنكر المزاج يقي مذاق او رطرافت ان مين لوٹ کوٹ کر بھراتھا یہ وسائٹی کی روح روال مجھے جاتے تھے۔احباب کوجوان سے بلن ان تصابنی بدار نجی ورفرافت طبعی سے بہت مسرور کرتے خلق و مرادا -تہذریب ، صداقت ، ہمرردی اور مهان نوازی ان کے خاص جو ہرتھے۔ تعض التين حواك ككلام مين والبيسي " تعنى صلحت اندلشي اورزوانه سازي مركيول كياتي بیں وہ اُن کے اُن خطوط میں جو خواج سن نظامی عزیز لکھندی منشی دیا نرائن کم دعو



اكبراله آبادي



شان عظیم آبا دی

ے نام ہیں انکی اِستنبازی اورصداقت شکاری بر دلالت کرتی میں <sup>گ</sup>نھوں کے ى چنرىن ھى كہى ہيں جنكي كن سے توقع نہيں ہونكتى تھى يگروہ صرف اس ,وہ خودکوا ور دوسردل کو مریشیا نی میں نہیں <sup>ا</sup>دالنا جاہتے تھے ۔ ندمیگیا *وہ شقی تھے* مِنْ بِيهِ ( ) سے کوئی مخالفت و تعسّب نہیں رکھتے تھے۔ ہی طرح عقائد میں جزید روه ایک تیم سلمان تھے مگرزہری اروا داری اور صبیت سے کوسوں رور تھے۔ انترعمين عوارض اورمسائب سے دائىكستە بوگئے تھے۔ اپنی المياددم موبوب بيٹے تم کے نتقال سے اُن پر بڑاا ٹریڑا جنانچ آخرا لذکر کی وفات برا کیب درد ناک قطعہ كها تفاجئك دوشعربيرين -وه مین ہم ط گیا جسیس کہ آئی تقی بہار ر اب تجھے پاکس کے بادیہاری کیا کروں بزم عشرت من شجها ناتها جه وه الله كليا ١ اب من و فرواتري ميدواري كياكرول لی شاعری کا اکبر نظری شاعر تھے بیٹینے سے اُن کوشعر کا شوق تھا۔ چنانچہ اُنکا ابتالیہ عَالِمُ الْمُرَاكِي كَلِيات بيسَ موجود ہے نِشروع میں نیا کلام غلام حین دحید کو دکھاتے تھے ش کے شاگردیتھے۔اسی زمانہیں فارسی اور عرفی کی در سیات سے فراغت حاصل ن اور میعلومات این کوآخر محمرس مهت مفید تابت موٹیس - ملازمت کے زمانیس بوں نے انگریزی طریعی ادر آئیں بھی تھی خاصی مهارت حاصل کرلی <sup>ک</sup>کبر کا دَ ورِ شاعری ایک لبدیط دورہے حبکوا تھول نے خودیا نج حصّول برتقب کمیاہیے ۔ بىلادورابتداس بىلادورابتدائے شق سے لالا ثباع كا ب - إس سلامله عنا المائلة مرك كالم مرك المراك والمسابع المائل المائل عقامير ا دائی نوشقی کامجھنا جا ہیں۔ آئیں اُنھوں نے لکھنٹواور دلی کے متن اِسا نہ ہو گا

اوران کے نگے میں غزلیں کہیں اور اکثر مشاعروں میں گیرھیں۔اُن غرلو کا وہمی گر ہے جو قدیم ہیں برتا جاتا تھا مصابین بھی وہی مقردہ تھے جن بربربرطیع آرائی إيجاتي هي الرحوان ميركمين كهيس حذبات عشقيه هي بين مكرصفاني ، ساد كي ، کسن بندنش، روانی دغیرہ ہررجۂ جسن پائی جاتی ہیں ۔اُس وقت کے کلام سے آیندہ لی ترقی کا بہتہ چلتا ہے اگر صفح میں کے کھنٹن بھی شامل ہے ۔ وسارد ويستشاء الساعه ومين صداقت اورجذات كلامين زياده من سليت سائ شامیدی ک بھی صاف طور بزایاں ہے مشاقی کی جلاکلام کاجوہر ہ ورقادرالکلامی کابھی تبہ جلتا ہے مروج اور عین مصامین کم ہوتے جاتے ہیں۔ مرعر بھی میں کمیں نیرچی طبع انہا کی کمگیئے ہے تصنّع بے تکلّفی اور الیت سے بدل گیاہے۔ داتی ، حدود معید شریفالب اربا ہے۔ اشعار اے حثود روائدسے باک موکرانٹی خل بدلدی ہے مگرغرلس میں بھی دل برطیعی ہوئی ہیں-برطوراشعارے دردوا تر ابندش درطرزادا میں بنین فرق معلوم ہوتا ہے۔ اردور الشاء المان المران المرى ترقى كازانه ب- الهيس شاعر كواب كلام ب مناثهٔ عیم کسی بوری طرح قدرت حاصل بوگئی ہے۔ وہ راستہ کو مطولتے نہیں اورز کمیں مختلتے ہیں الکہ بمبت اوراعتبار کے ساتھ آگے بڑھتے جلے جاتے ہیں -اب اُن کے کلام میں بوراا تنادا نہ رنگ آگیا اور تجربہ اور نوشقی کا زمانہ ختم ہوگیا ہے۔ اب کلام میں نوکاری کی صبحیک درتر د دنهیں باتی رہا نزلیں اس دورمیں بھی عنصر خالب ہیں۔ نراق وظرا فنت كا عُليه سبح بيراهي ده بات نبيس جوكه بعد كوحاصل بوري -طنرسے بھی کلام آشنا ہوتا جاتا ہے نیزلوں کارنگ اب پُرانے رنگ سے علی ہ ہوکم

ن من کیا خلاتی زنگ پیدا ہوگیا ہے ۔ حبّرت ادا اور طرافت برزیا دہ رور دیا جا آ ر وجانبیت اورتصوب بھی حلبو 'ہ گرہے ۔غزلوں کا زنگ باعتبار بصنامیں اور طرزا دا کے تع بمت <u>کھ</u> ترتی گرگیا ہے گر بھر بھی خارجی نگ زیا دہ ہے۔اس زما نہ کا کلام ان کے یه دوربهت بژی ترقی کا جایل. اس میںا در دورا مبت کی نوعیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ملکہ اگرغور سے دیکھا جائے تو *باسی کائتم سے۔اس ڈور* می نی الواقع «لسان العصرُ ہو گئے ہیں ۔ آمیں قدیم زمگ کی نظر لگوئی گھٹتی جاتی ورحصت بین وفلسفه برها جا تا ہے۔ مذاق وظرافت برستورے بکراور تیز ہوگئی ہج اوراسی رنگ میں واقعات حاضرہ اورمغربی تهذیب برنهایت زمردست نکتیجینی لیجاتی ہے ۔اب طرافت وشوخی ہے لگام ہو گئی ہے اخلاتی ، روحانی ' نولسفیا نه اورسیاسی رنگ کا کلام میں رور ہے ۔ مگرساتھ ہی عاشقانہ رنگ بھی وجود ہو س وعشق كي زيرليكفتكوخاموش نهيس بوني مكروه اب سياسيات كعل غياله میں ترهم مرکبی ہے۔ اکبراب اپنی صنعت کے صنّاع کا مل ہو سکتے ہیں اور کلا میں یخته کاری آگئی ہے۔خیالات میں تموج ہے۔قوت ابداع وایجا د فن عرد عن ے تواعدا ور شکلات مے دہتی نہیں - اظہار خیال کے نئے سئے طریقے اور راست ذہن میں اتے ہیں۔اوران کے واسطے نیئے سئے دیجیب فافیوں اور مدیر ہتعاوں اورتنبیوں سے بہت کام میاجا اسے تصوف اور وحالیت بھی عبوہ کرمے ۔ إيُون دور تلافاع سے للافاع كى اس زمانہ كا يھے كلام كليات سوم ميں شاكع ہوگيا ہے

س دورس عاشقانہ رنگ گھرے کرمہت قد رفلیل رنگیمیا ہے اوراب اشعار ہالکل ساسی اخلاقی روحا نی ننگ میں رنگے ہوتے ہیں۔یا پھروہی خلافت جلوہ فراہیے اِس ٗ درکو ان کی شاعری کی معراج مجھنا جا ہیے بیعض لوگ بیھی کہتے ہیں کہاس ز ہے۔اس سلیے کہ طویل عمر سے اُن کو زمانہ کے نشیب وفرازا ور حقایق سے اُگاہ کردما یہ اب زندگی اُن کی نظرمس ایک عمیق معنی رکھتی ہے اور دُنیا کی بیشنا تی ہیاُن کی نظ باده جاتی ہے اب چونکہ تحربہ وسیع ہوگیا ہے ارزاا کنراشعاراس قابل ہن کردی اُن کو اینا دستورانعل نباے -اس زانه کا ان کا کلام بہت سیے اِسقدر که وکلیات ب کیے جامکتے ہیں یُمنا ہے کہ عبض شعا رایسے کھی ہیں حبکو دہصیغ پر از میں رکھنا چاہتے تھے بینی عنکی اشاعت اُن کومنطار بھی ۔ یہ بھی شہورے کراُ تغوں نے ایس سے پہلے ایک کتاب مٹی ہرگا ندھی نائد کھی سبکونان کوایرٹس کی کتاریخ محمناچاہیے گراس کتاب کواہنوں نے مصلحۃ شہیں شا مع کیا۔ ان كامطبوع كلامتين كليات مين شامل هي خيرس سے دوانكي زندگي ميں بلیع موے تھے اور تمییلز اُن کے صاحبزادہ نے اُن کے انتقال کے بعد شائع کیا خیال کیا جاتا ہے کہ بھی ایب اور شائع ہونے کو ہاتی ہے۔ اکبرنٹر سے خطوط بھی ت نوب لکھتے بتھے ۔اُن کے مکتوب البکٹیالتعدا دیتھے جن سے اُن سے خطا*وکتا* مار رطابی این او خطوط که عنوں نے خواج سن نظامی میشی دیا نرائن کم آ ر ہروی مرزامحدا دی عزیزا دروولوی عبار لما جدبی کے سے الکھ ہوہ جسکتے ہوتے۔ مرزام عرزام عربی اور والای عبار لما جدبی کے سے الم اسلی مزاج کا راک بیص ریج کے واقعات بخوبی معلوم موسکتے ہیں اورا یک عمدہ أنحعمى تيار بوسكتي مبص يخطوط نهايت دنجيب ولطيف مقولول كي ثبان ر کھتے ہیں مگر تھر بھی مزاغالب کے خطوط کی بات ان میں کہاں۔ اکبرکوئی مڑے نثار نہ تھے لہندائن کی کوئی شرکی چزسولسے ان خطوط اور اورھ پنج کے مضامین سے جو پڑھنے کے قابل ہیں دجوز میں جواود حریثی ہی سے اُتھوں نے عالباظر نفیا نہ اُنگ اخذ کیا ہوگا۔ كبرى غرابيات ميستى بندش، روزمره، سلاست، رواني، بيختلفي اعلى خديل، ورعد تشبیهیں کبری غراوں کی جان ہیں۔ اُن کے اشعار دُنیا کی مع ثباتی دنیا وی جاہ وخروت کی بے حقیقتی اور دنیا *وی سروں کی ن*ایا کدار*ی کے مصن*امین سے ملوہی اور در د واٹرا ورشون ویاس کے مصنا میں بھی کثرت اُن میں موجو دہیں ۔ مُرَاكبر كي تهرت زياده تران كي غراو رييني نهيس كيو كالنيا لكي مجوعي فالميتوكا صرف ایک نیخ نظراً تا ہے۔ نمو نہ کے طور مرِ جینڈ تخب شعاران کی غزلوں کے ہیاں لکھے جاتے ہیں۔ **رنگ قدیم** ست جال پرتیغ تضا کی خبیش ارمیسے دوست مسدد بسمشا مداور دوست جان ثاروں کے واکوئی نه دیکھے تودو<sup>ت</sup> تص کرتی برنسیم سیم کبون سستانه دار غيرت داان كليين بورمام كفيط دست ب كيس كل تعليم نقش بار يارس يس دة أيينه مول اس حيرت سرك دمرس جسين وبرك عوض بناب عكر وسي دو خيال كمنهين عا أجهينبي كيطرف لكها بواب جرونام سامقدرمين وه أنكوا تفائي أنيين وتصفير كسي كالمرب نگاه پڑتی ہواک برتمام تحصن کی

ىيى نظر ہوكہ آٹھنتی نہ تھی کسی كی طرف بى نظرى جواب قاتل زمانه بو ئى ہزار جلو ہ صن بنال ہوا ہے اکبر تم اینا دھیان لگائے رہواسی کی طرف لوئی ہونجانہیں کی ارتبرے قارعنانک ہاری فکرعالی سوسے ہوآئی طور ہے تک زيس بيتمع وشن بوفلك برماة ابار المستحم المساك ورسي ببن بينيال في ساعليهم وُکسنے ازسے بوجھاکہ تیری آرزوکیا ہے ۔ نوشی سے یہ ہو بے بیزد کہ بھولے لمنا الکہ ير ل مول مير مراعب بتيابي دل مور ي كهيس اندازبسل مبور كهيس مين ازقاتل بون يرجلوه بول صورت كاكهيس بورست ارمعني کہیں ہول محل نمائی کہیں لیالاسے محل ہو ل ، عاشق كامطلب مور كهير مصنوق كي خوامش

كهيس مجبور مطلق بيون كهيس مختا ركامل بول

ين تصوير حيرت بول كهين محويريشان

كهيس بهواسشيفة رثرخ كاكهيس زلفواكل الرامور

ميں ہوں داولہ دل كاكميں مورضبط عاقل كا

روا نی میں کہیں در ہا کہیں ُرکنے میں ساحل ہوا

رنگ متوسط

تنغزاب مجمع پہن فسخ غزمیتے ہو

ا کونیا کا دیدنی وہ تا شا بکل گیب اب گرد رنگہی ہے وہ میلا نکل گیا برادا ده می*ن نظراتی جواک حورت* یاس

> شعرغیروں کے اُسے طلق نہیں آئے بیند حضرت آگبر کو بالان خرطلب کرنا پڑا

# (رَنَّكُ آخِر)

جب یہ دیکھ کہ جا ن میں کوئی میراند رہا شدت یاس سے میں کہ جسی اپنا ندرہا اسکی برواند رہی خوش سے گرنیا جھسے عاقلوں میں مری گنتی ہو یہ سودا ندرہا سے مراف ال گرکون کئے دالاند رہا دیا تھی ہے گر دیکھنے والاند رہا دیکھنے کی توہے یہ بات دہا کیا اُس میں دیکھنے کی توہے یہ بات دہا کیا اُس میں اُس کیا ندرہا

أتكي نظرول ميس سزا دارتمنا كجهه نهقعا برتعلن منزل مبتى سے گذرا دِل مِرا میں ہے کام زبال کا کھا جی عاکے مواس نظر کسی بہنیں ہے مری خدا کے موا الرون كياغم كم ونياست بلاكيا كسي كوكيا ملا ونيابيس تفاكيا يه دونول مسئلے بين سخت شكل نه پوچهوتم كه بين كيا اور فداكيا وہاں قالواسطے یاں بُت برستی ندرا موچو کہا کیا تھاکمیا کیا الهي التسب ربكيس كي بوخير يه سرڪي مورسے بيں جابياكيا میرے دل سے امتیازدی وفردا اُلھ گیا حشریمی اضی نظر آیا جو بردا اُلھ گیا جمان فانی کی حالتول بربهت توجیست کرکبر بوموريكاس وه يعرضوگا جريوراج وه موحكيكا ترك دنياكے خيالات كو دھوكا يا يا تحورجب بم كے كيا سانس كو دنيايا يا نى كويمجمانىس بول ابنك أكرم وه صل معاسب خدا کو البتہ جانتا ہوں خدا یسی ہے جو ہورہاہے ا جُدا ئی نے میں بنایام بھے کو جُدانہ ہو ا تومیں نہ ہوتا خُدا کی بہتی ہے مجھ سے نابت خُدا نہوتا تو میں نہوتا دونكا دراهجه كے جواب الكي بات كا أرخ دكيتا بول سلسلهُ وا تعات كا و برمس سوخته گری ! زار نه بهو دل مین بوخون توسوداکا خریدا رنهو نقش دل بوصفت معنى ركس ك دوست داك ظاهر به نه جانقش بر داوار نهو مانس كى طرح چلے منزل مبتى يى نشر موايد سے كددم بعركو بھى بكار نهو نهیں آزاد جوانیول سے تعلق کرے قطع میں دہ ہے آزاد جو غیرو**ل کا گرفتار نہ**و مِ ہے شعلہ زاجوں کی سنجعل ہو کہر ہے برق خرمن کمیں ہے گرمی گفتا رنہ ہو جنون عشق سے انسا تک طبینت فورتی ہو ۔ بیم سی وہ ہر جعقل کوم شیار کرتی ہر يرتيج بحربيخ برونصف دنيانصف نتاسط كهيره الممين ومصرونا ووجين كرزج وہ ایزائیں مجھے اسبول نے دی ہل تواکبر كراميداب قدم ركھتے ہوئے کا ميرور تي ہے برى خرطبى وزطانت كبرى خاص شهرتُ أنكى ظافت، بدله نجى ورطيف طنزيات پرمبنی ہے جواُن کی دریز نظمول میں آبدا دمو تیوں کی طرح تجک رہی ہیں۔اُن کا ابتدا نی ظریفیا نہ زنگ دوھ پنج کی ام نگا ری سے شروع ہوا گروہ ہبت حلداُس سے گزرکم ٹرتی کے مدارج اعلیٰ تک پہوریج گیا۔ آئیس کوئی شک نہیں کہا واکل عمرہی میں اُنکو س رنگ سے خاص لگاؤ تھا کیونکہ اِس اوا نہ کے کلام میں بھری تیں اُتھا دیکے ساتھ میں کمبیں مٰاقیہ اور طریفیا نہ اشعار کہہ جاتے ہیں۔اُس کے 'بعد جوں جوں زما نہ گزر تاگیا اور وسائٹی کارنگ برلتا گیا اُن کے اس رنگ میں ترقی ہوتی گئی اور خیتہ کاری تی گئی اس لنگ نے انکی نورخ طبیعت کے واسطے نئے نئے واستے کھول دیے اور اکھوں سے س سے نمایت مفید خاص خاص کام لینا شردع کے -اس رنگ میں حقیقتا وہ بیشال رہے اور ہر حیار کہ بہت سے لوگول نے آئی تقل کرا چاہی گرم بحے معنول میں ال مقابل كردادم المحقى كاس مقوله س كراد مفلسي ايك لازم جونصف دنيا نصعت دنيا سے جھیاتی ہے"۔۱۲ کوئی اقل نه ہواس نظال سے وہ قیقی ظافت اور شاعوانه دل وداغ کامجموعہ سقے۔
اُن کا تمیسرے دورکا کلام خاصکراس دیگ میں بہت کامیاب ہے امیس ان کی ظافت سے آخر عمر سالبتہ اس طرز وروش ہیں فرق آگیا ہے اور دہ ظافت سے بحدہ میں اور بہت سے مفید مضامین اداکر جاتے ہیں۔اس قت اظافت سے بحدہ میں اور بہت سے مفید مضامین اداکر جاتے ہیں۔اس قت اگر جب وہ فواد مو گئے تھے گر شاعوانه دل دل دل وائی برا برا بناکام کرتا تھا۔اس نہ انہ میں وہ ظافت اور ند کہ بوے تھے مقصود والذات صرف ظافت نہ تھی بلکھلیم کا ایک مؤثر در دیے بہنا کے ہوے تھے مقصود والذات صرف ظافت نہ تھی بلکھلیم خوانی مقصود الذات صرف ظافت نہ تھی بلکھلیم کو تا تھا۔

البركي طافت كے اجزاحسب دیل ہیں :-

التعال كرتے ہيں -

رم )معمولی الفاظ ایسے انو کھے طریقہ سے ہتعال کرتے ہیں جو اُس سے قبل کبھی نہیں شنے گئے تھے۔

(۱۴) ایسے عمولی اورسبک الفاظ جن کوشعراعام طور بر اتعمال نہیں کرتے ہ ا شعر میں نہابت جدت طرازی اور شوخی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس تسم کے لفاظ کی اتنی کشرت ہے کہ اُن کی ایک مختصر فرہنگ تیار موسکتی ہے مثلاً کلّو۔ ملُّو۔ ُ بَرْصُوجُ مِّن ، وغیرہ کہ بیاُن کے خاص صطلاحات ہیں اوروہ اُکوخاص غاص معنول میں تعمال کرتے ہیں میعمولی معمولی الفاظ مثلاً گھ سیط فالتو ب اکثر با زاری محاورے جوشعریں نہیں کھیب سکتے اور عام طور میرکا نول کوئرے علوم ہوتے ہیں گراُن کے کلام ہیں وہ نہایت عمدگی سے ہتعال ہوئے ہیں سى طرح ايسے بھى الفاظ ہيں كرجو ديكر شعاركے بهاں اور معنى ميں ہمال موے ہیں مگراکبراُن کو اکل دوسرے عنی میں ہتعال کرتے ہیں یعض کیے انگر مزی الفاظ بھی کھ جاتے ہیں جواُر دومیں ہنوزمروج نہیں ہوے اور کلام میر تقیل اور بے بیل معلوم ہوتے ہیں ۔اس تراش خراش میں اُکھوں نے محض اپنی طہاعی در ہانت سے کام لیا ہے۔ کو لی زئمینی عبارت یا عمق معنی پیدا کرنا مقص و نہمیں ہے بككصرف بنسناب نسانا تقصودس \_ اكبركي طرافت كومحض بداننجي اقتسخرتهمجھنا جاہيے، شكى تەبىي نهايت طيف اورشميق معني موتے ہيں اور کوئي نہ کوئي حقيقت نحاہ وہ اخلاقی مہويا تعليمي یاسی ہویامعا شرتی، ادب آموز ہویار وحانی ہمیشائس میں بنیما ں ہوتی ہے۔ اُن کے الفانط اور معانی میں ہمیٹہ جو لی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ان کے بیند فیصل *تح* مى تلخ نهير معلوم بروت اور ندأن كا ماان عاميا نداور سوقيا ندم و تاسير الكي ظرافت، ت جامع اوروسيع ہوتی ہے۔ وہ بھی مخصوص خص اجاعت کا خاکہ نہيں أرات بكان كى طافت كے تير بلالحاظ مراتب سب طرت جلتے ہيں البتہ واتعات

وسياسيات حاضره أنكي خاص كيجيبي كي چيز ہے مغربي طرز تعليم اور مهندوستان ميں

، نگریزی تهذیب کی دادادگی پرائھول نے ہبت کھے کہا ہے۔ ببیطرح سومائٹی کم خرابیوں اتعلیم اور زہبی نقائص کو بھی نشا نہ ظرافت بنایا ہے۔امیروغریب عالم ے اہل ہندوسلماک تنی شعیرسب کی ملاامتیا زوتفرن خبرگیئی ہے۔اُن کے کلام کا د کھیکر علوم ہوتا ہے کہ سیا سیات سے اُن کو خاص کیجیبی تھی۔ اس قسم کے بعضار خار وی لنظرمیں تومعمولی علوم ہوتے ہیں مگرنظرغورسے دکھا جائے توان میں سرزشہ اکبرگی خاص مبطلاحات پرہیں میں مشیخ ۔ سید۔ اونٹ گا ہے ۔ کلمیہا مندر بنت کالج-بریمن -لاله-اوراسی نسمے دیگرا نفاظ حوالک خاص عنی رکھتے ہیں مس سے مغربی تعلیم کی نظر فریسی اور کیٹی سینے سے تراف رنگ کے ملیان جواینے ندمہب کی ہاتوں سے توواقعت ہیں گرا گریزی تہندیب سے اکل ا آثنا ہیں۔ *سیدسے سرسیدمرحوم جو انگریزی قالیم و تہذیب کے* دلدا دہ تھے۔ یان کے تبعیر بعنی علیگڑھ کا لیج کی تعلیم کے عاشق 'اسی طرح اونرٹ سے سلمانو کی' قديم شان و شوكت اورگا ك سي سلمان بندوو ل كا اتحاد مراد ب -سام طانت آگری طرافت مندر دیل قسام ریقسیم بوشتی ہے۔ ندم ب يأسيات - تهذيب جديد برده وتعليم شوال خطرافت الفاظ مطنزيات -ان سب اقسام کے نمونے التر تدیب مختصّر میں کیے جاتے ہیں۔ فیش کے ہنطام صفائی کو کیا کروں داڑھی خدا کا نورہے مبینک گرحناب 0/2

پھرے کے نیچے قہری داڑھ کا مجول تھا اس فرد کو بجائے قصیل دیل سے ہوائیں شوق سے ناتوس بریمن اکبر ہماں توشیخ کو دھن ہو گل بجانے کی مرعوب موگئے ہیں ولایت سے شیخ حی اب صرف منع کرتے ہیں لیے شارب کو ایتیا ہوں شار ہاب رمزم کے ساتھ ۔ کھتا ہوں اک نٹنی بھٹی ٹم کے ساتھ سيعتق حقيقي ومجازي د و نول توّال کي بھي صدايت هيم هيم ڪيما تھ صان کهتا موں رہیں خوش یا مہوں نا خوش مولوی اسال اب جا بتا ہے مولوی کش مولوی پیادا ہے کا کوشیخ ہا را برا ہی ہا تو دلائتی نہیں دیسی محیرا سہی تصیبت میں بھی اب یا دِخالاً تی ہمائلو ۔ دُعامُنہ سے نہ کل کیٹونسے عرضیا تکلیں بے اندن میں ہیں واور سیراتے ہیں مینتیت ہے کوئی ٹوکے تو گرماتے ہیں ليستكسم صروف كاردير لقلب طمئن للمسكن المنافى الأنرست فيك فنافى للاول شیخ پرگوکه رشک آناسی اونت کے سب لغات جانتے ہیں ایس گراونرط برجیس قابض کام کی ہم یہ بات جانتے ہیں اسلام كى رونق كاكيا حال كهيس تمست كونسل مين بت سيد سجد مين فقط مين جی سے ہیں اسی کھوا گلے زمانے ولیے أتبح نبككيمين مرية الأعقى آوازا ذال لکہ کک ریل کا سامان ہوا چاہتاہے اب توانجن تقبي سلمان مواجا متاسم ساسات يفيد نے رو يکھ ائى برا جا جائے تھانے میں کا کر دو کر کرتا ہے خدا کا اس ان میں

المركبين بنطي برهريه بين لخازين نظرتني برليكن شيخ جي ابتك بيانيس كلك كود كيوايني عق بيالرو كمدياصان بمن المومهراج مومبأر كتفيس يركام يكاج يالو يوميش ست ياغم ميم تحيينجونه كمانول كونة للوازكا لو مستجب توپ مقابل بحرتواخبازكالو یہ دال لب گنگ مجمی گل نہیں سکتی سسکٹوکے بیٹانے سے بلاطمل نہیں سکتی کامیابی کا سدنشی برمراک بسته به جویج طوطا دام نے کھولی مگر برسیته ب صرف بوسيس مجالاسلف گوزنط كهال لیکن معائنه کو و چی نا بدان ہیں

انو كمه بمشاغل حضرت كبرك إلى وس مريان كے توشهرون بالر عرق بوٹر يہ با بُوکنے کیے بیٹ پہ لڑو ما مقیمان کوے د لدا رہم الم كاأس بت خود بي كوئي منط كهال على وبي باشت كدار بي

تعليمو تهذبب جديد

اتنا دواراً مِالنگونی کِرد یا بتبلون کو يحسنكياب كوط كوته سيجيئ يتلون كو نهوه وضع ملت نه قرآن خوانی يهي كمتى بيرتن بوالميك كان مرالال كالج كاكاكا تواسب وعقاسكها أيجاتي بروه كيابر فقط للرتي

ہم اسی کل کتابیں قابل سطی مجھے ہیں سے کہن کو ٹرھ کے اوکے اب کو عظی مجھتے ہی شوق ليلام يسول مشرس فياسمجنون كو جامئه مهتى سے كروساً درہے مين رغي نەتىرنگىنى ہے نداب حکمرا نى شاہم ادب سے نہوہ مہرانی مرک ان میں اس ایک واسے ليحوديحاتي بربييث وكيابه ونقط بازارتني

ستيديعي كورب كفستك برسولم شرخاد اہراک کومغرب نے پاس کریے النجن کی ان کے کان پر ابھا دیجیے نتے نہیں ہیں تیخ نئی روشنی کی ات

يرده وتعليم نسوال

نقابُ لط ہی می آسنے کمکر کیے کریبی لیکا مرکزہ صرف حکام سے منے میں مزآاتا ہے مراط كيول كي ضروري توسيح مر خاتون خانه بور في سيما كي يرى نبول ائتتا والتجھے ہوں گراُستا دجی نہ ہوں ميام بحدس كتلاا ورزم سي بيراكلير اب ہے شمع المبن بہلے پراغ خانہ تھی بخراسکے کہ ہا واا وربھی گھبائیں ہاسے

یرده اطحتاہے ترقی کے بیرسامان نوہیں موریں کالج میں وینج جائمنگی علما تع ہمبر غریب کبرنے بحث بردہ کی کی بت بچھ مربع اَتُقَالَیا ہیدہ تواکبرکا بڑھاکون ساحت سے کیجارے جومرے گھرس چلاآ اسے بے جابی مری مہسائے کی خاطر سنیسیں نظریں تیرگی ہجا دررگول میں اتوانی ہج سے ضرورت کیا ہوئیے کی جمائے کایانی ہم زى علم فتقى مول جو بمول السيخ تنظم ترتی کی نئی را ہیں جوزیر آسمال محلیں عا وج مي نه تقي الكش سيحب به يكا نه تقي بهالت ملك مين ببوناج كياتعليم نسواك

# خطرافيت الفاظ

حنفی نفی ہیں عظل ہیں ہ ابهارر المقتبل بي سى بىتى بىچايە نے خاتى نى بىلى بى

ح حكومت كي تبيان ندري برطرح اب برعاجزي بمي اذانوں سے سواب دارکرائنجن کی سٹی ہے

ونيى مِن ونبل معنى عاجز كے بين ا

## طنزايت



- رزا جعفر علي خان اثر الكهنوي



مولانا حسرت موهاني

### جس طع ہو بڑی پر بڑیہ لید ہے تھھاری منودیس ایٹی

يعنى ليساشعار جوادنى تغير الفاظس كلام كبرين كي بس -

رایب بخشام برحال سنده می میمیتم اسیر کمیشی و جبنده ت نهٔ درگردنم الگنده بمین مین میرد سرجاکه کیک است ولمپیط ید به مول یا محصت تقے مرح زباب میرب زیکوست ہوگئی ابنیال کی صلاح ہرچا ذات میرسدنگوست اکنوں کراد ماغ که ٹیرمسدزیا نیر مسکرزن جیگفت ومل چیشنیدوملرج کرد ہیں وانہر سرمن جانے دستار العزیز مردتا مطرتو اندست دیر اقبار شود دوسرى نثيت ہوسيندہ كى طلبكارى ميں لایا ایما بطفلک بحوراحت به ناولها مسکه قرآن بس بوداول دیافتا و شکلها س زئین بائے خور بربط داس تیاوں مسمسر سرسید خبردار درراہ ورسم منزلها با وجودش الهام فرار دراخبار داشت ئىۋەرىغىن **ئول ي**ن الەر فرماچىمىيىت ئىستى ماراخورىغىيەن كەربارىكا دىشت

عرکزدی براسی برم کی طراری میں لأزربا بوك دردهوتي زازا ردائشت ورس برگريه خرخنده اليت بعدم التيج آخر حيده اليت یادداداین قول مولانا سے دوم مرد آخریس مبارک بنده ایست

اس تسم كيظمير دوطر حكي بس-ايك وه جن بير محض ظرافت مي ،عمدہ خیال خریفیا نہ طرز میں اوا کیا گیا ہے اور سبت ان کا قصما خوش طبعی ہے۔ دوسری وہ کرجن میں طرافت کے بردہ میں سیاسی عا ملات بی صغر ہیں۔اس قسم کے اشعا ریم صنف کی رائے کے ساتھ اُنکی واتی ناراضی رِغيط وْغَضْب بھی خامل کہے۔ان میں طریفیا نہ انداز صرف اس کیے اختیار کیا گیا ہم ہت ای لئی دور ہوکرشا عرکا دلی طلب سامع سے دل م*س انترجائے اس قبر* شعارسے وہ وہی کام لیتے ہیں جوایک ہوشیارڈاکٹر شکر الود سلم کولیوں سے لیتا ہے۔ ولیانشخاص کے واسطے لیسے اشعار صرب منسنے ہنسا سے کا کام دستے ہیں۔ گم جوکوگ اُن کے اندا طبیعت سے وا قعت ہیں اُن کے لیے وہ بہت عمر ، پڑھنے والے کوچاہیے کہ اس قسم کے انتعارکا مطلب مجھنے کبوا سطے وہ سے کام کے سیاسی انتعاریں وہ مغرفی طرزمعا شرت کی حقیقی اور اسکی نفیدہ کھلاتے ے بیریب دام ہیں جومشرقی روحانبیت کوٹنکار کمرنے کے لئے بچھا ى هوق كووه محض زنجيرغلامي كم مختلف كڑا ي تصور كرتے ہيں وسطھ ا سے مہندوستا نیوں کے پھانسنے کی تدبیریں ہیں۔اُن کے نزدیک سرکاری اِسکول السے کارخانوں سے زمادہ نہیں حن میں کلارک لوگ تیار کیے حاتے ہیں و بعلائی ہم نیے اور سرطیھا ٹی جاتی ہے اور انگر سریے تعلیم سے زنجیزعلامی کی کردیاں اور بھی کستی جاتی ہیں وہ محکر سی- آئی- ڈی سے معشوق کی کمرلی تلاش کراتے ہیں اور سکتے ہیں -خفيه بولسس بوجه رابح كمركاحال نيا بوجيجت مواكبرتنور ميره مسركاحال

عیسائیت کے اس فرسودہ اعتراض کے جواب میں کہ سلام ندر بوئیم شیر بھیلا یا گیا وہ پوتھتے ہیں کرکیا پورپ بھی اپنی تو پوں ادر مغربی سازوسامان کی حیکا چوندھ سے وبيه وصول نهيس كتراا وررعايا كودائمي غلامي كي زنجيرون مين حكو بندكرزا نهير حابتها راس قسم کے اشعار کوا تکی داتی رائے مجھنا ضروری نہیں۔ کیو کہ اکبرایک بڑے شاع تھے سیاست داں نہ تھے۔اُنھوں نے علم پانٹیکس کی تعلیمہیں یا ٹی بھی بلکا وہ ایک کرکاری الازم تھے اورختلف عهده کا سے سرکاری براپنے فرالیش منصبی فا بلیت سے انجام دیکرمیش بایگئے تھے اور شس خدات کے صلے میں خان ہما دری کا خطاب بھی مِلا تقا `چونکه وه شاعرتصے له ذا بترسم ہے خیالات کا اطہار تنعربی میں کرتے تھے اسے نعرض نهی*ں کہ وہ خیال ان کا ذا*تی ہٰوتا یا *کسی د وسرے کا ہوت*ا تھا۔اُن کوخیا ل کی لِاقعیت سے سرو کارنہ تھا بلکائٹکے طرزا داسے تھا۔ وہ بھی گوڈمنٹ کے موافق اور بھی المنط كے خلاف لکھتے تھے ۔اورج كرشاع تھے لہذا نتائج كى گرفت سے بنجوں تھے انکی لائیں جبیاکدائن کے اشعار سے طاہر ہوتی ہیں کسی ہربیاسیات کی ستندرائیں نهیں شمار کی اسکتیں کیونکہ اُن کے مقولوں میں معن حکم اختلافات بھی ہیں۔ وہ فطرً ابهت محتاط تقے اور کوئ ایسی دا سے نہیں ظاہر کرسکتے تھے جسکے بتیجہ س ککو دخواریا*ن بیش آمین وه شاعر میلیمی اور اسوا سے شاعربپر کو- اُ*ن کامفت دم رض صبی خوش کراہے خیالات کا اظہار اس کے ابعد ہے۔وہ کسی گروہ یا جاعت لی کمزور بور کی گرفت کرتے ہیں اوران کو اینے اشعار میں نہایت مختصر جا مع اور ُظریفیا نه اندازسے میش کرتے ہیں بعض ادقات وہ سلمانوں کے معرف ہیں ک<sup>و</sup> انگرز<mark>ج</mark> تعلیم حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔ دوسرے مواقع بروہ استعلیم فری کے سخت

ب ہیں کیو نکر ہے بیدینی اورلاندہی کا زمینہ ہے۔ وہ اخلاتی مسائل کوکسی رفارم یا غى مطرح شرح ولبطس بيان كرنانهيس حاست بكأن كولين اشعار يحسب متصرط بقية سے سان كرجاتے ہيں گر ہي ختصار صنمون كوبست معنی خيزا ور ليرز ور د نتا ہے۔ بھرالفا ظرکے ہتخاب میں اُن کو وہ پرطونی حاصل ہے کہ آیک ہی لفظ سے کئی کئی معنی کا لئے ہیں جویا دی لنظریں عام لوگوں کی مجھ میں نہیں آتے۔ اُسکے نر دیک تمام سیاسی امراض کی تجرم ندوستان کی گمزوری ہے ہماری نوشا ماور گراو آ سے اوراسی طرح آہ وزاری اور ضبطراب سے ہم کو کوئی فائرہ ہنیں ہورینج سکتا . یہ قوے کا بیکا رمصرن اور کمزوری کی نشانی ہے۔ایسی طرح اُنھوں نے کا گریس کی کارروائیوں انتہا پیند *جاعتوں"اور جاہرا نہ 'حکومت کے* نقالفرکا بھی ہو<del>ٹا</del> کا اور اہم ب مضامین نهایت مادر متعادات ُلطیف اشارات اور بلیف ظرافت کے بردہ میں تھے موے ہی معمولی ٹریف والوں کے واسطے تو وہ محض ایک زعفران زارہیں ر شیر حقیقت ہیں نکی تہ میں ایک معنی د کھیتی ہے ۔ اُن کے اشعار میں محصٰ ہماعی اخرا م بهت زیاده ا تربیع ان کے تعبی انتعاریر گوزنٹ کو حباک غظیم وربلوہ سجانیا ے زمانہیں ان کومتنبہ کرنا بڑا تھا کہ شورش انگیزمضامین لکھنے سے آیندہ اجتناب رس اکن کے انتعاد بہت مؤثر تھے اور تیخض کی زبان پر تھے اسوا سطے کہ آدنے سے اعلی اورعامی سے عالم مک اُن کو ٹر بھتے اور اپنی اپنی مجھ کے مطابق اُن کامطلبہ الکال کراک سے مخطوظ ہوتے ستھے۔اُن کے کلام کی بیجی ایک خاص صفت ہے له اُردواور مندی زبان سے دلدادہ دونوں اُسکومیا وی طریقہ بریبید کرتے ہیں بیاسی اورا خلاتی میدان میں اکبرا کیہ قومی سٹ عربیں وہ اپنی **ق**وم کے

رتے ہیں کہ تم سے اپنا تومی المیاز اور قومی آئیا ہی جھوڑ دیے او فرن تعلیم کے دلدادہ ہو گئے۔ اُن کا یہ اعتقاد ہے کہ روحانیت مادیت و نفالٹِ نیگی۔ تما مرسیاسی شکلات کا اُن کے نزدیک مل میہ ہے کہ احکام خلافہ ہو ر قدرت خلاوندی پر پورا بھروسا رکھا جائے ۔ بیوسائٹی کبرکی نباعری کی نمود کا زمانہ وہ تھا جبکہ ہندورتیان ہا ھا مغربی تعلیم ورمغربی معاشرت کی شراب خالص مبندوستا نیول لِيْزُكْرِكِينُ تَقْيَ بِبِكِي وَلِيهِ سِياعَتِدالِ داغي وه كھو بنٹھے تھے ہن ڈستان ب کاجولائگا ہ تھا مِغربی تعدن مغربی خلاق ومعاشرت ،غرض کم م کی غربیت کھوں کوخیرہ اوا اغوں کوتیرہ کررہی تقی مبندر متانی لوگ مغربیت ، النے دلدادہ ہوگئے نفے کہ اگر زیننا اپنا فی مجھنے تھے۔اس *قسم کے لوگوں کو* لُطف الاعقاكدُيرا في تهذيب ا ورئيرا نے خيالوں كاخاكه الراُ تنانی چنز کونگاہ حقارت سے دیکھتے تھے۔ یور پی ام۔ یور پی لباس۔ یور پی يوريي وضع وقطع مزغوب خاطرعقي الأمريزي فنتكوا يك خاصرطغراسيامتياز ھی جاتی تھی۔ ہرا گریزی چیزخوا مگیسی ہی ہو ہندو شانی چیزیسے ہترخیال کھاتی لحوں نےمفتوحوں کے عقل دتمیز ہوش وخر د مرتھی تسلط مالیا تھا ا ج حتی کہ زمیب کی تھی ہے احترامی اور رسوم شکنی کی مواجلی موئی تھی۔ نه نقاکاس میں کچھ نجام ہیں ہتیاں بھی پیدا ہوگئیں۔ یہ لوگ وا تعن تھے اُنھوں <sup>لئے</sup> اُن تیزر فتار لوگوں کو جِ تسربے مهار ا کی طرح مندا کھائے ہے جاتے تھے آگے باسطے سے روکا اور رامستہ

خطرات سيرا كاه كميا - بنگال كانامورا فسانه تكار بنكم حيندر حير جي سقيبيا كاآدى تھ سے لینے پُرزوراور دیجیب اولوں میں اگریزی تهذیب ولا اگریزی موسا کھی جوخاكهُ الله المياه المرجوكام اس كانسانون سے بيكلاوہ بهترين وعظ تضبحت الد مخت ترین کمتی سے ہرگز نہیں کل سکتا تھا ایکبرنے بھی ہی روش اختیار کی گمر اُن *کا حربہ بجایے نظر سے نظر نقا ۔ اُن کلوں نے بھی اُس زما*نہ کی حماقتوں کو خوب تبارًا اور لُوگوں کے غور اور طرز وروش کا تطبیعت جوابات انزامی سے خوب حاکماً اڑا یا ہج ربعض حگبہ وہ ٹیوک گئے ہیں اورنشا نہ خطا کر گئے ہیں۔ اُنھوں نے تنامب حالات الد صالح وقت کاخیال نہ کرکے بسااوقات عفری تہذیب کے درخت کورسیخ وین سے کھاڑ اچا ہاہے۔ وہ وقت کے ساتھ جیلنا نہیں جا ہتے تھے اور مغربی تعلیم سے تتقل ورديريا فوائر كي عجى قائل نهقے يتايداسي وجه سے بعني نتهائي قدامت ليندي ے بوری پبلک اُن کے ساتھ نہ تھی۔ اوراسی وجہ سے اُنکی تہرت برکسی قدرا خرموا ا اس نئے انقلاب کے زمانہ ہیں سرمیدسب سے پہلینتحض تھے جومغربی تہذیب کے نوائدسے ہبت متاُ ٹر مو گئے تھے۔وہ مجھتے تھے کےمسلیانونکواُن کے رس افعلى الخصوص أن كا كلام فرمب اوررو حانيت سے ملو تھا۔ وہ ترتی اور تهذری کے سی حال میں رنسقے عاما*س سے کہ*وہ کم دول میں برویا عور توں میں گرسے این تی د تہذریب کا تصادم آرا م موتا عنا توده بزار تهذيبول كونرمب يرقربان كرنا يندكرت عق مراس س انك كمال رت بركوني الزنهيس برا- اوركوئي طبقه إجاعت اليي نهيس ہے كہ جوان كے كال فن کی قائل اوزمعترف نهونحصر اسوجه سنے کہ وہ ابن الوقت نہ تھے یکلہ بھکس اسکے ہی احترام ن<sup>رمب</sup> سلط افت کے اُن کا طرۂ امتیازیہ ۔

غفلت سے چونکانے اوراُن کو تعرذلت سے بکا لنے کا بس میں اُ ،اُکبرنه، دمیب حدید کی کا مل تقلب او رسکی سرات مانے ۔ ى وجەسى لوگ آزا دخيال موكر زمېب كاضحكرا راتى بس درکم کرنے یا توٹینے کے بھی بحث مخالف تھے کیونکراُن کے نزد <u>ک</u>ے مان ہیں <sup>ب</sup>ان کومعلوم تھا کہ آگلستا ن<sup>ا</sup>ور پورپ وامر کمپروغیہ صنبی آزادی اورارتبا ط *سے بُرے بُرے نتیج*ا کے دِن پیا ہوتے ن خیال سے کانیتے تھے کہ آگراسی شیم کا اختلاط مردوں اور عور تونمیں میں واقع ہوا تواس سے کتنا بڑا طوفان بریا ہوگا۔ان کے نزدیک شرقی ، وتدن میں مبالشر قرین واقع ہے۔اس ملک کے حالات خیالات ر ورواج بورب سے بالکامخ تلف وراکشرمتضاد ہیں ۔ بوری خرامیول کی اللح نان کے لئے موزوں نہیں ہیں کیونکہ آئیں کولان میں زمیرفی سالکا خرى طرز رتعلير نسوال كرعبي بحنت مخالف ارمس خوب خاکهاً دایا ہے اور جا بجا اسپر طنز کیے ہیں یہندوستا نی ش شین کواداونا زاورکرشمه وغمزه کا اندازاینی بوربین بمجنسو*ن سے سیکھنا پڑسے* گا

ليول ورجيندول كازمانه سمي مردول اورعورتول دونول كيرخيالات اورحذ خلاق ہر حیزمس کِ انقلاعِ ظیمرپرا ہوگیا ہے ٹیرانے قومی انٹیل لوگ کھو سطھے یا حواله الضى كرديا علما وعرفا ني البني قدلمي وصنع حجهو وكرشهرت يرستي اونفس سي وفی اب اینے رہروورع کی تجارت کرنے ملکے علما متال سے اس ىع بدايت نهيس نيب عورتيس «چراغ خانه*"سے «شمع نجس» برگئيس ـ* ا دبيت كا وردوره ہے۔قناعت اورخو دواری حیوڈ کرلوگوں نے ترقی کا زیمنہ خوشا مراوحاً پارک ور مذکورهٔ یالااس سے زما نہ کے تبرکات ہیں اوران سے نابھی فائدہ تصور نہیں ہے۔ اسی انتہائی قدامت بیندی کیو جسے وہ س يتبعير بعنى تعليمليكره كيرحاميول كيخت مخالف تقع حبقدر يربيدي ذقا ب ٹیز بھی اسیقدر ہارے نز دیگ کی ددش ست بھی اِکٹرار قس ختلافات ص*رورت شعری بر بھی منبی کیے جاسکتے ہی*ں ۔ اكبرنه صرف جديد خيالات اورجديد تهذريب كى اخماعت كے نشاكى ہس ملكہ وہ قوم ب وتعلیم کے زوال کے بھی نوصگریں ۔ وہ درستی اخلاق احیا ہے ع شرقی ٹنا لیتنگی میں بیرونی انزات سے داخل چوگئی ہیں دور کریانے ، بیے حامی ہیں - وہ تعلیم نسواں کے اصولاً خلاف نہیں گرام کا سیح طریقیہ بردواج ومي حائدا د نهنيس

نقدان کا افسوس کرتے ہیں اور زمانہ موجودہ کے مائیز ا زصفات پالسی - دوروئی و دغرضی - بے ممتیتی رغیصر اورا و نسوس کرتے ہیں - اُن کوا فسوس ا تا ہے کا بنی ذاتی ترتی کی کورانہ روش کے بیچھے لوگ اپنے والدین بھا ئی بہن ورد گرمتعلق اور فرمطار ى حقوق فراموش كربيطي بهال تك كه خدا كا بھي احساس أيكے کے جھیڑوں سے بیچھے دین کو مجلا میٹھے ہیں۔ یہ اوہ پرستی کا دور جو صرت یل اوٹر مایگراٹ وٹملیفون کے محرِنا اٹراٹ کا قائل ہے ہمارے دلوں کو سمی بينان نهيس خبنتا موجوده كوركى مأمنس كيمعجز نائيال ولنكائم باي ساريا فائده مي فائده نهيس بس حرك ناگها ني حواکشر کشرت ضهطاله فا*ل کا منجهه ہےاور کمی عمراور خرابی صحت بیرس* اُسی کے برکات ہیں۔جدی*ہ طر*قیہ تمهي جيساكه خيال كياجاتا تقا اخلاتي وروحاني مرض تحييئه كميص نفت أست فهيس بو ى ئىرتى اورنىچرىمغلومىي<del>ن</del> دل ئىكلىغور كوكسى طرح مەفعىنهىي كىيا اورنىردەمصنا ر فع کرنے کی امید کیجاتی تھی۔ دونوں تمذیبوں کے درمیال مں ایک خلیج حائل ہے میغربی تهزیب ہمہ تن دنیا وی جا ہ وشروت تجاریت دولت باورشرقی تهذیب کا منها ر نظروحانی ترقی ہے وہ برآسانی ورتفور ی چیز برزمانع موجاتی ہے، فتوحات اور کاک گیری کا اسکوشوق میں ت اورسلیم ورض اسکا آئین ہے۔ ئەن ئاصىچ قوم رىفيارم واعظافرىسفى تھى وہ خداکی وحدانیت اور تا نیرد عاکے دل سے قائل تھے، آن کا دلی اعتقاد تھاک بكانعلق دل سے ہے اور ہیں فلسفہ سائنس اور نطق كاكوئى وخل نہیں

: زیبی حکاروں اور حزنی اختلافات او تعصبات سے باکس بری نتھے نریب اُن <del>ک</del> رمیک یک نزندہ اور حبت کرنے کے قابل شے ہے اُسکو حینلارا ورحقایت فلسفیا فأجمعونه مجصنا حاسبيه اكبركوني السيئ كمتهربيني كوارانهيس كرسكته جرعتقا دسيمناني مو بونكرين ندبب كيجان سب أن ميرتعصب وركطر مبطلق بهبير إوراس عبس دہُ مَلائمیت کی تنگ خیا لی کوٹرآ جھھتے ہیں ۔ان کا یہ بھی خیال ہے کہ *الام اور دیک* للهب كطيخزني اختلافات ايك وسيع لنظرموحدكي نظرمن بانكل بيطقيقت لو ہوتے ہیں دہ کہنے ا<sub>ن</sub>شعار میں نسان کی بے قبیقتی کا دکر کرتے ہیں آگہ وہ اپنی امیابی پرمغرور نہو۔اُن کا قول ہے کہ ہرجن رسائنس کی ترقیوں کے قائل ہوگر خدا کوکسی حال میں دل سے نہ بھولو۔ وہ اصول خلاق اور فلسفا درحقایت معارب بیان کرنے میں بطولی رکھتے ہیں نطوا ہرزمیب کی وہ برواہ نہیں کرتے وہ غسركشي ورضبط خوامهشات كوبهت ضروري تمجھتے ہیں۔ رسوم ظاہری ل بیت ع بن ادراصول ورافعال واطوار مثل مغرك وه تعصب وغصر كوبهت برانجهة ہیں کیو نکارس سے نگ خیا بی پیال ہوتی ہے۔ دسعت نظراور ملبندخیا کیان عمیوب کو رنع کردیتی ہے۔ آخر عمرس وہ فلسفا ورتصوت بہت کہتے تھے۔ ایک تحکیراً کھوں سے ما وخرر المحرث كاضمون بهت خوب لكها ہے ۔ بارگاکوفتی نی افتاع انا در علیخان نا در طرز صدید کے بست عمدہ کہنے والوں میں سے تھے۔ اس زنگ میں انکی کنزنطمیں بہت مشہور ہیں ۔ در دوا ٹراعاتی خئیل حبطن ان کے کام مے خصوصات سے ہیں۔ یا نگریزی شعرا با مرن اور ٹامس مورکے دلالاہ تھے اورجاستے تھے کُرانھیں کا زگ نہا بیت ملیس اور عمدہ طریقیہ سے اُرد وہس تھرجی اضل

ہوجائے اِنگیظین شمع ویروانہ، «شعاع امید، پیکر بے زبان «فلسفہ شعری است مشہور مہیں۔ اُن کواپنے وطن سے مہدوستان سے شق تھا۔ جنا نے پسی وطنی جدبات کی ظمین مقدس سرزمین ، اور ادر مهند ، دیکھنے کے قابل میں مامس مورکی مشہور کتاب «لالدرُرخ »کے طرزیر کھوں نے بھی ایک شنوی کھی ہے اور اس کا بھی مام لالدرُرخ درکھا ہے۔ اُن کا اُنقال عین جوانی عنی بنتیالیس برس کی عربی اور اور است قائم میں موا۔ اِس بے ہنگام سانحہ سے ادبی و نیا نے جوامیدیں اُنگی ذات سے قائم میں موا۔ اِس بے ہنگام سانحہ سے ادبی و نیا نے جوامیدیں اُنگی ذات سے قائم کی تھیں اُن سب پر اِنی عبر کریا ۔

رص ونظرتمام بوا

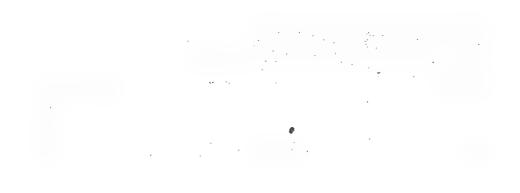

· •

| فرست مضامین                                   |                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| صفحه                                          | ئىمر<br>مضمون                                                                                                                                                                         | صفحا | مضمون                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 2 4 4 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | و اکرم جان گاگرسٹ سوی اور ایسازی ایسازی ایسازی ایسازی اس میرامن و الحدی میرمها درعلی بینی میرمها درعلی بینی مرزا کاظم علی جوان مرزا کاظم علی جوان منظم علی خال و لآ منظم علی خال و لآ |      | باسها<br>مشرار دوی اثبراا ور<br>مشرار دوی تعریق فاز کے اسباب<br>زبان دیمنی میں قدیم ارد وخری تصاف<br>د مجلب فضلی مصنفهٔ کمسر ساست که ع<br>نوطرند مرصع ترجهٔ تعقیم چار در دلیں<br>مصنفهٔ مشرف کا کیج سے نشرار دویک<br>فورٹ ولیم کا کیج سے نشرار دویک |  |  |  |

|      |                                         | <del></del> |                                  |
|------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| صفح  | مضمون                                   | صفحه        | مضمون                            |
|      | اوردورجديد                              | المر        | مبنی نماین<br>د ماری             |
| ۲.   | للمطبوعات كصوم                          | 10          | مرزاعلی نطَعَت                   |
| 11   | تفقير محدخان كويابستان كمت يفشك         | // .        | مولوی امانت اهلر                 |
| 71   | ت مزلار حب على سكيت سروية تعرفي سنه الم | 1 2         | اس عبار کے دیکر نمیشی اور نثار   |
| 44   | فنانه عائب                              |             | تراجم قرآن شريقيت المولانا       |
| 74   | شروركي ديكر نصانيف                      |             | لشاه ولى أخشروشاً ه عبدالعزيز    |
| "    | العَن ليلهِ كَرْحِيْ                    |             | وشاه عبدالقادر وسشاهً            |
| 1 40 | البدونثارون بيسرور كامرتبه              | - 14        | ارفع الدمين                      |
| 11   | غاكب بثيت تنار                          | 11          | المولوي مخلاسمانيل دملوي         |
| 79   | الدوي على اورع ومندى                    | 14          | ترتبب صرف ومخرولنات الروو        |
| ٣    | سر نمونه منزمرزاغالب                    |             | مندوستانيول كي مرتب كرده         |
|      | مرزاكا قديم كشار بعبي مقفى اور          | 19          | النُتَات وديكِركتنب              |
| ۲۳۲  | مرتن عبارت.                             |             | عيسائي إدريون ككارنامي زبان      |
| ٣٣   | كسنب ورسائل سلامي سيءاً ردوكو تعويت     | 11          | الدرور كي توسيع اور تمه قي مين - |
| 70   | عچاسه کی امتبدا                         | ,           | 4                                |
| W2   | رسال وحرائد واخبارات                    | ,           | 19                               |
| 77   | سِتَيد: مفان                            |             |                                  |
| Mr   | تتيصاحب كاطرز تخرميه                    |             | نترأرروكا دورمتوسط               |

1 7 Y

| صفحه | مضمون                    | صفحه | مضمون                          |
|------|--------------------------|------|--------------------------------|
| ۵۳   | مقدئه شعروشاعري          | אץ   | ستَديساحب كُرْفقاك كار         |
| ۵۲   | يا د گارغالب             | 3    | انوا بمحن الملكاب              |
| 11   | حيات جاوير               | 50   | انراب وقارا كملك               |
| ۵۵   | مضابين حالي              | 11   | م لوی حیاغ علی                 |
| 11   | طرز تحرميه               | 4    | مولوی محرصین آزاد              |
| "    | مولانا نذيراحد           | 5.4  | ا تضانیف                       |
| ۵۷   | ر تصانیعت                | 11   | ر مبرِّد بیل وراسکو کی کتابیں۔ |
| ۵۸   | مستحتب مناظره وتعلق نديب | 49   | آ بحیات                        |
| 11   | إخلاتي ناولَ             | ۵.   | نيزك خيال                      |
| 4.   | ليكور تقريمين            | 1    | سخنگان فارس                    |
| 1    | مجينيت شأعرك             | 1    | قندبارسي فصيحت كاكررج بدل      |
| 2    | اخلاق وعادات             | اه   | د ايوان ذوق                    |
| 41   | طرنه تحرميه              | "    | ورباراكبرى                     |
| 11   | مولوي ذكاء اللر          | 1    | رگرتصانیف                      |
| 44   | تصاشیت                   | 24   | ازاد كامرتبه أكدوز شارون ي     |
| 4    | مولوی سیّا حدد بلوی      | am   | احالی                          |
| 44   | فرينك تصفيه              | 1    | اتبدائي تصاشيف                 |
| 40   | شلى نعمانى               | 1.1. | حیات سعدی                      |

| صفى        | مضمون                        | صعم  | مضموك                            |
|------------|------------------------------|------|----------------------------------|
| ·<br>^•    | مولوی ایا کخسیشرصهها تی      | 46   | تعليما دِراسِّدا ئي مشاغل        |
| ٨١         | مولوي غلام الممشهيد          | 44   | √ قيام علياً لأهد                |
| "          | المنشى غلام غويث لبخيبر      | . 44 | اتبوأى تصانعيت                   |
| AY         | تشمر للعلائسي يعلى بلكلامى   | 44   | قیام حیدرآ باد                   |
| 11         | ستيرحبين بملكرامي            | 1    | ندوة العلماء                     |
| مسرم       | مولدى عزيز مرزا              | 41   | دارالمصنفين أمم كنطه             |
|            | مولوى علريح سكرطيري أخبن     |      | قالميت اور خدامات كا             |
| ٧٨         | ئرقى اردور<br>م              | 27   | اعترات                           |
| 10         | مولوی دحیرالدین کیم          | "    | اخلاق وعاوات                     |
| <b>^</b> 4 | مشنج عبار لقا در بی است      | 1    | تقانيف                           |
| ^^         | پنگرت منوبرلا <i>ل زنستی</i> | 11   | مولا ناجبیتیت موریخ کے           |
| 19         | منشي ديانرائين تكم           | 24   |                                  |
| 9-         | لالهرسريام و لهوى ايم- اسے   | 11   | طذنخرير                          |
|            | تذكرة نبرارداستان المعردت    | 29   | رسلیان ندوی                      |
| 91         | به مخانهٔ جارید              | 20   | ل <i>وی عبدالش</i> لام ندوی      |
| 97         | یکرنشاران اُرّدو<br>سبب ب    | 1    | وى عندلا جدوريا آبادى            |
| 94         | جديد نغرارُ دوسك دوطرنه      | 1    | يدعلوم كى ترورىج دلى كالج كاقيام |
|            | ہلاطرز عربی اُڑدوا وراس کے   | 129  | والميسروا محيندر                 |

| /3 |
|----|
|    |

•

|       |                                  | >       |                                   |
|-------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| صفح   | مضمون                            | صقي     | مضمون                             |
| 1.4   | نواب ستِّد محدة زاد              | 91      | مقابلے میں عباشیرآ میز اگرد و     |
| 1-4   | ج الاپرشا د مرق                  | .10     | دورسراطرزخيالي يعنى شبكويسي أكدوح |
| "     | احد على شوق                      | 94      | بدا نی اخباری دنیا                |
| 1-^   | نپڈت رہن نا ت <i>ھرمر ش</i> ار   | 90      | ادبی اردورسالے                    |
| 11-   | عامعا دات واخلاق                 |         | 12.1                              |
| "     | تصانميت                          |         | باب                               |
| 111   | نسانهٔ <sup>۱</sup> زاد          |         | 1100                              |
| 1170  | سرشار کی مرقع نگاری              |         | ارُ دو نا ول کی ابتدا             |
| 110   | سرخارگی شوخی اونظرانست           |         | بشرورا ورسرشار كازمانه            |
| 114   | سرخار کی کیرکٹر نگاری            |         |                                   |
|       | سرشارنے اپنے نا ولوں سے          | 91      | مط زو تباس                        |
| 119   | ان نبچرل چزوں کوخارج کردیا       | 90      |                                   |
| 1     | نقائص کلام                       | 1.      | استان المير حزة صاحبقان           |
| 14.   | سرشار مجيتيت إلى صاحب طريكا      | 10      | رستان خیال سر                     |
| 171   | سرشار اوربسور کامقالبه           | 1-1     | ووه بنتج اوراس کیاد بی خدات اس    |
| 144   | وي على على شرك                   | ١٠ اموا |                                   |
| ratio | ان کی زندگی کے خود نوشتہ حالا کی | 2       | رُدامُحِيو ببايب عاشق             |
| يسارا | وعدبا دى رسوا                    | ١٠ منظ  | يبون اتحد بحر ٢٠                  |

11/1/ وساا 14. الما اندرسجهاا مأنت اگر دو دُرا ما اور پارسی 

| صفحم | مضمول                                                                           | صفح | مضمون                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|      | پوگول کی قیمتی<br>ب                                                             | 127 | م خرا نیسوین صدی کے مشہور<br>طرامانویس -                        |
| 144  | ر ایک<br>ارُدوا یک نصیح اور نیرین زبان بم                                       | 11  | شروع ببیوین صدی کے تعبن<br>درا اوبس<br>مرا اوبس                 |
| "    | ہندوسلم سخارگی علامست ہے<br>ہندوسستان کی عام زبان                               | 109 | ار دو ڈراہاکی ترقی میں مختلف<br>اوگوں نے کیا حصتہ لیا۔<br>بر طب |
| 144  | ہے۔<br>ایک وسیع زبان ہے<br>تعین پور مین محققین کی را کمی                        | 141 | است رائی وٹراموں کے ا<br>نقائص۔<br>موجدہ وٹراموں مصلاح وٹرتی    |
| 140  | اردوکی نام نهادکم انگی<br>اقسام ادب                                             | 146 | أينه الله وترقى كي ضرورت                                        |
| 11   | تصانیات<br>تراجم                                                                |     | يا في                                                           |
| 121  | ادبارُ دوسکے سرحشیے<br>۱دب اُردوسکے سرحشیے<br>۱د، وسب ۱۱ زیار کر طرح رزاکہ شاکہ |     | زبان الدوكي خاص                                                 |
| 147  | مبندو حسنای مبیدی هم مهر<br>سنالهم<br>ار دو کارسم الخط                          |     | خرببان اور استك<br>متعلق بعض ابل لرائه                          |

۷

.

,

## فهرست تضاوير صتنتر

| صفحہ | تصويم                    | صفحه        | تصنوبر                         |
|------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1.4  | خدا حبابان ولموى         | Y1          | رزا غالب كحر تحرمير فرماريم بي |
| 1.4  | نمشي سحاجسين             | 4.          | رسيدا حدخان                    |
| 1.2  | مرزامجهو سبك عائشق       | 177         | بولوى حبراغ على                |
| "    | بنيشت ويعبون ناتفه بهجبر | ۵.          | مولو <i>ی محرحمین</i> آزا د    |
| 1.0  | نواب ستبدمحملاناد        | اه          | مولوئ نزمرا حد                 |
| 1-9  | جوالابريشا دمبرن         | <b>'4</b> • | مولوى ذكاءا ملر                |
| 11.  | مرشار                    | 41          | مولوى سيداحد دبلوى             |
| 11:1 | نبیرت کشن نرامین در      | 4.          | موللنا تشبلي مغمانى            |
| 115  | شوق قدوائی               | 41          | الأكين دار كصنفين              |
| 144  | مولوي عالجليم شرك        | 24          | سيدعلى ملكِّوامى               |
| 171  | ناز متجوری               | 20          | مولو <i>ی عزیز مرز</i> ا       |
| 179  | حكيبت                    | 97          | شیخ عبدالقادر ب اے             |
| المد | نمشى پريم چند            | 91          | لالهرميام دلموي                |
| ۱۲۵  | هاشص سيركشن              | 1           | نمشي نولكشوريه                 |
| 144  | مندوستانی اکافیکی        | 1-1         | فنشخ تزابن الكصطبع نوككشور     |



با با

نثرارُددی ابت ۱۰۱ در ترقی فورمٹ ولیم کالج کلکته

اکناده و کی تحویق اگر دو نظر کی ابتدا و واقعی فورط لیم کالیجا کاکتہ ہے ہو کی شمالی ہند میں کے عام آتی افغاز کے اساب کی خاص جمہے تھی کہ دہان فاری کا دواج تھا۔ درباری اقوس کیم افتہ منز فاکی زبان افغاز کے اساب کی خاص جمہے تھی کہ دہان فاری کا دواج تھا۔ درباری اقوس کیم میں کھے جاتے تھے۔ اور در شغرائے تذاریح الیمن میں کہوتے تھے بیعی فارس ہی میں ہوتے تھے بنٹر کی شان می تھی کہ عبارت تعفی اور اسی میں ہوتے تھے بنٹر کی شان می تھی کہ عبارت تعفی اور اسی تعب اور ماری اور نجر قبطہ کی اسی تعب اور ماری اور نجر قبطہ کی اسی تعب اور ماری اور دربین بھی اور ماری کہ دوسر پر بیت تعلق اور اسی تعب میں میروج تھی اور ماری کا دوسر پر بیت تعلق اور اسی تعب میں میروج تھی اور ماری اور دربین بھی اور ماری کا دوسر پر بیت تعلق اور کی کہ دوسر پر بیت تعلق اور اسی تعب میروج تھی اور ماری کا دوسر پر بیت تعب اور ماری کا دوسر کی بیت نظر کی کوشن کی موج کے تعب اور ماری کا دوسر کی کا میرو کی کا میں تعب اور ماری کا میرو کی کا بیرو کی کا میرو کی کا کر کر کے کا میرو کی کاروکر کا میروکر کا کا میروکر کا کا میروکر کا کا میروکر کا میروکر کا میروکر کا میروکر کا میروکر کا کا میروکر کا کا میروکر کا کا میروکر کا 
ين الله ما يوريد الله المين البيداليد مقام سيروني جوشاني مهندا درادني مركزيت تُورتها . اں دھی تقدیم استقیتن زبان اور رئیسرے اسکالردن نے بختیت میں غوطہ زنی کرکے دکن کی قدم ے کیست عصبہ نین گزرے گاکہ کانی مواد ایک ململ اورمعتبر اریخ ننز اردوکی تیا ری کے لئے فرم ہ جائے گا۔ ایسے عق ہمانے زو کے وی عبدالحق معاصل ترسکے مِسَرِّم السُّرقا وری بن کر حکم ہُرِسُتُ ىبارەمىن بېرىتىخىيىن درآ فزىن كےلايق بىن -جها نتك كەقدىم ترین مۇيىغ سوقت كەر يافت بو ہن انے ہتر حابت سے کہ نیزاُدو کی این اعثوین صدی بھری سے نیزرع ہوتی ہے۔ یہ نمونے بھو۔ این انسے ہتر حابت سے کہ نیزاُدو کی این اعثوین صدی بھری سے نیزرع ہوتی ہے۔ یہ نمونے بھو۔ چوتے رسالون کی صورت میں میں میں دکن اور گجرات کے فقر ااورا ہار کے لقوال اسٹا اعلمت پر کئے گ ہیں۔ بیر رسامے اکٹر فارسی اور عربی کتابون کے ترجے ہیں اور زیادہ تریذ ہی رنگ بین ہن مشاکست خ عين الدين تنبخ العلم (متوفي **هوت ميم) كي تص**انيف ادرٌ معراج العاشقيرٌ بصنفة صنرت خواح يبودراز كالبركوي جا گرميكو كي ادبي شيت و نهين ركه تا مگريو بھي اُسُن مانے كى زبان كا حال كم بي اس وم موتلب اورآب كي نواك ميدمي عبالته الميني في مضرت غوث الأعظم شيخ علاقا ورحملاني النشاطة تتوكوني تربي كماسي طرح شاه مايزني تمسالعثا ت بجابوري ني شرح مرغو م اورا نکے **فرز ند** شاہ بر ہا ن الدین حب انم متو نی ش<del>اق ک</del>یہ نے متعدد کتا بین کاہیر جن ہیں ہے دوکے ام م جل ترنگ اور " گلباس" ہیں۔مولا 'اوجہی کی 'سبرس'' <sup>(1</sup> ہم نام ع کی تعلیم ہے جب کا ذکر حصف ہے میں مولانا وجہی کے بیان میں آئیکا ہے۔ میران معقوبے ''تنایل لانقیاد دلایل القیا اارُد و ترحمه نهایت ملیر<sup>ا د</sup> رساده دکھنی زبان مین ششناه مین کیائید شاه محرزفادری نے بھی جوا درنگرب ، زمانے مین تقیما در رائچور کے نور دریا خاندان سے تعلق رکھتے تھے ختلف مذہبی رسامے لکھے من -ا دندین صدی مین سنتیا و میرندا کب غزیری کتاب رمان دکنی مین اسرادالتوحید کی اماس کھی۔ و و فقتل مصنفه شتائله البيل اسكي كوركن كي ارود شابي مندمين كئے سيان تھي کچو کتابين نتر مين لکھي لئين عوزياده ترقصب كها ينونكي عورت ما مزيهي رنگ مين تقيمن ا ورون ارسي -

رو کی تقین-انهین کتا بوند فیضل کی ده جلب ہے جوبہ مدمحد شاہ با دشا ہ دم می شیکا لاء مطابع سط ن لکھی کئی سرقون صنعنہ کی جوائیس رس کی مقی حبیبا کہ دہ خو داس کتاب کے دبیا حیمین لکھتے ہن ۔ میں کتا ا بدار کا ترحمہہ جو ملاسین داعظ کا تنفی کی تصنیف ہے یضلی نے ایک دیما حرین ہے کہ سری بڑی تناعقی کہ میکتاب نہاست مہل ادرعام نہم زبائیں حوائبونت مرفیح تھی لکھی <del>جائے</del> مگرد نِكر مِند ہبی کتاب تقی اور میرے سلسنے اس سے قبل کوئی منو نه موجود نه تقالهذا بمحصاسکی تحرم میں <del>ت</del> لائے ہیں اور آپنے میرے شکلات کوحل کیا اور امداد فرمائی نضلی کے جو مذرب امامیہ دیے تھے کئے ایسے معین ى شان مىن كچىظىمن اورمزئتى يى كىھەمىن مگرانكو كھيرے بهين ہوئى۔ ومحلب ميرايسل مين بارە مي ہیں نزائدہ کی ایک ماکنا توہنین کہتا بکتے العبتہ وہ اُس زمانے کی ار ُ د ذشر کا ایک عمدہ منو نہ ہے ۔عبا رہت برخیا می ہے حبیباکہ ہرات دائی کام میں ہواکرتی ہے بیٹے بیچید یہ بربصنع اور مقفی میں ۔ ہیطرح ایک مختصر نونداڑ رنا نہ کی نٹرارُدُو کا سودا کے کلیات کے *نٹروع میں ہوج* دہے جس سے اس انہ کا زیگ بوٹر کی معلوم ہو گاہے زمانہ حال کی یا سبندی صرف و مختصین بالکانہیں ہے صرف فا فیہ دارالفاظ مشل نظم کے جلول ا المرمن بکھاریے گئے ہیں بیضمون بھی شبہوں اور استعارون سے مملو ہے ایسی م ہونے کی دصہ سے نیز کہی جائتی ہے ور مزاہمین انظے ہمین کوئی فرق نہیں ہے - انشا اور تتل بططافت گوفارسی مین ہے مگر نها یہ کے لیے کتا ہے یہ مین اسوَقت کے مختلف بہنیور ولا ن برایا ن مختلف رسوم ورداج ا در ممولی بول حیال و رصربِ الا مثال *ور* د تی او **رک**صنو کی زبان کا فرق ا *و ر* تردکات قدیم اورختلف ملکون کی زبان کا زبان دباد کاهنگومین شامل موسے سے اخرو عیرہ دیج <u> زطرز مرعتن ترجم قیمتهٔ</u> دوسری شهورکتا باس عهد کی **ندطرز مرحتن سیحبکومیرمحد عط**انسین خاتشخ وبين مصنفيث فشاع تخسين ليرسر وسروح قصيها دوروش سے ار دومين ترجمه کيا۔ اسکاستھ سرش ایج ہے اور بر بزات جاع الدولہ کے عمد مین عمل **مواجن کی تعربی**ف میں ایک قصیدہ دییا جیر کے

الميين ديا بواب صنَّف مركور رصّع رقم كم لفت مشهور تقادر محمَّد با قرضان شوق كيسيط اررامنیں کے ساتھ کلکہ یاگئے جومیا دسم صوب لایت کئے تخسین مٹینہ جلے آئے اور رنے لگے اپنے پاکے انتقال کے بعدوہ میں ہے فیض بادآ گئے جہان نواب شیحاع الدولہ کے ملازم ہوگئے یباسا بلازرنی آبصه الدلی زمانه کا کا را تحسین علاوه و تنونس بورنے کے مشی بھی نهایت انجھے تھے خانچەخىدابىطائىحرىنى جاس زمانىرى كورنىپ بىندىكە قوايىن كائىمۇسى رادر تولىخ قاسمى أىمى تصنيف به دو نون کتا بیر فیاری مین بین به نوطرز مرضع می عبا رت مهمایت زنگمین اور فارسی و عربی المفاظ سے ممار ہے غالبًا يهى وجربو كى كرداكر كلكرست ك تصديرها رورويش كاليك دوسرا ترجمه وسوم بر باغ وبهار یا نین مارس دبوی سے کرایا جسکامفصل حال آگے آتا ہے۔ ، وليم كالج سے نظرائدو انگريزون نے بهندوستان مين اپنے تجارتی تعلقات محسلسله مين براے لے تعلن کے اسب ب بڑے تطعات مکا مطعمال کرلئے تقیمین کے عمد انتظام کے واسطے ضروری ے کی زبان سیحب کا انتظام حاملانہ خواہ نا جرار اُنگھے سپر د تھا آتھی طرح وقعہ ہوجائین تجارتی تعلقات یو ایو امکم ہوتے جاتے تھے گز شظامی معاملات برہے جائے تھے بسترجم جن کے ذریعیہ سے ہل ملک کی زبان اور خیالات کو ہوری عمال یا تجار مجھ سکتے تھے اب مرکار موسکتے تھے ا بونکه به خیال پیدا هرگیا تفاکه کوئی قوم نادفتیک مفتوح قوم می زبان اور رموم درواج اور روایا ت ما یخی وندېږي<u>ے کما حقهٔ بلادار طه</u>وا قعت نهوگی *اشپر لوړے ملورے حکومت نهین کرسکتی-* اوران س بانة ن کے لئے میصردری تفاکہ حاکم اپنے محکومو کمی زبان کیمیں - لہذا کوٹ اس وائرکٹر زینے میر وكليكركه أنجع تمال مندوستان مين البيح فرايين منصبى بحض دلسيي زبابؤن كيخاننع كيوجه سيستهبت بری طرح سے ادر ورسے طریق براد اکرتے ہیں میہ تاکیدی شکم دیدیا کر آئیدہ سے اُنکے حکام مقامی اپنے عمال كبواسط دبسي ربا وت كماحقة داتفيت كوصروري قراردين اسي كيسا بهته وتكريب برط تطعات ملك بحريزي عملداري من خل وتعاقي عقى كهذا بالرمين التكتان كواب يمحوس مولك

رما یای علاح دبهبوداورتعلیرونرتی کی دمه داری بھی ہین برعا بدہوتی ہے جینا کیا ہاس کی ہونے لگی کہ جوٹر کا دے خانہ خبکیوں ادر ملی اڑا ئیون کیوجہ سے لوگر کے تعلیم میں مڑکئی تقی ہی حجہ تعبا سيخيالات ادر زبان دونون مينانقلا عبظيم لينوشروع بوايجسكا الشركهين نظرمريرا اوركهين نثر ملیرانگریزی نے ہنددستان کیواسطے دسمی کیا جائے کا بنچ ہیتر برسٹیٹیتر رکنیا سانس افسٹا ہ نانیہ طے کیا تھا۔ یہ قاعدہ ہے کہ سرتنیم اور انقلاب کعیام تہ اچھائیون کے ساتھ ساتھ کچیم رائیسان بھی صردا جاتی ہن گراس صور تمین اچھا کیون کا تلہ بھاری رہا۔ بینی اسٹ کیم نیسرے دیسی زبانون کو بہت فائده بيونخا-والشرحان كلكرست والشرحان كلكرست جوانيهوي صدى كنشروع مين فورث وليم كالج كلكته كينتظ سنسائه اعلے تھے نٹرار در کے مرتی رباب کہلائے مانے کے فی کھتیقت ستی ہن ایمیں ں اَن تھک کوشٹ شون سے ملک کی دیسی زبان بینے ارا و وکس موکر سرکاری زبان تبے کے لا**یق ہو کی** ورائين التى صلاحيت بدا بوكني كه تعوار بريع صمين فارسى كى مكروه سركارى اور دربارى زبان فرادیا کی مواکمز موصوت اسکاٹ لینڈکے باشندے تھے ساتھے کیومین مبعام ایڈ نبرا پردا ہوے جاہے يرطب ورسكاه مين جواسى شهرمن واقع تقى تعليم يائى تبتلاث ايم مين ايست اندا ياكمينى كى ملازم مینیت داکٹر داخل ہوئے۔ابتداہی سے بیٹیال اسٹیول میں رسٹے تھاکا گرزی اضرون کوفارسی ابی ما *مقد رصرور*ت نهین (جیساکه <sup>می</sup>وتت دستورتها) جبقد *رکه ملک کی دیسی د*بانون علی نفسوص زبان مندوستان كى ب جواسوتت برطبعاشخاص ميل جول كه ك سب زياده شهورزبان مجمى جاتى عَىٰ كَكُرِسِتْ نِهِ وَاس مِعامله مَن سبقت كي - الكي نبت لكها بوكة همندوستاني كيرْب يبغ أَنْ قالَ میں جہان ادو پوبت صبحے اور بامحا وہ اولی جاتی تھی برابرگھو ماکرتے تھے -ِاوراا دوکے علا وہ سنگرت ک وديگرمنىرتى زبالان سيجبى باخرتے -انكى كاميابى كو دىكھكردىگردالزمىكىبنى كے عل من بھي اركو وسط ا کا شوق بدا ہوا مختصر برکد انگریزون میں ار وویڑھنے کا رواج اُسی وقت سے وگیا الار او ولمیلی نے جو

قِت گورنرمزل تھاس تجریز کی اہمیت ا درصردرت بِرنظرکرکے اورگلکرسٹ کے مفید کا نائج كود ككيكرانكوما بي امداد تعبي مهت دى ورفورث وليم كالج كالبساعلى مقرر كرديا بيركالج س سے قام ہوا تھاکا میں کمپنی کے انگر نری ملاز میں کوملک کی دیسی زبا پو به تک اپنی حکم بریشره سکے۔علالت کیو*جہ سے تعفی ہو کرسٹ شاع بین بی*ن کیرولاسیة كئے - زبان الدّوسے انكواسقد وعشق تقاكه الد شبارین سلاشائر كاب قبام كركے لندن آ سكنے ِ هاران الزَّرِين في شري وه مشرقي زبا نون من برا يُوت طربق رتبليم دياكرت لانسٹیوٹ مین زبان ار دو کے برونسیسر قرر ہوگئے جبکواس سال ایسہ ىندن مىن قامم كيايقا گرشت<sup>ن</sup> يا يى بندېرگيا تفا-اسكے بندېوينك بعدى ده تقريبا سال *جېرنش*اييتر بماردو پرائے رہے اورانے بعدا نی حکمہ پرسٹیڈ فررڈائریو ۱ و ر ڈنکن فرربس کو شهور تشرق تقے مقرر کرگئے گلکرسٹ کا انتقال ۱۸ برسکی عمرین مقام بیریر اسکشام مین ہوا۔ وہ ت *سی کسب متع*کفته زبان مهند وسنانی کے مصنف این جنگی بوری فهرست ڈاکٹ*ر کر بریسن نے* اپنی بسروسے آت انڈیا "رہندوستان زبانون کے نقشجات ) کی جلوبہم میرنی می ہورتصابیف کے نام بیبن ( 1 )انگریزی ہندوستانی ڈکشنری مص عليم (١٧) اورمشيل لنگوست (مشرقی زبا ندان) جوز بال دو دکاتها چنو به بیطبوعه میشاند ب**م)** هندوستانگلا مرمطبوعه<sup>ا</sup> و مهم ) هندوستانی فلانوجی گلکرسشهی کے اتتظام اور ، جاعت ہندوستانیون کی کالج مین قاہم ہوگئی تھی جنہون نے ندصرف انگریزون کے واسط درسي بكنا بن ملكه زبان اردو وبهندي مين تنقل تصانيف نهاست اعلى درجها ملطنت مغلیه کی تباہی کے بعد معنی شہوراہل ذبان وال ظلمانیا وطن حیو ژھھو ڈکرڈا ٹ کی شہرت اور فیامنی کا شہرہ سنکر کلکتہ ہنچ گئے تھے انہون نے اُن<sup>ل</sup> ے لوگونگوانے کالج مین ہوشی سے مگہ دی۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کے ساتھ بعض ا وزستہو رافسروں م<sup>یں</sup> کپتان روبک کیتا ن ٹیلر' ڈاکٹر ہنٹر دعنیرہ کی خدات میں صرور قابل تعربیف ہیں۔ڈواکٹر مُلکر س

ہدر ہندو سانی الم قلم ہو کا کچ مین سمع ہو گئے تقصصب ذیل ہیں میراس ایسوس سے جوان - لا <sub>و</sub> لال چې - نهال حيند- اکرام علی و لايت پرمحد منير سيد بشيم لي زانه مين وظايف اور جاگيرو من مغرز وممتاز تقع - احديثاه ورّان ك حب بلي يره ليكياتو فوج إمن كا كلوبعي شامل تها اورسور حمل حاث نے انكى خاندانى حاكر برقب عنكميراتعاليم ت مین د تی *نے کلکر مثبین ہوینے ب*یان ک*ھیرع ص*ہ نک رہ کر کلکتہ روانہ ہوئے جہان نواب دلا درخبگ بها در کے عبو نے بھائی *سر محرف* م خان کی شلیم و ترمب<sup>ی</sup> کئی سپردیھی -اسی زماند میں سیس تعارف ڈاکٹے گلکے سے کاویاجنگی ڈوایش سے نہوں نے اپنی مش بْنِ لَلْهِي حَبِيكًا الرَّئِحَى مَام باغ دِبها رہیے یقصتَه اصل میں فارسی میں تهاا در آ نے اپنے ہیرومرٹ درصفرت لنظا م الدین اولیا کے بحالت علالت د ل ہم به کوچو کو بی مسنے گاوہ کھر خوا ہیماری سے شفا یا سے گا۔ میں تصبہ فَارسی میں بہی ہمب ، دونون ارد و ترجع لینی تسین اور میارس کے ترجے معدد گرترا مجے جو مند وستا کی کنونسی کے ترجمہ کومیراتین ہے اپنی زبان میں لکہاہے کیو بھے اپنی اکثر عنیرانوس فارسی وعر لیا لفاۃ تقے جنکو مرامتن لئے نکالد مااورا بنی کتا ب کوسقدرصاً حت توین ابحاد رہ عبارت بین لکہا کر بقول برتیقی میرکونظر من حال ہے وہی میرامن کونشرین ہے۔ كريم ورولج اورط زمعا شرت كرفع نهايت صاحت مي كلينج كلي بين -چے ہنیں بھی ہائی۔ ی<sup>ع</sup>ب بات ہے کرکٹ باغ دہما دانگر دون میں تبہ عقبول رہی ہے۔

فیانبک وه انگرمزی تکام کے ارد دامتی نوئین داخل درس ہے۔علاد واس کتاب کی تحب اِمَّن كَ تَصْنِيف ہے جو الاحْميين واعظاكات في كى اخلاق محسنی كيمطرز يريِّنس<sup>شا</sup>ع ميں خرير يك كئي <del>.</del> ن كاخيال ہے كەميامن نے كوئى ديوان مجى صرور مرتب كيا جو گا مگرائسكا كىين ستەنىيىن- ڈا خودميرات كى زابى سناتها كالكركسي سنن شغرين لمنذ نهتها -میر تبیرعلی دادی شخلص با فسوس بیرای طفر خان کے بیٹے تھے جو تواب میر قاسم کے <u>نٹائیم</u> سرکا رمین دارو عذمیلے خانہ تھے بی**صرت الا**م حبفر**مب**ادق کی ادلاد میں ٱ ما وَاحِدا رِخا بِ كَ رَجْءَ وَالْحِيمَةِ - الْكِيزِرُكُونَمِين ﷺ ايك تحض سيد مِرالدين چوا**گرو کے قریبے ہسک**ونت گزین ہوئے مخرشا و بادشاہ کے عہد میں ایکے با یک دریجا سے مفلام علی خان ، دِتَى آئے اورعمة اللك واب *ميرخان كى مركارمين ايك بيش قرار نخ*اه پرولا زمت اختيار د بلی من سیدا موسئے حبکوانکے بزرگون نے بطرین وطن کے اختیا رکیا تھا س<sup>ام م</sup>کا عرمین حب اسرخان کا انتقال موا توانسوس کے والد مٹینہ جلے گئے۔ جہان نواب سر کاس ما درانکے میدوں میر میرونفری ملازمت کرتے رہے میانتک کرجہ بے خوالذکر معزول کئے گئے تو دہ لکھنے ہو گئے اور وہان سے حِيدًا إدكينهان أن كانتقال مواءا فسوس عي انے والد كے ساتھ ملينہ سے كھنو كاكے تقياد رج كم ميلان طببيت شعروشاعرى كميطرف بهت تهااور فضائب لكفنومين ترايذ شاعرى اسوقت كريخ رماعقا نے بھی شعرکہنا نشروع کرویا۔ وہ اینا کلام میربدرعلی خیران کو دکھالتے تھے اور بعض کہتے ب ميرتبي اورميرتوايي صلاحيلة عقبه لكهنؤين أكمي مررستي نواب لارحبك بهادراورائكے بعدا نكے بلیع نواب مرزانوازش علیخان کرتے رہے لکھنؤ ہی کے قیام میں نوا ب يريضانان برفا بصعنال ولدكى دساطت سنافسوس كرنيل اسكاط صاحه قابلیت اوروپانت و ذکاوت کومبت بیند کرکے دوسور و بیشنا ہرہ پر انکوکلکہ بھیجا اور المجسود زاوراه کے دیے بھی عنایت فرائے انسوس رہستیمین مرشد کا ادمین مرزاعلی کطف صاحب ين بريه بي هي تق كلكية بهوي وه فررث وليم كالج ك زمرُه اسنا ت من ايك مغرز عهده برفايز

ے اکی تصانیف حسنے لی ہن ( | )اردو رہم کو گلتان سعدی موسوم ہر باغ ار و و جو لی مرتبہ سنٹ کی میں چیپا تھا اور نہایت قدر کی نگاہو نسے دیکھا جاتا ہے۔ (۴) سمنٹ لیا ین اہنون سے اپنی مشہور کتاب آ رائیٹ مخل ک**کسنا سٹروع کی صب مین علاوہ ہند**وس جزافیا ا<sub>گ</sub>ا لات کے فتح اسلام بک ہنددا جا اُن کی ایک منصرتا برنج بھی ہے سے تصنیعت میں اکثر تاریخون سے مدفعکی مکارسکا صلی ماخذشی سویں دائے بٹیا نوم کی فلاصتللتوا ریخ ہے . ایکے علاوہ انسوس نے میہ بہادر علی کی نٹر بے نظیمے سے میں شی عرّت اللّٰہ کی نرب شادر اليي محد اليل صاحب كى مهاردانش كقه نيت مين بعي مرددى تهى اورككياً ت ددا بھی اپنی تصیحے سے بھیوایا تھا۔ان تصمانیف کے علاوہ انکا ایک دیوان تھی جو در کی تکا ہوئے دگیا ماآب بنسوس كاأتتقال شنساع مين موا-يربهاد على حيني إن كے مفعّل حالات علوم نهين موسكے به طوراتنا محلوم ہے كہ وہ فورے وليم كالج پرمنتی تھے ورکتب ذیل کے مصنف ہن ( **1** ) خلاق ہندی جُرِداکٹر گلکرسٹ کی فرایش ۔ یے میں لکھی گئی میت<sub>و</sub> بریش کے ایک فارسی ترجمہ کا جوشاہ نصیہ الدین ہما*دی کے ح* ی او الدین نے مفرح الفارب کے ام سے کیا تھاصات اور لندیل ردو ترخبہ منی منوی *ریشرن ننز مین جو تکنشارهٔ مین تصنی*ف او*رنتان ایشار مین دوبرس قبل ما منو یک* نایع بودی (مع<sub>ا) د</sub>رساله گلکرس بینه گلرس چهب کی گام کاخلاصید ! ن از دو کی صرف د نوا درفن وفز به مطبوعه كلكتة مرال الماع (مهم ) ترحمة الرنخ آسام صنغه شماب الدين جس مین اوز گزیب کے مشہور جر نبیل *میر طبیعے حاد آس*ام سنگ اللہ کا ذکریے جسب لیکم کو *کبرک صاح* زنمیب با یا ۔ انکےعلاوہ قصتہ لقان اور قرآ ن سفر بعیث کے ایک تر حمبہ مین بھتی بینی نے سنرکوٹ کی تھی بدر زون حدری سیدحد زون حدری سیدالی سیدانی میدانی میدانی کے مینے والے منے مال کے بادا حداد بخبضت کے باشن رے تھے۔ اِن کے والدلالہ سکہ دیراے کے سائقردتی سے کلکرنبارس تینیے اور ومن سكونت اختيا ركرلي يعيذ رئيش اينه والدكرسا عفريتي بهارس مين الوقت اوالسيلي ارتهم غال

الصبخليا مصنعت مذكرہ گلزارارا موعدالت انگریزی کے بچے تھے ۔ انکی سردگی من جیدری كيفيض بسيئة اليمي طرح سينض بدن علوم مدسبي كأتعليم أي واوي علاً م ب موصوت کی مدالت کے کی*ک سر بر*آ وردہ م مین بینکرکه فورط ولیمکالچ کلکته مین قابل شنیون کی مانگ ہے حیدری نے ایک کتا س وما ہ″ ترمیب دی حبر کاسنہ صنیعت مطلعلاج ہے اور مکو ڈاکٹر محلکرسٹ کی ضدمت بن اطورانتی قا ، رنے کے میش کیا ۔ ڈاکٹر صاحب اسکو ہمت مینند کیا · اور حیدری کوکا لج مدکور کی ایک پیا *چیدری کی اکثر تص*امنے کئی ہیں جرزمایہ ہرفار*سی کتا* بون سکے تراجم میں سکت ) قصر نبیلی عبون بهوامیر خسروکی ای مام کی منوی کا ۱ر دوتر جمه بهے پی غالبًا مار در کیا مِیٹیز تحریواتعا(۲) طوطاکهانی سیمیرقادری کے فارسی طوطی امریکا ترجم مصنف تصوينيرتنا كتعرضها يحشن تعرضا الطهير تكوتهمي خبرسير دوسراطوطي المتيتسيق مید محدقادی نیمونه به مختصا در معات کر کے ترتیب دیا۔ میرس قصع مثال محرزی کنگ مخرے <u>نے شکٹاء</u> مین کیا بنگار مین حنیدی جرن سیام ہوری۔ لنداء مین کیااورطوطاا تهاس نام ر مک*ھا ہندی مین انب*ایرشا دراسانے- ژبان دکتی ٹ لےاور مرہٹی من کسی غیر معلوض تحف نے (معل) اکر ایش محفل ترجم فیا كوميرشرعا في فسوس كى آرائيش محفل سے خلط ملط محز احام نے يہ يق سياط لجراق مین گیا بر رمهم) یا بخ نا دری ترحمه نا در نامینشی مرزانه دی مرتبه سلا<del> ۱۷ ا</del>سده ( **۵**) گل منفقر<del>ت</del> جبكوانهين كے گلش شهيدان كا خلاصتر تجهنا جا ہئے ہو ملائسيين داعظ كاشفى كے روضته الشهد أكا ترجمته

سكادوسرانام ومحلس عي ميدستفنييف سلاها عاورمقام لمباحث ككتبه اسكار مجدوان السيسي مين بهي يديابي ( 4 ) گلزار وانش شيخ عناست التُدكي مهار دانش كارد ورجم مبرع ورون مکروکیدکے قصے درج بن (۵) ہفت بیکرنظامی کی شہر رتنوی مفت بیکر کاج اصطنفہ فنشاوا ٨ النك علاده حبند مراني الك ديوان عزليات اور عمر عرص وكايات بعبي الكي تصانيف سي بين يعيدي كانتقال تتلت<sup>ه ال</sup>يومين جواجبيه اكثرا كشرام **برگرن فهرست كتب ا** ودهرين ذكركيا ہے -مزاکاظر علی جان اصل من دی کے باشدے تھے گر کھن میں سکونت اختیاد کر ایتھی جا ای معلی من و دموجود تھے اِن کا ذکر نواب علی ابرام می خان نے اپنے مذکرہ گلزاد اما سم مین کیا ہے جیکے یا س بنارس مین انهون نے اپنا کچھ کلام لزنتا بھیجا تھا سنٹ ہے مین کرنل اسکا سے صاحبے اِن کونشگی ی ئی ایک حگیدے کرکلفنوے کلکته روانه کیاتھا منتی بین اراین اپنے تذکرۂ بہان بن ج<sup>یما ش</sup>اعہ کی لعنييف سے لکھتے ہن کہ بائر تت زنرہ تھے۔ لم کرمصا ۱۰ ع میں جومشاعرے فررٹ ولیم کالج کلکہ مین بوے تھے کمین بھی بیرو و بائے جاتے ہیں کتب یل اکی طرف مسوب ہیں د و اکا لیداس کی مفهوركتات كنتل الك كالدور حريك ديباج بن لطور تهيدك وم لكفته بن كم كالبداس كال لناب كانز عميرح بهاشه مين *للنائية عين ا*يك<u>شاء ل</u>زاز كمبيشرامي نے مولے خان سيرخداي خا<u>ن سي</u>مالار شهنشاه فرخ سیر کے عکرے کیا تھا اورڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمایش سے میز جمبدرج بھا شہرسے فرمان ارُ دُوسِلنه المديم مِن كياكِيه - اوراسپرنظر نالي للوكال جي مبتسير كے كي ادر كلكمة من كيات اوراسپرنظر نالي لكوكال جي موا -(۲) قرائیٹ کالکے دو رکھنے فرمایش گلاسط میاحب دمیں ترجمہ تا ریخ فرسنے متعلقه خاندان جمني رمم) سنگها سنتي ي كفنديه من للولال ي مي شرك منتي (٥) إروا يا وستورين يربطبوع كلكته ستله الميجبين مندوشا كلمختلف فضلون اورموسمون اورمهندؤل و سلان كے تهوارون كاذكرہے يركتاب بعد ترحم بركنتلانا الك كر تريمونى-جوان نے خودافروز ارحبکامال کے اساب)اور میروسودا کے کلام کے چھنتیات می الي كئ كف الكه دوبية عيان ادر متارجي كسيقدر شهور وسك -

لينلاموري وتيمن بيداموك ممرو كما بورمين ذاره رسي اسوم سالاوري كعلب سام بن سيرا المعرمين كلكته كئے تقے -ایکے کچه مزمرها لات ملوم نهين سوائے اس يحب الاين كتا ر بب شن کے بیاجیمین وہ خود لکھتے ہیں کہ کیتا ن ولورٹ نے ڈاکٹر گلکرسٹ سے ایجا تعارف کرایا جسکم رایش سے انہون نے قصہ کی الملوک در رہا ولی کا ترعمبہ فاری سے ارد دمین کیا۔ ا<sup>م</sup>کی تعمانیہ ہے۔ ذیل من د 1 ) فکورهٔ بالا نومب عشق (جراریخی نام ہے)معن دیبقسٹل کجا د فی خینے عز ت اللّٰہ نگالی کے اسی نام کے فارسی تفیق فران ایج اردو تر تمیر ہے ۔ ایک دوسرارد و منظوم ترمیاسی قصر شخص بان امی نے سلالا معربین کیا ہے جبین جالیس اب میں حوکک شت کے ام سے موسوم برایب اُردد تمنوی مرسوم *برتحفة المجالس اس قصه کی بب*ت قدیم موجو د سبے می<sup>ن ا</sup>م اریخی ہے جس بر منحلتے ہیں -اوراس سے بھی ایک قدیم **ترسنونہ کا س**ے حیاتا ہے جو زبان دکنی میں ہے جمعات عسليم ب- مگان سب زاده شهورتنوي كازار يم بحب كالتس<u>يم ب</u> شي الرج به من الم منتصف ان اربون سے جوکتاب کے آخر میں دی ہوئی ہیں س<u>ئا تا ہے</u> اور مطا<u> 14 ع</u>مسوی نكلتا سيع مرعلتحان ولا كرزالطف على معروف ببطه علينحان متخلص تبه وكاسليمان علينحان وداركي ببطي ے رہنے والے متے مرزا جا ملیش اور صحفی کے شاگر دیتے یکٹش سبنیا دمین میزنطام الدین ممنون کو می نكائت اولكها ب يرمجى كلكية ككالج مين منتى تقيا و*راكثر ترامج انكي طرف منسو بسبين يشلاً (* 1 ) ميند نام مدی کااردو ترحمبنظوم مصنعنه سنند استوارم) اصرحاینیان بگرامی داسطی کی به نست گلش کا ترحم جواخلاق ومواعظ کی ایک کتاب ہےا ورسات با بدینبر شمل ہے جو بازنجین اسکے آخرین دی ہوئ<sub>ی</sub> اُن سی مستعضیہ سلن<u>داع</u> کلتاہے - اسمین اخلاقی حکا بیکن اداب گِفتگو۔ بزرگونکی اطاعت وفرا بزدا اورچنداها دیث بنوی دا قوال *حضر*ت علی رصنی ان<sup>ا</sup>ر عنب درج بین (۱۲۷) قصیه<sup>ا</sup> د بونل و کام کنڈلاجوموتی رامکبیشرکی برج بهاسته کااردوتر مبهہ ہے سنرتسنیف ملن ایم ہے (مم) صور لبیشری متال بسی بهاشه کاار دو ترجمه جوللولال جی کی *شرکت مین کیاگیا و حبتهمیه بید سی کنجیبی* قص

کسی بتال دورت نزار برکواجیکے سامنے کیے تھے پیہند و سانی پلک مین بہت مقبول ہے گرمین کوئی اوبی ندرت نہیں ہے (۵) فارسی تاریخ شیرشاہی کا ترجمہ جو بعد کوا نگریزی میں بھی ہوگیا ہم ر ۴ )ایک دیوان رئینہ تقریباً سارمھ تمین سوصفیات کا جس پیغز لیامت تصابہ رباحیات دیزہ معدسوا مخبری صنعت کے ہیں۔اسکا ایک ننوخود صنعت نے بطوریاد کا رکے فورٹ وایم کا لج کوسنا شاہم میں دیا تھا۔

مولوی الام ملی انهون نے وہی کی شہور دمعروف اخلاتی کتاب اخوان الصفا کا اردوسین ترحمہ کیا۔
اصل کتاب کے خاتمہ برکشف الظنون کا حالہ دیکر سے لکھا ہے کدرسایل اخوان الصفا کو جو تعداد میر لکا والہ دیکر سے لکھا ہے کدرسایل اخوان الصفا کو جو تعداد میر لکا والہ بنی معروف مبر مقدسی۔ ابوالحس علی بن اردون الزنجائی ۔
ابواح دالنہ حوری عوفی نوید بن و فاعداد رمیسے شب کے سب کی سے ۔ اس بوری کتاب کا ترحمب الگریری اور دین صرف مقدر این دولائے میں کیا مولوی صاحب موصوف نے اردویین صرف مقدر این دولائے میں کو اور انسان کی برتری کا سوال شاہ بی کیا سے بیش کیا گیا ہی تحت مقدر است میں کا توجہ بین کے دولائے است اور انسان کی برتری کا سوال شاہ بی کیا سے بیش کیا گیا ہی تحت مقدر ا

رون به که جا فوراینے مالک نسان کے ملم و بقتری سے عاجز اگئے مین اورا نہون سے ایزا میرا فغ با دشاه احبّه کے پاس حبکانام بور سے بیش کی ہے اس مقدمہ کے فیصلہ کا ایک وال مقرر کیا گیا ، جانور جمع موے میں ادر سرایک اپنے اپنے فضائل دفوائدا در میکہ دہ انسان کوکمانف ہوئیا ہے اورانسان اکس کے ساتھ کیا برسلو کی کرتا ہے بیان کرتاہے جیا کیے گھوڑے گدھے۔ اونٹ او ے بیان کیے بعد دیگرے لئے جاتے ہین جرسبا سے ہی دلیسی ہی جیسے کرنگزی کی شہور میا لتا ب ایوننگزایٹ ہوم *۔ میترجیہ* کیتان شیارصاحب کی فرمایش سے نہایت ملیس *اور آس*ان ارورو مین کیا گیا اور نشائے میں شاہع ہوا کپتان لاکٹ کی سفارش سے جوائوقت فررسے ولیم کالج کے اِعلے تقے مولوی اکرام علی سلامائے میں محافظ دفتر مقرم وے متعے۔ لولال بى الميران برين تق مگرشال مهندمين سكونت كُوين بو گئے تھے- با وصف اسكے ك <u>ارد و کے بھی بڑے ماہر تھے خیا بخ</u>ے شکنتا نا اگ بینگہاس بتیسی بتیال کیبی اوقصہ ماد مولات تی ن انہون نے اصام صنفون کو بہت مرددی تقی حب کا حال اوپر بیان ہوا علیا دہ اسکے سنا اع مین ب زبان مبندي من تطيف حكايات كي هنيف كيء" لطاب بنى رائن مبى زائر تن كص برجان ديوان جان كي مصدف مبن مبن لك مذكره مندوني شعراكا مي مل ہے جو کمبتان رد مک صاحب مرٹری فورٹ دیم کا لج کی فرایش سے سلط عزمین کھاگیا اوراً نہیں ر معنون بھی ہے۔اسکے علادہ انہون سے ایک فارسی قصنے کا ترجمہہ جارگلش سے کا مسے کی ن باد شا و کیوا*ن اور فرخنده کے حالات درج ہی*ن-بیدت*صبرالٹ ایم بین* شی المخشِ کا اوا ح تیارکیا گیا اورکتبان ٹیلرصاحب کے سامنے بیش کیا گیا جھون نے انسکوسیند کریے مصنعت کوانعام *سے م* رائسكي المستنظ مزالي مين اهل كادي كارس لوطياسي كي تقيق بي كانهون في شاه رفيج الدين صاح غیبالنافلین کانمی ترحمبالدومین <del>قتل ای</del>م مین کیا۔ وہ سیمی لکہتے ہیں کہ بنی نماین سلمان ہوگئے تھے اوا مو لاناسدا حرصاحب برطوی سی سعیت بھی کرلی تھی۔

ناعلى طُف كاظر مبكت كيديث تعيج اسرا بادكرين والي تق اور المع من ادر شاه ن أئے تھے اور بعد کوالوالم نصورخان صفر رحنگ کی وساطت سے دیار شاہی دہلی میں داخل ہو کئے طف فارسی مین بھی سفر کتے تھے اور اپنے با ب کے شاگرد تھے جنگا تحلص ہجر یا ہم ہجری تھا۔ اُردد عو ں سبت تطعت کا خود بیان ہے کہ مین کسیکا شاگر دہمین ہون دکن حیدر آبا دیکے سفر کے ادادہ سے تکلے تقے کہ ڈاکٹر کلکر سٹ نے انکوروک لیا۔اورانکامشہور تذکرہ گلش ہنڈانے لکھوایا جنا بخیاس قصہ کا فکر نے اپنے نذکرہ کے دیباہے مین کیا ہے۔ اسکا سیضینیعت کششاہ ج اور اخذ نواب علی ابراہنج ک كاتذكره كلزارابراتهيم كوكراسين بهت كجيراضا خركياكيا ب-ية مذكره بالكل ناياب تها جب عيدرا بأد مین طوفان عظیم آیا واسکی ایک جلیموسلی نری مین بهتی ہوئی جارہی متی اتفاق وہ کسی قدروان کے ما هما کی اور اب وه ای*ب نهایت نفیس مفیدا در دلحبیب مقدمه کے سابق* مولوی عبدالحق صاحب کرٹری گنجن ترقی اردو کے اہتام سے شاہیے ہوگیا ہے ۔ میرنذکرہ نہایت وکھیتیے،اسوجہ سے ک اس زانه کاطرز مخررا سُوقت کے مشہدر مشہ درشاء ون کے دلحبہ بطیالات جنسے کہ صنف سے ملاقات ہوائیا درا سونت کی سوسائٹی کے مرقع انین موجود ہین۔ ہر حنید کے محت واقعات کے لھا طاسے کیت زباده قابل دنزق منسین اورعبارت بھی ضرورت سے زیادہ پر تیکلف و برمینع مسجع وقفی ہے-وادی امانت الله ان کاتخلص شیار عقا انهون نے اخلاق جلالی کاتر جرام او او کاتی کے بِمَا الْجِهْرُ وَبْرَطْ صِاحِبُ حَكِمِتِ مِصْنِ الْجَرِّمِين كِيا - وبباجِ مِن كَيِتَا ن مُزكُورا ورنيز گورنز جزل ماركولئر با لنه امیرالغاظین تعربین بع بولوی المنت الت*دیف مین شاره مین ک*تا سه ہاریتا لاسلام زبان و بی واردو مخرر کی حب کا ترجمہ خود کلکرسٹ صاحب نے انگریز می میں کیا سنا شاہ مین النون نے ایک منظوم صرف مخوار و موسوم بر صرف ارد و القنسیف کی -عدرك ديرسنى اورنقار كاعلاده إن لوكون كحجن كا ذكراوير وااس عهدر كيعض ويكرمنشي ونتا تقع يسير صفرعلي وآن لكهنوى افتخارالدين شهرت عبدالكريم خان كرتم والدي مرزا بالشمعلي عياا رزائيسه معلى متارز مرعب التهرسكين مرزاجا بطبيش ميولو يخليل عليجان آشك

ئے سائنٹ ایرین اکرنامر کا ترجمیہ واقعات اکبرے ام سے تیار کیا گروہ شاہع نہیں ہوا **طبی** ہے۔ المرکز الم كيط ف ساشايع موكيا ہے۔ اج قرآن شرعیت از مولای شاه ولی اشعر که این این مصاحب بلیدی شهر دمحدث وصوفی اتفاره مین العزويثاه عبدالقادمد شام في الدين مدى كاتزا ورائميوين صدى كشروع من موسر مين النك عنابيرج نبين هجية الشراليالغه-اورا زالة الخناعن سيرة الخلغا بينا يب مشهور وممتا زهيز بجير بمصاحبزاده موللناشاه عبدالعزر صاحب عمام وفصل درزم وتقوى مين ليني والدمزر كوار سے کم ندیجے۔ اُٹھا اُنتقال <del>''ت</del>الیم مین ہوا۔ ووسرے صاحبزادے مولا ناشاہ رفیع الدین سیل<del>الا ال</del> جبّدِعالم تقصِنون نے سب بڑا کام یہ کیاکہ قرآن شریف کاسب بہلاار کو ور حمیم کی ؞ القا دریتے (سیکٹ لائھ)جائے علم دُفَّسَل درکمالات **طاہر**ی والمنی <sup>ک</sup> واسطے مثل اپنے میر مزر گوارا ور براوران محتر م کے مشہور تھے ۔انہون نے مصنطاع میں ایک وسمرا ر دوترمبه قرائنسریف کاکیا ا درایک تفسیر رضح القرآن کے نام سیصنیوت کی-انکا ترجم بنها بت سلیسر با مها و دار دومین ہے ہیں سے انکا تجر حلمی بریرائم ظاہر ہے۔ *یہ ترحمب*ار مقدر مقبول ہوااوراتیک مے کموادی ذیراعصاحب اپنے ترجم قرانشراعت من انکی تعربیت کرے ہوئے کلیتیمین کرشاہ صاحب کا را خا زان اس علمی خدمت کے داسطے مشہورہے اور حق یہے کہ بیر صفرات متر چین متناخرین کے داسطے ا المرنهين جبورٌ گئے كيونكمانِ لگون كے تراجم اصل مين قرائشرىيٹ كے تراجم نهين مين ملكہ فاندان شاہ الى راجم کے تراجم ہیں۔ ہارے نز دیک شاہ رہنے الدین صاحب ورشاہ عبدالقا درصاحب کے ترجیحے اس لنر طیم کا بیتردیتے میں جزان اردومین جونے والا تماجبکہ فارسی کا انتظاظ ہور ماتھا دا ی ب<sub>ه آنا</sub> عبل دہوی اسمولوی عبدالغنی کے بیلیے ادر شاہ ولی انٹر صاحب محدرت وہلوی کے ایس <u>تھے ۔ فوانت اور رسالی فکرمین گیا ہ 'روز گا رادر اپنے عہد کے بہت بڑے عالم باعمل تھے۔ سیدا حا</u> مجا ہربیلوی کے ہمراہ جا دکی نمیت سے سکے گرفلعہ بالاکوٹ ملک بنجاب کے فرٹ بشریب شہادت

ے سیاب ہوے یہ دا قعید سکالے ہم کا ہے شاہ تصیر ہے اس داقعہ کو مزاق کے طور مرا کی قصیدہ کی صور م مِن لكها تها جيكه وشعريه مِن -كلام الله كي صورت بوادل أي سياره نهاد آئي حديث أنكو منهو في قراني مرن کی طرح میدان نامن وکری بوک گرمیستے دم شارسے دہ شینریتا نی جىك سىت مى كىلىنىرا ئىلىنىغاداكىكىم مەيەن <u>ئەسنى</u> تورەشا ەلفىيەكے مكا نېرچىيە ھەدەرگەسە ادرا تكى خود ئېرلىيا چاہى مەزاخەلى كوتوال ئېركوچىب سكى خېرېرد كى تو دە موقع دار دات بررېيو پنچا درشا ەصاح يرمض كمشهورتصانيف صبغ بل مين-رساله وج يراور ترائم كےعلادہ ترتبب صرف ونخو د تراجم كے اوپر بھی اور ی لوّحیہ مبذول كيكئي كتب مركور وذيل أن يوريبن اصحاب كي تصنيف و ماليف بن حبّا نربان اردُو کی ترق سے بہت دلیبی تھی سب سے پہلی ہندو ستان گرامردہ ہے جو مطلع کی ترمین حب ان <u> چوشواکیشاریخ تصنیف کی تھی جو بز</u>مانهٔ شاہ عالم دجها مزار شا ہ یعنی س<u>تا ک عربین مملک</u> ہالینڈ کی طرف سے مندوسًا نمین سفیر سقے - ازمون نے آگرہ لاہور دہلی وعنیرہ کی بھی سیرکی تھی اورسلنگ ہے میں اپنیا ں طرف سے ایران میں بھی سفیر ہوئے تھے - انہون نے ہندو سانی زبائلی ایک لنٹ تیا *رکی حب*کوا کی الكريز كويدة مل خسته كالمياء مين شابع كيا -كشيار ذكور كى گامرمين منصرف مبند دستاني فعال كى ترج ملاح کام عشرہ قولات اور لاٹر دس برمبر کا تر عمبر بھی ارد دمین کیا ہے میں سکت کا سے میں ایک جرمن ادری شاد نامی کے ایک دوسری مندوستانی گام موسوم میگرا مٹیسکا مندوستانی کا اُز یا ت لاطیسی مین تَبا رکی ہیں ہندوستانی الفاظ نجطء بی دفارسی معیر خطائگر ٹری *کے تقریر کئے ی*اسی سندین ل<sup>یے</sup> مندوستاني وومت تبحى ادر كجيه مندوستاني الفاظ كا ويراك سالهكما ستشته يحاييم من يمي المضموكي م بر مزاخانی را قم آخم استرامی کے دا دا تھے جنگی تقریب بین اسی تصیدہ مین بطیر ژسکریہ کے شاہ صاحب نے میں بلب مع نغيرالدين مبياره تورسته طوس كالينا - نهوك شحنهٔ دېل أگريان ميرزاخاني (وكليوائب حيات وكريشا و نفيير) - ـ

ے کتاب جی اے فرشر نے تصنیعت کی جہیں مہندو**ت ان** حروف ہتجی کا دو مرسے مالک کے حروف سے مقابلہ کیا گیا ہے۔اور کلنٹ اسٹر مین اسٹ سے کی ایک عمیسری کتاب ایک اٹا اوری یا دری کیپیا نوبیا گا کا احيكا نام الفاهشم ربه الكوركا-اس **كتاب ك**ير خصوصيت بيه كاسين مهندوستا بي روت ابنی خاص کل من ٹائب میں لکھے گئے *سلائے ایم می*ن میڈ لی گی گرامر*اور شٹ کا بی*ر میں زمان رکیا لی ب ہندوسانی ٔ امرموسوم نبرگامنیکا اندوسا 'انھیبین ۔ ا<u>سکے ب</u>درڈاکٹر گلک*رسٹ کی تصابی*ف ہے جنمون نے نهامیت ملاش اور شوق سے متعد درسائل گرامرا در لغات اور فرنہ گی<sub>ں ا</sub>ور ي متعلق دوسري كتابين تصنيعت كين اور حيوا يمن أنكي مرت بص شڪا جيس شرع ۾ واقي ہے۔ اُنهون نے تقر ئيا بيندر و کتا بين علق مبرصرف ونخو دعلم الأ <u> ف</u>ات د *تراجم و*امثال دغیر مقعینیت کین اکٹر مندوستانی منتی ادر بینات جو فزرٹ ولیم کا الم میں ملادم تھے اُنگے ساتھ بھی رینر مک تصنیف رہے۔ایسکے حلاد واک کی نگرانی مین متعدد ع ا دبی کتا بین تیار مو*مین یختصر بی کو آس عهد کی تصنی*فات و تالیفات کے دہ روُح روان <u>تھے</u> ادرعلاوه علمی قامبیت واستعدا « کےاپی<u>خ</u>لیق متواضعا در *بهدر* دواقع ہوئے تھے کمختلف قطاع سے قابل قابل لوگ انکی قدردا ن کاشہرہ سُنکراُن کے پاس جمیع ہو گئے تھے ۔اُ کی سب سے زادہ ىنىيىف كىك ئكرىزى مندوسان ۋكىنىزى مطبوع شەكەئىدە اورايب مندوسان گرام موطبوعة مِن اسیطرح کیتان *شیار و دفواکنا بزسط ب*ے بھی ایک ہندوستانی انگریزی دکشنری هسند<u>داء</u> میں او يبيري مبندوستان گرامرسله المرع مين اورمندوستاني الگزري وکشنري علاماع مين ہو پُن کیتان پُرانس اورسٹیس نے بھی مہندوسا نی کتابین لکھین گارس ڈیٹاسی شہو*رستنشر ق ڈ*انز علق متعدد کتابین زبان فرانسیسی مین تصنیه <sup>می</sup> کین اور ڈنکن فاریس لیزاین متعد<sup>و</sup> سے جوار تشم گرامرا ورلنت بین اورنسزار دو کی قدیم کتا بون کوایڈ سے کرکے زبان ارّد د کومنوک ن ك بسوليم منيراني اينيا تك سوسائش نبيكال ادر ۋاكتارنيلن سانيجى نهايية معنيد كتابين بعبورت كرامرا ور ت كالصنيف كين البيث كي كوام المك ملية من اوروك شرى المك المام من اور با درى كور باحب لی خصر و شنری ای<u>ن این می</u> مین مجهیکر نکلین اور سیسب کتابین طلبا دے <u>گئے ن</u>ہا یہ بی میں تیجھی جاتی ہیں۔ شایونگی مرتب کرده 🏻 اب د مکھنا چاہئے کہ خود مہند د ستا نیون نے ابٹی زبانگی ترقی و تدوین میں کے بصتىرليا -انشالا درقبتيل كي تحد يضيف وريائي لطافت جمكوز بال ارور سے زیادہ مشہورادر قدیم صرف دنو کی کتا ہے جہدا جاہے عنث اعظمین تخریرا ورشنگ کئے میں مقب رِشْدا با دبهلی بارشایع بور کی مینشی مخدارا بهیم سے ایک اُندو کی صرف د نخومود و ن بر تحصه الفنسد مع مع المارا مین لکھی مولوی اسماعلی دہلوی کارسالہ چیٹر ہونی اردو کی صرف ونخور پیٹریم شایر اور مولوی امام کیش هها کی کا ترجیه حدایت البلا عنست سفئلیشایم ۱ در منشی ریمالدین کی قواعدالمبتدی - نثارعلی ہاگیہ نیفن استُرخان اور محماحسن کے رسالیات صرف و مخ**روری مخیبین آزاد کی ک**تا ب جامع القواعدٌ وعهلا مورس الميام حبلال كي محكمة فبيض طبوعهم في منتسطاع جوايك الأود بهندي الفاظ ومحاولا ں تھیت کی لغت ہے پیسباسی زمانے کی تصینہ ہیں۔ زمانہ محال کی تصافین منشی امیرا حرصا حب کی مولینت املیلغات (جوافنوس ہے کہ ناتمام ہے) مولوی سیاح د ہادی کی فرمنگ صفیہ جا بطار مندِن جوسالهاسال کی کا دش دمحنت کا بهت اچها نیتجه ادر حضور نظام کی سررستی اور دریا دلی کاایک مهترین من من الريد المراكس المراكس المراكد و اللغات قابل ذكر من المجن ترقى اردوك ، منتقررسالۂ صرف دیخوا یک نئے طریقیہ سے ترمتیب دیا ہے ۔ مگر ہماری ناچیز را ئے مین با وجو دانِ تام كتب كحبين ساكترني زاننامود دمين بجربهي ايك كمل سائية فك ارُدو گرام ركي اب بهي خت صردرت ہے۔ نیزیر کراگراس زمانہ کے نصلا کمزیمت با مرحد لین اور امیراللغات کی باقی حلدین پوری کردین اور کوئی دریا دل زئیس لئی طباعت کا اہتمام کردے توہی میں شک سنیدن کراس کتا ہے تھیل سے زمان اُردو کی نهامیت معقول ادرعمده خدمت سرانخام پایمگی-----عیسانی بادریدن کے کارنامے است قدیم اُرو و ترجے بائبل کے دومین و جبی کراور کا لبرک میں ای البان ادُدُوکي ترسيع دنرتي بن الغايت شياع بين كئي مزدا مي فيطرت ا در ديكر كالج كيفشيون عهد حديد ا



ننزارُدُ و کا دوَ رموّ سطاور دوَرجر مِ

خردگفنت بنان سراب حكمت سِسبّ ليف اس كامصنف يون بيان كرية مين كه اكيدن ده اور

فواحبو زمیرا درمیان فرخ شاعر که مه و د وان شیخ ناسخ کے شاگر دیتے ۱۰ ورجیندا حیا سے ساتھ بھتے ہوئے مق درانذارسهيسلي كاذكر بوربائقا اورسب لوك اسكى تتريفين كريب يخفيكوا ثناسيكفتكوس سب الإمحفل منت سے اصرار کیا کو کٹر زبانون میں اس کتاب کا ترجمہ ہوجیاہے اگرتم اردد بین ترجمہ کرو و خوب چیز ہو غرصکان لوگون کے اصار ٹریصنف نے کم سہت اندھی اور ترجیئر ترج کرکے انجام کو ہوئیا یا۔ اگراتا ب برا اجائے تومعلوم موگا کہ ترجم لفظی نہیں ہے ملکہ وقع موقع برایجا دواطناب کو دخل دیا ہے لبنه *عربي وفارسي الفاظ بركثرت بهن ا در ز*بان بم شكفته اورليس نهين عربي الفاظ *اولامثال مكبر كتيم*ال کے گئے ہن جس سے کمین کمین عبارت بے مزہ ادر خلق ہوگئ ہے ۔ گرمیر بات قابل توجہ ہے **کوعبارت** اکہ سردر کی فیا نہ عجا ئب کی ہے مختصر سرکیہ میرکتا ب ایک مانہ میں مقبول تھی گا لكفنؤ كرسب قديم درمشهوزيًّا رمرزا رحب على بريك سرولا يك جامل لله شحص عقے باب کا اہم مرزااصعرعلی سبک تها سانسان باسست المهم مین منوسين پيدا جوسے اور و مين نشو ونما اور تعليم يا ہي۔عربي و فارسَى مين انتجا دخل رڪھتے ڪھے اور اپنے زما مثر يمشهور خطاطون من شارك جالة تق -اس فن من حافظ ابراسيم ك سنا كرد عقص كا وكرفسارة عماس ین مرجو دہے موسیقی سے بھی علمی اور عملی دولون طور ریر بجنی واقعت تھے فن شعرین آغا نوازش ملیند میں كے شاگر و تصفیر کا در کان کتاب مین بهت محبت وادب سے کرتے ہیں محریف طریف ہشاش بشائش جيه ا در خوشرة مى عقر - انجے دوستون مين شرف الدين ميرخمي ا در مرزا غالب هي تقے اوراً خرالذ كريــ فنانه عائب وركَّنز إيسر وريي فاضلامة تقريفيين تعبى للمي مين-من الماريم مين سرور كا بنور كئة أوركها ما تاب كرغان الدين حبدرك حكم سلكفتو سي جلاوطن كرديے كئے تقے - وہ كاپنورے نهايت بنزار من خيا يخير لكتے بن كرا تبح الثانی كے مهيند من نه جري بند ڪلهم اره سوچالىس ئىھائىڭلاتقاق مېنجاكرردە كايپورمىن بوا سېكىرىيىتى بوچ دليرو اخران بها ن عنقاصفت مابدا بين- احيا ناء بهو نكے توگوشد نثين عزات گزين مگر صحياتي امت

ں ہری کنرت دکھیں۔ پیطور دمکیکو او حشت منزل سخت گھرا یا کلیجینے کو آیا ۔ قریب تھاجنون ہوجائے نے وجنی روز سیاہ بیش لائے اس کے بعد لکھتے ہیں کر بہین کا ببور شری کی سیدا سد علی صاحب ملاقات بوكئي جومير بيصالبررنبي عنايت فروات تقواكيدن أكنه كهاكدمين ايك فقسته لكهناجا بتنابون يشكم فرما يبيكارمباش كجوكمياكمه اسوقت سيحلم توسن طبيح وتازيانه هواليني باعث تصينت تاب مبليا يميم اسيكة اك ايك طننز ميطور بركلة بين كمين تيمييز مون مجھكو زبان كا وعوسك نهين - أكرشا جهال الباد كارجنه والابوتا تؤزبا مذاني كادعوى كرتار جبياكم مليمس ني كياس حبكي سبت يون كلفَها في كرتين ا اگروبان اشاہجان آبا دمین )چندے بد دباش کر تا تضییر ان کو ملاش کر اتو فصاحت کا دم تعب سرتا جسیاکہ میامن نے چار در ولیش میں کھیٹر اکیا ہے کہ مراد گون کے ذہن وحصہ میں ہا ہے آئی ہے دتی کے روژھ میں محاورے کے ہاعثر منحراز اڑے ہیں یہ ہر مزین انسی تھے بر یہی خیال انسان کا خام مو ایسے۔مفت میں نیک برنام ہوتا ہے *بشرکو دعو ٹی کب مزا وارہے ک*ی ملون کو بہیود ہ کو ئی سے الكار مككه ننگ عاد <u>ہے۔ مشك نس</u>ت كەخود سەبو بدر مە كەع<u>ظا</u>ر گويى مختصرىر كەكانپورىسى مىن بەكتاب لعی گئی۔ا *سیکینٹردع* مین حیاد سطور یا دشاہ وقت غاری الدین حیدر کی مرح وُنیا مین شایداس عرص ِ کھھی مین کداک کا قصورمِعان کیاجائے اور لکھنٹو آنے کی اجا زت دیجائے۔ بیکنا غیازی الدین حید<del>ر ک</del>ے زمانه مین شروع بولی تقی اورنصیرالدین حیدری عهدین تمام بو کی جنگی تعربیت مین مردر بنے لکھنڈ کے حالات کےسلسلہ میں بہت کچھ کھا ہے اورائٹر میں ایک عالمیہ غزل ہی انکی شان میں ہے جبسکا مطابع البرقايم دست فرما نروا ئے لکھنو يربضيرالدين حيدربا دشائ لكفئؤ اسی غزل کے جیند مشہور شعربیہ ہیں۔ بهرتين كلونين سردم كوحيرا للكفتر باتوهم عيرت تضائين أموار إنقال انكى تغنا سے كيا كيا آندوكرتي بوشك جن والنوحية في طايركوين منطعه مير

ببل شیراز کوب رشکناسنج کانترور صهفان اُسف کتے بین کوبیا کے کلفنو ىر*داك اكت*زاشعا رسے معلوم ہو تاہے كرىيكتاب لكھيۇ مين نہين ملكوكسى اور ح*نگر تخرم پر جو* رئى مگر بشاہی ہیٹن کیا سے تک اچرمین با دشاہ کے شيرخاني كاترتمبه توسوم ببرسر درسلطاني كيا اور يحسك شاء ورملشث المدع كے اثنا مين كثرا ے منظم ایر کیوجہ سے سرور بہت خستہ جال اور پریشان روز گا رہو گئے تھے کچھروان قربار علی با درمتی شیر برشاد ملازم آسر سریٹ نے انکیا عانت کی لیکن سخے ۱ اور کے نعد آنا کی طلبی *ریسر در م*ق<sup>ہ ک</sup>ا عمین مبنارس گئے ا ورمہا راجہ صاحبے وہان ان کی بہت قدرا فزائی او**خ**اط د مرارات کی ۔ منبا رس میں اُنہون نے سطر ارسرور "شبستان سرور" اور دیگر نظر وزشر کی جمیونی سیجھو کی كين - مهاداح بنيا رس *كيطرح سرور كو*مها راحبالورا ورمها راحب<sup>و</sup>نيماله بين يخي اينايني ل اہمّا اورآخرالذکرنے ایک جوڑی طلائی کڑون کی انکومڑمت فرمائی تھی۔ رور کے ایس خط سے جوا نکی انشا ئے سرور مین تھیے گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دتی لکھ**ن**ر م طور برلکهاہیے-انشائے مذکورمین وبشطوط درج مہن وہ انکیر وانح زندگی اوراس عهد کے حالا بر کا بی روشنی دانی مین-ایکرد. امزار بیاکی الزام نشل بھی لگایا گیا تها بیشانشداع مین سرورانیا کون مرکا بی روشنی دانیج مین-ایکرد. امزار بیاکی الزام نشل بھی لگایا گیا تها بیشانشداع مین سرورانیا کون كعلل ج كے لئے كلكة كئے تھے- اور و اَحدِ على شاہ سے بھي -

المرسروروبان سے ناکام آئے اور بالآخراہی اکھون کاعلاج لکھٹومین ایک ہندوستانی را با - اسکے بعد وہ نبارس گئے ہما ہے <sup>سائٹ</sup> ایجر( مطابق سلا<del>ش ال</del>ھے) مین (لیفے غالب ای مال مبتير/انتفال كيا-نبار ٔ عبائب سرور کاست بڑا کارنا ملہ کی تصنیف مشایۂ عمائب ہے۔اس کا قیصتہ معمولی یر. دعشق کاافسامذہ جیکے صنمون دواقعات مین کو کی حدث نہین اورعب ارم *، مروحہ فارسی کی تقلب مین ریکل*ف دیقتنع متعنی اور سبحیع ہے۔ سراکیا کسیا فرضی افسا پڑھے ہین مرحرد بدولن الرائي جا دوگرون سے مقلبے سفر کے علی مصور اس كمبڑت مين - سر نوجان تون کوئبہت مرغوب ہے مگرسن رسید ہ لوگ نفسر تصبہ سے کول کیسی نہیں رہے گھتے البتہ مالی اِن صوروعی عبارت کواکٹرنسپند کرتے ہیں۔ سکی عبارت تربکلف ہے مگرائیمیں واقعات کی فراواني نهيش بعبن فقرات صرور ليسه بن وشان ظليك دلحسيك ادبي مرصع كارى كابترين تمزيغربين ماس كتاب كوزما مذبحال تحصورا تنفتيدسے جانجنا ایک فصول سی بات ہے اس عن الگے زمانہ کے لوگون میں ہین قصریمی رائے زنگ کا ہے اور طرزعبارت امس زمانہ کا ہے ، فارسی عام طریقیہ سے دائج مقبی اُرُد و کے خطوط تک بین تصنع اور کلف شامل تھا اور سادگی عماد للهينے والے كى سا د ولوحى اور عدم فالمبيت موجمول كرتے تھے ۔ان قيود ريز نظر كرتے ہوئے كارالكاك سے منون ہونا جا ہے جنون نے قدیم خرسودہ طریقون کو چو ڈکرا کیے نئی شاہراہ قالم کی۔مثلاً ٠- ا ورسرب دعنه وجسطرح نظرارُ دو كي ابتدام زنوين غراون اورشوٰ يون سيم و ني سُيطرے فرضي ن ادرا فسا نون بِنشرارُد وكي منبيا وركمي كمي اور مطرح اصنا ت نظم مذكور و تدريجي ترقي كرتي مو كي ں درجہ کو مہر نیمن سیطرے نٹرار دو بھی اپنے اتب ای مدارج مطے کرکے زمانہ معال کی سلیس اور میں جا روش براً لئی مضاینهٔ عجا ئب کا دیبا جیاس لئے اور بھی دلحسیتے، کدائس میں اسُ زمانہ کی شہر ککھنٹو کی سوسانسٹی و ہان کے طزیمعا شرت امراور وُسار کی دصنعہ داریون اُسٹ*ے پریکل*ف جلبسون ۔ شہر <del>ک</del>ے ارسوم درواج یکھیل نمانٹون - دلجیبِ َمناظر عِتْلف بیٹیون اورا ہل کمال کے حالات بازارون

ل بهيل مودا فروشو كلي الازون دعيره دغيره كي دلكش اورحبتي حاكتي تصويرين بين - گرحقيقه ب کرائکوسرشار کی مرق نگاری سے علیٰ دہجھنا جا ہیئے اسوجہ سے کہ سرشا رہے یمان کیا انے ظریفا نہ طرز میان سے اُسمین ایک دلکش اور نظر فریب زگمینی *پیدا کردی ہے بھکس اُسکے مردد ک*ے مائٹی کے مرقع باکرکٹرزگاری کے کشھنین میں نیزر کر مرورا بنے سلسائہ بیان میں اُک جزون ہ یا چاہتی ہیں منے ایک مرسری نگاہ ڈالیے ہیں جبکی وجہ میں مادم ہوتی ہے کرم *ٹ کے کیرکر ڈرنگاری اونف*یسل جزئیات کومقدم سمجیتے ہیں اس سرور کوجٹ *ں موقع برینیڈت بین نزاین درکے و*ہ فاصلانہ خیالات <u>سننے کے</u> قابل میں جوفسانہ ھےائکو ٹیر کھ ا منون نے انگریزی مین فلمبن فرائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لاسرشارکے رہنسبت سردرکے بہال لکھٹوکا ت زیادہ کمٹل بہت زیادہ متناسب اوربہت زیادہ خرب صورت ہے ۔ گرسر درآ د میون کاحال ر بنجیزون کا مرقع کھینچیے ہیں حساوائی کی دکان کے باس سے ہم گزرتے ہیں ادر ہمارے مین پانی سرآ گاہے۔ تنبولیون کے بیان کی گلور مان د کھیکر ہماراجی للجا گاہے۔ باللائی کو د کھیکر بیٹین ہوجا ہا لەلكىنەئۇكى بالانى *ئىڭ 12 ۋ*يۇنشا ي**ركى كەمم**ىز بالا ئ<sup>ى</sup> كونى چېزىنىين لىيس فىردىش جېبىرى سىنىئے بقال كې<del>ۋ</del>پەيم - چوکھا مال <u>لئے میٹے</u> ہین - چوک اور دوسری بازادین اورسیر گا ہین (جواب باقی ہنین رہین) ہم اسر ب بین د کھیتے ہیں ا*در اُ*نکی خو*رت برکرتے ہیں -ہاری نگ*ا ہ اُن ملبند عمار تون ادرکر فریری عباقی ہے جم<sup>ا</sup> بن صورتین اینی جا دو کھری نگا ہوئے ہم جھا کمتی ہیں۔ ہم جرک میں ہو کرگذرتے ہیں مگروہ ایک ن ایکسیے نی بہتی معلوم ہو اہے ۔ راہ گیراور د کا ماارمب سورے ہیں بھم جمع میں جلتے ہیں مگر اوبان نهين حقيلتا - كمرسه داليان جارسه استاردن كاجواب ننين دستين تيا رونا زمین صردت مین گر<sup>م</sup>نوسے کچوہین دلتین کبڑیے ہمرے ہیں۔بساطی م<sup>رم</sup> ا فکھررہے ہیں جلوا د کمی مٹھا ئیا ن جبیویں مین ہر کرلیجلین ۔ زندگی کاکہین میتر نہیں میشہور مشہور یے **جارے سامنے آتے ب**ین گرانکا گا نا شننے مین مہین آتا۔ شعرار ۔ فوجی سیا ہی پہلوان ۔ مار<sup>شا</sup> ہ

سے فانوسی تصویرون کی طرح گزرجاتے ہین سب خاموش میعلوم ہڑا ہے کڑھ ، تقدو سرین ہے ہوشی کے عالم کی کھینجی ہن-لہذا پر کہنا بالکل کا ہے کہسرور کا لکھنٹر وہش خوشان ہے حبیکانفت شینیس نے اپنی مشہور نظا<sup>د</sup> ڈے ڈریم (خواب روز) میں کھینجا ہی وہ کہنا ہے . ا مکمین شمار (غانسان ) اپنے در لون گھٹندن کے بیج مین نتراب کی پوئل وبات میتفات جوادی رنگئے ہے ۔ادرکمین بڑا اسٹووروڈ ( باورجی ) انے کام مین مصروت ہے ۔ کمین سیدر الله کا اعتراد عرفا دم آہے) نے کردیاہے۔ میڈ کی کھنے کیا ایا تخر کو لاجا حتی ہے وہر کہاسط مُفرلِپِكا تاب- اورشرم كى مرخى ميازك رضارون بروورُحاتى ب أس زمانه مين تفني مسجع عبارت اسدر رم بقول اورمر فرج عنى كمرمسس جتر از شركل تقايم بيوحرس ما مهٔ عها ئب کی عبارت نس<u>ول ورول حال روز مر</u>ه مین شا رنهین کیجاسکتی بیکسرل *سکه همی*ن تعقید و تکل بيحد سے - اورسرور كى لىنچى ہوكى تقىدىرىن جىياكر سنداست بين زائن درسے اور بان كيا سيخت خاص تصبیرے سیجے خطا و خال ہندنی کھاتین ملکہ دہ محض اُن آنجاص کے ماحول اورگردد نیسی کوظا ہرکر تی ہین قوافی کی بایندی کی وحبرسےسلسلۂ بیاین کی روانی اورسلاست مین فرق پڑجا اسے اور اکٹر حکمر مربیضے والا الفاظ کے حال میں نیس جا اے مسرور نے اپنے جذ ئبروطنی کے جوش مین میارس ملکہ قرتی والومبراگٹر عثّین لی ہیں جب کا ذکرا دب<sub>ی</sub>ہوا قصتہ میں کیرگٹر نوٹسی کم ہے۔ مگر سمین شک میمنی ملکز مہزی کا رکے کیرکڑ میں جی تحب با دفائ- دلیری - معامله همی بُرُاکت اور متمانت درُر د باری کونهایت دانسج طربقیرسے دکھایا ہے - دو **سری** ہت بیرہے کاسمین ضمّنا لبض قصے ایسے بھی میان کئے ہیں جنکے ہیروانگر زبین یشلاً پیٹرسٹن کا تصته جيك فويل مين كجيها نكريزى الفاظ آكئے بين جو شايراس سے مينتيز ننز اد دومين شاذو نادر جعال بوسط ہونِ۔ دنیا کی بے ثبا ہی کا سبن جو سندر کی تقریب ملتا ہے اور جو گی تی عبرت افزانصیحتین نها سیکھے <del>ت</del> ور دلکش بن ایس کتاب کے واب مین دوقصے اور بھی لکھے گئے ایک سروش سخن ''مولفہ جواحب

غزالد سیسین من دبلوی بهششار مین مخربر مواا در مین *سر در بربهت سی چیشن کی گئی بی*ن اور دلی

طرن سے" سروش<sup>ٹ</sup> خن"کے مطاعن کا جاب دیاگیاہے ۔ ں کا بھی طوز عبار میشل فیسا نہ عجائب کے مقبضا در بہتھ ہے جرتاریخ کے لئے سنا سب نہیں اسپر تفام پر حذبُهِ وَطَلِيْست کے جوش مین مہندوستا تکی مہت تعربی<sup>ے</sup> کی ہے جو قابل دید ہے ( ۲ ) ملفٹ اے نروشن ہجمین بوبال کے جنگلون کے کسی احتہ کو بایان کیا ہے کہ ایکسارس کا جوڑا حبکی ت مشهدر سبعا یک حبگل مین بچرر با بحقا که نرکوکسی نے مار دالا - ماده نے لکڑیا ن جمیع کین اور اسکے اور نهایت با قاعده طریقیه رسی توکنی غیو ( س ) اسی سال شکو فیر محبّت میمی لکه اگیاجسین مرحند که شری کا واكمفارس كت اب حدايق العثاق كالزحميه سيحبين الكيك فساية كي صورت مين وح اورعش كامجاد ا وکھا یا گیا ہے۔ سرایک مرمبی ضمون ہے سکومصنف نے اپنی خاص رنگین عبارت میں لکھا ہے اسی م نے ایک دلسیب تقریظائشی رنگ بینی متعفیٰ عبارت مین نکھی ہے د a )«شبستان سرد؛ بنی العن لیلر*سے چین* قصور کا دلحیہ ہے ترحیق میں جا بجا حیدہ استعار واخل کریے کتا ب کوہبت کی بنیاد سائے لف لیلیک ترجی العن لیله کے تصے بهند وستان مین بشیر سے مقبول رہے اوران کا ترجیا کٹر ن نے کیاہے منیشی تمسل اربر ہے <del>مسئے سنسے کہ ا</del>م میں مدراس سے ایک ترحمیہ بھالا جب کا نام حکا یا <sup>سا</sup>لحلیا ہے ہے سمین صرف درسو را تون کی حکا یا سے بین اور مدلاس کا لچے کے طلبا *کے واسطے* يه كتاب لكه كري تقى و در الزحر بنتى عب الكرم في تلايينه عمين فارسترصاحب كي الكريزي العث لبيلية سے کی جبکی زبان استدر صاحت اور سهل ہے کا دبی فدق کے لوگ اسکومعیار سے گزاہوا سمجھتے ہیں <u> ب</u>عرائیے منظوم ترم بنشی نولکنورصا سب کی فرایش سے طلا ۱۸ میر وسرا شاع مین جار حصو تاریخ اوی منتی طوطا رام شایان اوزشنی شا دی لال جمین نے کیا جسکاایک ننز کا ترجم بنیشی طوطا رام شایات شاکتاری مین کالا-اسکے بعیر <del>اکسائے میں حامر ملی نے ترحم</del> کیا اور مرزاحیرت دہلوی نے سر<mark>و مرائے می</mark> میں بتان حیر

م سے بطرزنادل ترجمرکیا۔ (۱) شامزاد کا ایٹیورڈ (جو بعد کوایٹرورڈ پینفتم ہوئے) کی شادی کے موقع نے ایک تھنبیت نامیہ د**موم "ب**زنٹر منٹر اٹر کھاجیمین انگرزی حکومت کے نوایدا در برکات نہات والفاظ مین بیار کئے ، ( ۷) انتا کے سروائینی سرور کے خطوط جنہیں کے خاص طرز مین میں۔ دُونتارون مِن مرور كامرتبه المعين كوكى شك نهين كرقد كم طرزك الرّوونثارون مين مرور كامرتبر بهب - اپنے طرز خاص مین وہ عدم المثال ہیں - مگریت کو حب زبانہ کا رنگ برلاا ور کار و باری دلو رفيع بواقة بهضتم كى تركلف اور بريضن عبارت حبيكة لويل حلون ادتقيل عربي وفارسى الفاظ سے لوگون کاجی اگتا گیا تقاا ور مدحوده صرور تون کے اظها رہے لیے بھی وہ نا موزون بھی ترک کی گئی سبرطور *مرور*ے ا نیاز گسخ سبر آبا دراس رنگ کے وہ بڑے اسر تھے۔ اُنکی تا منصنیفا ت میں لکھنٹر کے حالات اور بیان کی سوسائٹی *کے مرقع خاص طور ری*ہت <sup>دکی</sup> بیپ بین نیٹرین اُنکواٹنا شنف تھاا وراسمین دہ اتنے سٹہور ہوے کرائنکے دگر کما لات بعنی اُنکی خِشنزیسی اُنکی توبیقی دانی بیا نتک کا ُنکی شاعری بھی اسکے سلمنے فرخ سزباسکی-انکا دلوان مفقود ہے مگراُن اسٹھارے جڑا نکی سٹر کی کتابوئین حابیا ملتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی صروراعلے درصہ کا ہوگا۔ سر درگو کہ کھٹؤیکے عاشقون مین بین ادراکھ نوی مین مگر کھر بھی اُسکے شعارے دلی کا اتباع معلوم ہوتا ہے کیونکہ لکھنے کے تصنع اور مبالغہ سے وہ ہری ہیں ۔ غالب میشیت نتار ا عام لوگ غالب سے صرف مجینیت ایک شاعر کے روشناس بن اکمن اری ل حیثیت عام نظرون سے پوشیدہ سے حقیقت میں کوروہ فارسی اور اردودونون کے اے شل نثار بھی اسيطح بين جبطرح كرب نظيروب عديل شاعرمهن وانكى شرار دوكى تصانيف زياده ترخطوط ورقعات ى بىن چېند تقريطيين اور دىيا جېرىن اورتى*ن مخىقەر ساكىينى لطا ئەت*ىغىيى تىنى تىزا ور نامىرغالب سېرىپ بر ہا ن قاطع کے طرفدار ون کے جواب میں <sup>لکھ</sup>ے گئے۔اسکے سواحین اجزا را کیک ناتمام قفسہ کے بھی ہز جوم زانے مرنے سے حیندر وزیہلے لکھنا منٹروع کیاتھا۔ گران سب بین اُن کے دہ خطوط جار دو <u>معل</u> ا درعو د مهندی کیخنام سےمشہو رہیں ا درنیزوہ تقریفییں جوجنپار تیا بول میں بین نیزار دو کا بہترین نمون مل نامرُ غالب كوآب حيات بين مرزاك تقدانيت فارسي مِن مكاب ١١



مرزا غالب کچنه تحریر فرما رهے هیں

ورائ کے خاص ربگ کا آئینہ ہیں۔

ودئ مطاورعود مندى منهماع تك مرزا فارسي من خطوكتاب كرتے تقصب الأن خطوط یا یاجا <sup>ت</sup>اہے جو نتج آہنگ مین چھیے ہیں اور نیز بعض *حرکہ خطوط* ارد دمین بھی اسکا ذکرہے -ائٹک بعد نے اُر دو مین خطوط لکھنا شروع کئے ۔ان کارنگ بالکل مخصوص اور منین پر نشرار دو کی ایک اص طرز کی نبیا د قایم ہوئی ۔ مگر جہانتک خیال ہے کوئی شخص اُنکی ب<sub>و</sub>ری تقلیدا وزنقل مین کامیا ہنین جا یونتو بهت سی انشاه اور رقعات کی کتابین موجود بین اکترمشهور در گوشک مکانتیب بھی شابع بوجیے بین مگرغو<del>ر س</del>ا وکھھا جائے تومرزا کارنگ سے علیٰ دہ ہے سیم کیے سیم کا تحلف اور تقشع خشونت ادر شکی مطلق مزمین ۔ عبارت كى ردانى اورسلاست سيمعلوم جوّما ہے كەفلىر داشتە ككھنے چلے جاتے بين اور مصامين كى كغرت مبتب ویتی ہے کوایک دریائے مضامین اُسٹرا حیالا آلہے - بیرایک خاص صفت ہے کہ ہرحیٰ عبارت حددرم کم ئے *نکلف اور روز مر*ّہ ہے مگرانٹزال *فر سوقیات مین طلق نہین ملکا تسین ایک ا*دبی شان ہے - بطون م نقرہ سے عیان اور خلافت ہر حابری تہ میں نہان ہے۔ مرزااکٹر ایسے خیالات کاحن سے ان **کا مکتو الب**یم موافق مذبها الم سرحبا رت اورصفا ئی سے اظهار کرتے ہیں جیسے کہ وہ جانتے ہن کا اُنگی تحریر کا زور اور انکاا نداز بباین ہی کی زبان بندکروے گا ملکائٹکوانکے دام محبت مین اسپرکرے گا-انکی تحرمین کالر با تون کا مزه آباہے۔ ۱ دربعض خطوط اُنهون نے فی الواقع مکا لمکھیورت میں لکھے ہیں کسی مریکی والیہ نوعائب فرض کرایا ہوجس سے مکتوب الیہ کوئی دوسر شخص معلوم ہونے لگتا ہے تعلم کی ایک عنبش سے وہ ابسى سخراً فريني كرديتے ہيں كردل مزےا تھانے لگتا ہے۔مزالے اپنے خطوط میں علاوہ ایک طرزخاص اختیار کرنے کے بیجدت بھی کی بوکہ القاب وآداب کا فرسودہ طریقہ اور بہت سی اور ابتین جوعمومًا تخطوط مین نکھی جاتی ہیں مگر درحقیقت فضول در سکا رہین سب جیو ڈ دین۔ وہ نیچ آ ہنگ ہیں لکھتے ابين كتفطوط توليسي من ميراط يقترب ب كرجب خط تكفف كے لئے فلودكا غذا تھا ما بون أو مكتوب اليدكوسوا اس الفظ سے جوائس کی صالت کے موافق ہوتا ہے بی ارا ہون ادرائسکے بعبد میں طلب شروع کردیتا ہون القام واراب كايرا ناطر نقياد رشكوه وشادى وغم كاقديم وتيمن في الكل طفاديا يسمثالاً بهان حبد ينوف

اقتی شان کے لکھے جاتے ہیں"" اہا ہا ہامیرا پیایا ہمدی آیا آؤ بھائی مزل توانچھاہے مٹھیے میدام دیہ ہے والاسرورم جولطف يمان ب وه اوركهان بي المائيس دراده أناده ولى عاشق داداوه وصے ہوئے ارکاد بازاد کے دہنے والے صدیسے ککھنے کو مُرَا سکنے والے · · · » ندبر ٹور دار نور شج میر جمد کح بعددعاءهات وصحت كمعلوم بوبعائي تمن تجاركوكيون أن دياتب كوكيون ويطعف ديا كيا الخارميرن صفا كى صورت مين آيا تفاكرتم مانع ندآك ... ، ، ددميري جان توكيا كهدر إب بيني سے سيانا سوديوانا صبرو تسلیموکل *دون*ا شیوه صوفیه ک*لب مجهرس ز*اده اس کوکدن سمجھے گا″سسیدصاصب احیاط وهکوسلا کا لاہم بعدالقًاب كِيْسُكو مِشرف كردينااورميرن صاحب كوانيا سمزمان كرلينيا " یهان هم مرزا کا ایک خطر دومیر دمدی کے نام ہوبتمام د کما انقل کرتے ہیں تاکہ مرزاک دہ تماخ صوصیاً تحرميتن سعأنكي نشرجهى شالنظم كم معجونها معلوم دوتى سيريخو لليمجه مين أسكين مثلا خطست القاب وآواك كا بالكلَ فائب ہونا اور بجاے لیسکے ایک فَرضی مُکا لمہسے خط کا خروع کر دیا جا نا۔عبارت کی سادگی شوخی اور تے تکلفی۔ مذاق کے ہراہی<sub>ہ</sub> میں کھیرد وستا تھیسے تین تھی کرنا ۔حد میرزنگ زما ندمینے جمہور میت بیندی کے برخلا ف مِائِمُوٹ خطین بھرجی ملکہ انگلتان کے پہلے لفظ" جنا بُ لکھنا حس سے اُن کی صددرصر کی قدامت نبیندی ہور شدنہ بب کا بیتہ جلیتا ہے ۔ ابتدای حیند مطور کوجن سے خطا مفروع ہوتا ہے ہم مکالمے کی صورت مین <u>سکھے</u> يتى بن ع سے غالب ادرم سے ميرن صاحب جمنا جا ہے۔ خط بنام مير مهمدي غ-ار جناب ميرن صاحب إسلام علي غ- کهوصاحب آج اجازت ہے سردمدی کے خط کاجواب لکھنے کو۔ م م صفور مین کیامنع کرتا ہون مین نے تومیر عرص کیا تھا کا بھٹندرست ہوگئے ہیں خارجا تارہ ہی صرت بچینیں ہاتیہے وہ تھی رفع ہوجائگی مین اپنے ہرخط میں آپ کی طرفسے لکھ دیتا ہوں آپ تھرکر دیا ينكيف كرين -

غ - نهین میرن صاحب کشکی خطاکوائے ہوے مہت دن ہوئے ہیں وہ خفا ہوا ہوگا جواب ککھنا ہذ م ـ صنرت وه آکے فرز رہن آپیے خفاکیا ہو گئے ۔ غ - سيان آخركوني وصرفة الوكرة معضط كلف سيكيون بادر كفت مو-م- سجان الترسيحان التداع لوصرت أب توظانهين لكفتے اور جمھے فرملتے مين كرتو ماز ركھتا ہي غ- الجهاتم إز نهين ركعة مُرّب وكهوكم كيون نهين جائبة كرس ميرمدى كوط كلون -م ـ كياع *ض كرون سج توبيه هي كرحب ايكاخط ج*ا ما دروه پيڙها حاماً تومين سنتا ا درحظ اُنطا آياب جو ين وإن نهين مون نهين جامة أكراب كاخط حائے مين اب خيتبنه كوروانه بوتا مون ميرى روانگی کے تین دن کے بدات خطاشوق سے لکھنے گا۔ غ- سیان میٹیو ہوش کی خرومتارے جانے سے منجا نے سے مجھے کیا علاقہ مین بوڑ کا ادمی معبولا ا دمی مقاری با و ن مین آگیا اور آج کا اسکونطانهین لکها سداس کے بعث اس خطار فرق مواہر) لاحول دلاقوة سنومیرمهدی صاحب میرا کچ<sub>ی</sub>گذاه نهین م*یرے پیلے خط* کا جواب لکھوتپ تو**رفع برگری** چین کے رنع ہونے کی حفر شتاب لکھو۔ بربمز کا بھی خیا اس کھا کرد۔ میہ حَدُی بات ہے کہ وہان کیم کھانے <sup>ا</sup> ملتا ہی منہیں بخفارا پرمبزاگر موگا بھی توعصہ ہے بی بی از بے چا دری ہوگا ۔ حالات بہا ن کے مفسمت يبرن صاحب كى زبانى معلوم ہو نگے ۔ د كيوبنيٹھ ہين كيا جانون حكيم ميار شرث مين اوراُن مين كچير كونسل ہوتورہی ہے نیخشنہ روائمی کادن عیراتوسے اگر مائے کلین اور بور خی جائین تواکسے یہ بچھیو کر جنا ب ملکا بھکتان کی سالگرہ کی روشنی کی مفل مین مقاری کیا گت ہوئی تقی اور سے بھی معلوم کر بیجبو کہ ہی جو فارسى مثل مشهورب كوفر را كا دمنو رداسك معنه كيابين- پوهيد اور من چوز يومب مك نرتبا مرك الشخا ببلے تو اندهی حلی بھیر منھ ایااب میفر برس رہا ہے۔ مین خط الکھ حکا ہون سڑا مدالکھ کر حور و ذکا جب ارشح وقوت ہوجائیگا تو کلیا ن ڈاک کولیجا *لیگا۔میرسرفراز حسین کو دعا بہوینے ال*ٹر *اللّٰہ مم<mark>ا بی ب</mark>ت کے* ىلطان العلما دا درمجېټرالعصرين گئے-کهو دمان کے اوگ تمھین قبلہ وکعیہ کینے لگئے نہیں <sup>ا</sup>میر**نعیرالدین ک**و اس کا شیجانٹ سے قد ماکی طویل اور فیر دلحیب طرز تحریر کی درستی مرکزی اور میر ایکنایت

مدہ حبّدت کی مثال قامیم ہوگئی جس سے اُرُد دخطوط نولسی ٹرانے تخلف دفقسنع ا وربے موقع المهارعلم ہے آزاد ہوکر نہا بیت شیرین اور دلحبیب بن گئی ہرحن کر بیا ختر اع انکے معاصری کو نبید رندا یا نگر حون جون زمامز بدلتا گیااورونت گزرتا گیااب لوگون کو اسکی *اہمیت کا صردراحساس ہو* اور*م طرف کو تن*عین بيدا ہو کئے معلانا حالی سرسید مولوی ذکا والتہ مولانا محرصین آزاد اً وراکئے علاوہ دیگرا رہا ب تسلم المثلاً امير مينا بي اكبروغيره نے بھي سادگيء بارت كوسيند كيا اور اپنے اپنے طرلق يونشرين بكھين مگر حق بیرے که مرزا کی سادگی ودلکتنی شوخی وظرانت حبربات نگار بھی انہا رہا نی انصنمیتین کو ٹی انکا مّرمقا بان پھگا المحارتعات كى ايك بتين خصوصيت مرهى ب كروه الحكى حالات زند كى كرمصف اور قيل الز مین بها نتک کواکر کولی شخص میز زمت گوارا کرے کوانے خطوط کو تاریخ کور کی ترتیہ جمیع کرے اور ائ کے دہ حصے جومرزا کے حالات رندگی کے متعلق مین علی وہ کرناجائے تومرزاکی *ایٹ من*ضرخود نوشتہ **۔ وا**نح عمری اُنسے مرتب ہو جائیگی۔ پیخطوط اُنکی زندگی اور جزئیات زندگی کی تصورین ہیں انسے حیات ، احاب اورمعاً صرين مع تعلقات كے متعلق اُل مح فطر ليے اور تم جصرا ور قديم شعرا كے متعلق الكے خيا لات ب بخربی اخذکئے جاسکتے ہیں یعض کو بڑ کریہ علوم ہونا ہے کومرزا ی عرص اصلی کمتوب الیہ کے ل کوخش کرنا اوراسکاغرغلط کرناہے ۔ اُنکا مذاقِ طانت بھی سے نرالاہے۔ ارد ونظم بن تواسکا جو ا ى نهين ابل بدرب مين كھي اس تسمر كي لطبيف خلافت مفقو دہے فرنج شاعروالسيرا درا لگريزي نثا ، دمین سونعنیط بنیے اپنے طرز مین ایک خاص رنگ طرافت رکھتے ہیں مگر مرزاا*کن سیسے عل*ے دہ ہین والش*یری طرح ا*تنمین نقالی ادرسولعین*ٹ کی طرح ان مین تیزی ادرد ل آزاری بن*ین ہے انکی ظلانت لى لطا نت اورنزاكت كابرتوا يديس مين كجير كجيرما باجاً بالبرمزرا كابيهبت برااحسان سے كانهون نے ا کوخشکی اور بدمرگی کےالزام سے بچالیا-مرنا کا قدیم دنگ بعنی مفغی ادر سی عبارت کے مرزا ہر حند خطوط مین سادگی ا ور سلاست عبارت کے دلدا وہ تھے۔ گررواج زمانہ کے موافق احباب کی کتا ہون برتقر لظین اٹسی رائے ا مزازین لکھتے تھے۔ اسکی وحبرمولا ماحالی کی زبان سے سندنا جا ہیے وہ کتے ہین مرزا کواس میں معدد در محبشا جا ہے۔ جو لوگ

结

نقر یظون ادر دبیاجین کی فرمایش کرنے دائے ہتھے وہ بغیرات محلفات باروہ کے ہرگز خوش ہونے والے نہ تھے ۔جوطریقیاس زمانہ میں یو یو لکھنے کا تکالہے ہی کواب بھی بہت کم کوگ نیٹ کرتے ہیں اور مرزا کے وقت مین تواس کا کمین نام ونشان ہی انتها میان آئی وو**ت بنیون** کی کچھ عبارت بطور نو نددی جاتی ہے اَلل*س رنگ* بین بھی اُن کا انداز بخر مریخویی علوم ہوسکے - (۱) مرنارجب ملی سبگی*ے سرود کی گلزا رسرو*ر کی تقريظ-ىدىبىيانانىئەرخداكىكيانظرفروزصنعتىن بېن ت**نايئ**انىڭە كىياچىر**ت**اۋرقدرنىن بېن<sup>ئ</sup>ىيە چۇھلا<del>ي لېش</del>اق" كا فارسى زبان مص عبارت اردومين كارش بإناب ارم كابين ومنيات أتفكر ببارستان قدس كااكب باغ بنجانا ہے۔ وہان *حضرت دونوان ارم کے نخلین دو آبیا رہوے بہ*ان مرزار ع<mark>ب لی سیگ سرور صلایت ا</mark>لعشاق کے محيضة نكار بوب -اس مقام برنيجم بيزجو موسوم بهاس الشرخان اورمخا طب سرنم الدوله ورشخلص غلم ہے خداے جہان اور سے تو بنت کا اور طلق سے انصاف کا طالب ہے عان اے معاصات نہم واد راک سرور سحربیان کااُرُدو کی نثرین کیا بایہ ہے اور اس بزرگوار کا کاما مشا برمعنی کیوا سطے کیسا گران بھا بیرا می ہی بھھ دعوی تھا کا نداز مبان اور شوخی تقریر مین فسامز عجائب نے تطبیر ہے جس نے میرے دعوی کو اور فسان عائب كى كيا ئى كوشاديا بدوه كريب .....» ر ٢) مفتى *ميلول كى كتاب 'مراج المعرفت' كى تقريط يستى يون ب كرحقيقت ا*ذو مى مثال ك<sup>نام</sup> رسم سيده سرسة بكر مبيك عنوان براكها م لامؤيذ في الوجود الا الله او يطيين مندج ب جود كالله اوراس خط كالان والااوراس رازكا تباني والاوه نامه وراورنام أورسي كرجس الت خم مولی ختم نبوت کی حقیقت اوراس معنی **نا** مض کی صورت *بیرے کہ مراتب* توحید حیا رہ<sub>ی</sub>ں ۔ <sup>مرات</sup>آری ا فعالى صفاتى ذآتى ابنيا نهيتين صلوات الترعلى نبينا وعليهم إعلان مدارج سهرگاند برما مور تھے۔خاتم لانبياكو حكم بواكه حجاب تعينات اعتباري كواظها دين اور حقيقات بيرنجي ذات كوصورت الأن كما وان مین دکھا دین ایکنچینیر مرفت خواص امت محمدی کا سینہ ہے اور کلمہ لا الْدالا الله مفتلح با **ب** 

بدرسا كل الماس ساأردوكو تقويت الكي بهت بلرى تخريكيب جومرحنيداد بي نوعيت منيين ركفتي عقى

ر سے ملاشیہ نیزار دوکو مہت فائدہ پنجاا درائسکی تقویت کا باعث ہوئی مولو**ی** ستیدا حریثہ ا درائك بزرگ استا دون لينے مشہور ومونٹ روشا ہ عبدالعزيزادرشاہ عبدالقادركے زمان مين اشاعت بند د ما بیت *کی صورت مین رونا مول صبکی وجه سے تب*لیغ دین کی *غرض سے فت*لف کمتب رسایل عوام النا الر ے فاید ہ کیواسطےصاف اور بہل زبان میں لکہے گئے۔ بیپٹیال برابر زور مکرم آما اور قوتت حال کر ما گیا اور س تخریب جرمولوی صاحب موصوف نے اشا ہی تھی انکی د فات کے ببدا متدا وزمانہ سے دیگر پھتی فرمنه وردا بمبر قوم سرمیاری خان کے تمام علیمی معاضری مذہبی ا درسیاسی اصلاحات کی وہی روح دوان تقی ک<sup>ی س</sup>ید صاحب ادرائنکے رفعائے کار کے جدیدا صولون کی اشاعت نے کوملک مین اوسونت بہینی ادر مخالفت بیداکردی بھی ادراختلافات کی آندہی سے ملک کی فضا گرداکو دہرگری تھی مگرج تت وررسا میل ایسایل کی موا نفتت وخالفت مین لکھے گئے ہرحند کہوہ مذمہی رنگ کے تنظے مگر چے ' ں زبان میں ہوتے تھے اسو *جرسے ز*بان کوائٹ بقینیًا ہمت کھر تقویت مرتبع مولوی سیداح دشهیر کششکایم مین میدا بورئے ادر شاہ عبدالعز مزادرشاہ عبدالھا درصاصہ یسے بزرگون سے علوم دمنیہ کی کمیل کی حجو ن نے لجد کو قرمب کی صورت اختیار کر بی تقی ہے نکہ بڑے قالب اورنصینے خص تقے لِہٰ داٰا نکی تقریرین اور وعنط سن سنکرلوگ مکبٹرت ان کے مرمد ہوگئے تھے۔ا بنے اصول لى تبليغ سيلے دلى بن بكمل كركے متلا المريح مين كلكت بركئے اور وہان سے عمر شائع مين جج بہت الله كي ینت کے روانہ ہوگئے ۔ و ہان کچے د نون قیام کرکے تسطنطانیہ چلے گئے ۔اور جمیہ برس تک رکھ کی سے مط باحت اور نیزانیے ہمنیالون کی جاعت پر داکراتے رہے معب دلی واپس آئے اور بیان کے مسلمانونک ك مصنف صاحب كا برخیال صحیح نهین معلوم او آکه دی کریک مذہبی بعبورت اشاعت و ابسیت مولوی سیداحمد شهید دیے زما شرمین ستروع ہوئی تھی اور جو ترمیدین اور مادیلین مزمہب بین مسرسید مرحدم نے میں میں وونو ل کے ہی جیزین مین ا موجہت کہ وہا بیون کے اصول کے مطابق حلم احتکام نٹر معیت مین کناب انٹدا درسنت رسول انٹر بربطاکسی توجیہ اررتا دیل کے عمل دا حب ہے ادر مرسّد مرحوم اپنے محتّحة ات اوراصوبون کے ٹابت کرنے میں ولایل عقلی اور تا ویلات ب بهت کچرکام لینا جاہتے ہے جوعفا مدد ہا بیکے مالک منافی ہے۔

عقاید کا دیچرمالک کے لوگون سے مقابلہ کیا اونسبتاً زمین وآسمان کا فرق بایا۔ اوراسی سے انکے دلمین صلاح كاحنال سپيا ہوا - چونكر آدمى رچيش تنصے له دااشاعت دين كے متعلق أيكے جوش كى كوئى نتھا باقی نهین رسبی تنتی چنانخهر سید است اُنهون نے جاد کا اعلان کیا اور مشت<sup>ے</sup> لیٹر مین مولوی سماعيل كوسائة ليكريشا وركيطرت روامة بوسكة كهاجآ باسب كأشكيع ميردن اورمعتفد ونكى تغس لاكدسة زايد مقى اوراكثرام اادرمشا أبيرن جوانكي مُعتقدادر يم خيال تحفي اس مذهبي كلم نے داسطے کا فی رومپیرسے اُتکی مردکی تھی میشناے میں اپنے اس شن میں اُٹکو اُتنی کا میابی ہو کئی تھی رپر ایشا دراُ نکے قبصنہ میں اگیا تھا۔ لیکن مجد کواکن کے اصولو نکی سختی د نکھکر افغا نوان نے جھون – مرددینے کا وعبدہ کیا تھا، السے سریفان کی سیحالت د مجیکرد ہ دریا ئے اٹک کے اس اربیار دائن جا چھیے جا ن است ایم مین سکون کے ایک ستہ سے حبکا سردار شیر سنگر تھا مقا بر کرتے ہوئے مات گئ شاه عبدالعزيز صاحب قرآنستريون كى تعنيير يوسوم بتفنييرَوزيزى فارسى من لكمى حبكا اب ترجم ارُّدو میں ہوگیاہے۔اوراُ نکے بہائی شَا ہ عبَ القا درصاحب کے قرآن شرکھین کا ترحیہ ارُّد ومین کیا جو شاع مین خت به دا درایک شخص سیرعبدالله نامی نے جوہولوی سیداح در کور کے مربید تھے۔ ئېگلى انتكوتىبىدا يا اسىيطرح مولوى سىدا حرصاحب كى كتاب بنيالغافلىن چېل ماي زبان فارسى مين تقى سكائهی اردورجهائهنین مولوی عبدالله نے منتا شائع مین بنگلی سے شایع کیا مولوی اسمایل صاحبً ماله تقویته الایمان اورنیزدیگر مرمان مولوی سیدا حرکی تصانیف مثلاً ترغیب جهاد -لة الونيرن بيحة ، لموننبن وضح الكبائر دالبدعات - مائة سايل غيرو بيسب سي زمانه كي كتابين بن جو صل میں اشاعت دین کی غرض ہے لکھے گئی تضین مگرجن سے زبان اُرد وکوٹھی ضرور تعقریت پیونجی – حالت مین ایک بهت برا تغیر سداکر دیا- اعظار وین صدی کے آخر مین فورٹ ولیم کا لچ کلکت مین ایک لجها بيرخا مزكعل كيابة احبين واكبر كلكرست اوركالج كينشيون كيضامنيف عزو ذاكثر كلكرسك ین جیپار تبیار بوتی تقین - مُراُنکی نیاری مین اسقدر روب پخرچ بهقاعقاکه آخرکا ریشطیع بند کردسیا میراا

والطركك كرست كى بعض كتابين بهي بهان مذهبي كين-اسكے علاوہ اس زماند مين جوٹائپ كے حروف مروج تھتے دہ بھی نہایت ہونمااور مہدے تھے۔اسی زمانہ مین سیام بوپر وافعیز کال کے با دریون نے بھی ر ايك حيما به خامز كمولامة احبين ختلف مهندوستاني زبالؤن كى كتابين جبيتي تهين علا شايع مين اس جيابي خانه مین آگ لگ کئی اوراکشرکتا مین جلکرخاک ہوگئیں میکٹلٹ لیے مین ایک لیتمو کا جھا پہ خارہ دتی مین قایم موا ہےنےا شاعت کتب کو مہت آسان کر دیا سے می<sup>ں ب</sup>انی کتا بو ن کے سابھ سابھ انگریزی اور دیگر غير مكلّى زبانون كے تراجم يا اوركتا مين اور رسائل مختلعت مصنا مين برطبيع ہوتے تھے - غازى الدين حيدر ین کھھنٹومین تعلیٰ بہت صرف سے اور تعلف کے ساتھ ایک مطبع ما کیا کھولا گیا تھا جسمین س للے ہفت قلزم جیبی تھی دوسری کتا ہیں جاس مطیع سے تعلین حسب بل ہن ۔منا قب الحیدر میز بات بی مولا الماع مین معارضیوری فارسی مین سر سر المراع مین ایدونون کتا بین غازی الدین صید رکی تقریف مین بین) محکدسته محبیت مین نواب گورز حبرل لار دیمیشندگر اور غازی الدین حیدرکی ملاقات کا حالِ فارسی میں ہے سنجیٹورہ بخط لفزاتا جالاتھات جوایک عربی کی لغت زمان فارسی میں نیٹر مسلم مین ایک انگرمزیسشراریچ تبون نے ایک لیتھو کا حجا پرخاند کا بنو رمین کھولائقا نصیبرالدین حیدر کے تھم سے کھنے اور بہا ن بھی کیک مطبع جاری کیا ۔ایک ورمشہور کتا بے جواس زمانہ میں لکھنٹو میں جھیں وہ المرزي كتاب كاتر ممرتني مبكولار درم مرسم في سائنس كي وائدا وراعال رتصنيف كيا تفا س کا ترحمه سید کما ل لدین حیدرمعروت مبرسر خنسینی گھنوی نے اسکول کب سوسائٹی کلکیۃ کی فو سے کیا اور مطبع سلطانی میں شریک اومین جیا میں ترجمہ نہا بیت صاحت اور سلمیں اُردومین ہے ۔ س<del>ب</del> أيهلى كتا ب جولكھنۇمن لىتقوم جھېيئىرح العنيە تقى يىشئىڭ ئىج مىن نقرىبًا بارە تىجاپے خاپ ئىيتوك لكھنۇ مين موجود ستطع جنيين مطبع ميترس ا درمطيع مصّطفا بي مهبت مشهور بين بيلسك شايع مين منشي كمال لدين مذکورنے جورصد خاصہ شاہی کے میٹرشی تقے بادشاہ کی خوشنو دی مزاج کے داسطے خاندان شاہی کی تاریخ لكهنا *حفرفيع كى بگر كچير ب*ايتن با دشاه كونسيد منه *آنكين حب*كي وجه*ست دص*دخا مه تواژ دياگيا اوركتاب كي طباعت البمى روك دى كئى اورببت سے اہل مطبع كا بيور جلے كئے مطابع كى تاريخ مين ست اسم وا قعاس عهد كا یرب کو کلونومین نشی فر لکشورصاحب نے انبا مشہو ڈھلیے جاری کیا حبلی برولت بڑائی فارسی دعوبی اونیزسٹ کرت دہندی کی دہ کتا ہیں جی بیٹے کسی میں پڑی تقین اور اگر شابع منہ جو تین تر معدوم ہوجا بین ۔ اس مطبع نے علم کے محدود دائر ہے کو دسیع کر دیا ا درائس کے فرا کو مکا علی مطبع نظم کے محدود دائر ہے کو دسیع کر دیا ا درائس کے فرا کو مکا کے تمام طبع و کو مکی ان طور پر بہائے تعلیم د تعلیم و تعلیم ان مردود پر بات خواصد کی ان درائس کے اور ان سرد کے اور ان سرد کی اور ان میں کہ و تا میں ہوئی ا دراس سے دہی فائد ہ سما اون کو ہوا جو با بیبل کے رجم کے میں بوئی ادراس سے دہی فائد ہ سما اون کو ہوا جو با بیبل کے رجم کے سے دی فائد ہ سما اون کو ہوا جو با بیبل کے رجم کے سے دور کو کو بور پر باتا ہوئی کا میں ہوئی ادراس سے دہی فائد ہ سما اون کو ہوا جو با بیبل کے رجم کے سے بیون کو ہور بیا تھا۔

 ئزمىن مەندوستان كىاكب بزرگ تېتى اورمسلما نەن كےاكب رىسل<u>اۋر قىلىم ئىلىم جى</u>خىرىكا ك<mark>چە بىخى قىرحال گ</mark> ئەن تىپ

سرسداحه خان خلاله اسقطاع المحادات جادالدوله عارت جنگ سرسیداحه خان بهادر کے ۔سی۔ اسیں۔ آئی ۔ مندوستان کے شہورلسٹراولگفت البیان اور مبلیل لقدر مصنف فلسفی ریفارمر ور مرتبر ستے ۔

انکی قابلیت انکی بردلوریزی اورانکی تفناطیسی قوت کے اشرسے بہت سے قابل قابل اہل علم وفضل انکی قابلیت انگی بردلوریزی اورانکی تفناطیسی قوت کے اشرسے بہت سے قابل قابل اور ایک طرا وفضل انکے گردیج ہوگئے تقصینے اوبی کارنا مون سے مذصر حت ادب اردو مالامال ہوا بلکہ وہ ایک طرا فاص کے موجد ہوئے اور مہدوستان مسلما لوشکے طرز زندگی اور معاشرت پراُنکی مساعی جبلیہ کا بہت گہرا اخرط پا چونکہ سیدصاحب کی زندگی خملے بنت جون اور شاعل منتیسے ہے لہذا اکن سے قطع نظر کرے ہم بہان انکا ذکر صرف ایک ہیب اور قرمی لیڈر کی حیثیت سے کرتے ہیں ۔

مین نائب منیرشی اور کشکشارم مین استحامی خصفی باس کرسے منصف ہوئے میز کا شاع سے معاهشارع إمين رسبے اوراسی زماندمین امنی مشهور و معروت کتاب امثار الصنا وید لکھی حسمبن کی بهورمقا مات اورا نارقد ميراورنيزاني زما منه كه دلى كے تمام كاملين اورفقرا علما اورشعراء وعيره نا ذکرکبایس ایس کتاب کی اتنی شهرت بهونی که اُس کا ترجمها <sup>نگ</sup>زی<sup>ا</sup>ی مین مهوا اور فریخ مین گارس شیای فيرتهم كيا وطلا المعرمين شايع بوارشيرصاحي سلااع من ايك كتاب موسوم برُجلا القلوبُ سمین انخصترت صلیا نشرعلیه دسلم کی ولادت کاحال ب سیم سیم کار مین محضرت صلی میم کاریم مين *"تحصيل في جرّج الس*ايل" ( تركيم معيا والعقول) *سلتها ^لـ ع*مينٌ فوا مدالا ف*حار" اورُقو امتين "ي* منتصرحالات راج جزشِر کے وقت سے ملکھے ہیں۔اور بلاث ایر عمین ترجم کمیائے سعادت تصیب یں <u>ھے دائے مین سئید صاحب بخور تقل</u> مو گئے جان ان انہون نے تاریخ بج<sub>ی</sub>ور لکھی سائین اکبری کھی تھے قشی کا فیز بھی سَیدصا حکبے طامل ہے مِسٹر بلا کمبین جنہون نے آئین اکبری کا انگرزی میں ترحمبہ کیا ہے ے کی کا ویٹن کے معرف اور ایکی تصبیح کے متعرف بین بیٹھٹ ایج دمینی سال غدر مین سیار صاح نختلف طرنقون سے امراد کی - ادر حیب انگوا کی علاقہ اُن کی خدمات کے <u>صلحین میں گیا گی</u>ا تو اُنہون ا *شکے لینے سے انکا رکر دیا سھھ ۱۔ ع*مین انہون نے انیا مشہور مغلط اسباب بنیا وت ہن ی<sup>و</sup> تصنبیف کی وسلسة الناع مين شايع بوا -استكه علاوه امك وركتا ب 'وفا دارمسلما مَا ن مهند 'كنام سيرشايع كي- برني كو " تا پرخ فیردزشاہی" کی ایشاٹک سوسائٹی کی فرمالیش سے صبحے کی سنتے <u>کے می</u>ن اُنگی تفسیر بالمبیبل سوم ئىمىيەر لۇڭلام" شايع مېدىئ جېر كوقدىم روش كەمسىلما نون نے ناپېىند كىياا د*راسېر ئىنت*ىنىنى كى مگرامايي رىپ نے اسکی ٹری قدر کی سیلا شاع میں سیصاحب بدلکرغا ری پور آئے جا ن سائنٹی کا سنگ بنیا در کھا گیا ۔اس سوسائٹی کے قیام کی غرض میتھی کرمشہور اورستن دانگریزی کتابول کا ارو و مین ترجم کریا جائے تاکہ اہل اسلام دیر ب<sup>ا</sup> کے خیالات اور وہائے کر سنے واقع ت<sup>ین</sup> ک<sup>ا</sup> لیک ا ان ار گائیل جواس زمان مین سکریزی آف اسٹیٹ مند محقے اِس سوسائٹی کے مزلی لیپٹیرن ا اور نفشنگ کو رنزان بنجاب د نبرگال اس کے وائس میٹرن سبائے گئے ۔ ایک زمانہ مین سے سوسائٹی مہمیث ہوا ومتبول بقی اورانسکے مبرن نے نهایت عمدہ عمدہ رسالے مختلف مضامین مثلانا پریخ بیو گرنی زراعت <sup>م</sup>قل<sup>مة</sup> قىضا ديات پرلك<u>ىمە ئىرى لائا ئ</u>رمىن دەعلىگەر قائے اورا<u>ئىكە</u> سابقرسوسائىلى بىمى دېين نىتقل *بوڭراڭكى* سے ایم مین اُ منون نے ایک انگریزی اسکول مرادی بادمین اور سنگلتہ ماج میانسی طرح کا ایک اُ غار می بورمین قامیم کیا تھا اور خملف مقا مات مین انگریزی تعلیم کے فوا مُداور بر کمتو نیر لکھرو سے تھے ن اہنون نے ایک انجن قائم کی حب کا نام برلش اندا بن ایسوسی الیش تھا۔ اور نیزاینی سائٹفکسٹے بسالہ "علیگڈہ انسٹیوٹگزٹ"کے نام سے نکالاجبمین وہ خود نمبی ختر لِچرِنہ کچیر لکھنے تھے ۔انگریزی اخبارون کے بھی ایچھے ایچے مضامین اسمین ترحمبرکراکے شامیع کئے جاتے تھے پی<del>خات ۱</del> میں اٹھا شارس کو تبا دلہ ہوگیا۔ گران کے ادبی ادر پی کامونیین اس سے کسی ہے کا حمر ج واقع ہنین ہوا۔ اسی عرصہ مین اُنہون لے ایک ہندوستانی پینورسٹی قایم کرنے کی تھی ہو لی تقی ا*ورگور مزجنرل کواس م*ضمون کاایک میمو رم**ل** تھی بہیجا تھا ا درانگے اس خیا ل<sup>ک</sup>ے ساتھ ہم*ر ڈ*ری کھی ظاہرگی گئی تھی سے سالٹ ایم مین رسالاً' احکام طعام بااہل کتا ب تصنیف ہواجس سے مذہبی لوگون مین ایک قسم کی شورش سپیدا ہوگئی اورستید صاحب اِن با ذکی وجہ سے بہت برنام ہو گئے۔ گئے اورا بل دیریپ کے طرزمعانشرت اوراخلاق وعادات اور نیز انتکےسیاسی او تعلیم نی تنظا مات کامطا اسى زما ندمين سردليم ميوركي مشهوركتا ب" لابيت آت محرّه" (سوالخنعري) تخضرت صلحم لیرامزجاب ہنون نے لکھاا ورمنیز مسلما ہون کے داسطے ایک رہایشی کا لج ولاس<sup>ت</sup> کے اکس ور کمیسرج کالجو تکے انداز ریمنه دوستان مین کهولیے کا خیال میدا ہوا۔ ولا برت مین اُنکو سی -ایس -آئی کا خطاب ملاا در منعث المهرمین هند درستان واپس ائے۔ یهان از کرائنهون اپنیامشهور دمعروف ماہوار رساله تهذيب الاخلاق حارى كيا حبكيمطالعه سيمسلانا ن مهند كيحفيالات من ايك نقلاً معظ رُومنا ہوااس سے سلمانون کو دہی فوائد بہوننے جواڈیسن اور شہل کے رسایل مٹیلر "اور اسکیٹیٹر"۔۔۔۔



جواد الدوله عارف جنگ سر سيد احمد خان بهادر ايل ايل دي



نواب اعظم يار جنگ مولوي چراغ علي

ہل انگلستان کو حاصل ہنئے تھے اس کے جاری کرنیکی میغرض تھی کرسل اون کے خیالات علی الخصیم هزیبی خیا لات مین دسست اور ترقی *پیدا*جوا دروه می*زی علوم کی طرن*ت مانک مون *حسب سے اُسکے ت*ام معاشرتی اور تدنی معالمات مین صرور صلاح برجائیگی اس من ختلف صتم کے مضامین مذہب معارضرت اور تعلیم ولكه جائے تھے اور لكھنے والے حودسرت پرنوا مجس للك نواب وقال كملك اور مولوى چراغ على اید بزرگ مقے داہنے خیالات کو نہایت صفائی اور آزاد می کعیائے ظامر کردیتے تھے اس رسالہ کی گیرٹری ک*رسٹیٹ بنتی کہ*سلما نون کے ال سے میعلط خیا ان کا سلام علوم دنیا دی ادر مہلاے کا قیمن یا مخالف ب کلی اوران کرمیمعلوم ہوجائے کرکن سباہے اس متم کے خیالات اسکیمین روون کے ول میں ا ہوگئے تنے ۔ وہ نعصان بہونجانے والے اور کلیعت وہ رسوم دقیو رکو ترک کرین - وہ اپنے افلاش ابر کا حساس کرین ادر کشوملا دُن کے پنچہ سے نجات با جا مین ۔اسپی زمانہ میں ایک تعنیہ قرآن بھی سے ىنىىف ز<sub>وا ئى</sub>ھىكىچە يېلىدىن شايع ب<sub>ۇ</sub>ئىن-گرىيىنىف قرآن ئىكىببوننى يېلى جاي**رىنىڭ ت**ىم مىڭسىيى ا ہو نی گئی۔ اس تفسیر کی خصوصیت میں کو اس مین بہت ہی باقد پنجزن کا حالہ قرآن شرعیت میں ہے بائیبل ا تصص سے روشنی ڈال گئی ہے جہاد - دوزخ دہبشت میولج وعزہ برجود گیرا قوام نے اعتراصا <sup>میں ا</sup> به حینان کی مین اُنکا شافی جواب دیا گیا ہوجو بت<sup>ا</sup> دیلات اوومنعیف وعیرستندا**حا دیث سے**احترازی کیا يگئي ہے اور جِشْكُوك كيملوم مآدى كے بڑھفے سے قرآ كى الهامى كتاب بونييَن بيدا بوت بين وہ ر أَفِي کئے گئے ہیں۔ مگرانِ دونوں جزدنِ سے قدیم روش کے مزہبی بیروستید صاحب مے سخت نی العث ہو لو کافر ملی بنجری کے خطابات ویے گئے اکٹر اخارات اور رسائل صرف ہی عرض سے حاری في كئي كرسًيه صاحب وراكم كي حديد حيالات كا خاكرا والياحات ارد وسك مشهور خريف اجادا وده مِن الله كارون تعلى اور تسخ الميرمضامين فظم ونظر الكاسبت لكيم كُنَّ مَكُرستد صاحب الني شا مين ركوم رب اوراس فالفت كالبَرَ مطلق الأله ليا الخرعم من الكوسواك المناعجوب كالج كي تق ، ادر کوئی خیال ہزیھا سے میں عام میں وہ سر کا رس ملا زمت سے کنارہ کش ہوگئے اور بھتیر مرتبلمی اور یاسی شاعل من گزادی . با لاخرسشه شایه مین ایک طویل عمرا کراورا یک کامیا نب ندگی سبرکم

ى دنيات مخصمت بوركي اورتهام مندوستان كواينا سوكوار يجيو ركي -كاطرز نور كيفينًا سيد صاحب اردو حرايز كا رون من ايك بهت لمند مرتب ركھتے ہيں - أنكا ت زبر رُست اوراً نکا شجرعلی بهب اعلی تفاءاُن کاطرز تخریر زور دار مگرصاف اور سا دهب سِهُنین ں عبارت آرائی نہیں ہے کے خلطیان بھی سمین تکلین گی مگرستد صاحب قواعد **صر**ت د نخوکی ی کی طلق بردا نهبین کرتے تھے **دہ مقررہ تواعد**انشا پر دازی سے بالس بے نیا زیھے ۔ مگر مہی جیز أنكى شهرت اور قابليت كونعضان مهوم خانے كے بجائے استين اوراضا فه كرتى عتى - ٱنكے طرزہ بديے تدیم تصنع نگاری پیجو سیدل اونظهوری کی فارسی کی تقلید مین ارٌ دومین بھی بر تی جاتی تھی ایک ئىزب كارى لگائى اورىيز ئاست كرد يا كەسادە اورىبىغ ئىلىپ عبارت مىن تقىنع سے زيادە خوبىيان مېر صنهه ن کود کیمواورعبارت آرائی سے غرض *ز کھوت<u>ی پر</u>تیدصاح* کاعمل تصادر حقیقت مین ہی حال انكى تمام تحرير دن كاسبو-انكى عبارت أنكها دامه مطالب مين كجبى قاصرنيين بوتى أكوز بالبرعبرر يَالَ بِهِ - نِشَرَادُ دُو لَكِيفِ مِين وه البِيهِ مشاق تَقِي كُدا نَكِ مِثِيتَةَ كُودُكُ أَنْكَا هِم لمِيهِ مَين مقا-مولا ناحالي اُنگونىنرارگەد كامور خەاھلے قرار دىيتے ہيں۔سب سے بڑى خوبى سيدصاحب مين يەتقى كە وە شکل سیمشکل در دقیق سے دقیق مضمر ن کوخواه وه مذهبی پریاسیاسی بهایت صاحب اور بيحظف زبان بن اداكر سكتے تھے۔اور نيزانيے مضا مين كے حسن و قبر كو بھى نها يت زور وارالغاظ مین دضاحت سے بیان کرسکتے بھے۔ گرسیدصاحب اورغالب کےمعاصانہ تعلقات کو دمکھیکر ایه ماننا پژتاہے ک*ەمرزا کی طرزخاص کا سیدصاحب ب*را یک خاصل ترییرا اور جوسادگی اور نے محلفے ک<sup>ا</sup>ئی عبارت مین بانی جائی ہے اسکا نقش اول غالب کے ماعقون صورت ندر موسکا تھا۔ سیرصاحب رنقاے کار ونیاکے تمام طب لوگونکی سے طبری بیجان ہی ہے کہ وہ اپنے سساتھ را دن من بھی ایزاہی ایساءِ ش دخردش ادر صداقت وراستبازی بیداکردیتے ہیں بہی حال سید <del>ح</del>نا کے حوار بون کا تھا جنگی زیر دست جاعت نے اپنے اوبی اور سیاسی کا زامون سے ہند وستان میں ایک ہنگاسہ سیداکردیا ۔ خاص حاص لوگ جاس جاعت مین شامل ہونے کا فور رکھتے تھے بیہیں ۔ نواب

محسن الكك ونواف فالالك بولوى فبإغ على مولوى ذكاء الشريخا حبالطا فتصيين حالي شبلي تغماني ولانا نذبیراحد- اورمولوی زین العابدین -انین سے اکثراصحائے کچھ خصرحالاتِ اس کتاب پین لمبنہ كيئيكئة بين حالى توى شاعر سقع مولوى نذيرا حمرايني فيحتآ ميزانسا بذن اورنا ولون كے لئے مشہور ہین شِبلی اور ذکا والسَّد فن نقداور ماریجے کے اما مستھے مولوی حیاغ علی اور نوا مجسن الملک کے بیٹر ہما اور گرانفقد مضامین فے ادب اُرد و کو بہینے سے لئے منون احسان کیا۔ان تام برزگون کی ماعی جبل جوسلانو نكى صلاح حال كے لئے وقف تقین نهایت پار آورا ور کا سیاب تا بہت ہو کمیں اورا نکی تصامنیہ

رُابِ عِن الملك عَسْمَاء مَ مَن الْمُلُكُ نُوابِ سير مهدى علينا ن مها دير الله عن الله وه مين الله وه مين الم

تاسخناع موئ معمولي درسیات سے فراغت کر کے بعہدالیسط انڈیا کمپنی سرویہ ماہوار بر کلارک مقربوئے - رفتہ رفتہ ترقی کرکے عشہ اسم میں الم یو برسٹ تر دارا درات اسم میں میلدارسرکاری مقرم دیے سلینے خدیات کی انجام دہی میں انہون نے انتہاد رصر کی قالمبیت اور کارگزاری کا بنوت دیا و اوراسی اثنا رمین دوکتا بین ارگدد مین ایک قانون مال اور دوسری قانون فوحدارى كيستعلى تصنيف كين حبكواس زاته من شهرت مونى يطلن المعين ديني كلكري كالنقاب کام خیا ن کامیا بی سے دیکر محلث ایج مین مرزا بر رکے دلیٹی کلکٹر مقرم ہے۔ انکی فامکبیت کی تِ دور دور مهو بخی تھی۔ جنا بخدر سرالا رحنگ اول نے انکو حید رہ ا ، دطائب کیا اور سمائٹ شاع میں وہ ا لیات کے اضاعظ دانسبکم حبرل مقرم کوئے ۔قیام حیدر آباد کے ذائد مین اُمنون نے اکثر کام نہات را نجام نے مثلاً محکمۂ سندونست وہما بیش مین مہت مفیداصلاحین کین اور بجائے فارسی کے رد د کوسر کاری زبان قرار دیا س<del>نه کشایم</del> مین ربه بند سکریزی بعینی اعلی معتمد مال <u>ورس کشایم نین</u>انشل وبيتكل سكزيتري كيمغرز عهديب برممتا زهوسئ ادرسركار نطام سط محسن الدولرمحسن الملك بمنيه لزا زحبُنگ" كانطَاب ما يا يسفرانگله تان معبى كيا تفاا درگليهٔ شلون سے ملاقات كى تقى . بالا مرويتيكم ساز شون كے سبت اپنے عهده سے علیحدہ ہوكرا در آ طرسورو بير ام ہوا رفيش پا كرعلى كم در حليے آئے جہان

مرتمر کا لیے انتظام اور سرئی اور قلیمی خدمات مین صرف کی۔ ستيدصاحب سے اُکنے بہت قديم تعلقات تھے بيشہورے کريجب پرصاحب تثروع مثر دع ین نرمب مین کچ<sub>ید</sub>رست انداز یان کررسے تقے توعام سلمانونکی طرح ریھی اُنکو کافرو ملی <u>سیمھتے ستھے</u> راجد کوئب انکی حقیقت سے آگاہ ہوے تو اُنکے بہت بٹرے مّاح اور معادن ہوگئے بینا کیے " تہذا لطافا مين اكثر مبش بهامضامين انهين كے قلم سے بين جايك مذہبي اور ايخ جينت رکھتے ہن اورخ كي غرض ا رف سرم کرزها مزدعال کے سلمان جونکبت و فلاکت کے کوستھ مین ٹرے ہوئے ہیں اپنے مزر کا تیک کے قدم ہوقدم چلین اورا پنے اکپر چرینیت **یعنے تعلیم واخلاق دسیاست کے ع**بیار سے کا میاب نہا کین ۔ مین کوئی شک نهین که به تمام صفایین کنکی تبحرعلمی <sup>ا</sup>سبیع النظری اورا نضا مت سیندی کے شاہرعا دل پر للناحالى نيست سے لكها ہے كر سيدمدى على سلمانون كے دنونكو أنكے بُركون كے كا زامے يا دولالا بجارتے تھے ادرجو کچوکرا تھون نے سرمید کی ہائیدمین لکھا وہ بڑے استدلال داستنا دستے کھا۔اکٹر اُل کے صنامین جاکی ایھی خاصی کتاب کے برابہین بڑی الماشل در محنت سے لکھے گئے ہیں''۔اسی طرح مولانا کیا بھی انگی بہت تعربی<sup>ن</sup> کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں کومیدان ادب میں ووکسی ٹریسے می*ٹ ت*ٹا کہ سے <del>بیچھ</del> مین رہے اور الکا ایک خاص طرز تحریب " اكن محطوز تحرميك خصوصيات بيربين كرعبا رت مهايت ذوره ارجوتي ب مكراسيريمي صفا كاور اور شن بان ین فرق نهین بر<sup>و با</sup> آگر کهین میانے طرز کی تقلید مین عبارت آرائی اورز عمینی سپرا مناحا ہتے ہین توانسکے صنابع مدایع اوراستعادات و تمثیرلات بڑے بنہین معلوم ہوستے ۔ ملکر حصن عبارت ا دربر الدیتے بن گرمیر مجھنا جا ہیکا است می گریکلف عبارت ہ زیادہ کی تھے کتے ایکے زیادہ تر ىضا مىن صاحت سادە اورىلىس بىن -علاوە مصامين مزكورۇ بالاكىڭ كى كى شەرىقىسنىپەن بینات "کے نہیں ہے اور سرایک منہی رنگ کی کتاب ہے ۔ کہا جا تا ہے کہولوی طفر عینحان کے ڈربر لى منهوركتاب موكر مذمه بسائنس كارتم يؤاصا حري عدون بى كى فرايش ي كياها نواصل حسب ع<u>نہ 1</u>9ء میں انتقال کیاا در *مرسکی* قرمیے بن ہوسے ۔

- دفاداللک کا فت علیگر ه کے خلیفہ نانی نواب و قارالملک مولوی مشتاق حبین شیخ فسل سُناها المالية العلالة المصاحر الدين المروب الدين الكفريب الك كاون من بدا وسد الككبوه ما ندان سے عقے شروع مین کسی اسکول میں بلے استے ستے اور زمانہ فقط میں امروم میں مجور مرکاری ضرمات بخام دین بچر رفته رفته سرشته دارا و زمنصرم صدرالعسدور جو گئے اور سرسید کے سامتر کام کرتے رہے سرب ہی کی سفارش سے حیر ہم او رہیتے جان سرسالار دبگ کے حکم سے اظم دیوانی کے عہدہ برمیتا وہوئے ا دراینی قا بلی*ت متن دههی اور د*یا نت *سیر تکا م*اعلی کومطین اورزونش رکھا۔ سازشون کی <del>میں</del> کو بھی حبیر **کہ**! و ا الحجولة نايط المركف يرحلد ملا لي كسكية ادر دوبار والحفول ني نها يت عمره ادر مفيد صلاحين سركاري كامون مين گین <u>جسکے</u>صل<sub>ا</sub>مین معز دخطاب و قالالدولہ و قالالماک کا مرکاراً صفیہ سے عنامیت ہوا<del>سلاک کا ب</del>ے میں لا سے کنار وکش پوکر لقبیر عرتومی کا مون مین عالی لضوع علیگیڑ و کالج کی صالع و ترقی مین صرف کر دی۔ نواجعتنا نىڭشىك ئىم مىن سائىشىنىك سوسائىنى كىمىرادارىتى دىب الاخلاق ئىكى مېتى بوتسى مىستىرۇ ئىقىيات أ بكي حين فتم يتي مضايين " بوتهد بيب لاخلاق من شَابع بوسيِّ اولاك البحريزي كمات في فرخ ريد و الشُّر ينىڭ ئولىن" كاارُودىر حمريرسرگەزىشەت نېولىن دنا يارت سەھىكى ئالىيەن مىنىشنى گلزارى لال دربالوگۇنگاۋ نے بھی کے حصد لیا تهاادر المسائے میں طبع نول کشور سے بھیکرشا بع ہوا۔ وی براغ علی ا فراغط مها رونگ دولری حراغ علی سم ایج مین بیدا موسئ - والد کا نام موادی خرفت سين المراج الشواءاع القوال في شرهه البيوراور بنجاب بن سركاري ملازمت كر كي من شركاري المازمت كر كي من المنالج بااوراب ببدهار الاسك هيوار سيحبن حراع على ست بيسه مقع ميراغ على بتدا بي تعب بيت واغت كريك صلعبتی کے تکمیز اسمین ملغ برس بریا ہوار بم قرر ہوسے تلٹ کا بیر مین عدالت جود لیٹل کم شیز اور حد کے طویع گی سنصم اور عرسیتا بور کے تصیل او ہوے سنے شایع مین سرسید کی کوسٹ بنے سے جدام اور کئے جہان دَابِ حُسَنِ الملكِ مَن المُحتى مِن المُبِ مِتِي الْمُثَابِرِهِ جِارِسُورِ وبَبِيمِ قِرْبُو بِ ادرِ رفية رفية ترقى كركِ یو بنواور پایشکل کرنٹری کےمعز زحمدہ رپشا ہو پڑی سور ہویا ہوارمتا زبیدے میں ورج ایتقال کیا مولوى چراغ على نهايت بسيار مغزمت دين غير شعصب اعداستب أرشحض تقع كتب بني كإنك

بقدر شوق بقاكه مقامات ودر دراز مثلًا مصروشام سے كتا مين منگواتے تھے - اتبدا سے عرب نكارى كاشوق تصاحبين مربهى زك غالب تفاكيهم كهجى عيسان يادرون سيعبى مقالمه هوحا أ یہ ڈیمٹ الم کی خوبوین کو نهایت شدو مدسے تابت کرتے تھے ۔ بیرمطالع کیتے عاشق اور ایندی ببیر مختبی سے انکی تصانیف کشرت سے ہیں -علاد واکن کتا بون کے جوملا زمت حیدر آا باد کہ ما ندمین حیدر سی باد کے استطامی معاملات اور *سر کاری د*یو تون وغیرہ کے متعلق اینون نے لکھیل جاتا جوعام دلیسی کی مرب تهور میرنجعتی الجها دسیلمانون نے اپنے زار پر تکومت من *کیا کیا اصلاحا*ت کم برعت اسلام کی دنیاوی رکبتین ـ قدیم قومونکی مختصر اریخ - این کے علا دہ اُن کے مضامین تهذیب الاخلاق در و ہضوط ج<sup>ا</sup> مجموعۂ رسائل کے ام سے جھیے ہیں اور حنید ارد و اور انگریزی مفیلہ ط بھی ہیں جرمسائل اختلافی ریکھے گئے تھے ۔مولولیعا حب موصوف علا دہ ایکستیجر فاصل و رحبتیدعالم ہونے کے فرضا طرہ مین ایک مبت بڑی دستگا ہ ر <u>کھتے تھے</u> ، اورا نکوشکا مشکل سامل م<sup>و</sup>ل نشین حواب دینے کا ایک خاص ملیقا تھا۔اورعبارت بھی نہایت زور دار لکھتے تھے ہر حند کاسمین ادبی شان کم ہوتی تھی۔ ونری محبسین آزاه عشمس العلما به ولوی محبسین آزاد گذشته صدی تیمیسری د مائی مین د تی مین بهایود معٌ نی سنا البه علی الد مولوی با قر علی نهون نے سٹما کی ہند میں مضمون نوسی میں بڑی شہر <del>حاص</del>ل کئتی ذوق کے <sup>ر</sup>لی دوست تھے اسپوصہ سے آزاد کی ابتدا لئ تعلیرات دودق کے سامیرعا طعنت میں ہوئی الخین کی بامرکت صحبت مین اُنهول نے شعرگو کی اور فنع دض کیماازا دیرائے دِتی کا لج کے تعلیم یا میتھ صبے مولوی نزیاح رمولوی ذکا والسّر اسٹر بیا یہ لاآل شوب ایسے لایق اور ہو نہا راوگ بڑھکر سکے اُنے فوق کے ساتھ ریے بٹرے بٹرسے مشاعرون میں مٹر کیب ہوتے اور بٹرے تٹرے متعرا سے رونتیا س ہوتے متھے ورآتفین ادبی سر شیون سے ایکا ذوق من سراب برتا تھا۔ عدر سنھ عرک صید بون کے بعد آزاد اینے دطن سے *نکل کھڑے ہوئے اور مرکر د*ان *ھرتے ہوئے گھنڈ ہوئے۔ ایکے و*الد کا انتقال غدرمین ہو<del>ر</del>کا تنا اسادكا كاإم اوركيوخود الخاكلام ويهيك كالتفاغدرمين ضايع بوكيا تقاع تكامه غدر فرو وسف ك بعدا الدسك کسب معاش کے فتلف درا میے اختیار کیے میجودنون کا یک فرجی اسکول میں ما*سٹرر ہے مگر حن*بد دلونکے

راس کام کو بھوڑ دیا <sup>ہے</sup> ہے کا رکھرتے بھرانے س<u>کمالا مار ع</u>مین لاہور بہدیجے اور مولوی رصب علی کے بعيرسے مزیدت من بچول فنٹنٹ گوریز کے میمرنتی سے ملے جنگی سفاریش سے مرشتہ تعلیم کے محکمتیر مرہ رو نہیں ہوارکے الازم ہوگئے ۔ چیوٹے عمریے کیوجیسے اتنا موقع نہیں اِتا تھا کہ اِلے سے بڑے ان سرکاری سے ملیں جوا نکی لیا قت اور قا لمیت کا لحافطا در قدر کرکے انکوکسلی علاے عمر *ہے ہور جا*گا تفاق سے اسٹر پیارے لال ہ شوکے ذریعہ سے جان کے ہمی ذا داور دوست تھے میجُرفلرصا حبُ امرُکم ية تعليم ك رساني وكئي وعلوم والسنه مشرقه يبسه كمال ذوق ركھتے تھے۔اور رسائي محمورت بيبو ئي كم نے لفظ ایجا دکو النٹ لکہ اتھا حبکی سنبت مذکر و اسنٹ کا کھٹ بہتھا۔ ماسطر بیایہ الل لے آر ادکو مبلایا اوراً نسے سکی ماہتہ دریا نت کیا گیا ۔ انھون نے "ایجا د" کو مُرکہا ۔ادر شب نہ مانگی کئی توسیشا و دا کا پٹر ہا ہ**ے ہ**ا*سے باس بھرط وے کا ایجا و ہے ۔ نسخ* مین مجون زر نبا د ہے اِسوقت سے میجر<del>ص</del>ا لی خارشمین انکی رسائی ہوگئی اور کھیے ترقی بھی ہوگئی سے سیلے سیا کندو دفائ*سی کی دس*ی کتابین لکھنے ب ہوئے جنا بخہ فارسی کی ہلی اور دوسری کتاب -اُرُدو کی ہلی- ودسری اقرسیری اور قص اس زما نه کی نفی شهروتصانیف مین چومتر بوین مین نهایت مقبول میونین -اورانغین تصانیف کی مرقو اسكولى تغليم بت دائج برئ - آزاد كوريجي فيز حال ب كأنفون من المجن عجاب كي قيام من برلياحبكي وجه سيصوئه نيجاب بين أردوكي ترقى اورتر ويج بوئي حبب ميجرفلرك مبدكرنا بالرائدة ائركيز تعليجه مقرر ہوئے جنگو زبان الدُو كافحس تمجھنا بالك*ائے ياہے توسلانے المان ا*داد لئے لرنيل صاحب موصوت كواسل ت بيها اده كيا كأنجن نياب كي مررستي مين ايك خاص مشاعره قايم كم جائے حبکی غرض میر ہوکہ اردو نتاعری کی مبالث کا میراور پرتھنع رونش مرلجائے اور سمیر خقیقت اور اپت کی روح سپداکیا ہے سے م<u>ھاکما ع</u>مین وہ *سی سرکا ری کا م سے کلکہ*ۃ اور ننیازے من کھیول کی معتب میں ایک سفارتی مشن مرکابل دنجالا گئے تھے ! بران وہ دومر تبہ گئے یہلی مرتبہ شاتشہ مین اور دوسری مرتبه سنتر^! يمين من إبان فارسي سيماً نكوا يك خاص لكًا وُتقاا دراسيوجه سيم اسكامطا لعدم مهون في خاص طور پر کیا تھا اور اسران کے قیام نے اُن کوجد پر فارسی سے بھی آشناکر دیا تھا۔ انہیں وجدہ سے انکی و ہتصانیف جوزبان فائس کے متعلق ہیں کی لیسیا در معلومات سے مجربین کوئل یا لوائد سے آزاد کو اٹالیق پنجاب "(ایک سرکاری اخبار) کا سبا فی طریب ایر توجیب با ہوار مقرد کیا تھا۔ اورا پی طروا سے بہرا در پیارے لال انٹوب سے حب بھوڑے عرصہ کے بعد بولانا حال کچی نون ہی جگری گئے۔ کی سبا ایڈ سیار مقربورے اور آن کے بعد دولانا حال کچی نون ہی جھرسے بہتویین رہے آزاد اگر دسند کالی لا جو دمین عربی اور فارسی کے پر فنیسر بھی ہوگئے تھے میرث اجمین لکو کھڑوں ہے جو بلی کے مقیم پر انکی قاطمیت کے صلامین انکو شمول لما اکا خطاب عطا ہوا۔ وہ اپنی محسنت اور سفاریوان کا انتہا ور اپنی پا کیا بیٹی کی بیوقت موت کی حرب حرب حدالے میں کچیج جون کے انکار حلوم ہونے گئے جس سے وہ کسانی ہی وہا عنی پر بہت بڑا افر بی بیکی وجہ سے قدال عی میں کچیج جون کے اناز حلوم ہونے گئے جس سے وہ کسانی بی وہا میں نہیں دہے۔ اس فرعی کی سی حالت جون کی رہی اور ۲۲ ۔ جوزری سال ہوا میں ان اولیان کا ان کھا ان ان کا ان کھا کی اور ۲۲ ۔ جوزری سال کا کو ان کھا ان کھا کی اس کا کیا تھا کی اس کا کی اسے رحلت کی ۔

تصانیف کاناد کی حب دیل تصانیف بین - فارسی رٹیررین (۲ حصے) قدیم اردور ٹیررین (۳ حصے) الدور ٹیررین (۳ حصے) الدود کا قاعد و قواعدا کردوئیسس بہند جامع القواعد نئی اُردور ٹیررین (۱ سرصون مین) آمجیات اینزگ خیال بیخندان فارس - قند بارسی یفیعت کا کرن بیول - دلیان ذوق نظم کا زاد - درباز کری از کارستان فارس - سیاک نماک رجانورستان –

ار برین اولا سکول کتابین اردواور فارسی ریزرین اورا بتدا می رسایل صرف و مخطلبائے سکول ور استدادی اور استان کی سامل کتابی اور عام فہم ہے اور فی الحقیقت طلباد کے واسطے وہ بہت معنیدا ورکی بورس ہی عبارت نهایت کیس اور عام فہم ہے اور فی الحقیقت طلباد کے واسطے وہ بہت معنیدا ورکی بورس ہی جہد بین ایک ہندوستان کے مشہور شہور حالات وواقعات محبیب ولحبیب بلیخ اور برزور عبارت مین الکھے گئے ہیں۔ بہدوستان کے مشہور شہور حالات وواقعات میں جو بہت بار جہدا ہے اور اسکے متعددا پاریشن شاہے ہو بھے بین نے ایس کو اور اسکے متعددا پاریشن شاہے ہو بھے بین نے اسکا وراسکے متعددا پاریشن شاہے ہو بھے بین نے اسکا وراسکے متعددا پاریشن شاہے ہو بھے بین نے اسکا در میں جادن کا قوادن عبار کا کو کا قوادن عبار کا کو 
أبيات مولانا أذا وكاشاه كارا ورأنكي بهتري صنيف الجيات بيسين شهوش ورشعرا كرحمة حالات معدکہ نکے منونہ کلام اور تنفید کے درج ہیں ۔اور زبان اردُو کی تاریخ اوراک تغیرات کابھی دکرہے جوزبان ارُدومین وقناً فرقتًا ہوتے رہے ہیں حقیقت مین اس کتاب کی تصنیف سے ایک بہت<sup>ا</sup>ری کسی پوری ہوگئی اسوم سے کر گوکراس ہے قبل اکٹر تذکرے اور مجبوعُ استعاد موجود تھے۔ مگروہ قابل عتنا نہ تھے وزمامكمل بهي تنقي بيض كاتوبيه حال تفاكه مشهور شهورشاعرون كاحال صرف جيند سطرونيين ككهديا الرئين بھی *آ وے سے زیادہ محض کلمات توصی*ف وتحسین -ادبار کو وار زا دکا منون ہے ک<sup>ار</sup> تفون نے ایک اعلیٰ ا مرفصیل نذکرهٔ شعب از تیب دیا۔ جیکے واسط بقتیاً اُنکوٹری محنت اور کا وش کرنا پڑی ہوگی۔ دہ ایک الياخز المرمعاوات ہے کہ س سے مابعد کے مصنفین مہت کھے مرو نے سکتے ہین اور لیتے رہے ہین عِلاوہ ں و بی لینے گنجنین کرمعلومات ہونے کے اسکی ہلی خوبی اُسکی بے شال طرز عبارت ہے کہ جبکی نقل کی ہب یٹ ش کرنے آسے ہیں گرکماحقہ کوئی ہنی*ن کرس*کا <sup>ا</sup>لحق آزا دیے آئے کے ایک کھوادب اردو مین ایک جدم ظرز كااصنا فه كياج منتل حابي كيساوه ادرعاري اززيب وزمينت نهين اوريه مولوي ندييا حركسيطرح مقيل اوروز بی ہے وہ ایک زور دارا ورسب سے حبار نگ رکھتی ہے ملکہ حقیقت سے ہے کافٹ مین کچھرا نسٹی بیان ابن عِلْحاط مِيان سے باہر ہن اور صرف ول اُسنے لطف اُتفاتا ہے۔ مگرانسی کے ساتھ فہوس سے کہنا برواب كرئولانا بناسني جوش وشوق مين تارمخي مواد كوعو روخوض سے نهين د كيما غيرموثق اورغيرموتبر والون کی نبیا د ریسرنفلک عارتین کھطری کردین - اور بعض صگر کتاب مین دلیسی پیداکرنے کے بیٹے امنیا مین کمی و مبیثی اور شبدیلی کم کوجامیزر کھا ، گرزها نه حال کے تبسس<sup>ن</sup> الماشل ورتحقیقات سے علوم ہوّا ہے کہ أأب حيات كاكتربيانات غلط يكمازكم شكوك ضرورين اكتر حكم جائبدارى كاالزام عميم صنعت برعا يرموما ب مِشْلًا اپنے استا ددوق کی ہجید تعربیت و توصیف اورامشکے حالات میں شنعف اورمزاغالیہ سے نسبتا ہے بر دائی مبلر مبر مبران در پر دہ چوٹین مرزا دہر کے خاندان کو کم کرکے دکھا نا -انشا کے آخری ہم ، عبرت الكير غير فرن حالات وغيره به اوراس فتم كى باتين حواب أفق مطالعه برينظ آئر مبن آنجيات كاكرزا بیا نا ت کے متصنا داور مخالف واقع بین یموریمی *اگل ت*نم کی اور بھی غلطیان کال ئین تواس سے جاری

رائے بین تا ہی از در قدر و قبیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہ<sup>ی</sup> اسی کتاب سے تنقید کا سیحے معیالارو ا پین قایم ہواجالی کی ادکا ر غالب کواسی کتا ہے مطالعہ کا میتجہ محجہنا جاہئے مختصر سے کر تحبیثیت ایک قدیمی کر کے بجینیت ایک خزار دوا قعات و تکا یات سے بیجیٹیت عیر قابل تقلید ہونے کے برکتاب آپ ہی جواب ہو ادرائندہ میں اسکاجوابشکل معلوم ہوتا ہے۔۔ <u>بنرنگ خیال کیمی ایک حبر مدرنگ کی کتاب ہے جمین خیالی افسا نون اورخوا ب وغیرہ کے ہر د ہمین عوہ </u> اخلاقی نتایج نکالے مین مید در حضون مین سنشا نئر مین تصنیف ہو گی تھی ۔اس ستم کے فرضی فسا اور حکایات برزماندا در برقوم مین بوگون کے مطبوع خاطرے مین بیونانی ادر رومی بوگون کو انجا بست من تقارانگریزی مین ایربیین جان نبین ا دراسیبسر کے المیگری (خیالی قصے) مشہور مین اور فارسی میں منوی لانا روم اورا نوارسهبلی سسن*نگرت مین بهتوا بدلیش اورع ب*ی مین اخوان الصفاوعیسره-ههارسے خیال مین را دیے اپنے قصونکی نبیاد اونان قصونیر رکھی ہے اور اس سے انکی بوٹانی علم الا صنام کی وا قفیت کا بہت لچربتہ حلیتا ہے ۔ طواکٹر لیٹرنے انکو اس کتا ب کے لکھنے کی ترغیب دی متی اوراس کا خاکہ تبارکردیا تھا۔ مگر میربرسی قابل تعربیت بات ہے کہولا ناآزاد ماوحود انگریزی کم جاننے کے اسل تباع مین کا میا جے کے بر کتاب اُنکےخاص طرز محربین لکھ گئی ہے گرنف مصنم<sub>و</sub>ن سے زمادہ طرز بیان ہبت و کھیے ہے . غندان فارس آ دب فارسی محرمتعلق میرکتاب بھی مہت ولجب سے ۔ درصل میر ایک حمیتی رسالہ علم فلا نوجی رہے جبمین فارسی اور سسنسکرت زبانون کو متحد الاصل ابت کرنے کی کو سشیہ شرکی ہے . عین ابل ایران کے رسوم درواج کا بھی ذکرہے اورائکا مقا لمرمہندوستا ن سے کیا ہے ۔خودمصنف سفرایران اورایکےعلمی مکاشفات کے حالات بعبی رج مین میٹل مولاناشبلی کی شعرالعجم کے سمالک ل کتاب ہدین کہی اسکتی مگر مورکھی بہت میں داورایاف خیرو معلو ات ہے تذبایس ارنسیمت کاکن بچول قندیارسی ایک مفید کتاب ہے جس سے زمان ُ حال کی فارسی کے عامل کرنے مین بہت کچھ مدومل سکتی ہے ۔ اِیمین مولانا کے سغرار اِن کے بھی کچھ حالات درج ہین میسحت<sup>کا</sup> کرفع کی جوایک ممکا لمداورنصایج کے ہراہیمیں ہے بجوین اورعور تو نکے سلے بہت میں دہے اِسرکی





شرس العلما قالتر نذير احدد ايل ايل قي

عبارت بہت صاف دلیں ہے ۔

دیوان دوق اس کتاب کی ترتیب تالیون سے مولاناآزاد نے دب اگر و کی مبنی بها خدستا بنجام اور دب اگر و کی مبنی بها خدستا بنجام وی ہے اور ابنچائت مین اُنہون نے نہا بت مونز اور دناک لہجر سے اوقفعیل کے ساتھ اُئے اور در دناک لہجر سے اوقفعیل کے ساتھ اُئے اور کے کلام کا ضابع ہوجا نااور بھراُن اجزا ہے برنیا نکوٹری اور دناک لہجر سے اور دو تو ن سے جمع کرنا بیان کیا ہے۔ دیوان کے شروع مین ایک مختصر دییا جہبے اور نوجن تھیں ایک خصر دیا جہبے اور نوجن تھیں ایک خصر دیا جہبے اور نوجن تھیں ایک خصر دیا جہبے اور نوجن تو نوجن سے نوٹون سے نوٹون سے خصر دنا اس کے خروجہ کی ہے باکہ السمین ایک رومان پر اس کے شکوک بے بنیاد میں اور انہر زیادہ منونال کرنا جا ہے ۔

اس میں کیفیت بیدا ہوگئی ہے بیمن لوگون نے الحاتی کلام پرشک بھی ظاہر کریا ہے گرہا در سے زو کی اس فہم کی سے شاور کی بیاد میں اور انہر زیادہ منونال کرنا جا ہے ۔

کے شکوک بے بنیاد میں اور انہر زیادہ منونال کرنا جا ہے ۔

درباراکری میں مہالثان تصنیف اکر با دشاہ کے عہداور انکے اوکین سطنت کے حال مین ہے اس کتاب کی عبدار کر ایس کا ب ک عبارت اپنے رنگ میں لاجواب ہے ۔افسوس ہے کو اپر نرظز ابن نہرسکی۔اس کتاب میں عهداکبری کی میں تی رنگ میں مرکز کر میں میں کا کہ میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا

جا گنی تصویرین د کھائی گئی ہیں۔

زاد کا ترسب ادد دنشرنگارون مین آزا د کی ایک بهت و قیع اور بهت نایان بهتی شیخیشید ارُدونيّا دون بن اللي تزيك جديديون كي يحينيت حديد طوزك شاعر كي بيتيت الك فارس ا رکار کے جوقد تم زنگ کے سابھ حدید رنگ کے بھی بڑے اہر س<u>تھ بحی</u>ٹیت ایک مُرمِی تعلیم کے جنگ دجہ سے نبچاب میں انگومزی کے ساتھ اردود فارسی کی تعلیم نے بھی بڑا رواج پایا بجبیشب ایل علا مضمون نكاركئ يحيثيت ايك زبردست نا قدمئے بحيثيت ايك متهورير دفير لروصتنف كے بحييتية عامی ار دَو کے بحینتیت ایک زبر دست مقررے آزا دانیے زماندمین عدیم المثال تھے۔ مگروہ چیزجہ اُنکورنره جاویدکردیا ده ان کاخامس طرز کر رہیے جولاً انی ہے اور سکی تقلید محال ہے ۔زبان اردونے انکی داست ین ابناایک بهت ب<sup>وا</sup> مرد کاراورهامی با یا تفا-انکے طرز کر مرکی به خاص صفت ہے کہ فارسی اورعربی کے عنیرانوس الفاظاور ترکیبید اور د دراز کارصنائع بالع خبکا آجکل بهت رواج ب اسمین نهین مائے حاتے آئی عبارت کی پیماص ثنان ہے کہ بہاشہ کی سادگی ادریے تکھنی۔ انگریزی کی صاف گوئی۔ اور فاری کا<sup>ح</sup>س وخونصور ہی امین ملی حلی ہو تی ہے ۔ و ہ تصنّعات اور تکلفات سے گوکہ عب اری ہے مگر لطبیف ے اور غرب صور تشیبهیوں اسکے صن کوود بالا کرتی بن سوہ ایک موسیقیت رکھتی سیے۔ آذاد کا مقابلهانگریزی انشا برداز ون مین <sup>د</sup>ی کونسی کیمیب اوراسٹیونس *سے جوصاحب*ان **طرزخاص تق**ے بخہ بی ہوسکتا ہے -انیے زامز مین مجی آزا دہبت ہر ولعزیزا ور مقبول ہوچکے تقے اور اُنکے معاصری انکونها میت قدر دعزت کی نکا ہ سے د مکھتے تھے جنا <sub>کین</sub>ھالی نے ابچیات اور نیزنگ خیال کی تقریظون میں انکی ہبت لقرنین کی ہےاورشاعری کےطرز صدیدیا اُنکو ہانی قرار دیا ہے سِبطِرح مولا اشبل<sub>ی</sub> انکوار د و کا ایک ہبت ا برا هبرو بیجھتے تھے اورانکی موت پرانکو ضدا ہےا دُد د کھکے یا دکیا ۔مولوی ندسراح داورمولوی ذکا دالٹر بھی انکے بڑے مداح اور قدر دان تھے۔

آزاد ظرىمية الطبع-نهايت مهذب وتتين-اور تصب بالكل زاد تقيه و وسريع الغيظ مُ جلد سمان کردینے دالے منھے بعض معاصر <sub>من</sub> سے جبگر ورمتى عقى حبيكا انجام كحبث ومثبا نطره كرصورت اختيار

أركبتيا تقا-

مالی ﴿ خواجه الطا و جسین حالی کا ذکر رہینیت نتاء کے حصتہ نظر میں ہو حکا ہے ۔ یہا ن<sup>ج</sup> كانكا ذكركيا جاتاب - اتكي نصائيف حسف بل من تراق مسموم طبوعه مسل العرب علم طبقا كى ايك عربي كتاب كا زحمبه مجلبه النسار ٢٠ حسونين مطبو*ريم كك شايع ح*يات سعندى مطبوعه من مهم الميم مقدم فنعرد شاعرى ما د گارغالب مطبوعة للـ ف اع حيات جا و ماييني مرسَّد مرحوم كى سوالحنمري مطبوعة مواتم بضايين حالى لين ان مضايين كالمجوعه جروقتًا فوقتًا اخبارات ورسائل من حيب ببن -ابتدائ تصانیف سرتان مسموم ، بان بت کے ایک شیفس کے اعتراضات کاجواب ہے جو سلمان سے عیسائی بوگیا تھااورجینے اسلام رہا غراضات کئے تھے۔اس مین کوئی اُدبی خربی نہیں محضل کے توہی ہے کاس سے انکی وکا وت اور طباعی کا بیتہ جاتا ہے "طبقات الارض" ایک و بی کتا ب کا ترحمیہ ہے جزنود ا السيسى سے كياگيا تقاميركتاب واكتراريزكے زا شعين بنجاب دينورسٹى كى طرف سے شائع ہو كئ تقلي مجلىرالعنسار<sup>4</sup> اكمانعامي رساله بي حيك صليين ولاناكوم بلغ حارسوروسير كاانعام لارد اريتر بروك وسيرائ مند في عطا لیاتھا بیعور تون کے واسطے مبت مفید ہے اوراٹ<sup>ر</sup> کیون *کے اسکو* یون می*ن ایب عرصہ کا تحمین* تیت در سکی ب کے داخل رسی سے اسمین مہست سے ایسے الفاظ و محاورات مین جو سر رف گھرانے کی عور تین بولتی ہین -حیا<del>ت سعدی کا میات سعدی بینے نتی</del>بنے *سعدی شیرازی کی سوانخعری ہی سے م*ولا ناسے اردو تثارون ک*ی صف* اول من جكره بالى اورانكى سوانخ نگارى كى قابلىت اوراسلوب بىيا ن كايتر حيلا-تقدمه شودشاع ی مولانا کے دیوان کے مترفع میں میرمعرکۃ الآرامقدمہ ہے جینے اندو کی ادبی دنیا میں کی۔ نقاغظیم سیداکرد یا! درمولانا کی شهرت کا بهی شنگ نبیا دہے سیمین دونتو*ے ز*یادہ صفحات میں۔اورکوکولیل یسا ترچیٰیا ہے مگر اسکو دیوان سے کوئی تعلق نہین ملکہ سے ایک نہابیت قابلانٹر ننفید می ضمون نفس شاعری کے اگریل (انتہائی نقطرُخیال) برہے -اسکی تصنیف سے طِرشِخےب من للاش اوروسیج انتظری کا بہتر حلیاً ہے *اسمین ب*ینا نی در دمی انگریزی دع بی نقا دان ف*ن شعر کے خیالات متعرکی بائیق* کمبیند کئے گئے ہیں ہرمنیا ينهايت محبل سطحي اورغيه مربوط طريقية سيءأنكا ذكركيا كياسيء ويدومبين شاعرى مين مرلانا حالى مترتك غوط الهین لگا سکتے کیز کراس کرکے وہ شنا ور نہیں ہیں۔ نسکرت کی شاع ی کو بوجہ عدم واقفیت زبان

كل صور ويا ہے - گرباوجود إن سكے كتاب كي في خيرة معلومات ہے اورا سوحر سے كاس متم كے فریقا ن سب بِها بقعنيد هن مهايت قابل قدر ب راسكي البي فرن يه به كه بدا يك يستظمو ين كلي ومغربي تعليم سے بالكل نا اشنا تھا۔اس كے مطالعہ سے قديم طرز كے شغراد كے سامنے حبر مديمعلو ہات , در وا ز<sup>ا</sup> کے کھن گئے ہیں ۔گرا فسوس سے کہنا طیرتاہے کا *س ک*تاب کی تقلیب دمین زما مذموحود ہ<sup>ا</sup> دوادس كيسا عةاكة مقدمات لاطائل شايع جوتريت ببرج بكالضذ وحيمتيت بهيمقدمرُ شعروشاعري سا اورکسی حدید مات کا اضا مذخهین کیا حاماً -یادگارغالب مولانا کی سے زیادہ م دلعزیز تصنیف اید گارغالب ہے جس سے ہمتر کوئی کتاب طرز کی اتبک نهین تکلی سمین مرزاغالب کی زندگی کے حالات و دا قعات انکے ما بت عمد ه اور دلمیپ برایین سان کئے ہن سکے بعد *اُسکے نہر کے کلام بر*نا قدانہ نظار الی گئی ہے۔ بڑی فربی میرے کہ چونکر مصنف مرزاصاحب کے شاگر دیتے لہذا اکثروا فعات حلیم دیکھے ہن شکل اشعار کےمعانی بھی مجھا کے ہیں اورائن مواقع کا بھی بیان ہے جب دہ استعار کھ گئے تھے جس سے استعار کا لطف دد بالا بوجاتاب استصنیف کے ذریعیہ سے صابی سے اپنے استا دغالب کی شاگر دی کا حق اسبیطرے اوا <u> دیا جمطح که ازادینے دیوان دوق کو ترتبیٹ بیجر</u> ذوق کو زندہ جا دمینباما - دونون اپنے اپنے استا دون کے شاگردریشیداور دیسے چلہ بنے والے تقے "یا د گارغالب" تنفیدی کتا بون میں ایک عمار ورجہ رکھتی ہے منقبہ دکرا علی ورحبر کی ہے گر تھر بھی ویش عقبہ در مند*ی کہین کہین جاد* ہ انصاف سے ات جا دید کا حالی کاست برا کا را مربیرکتا ہے حبکی وجرسے فود امنون نے بیات ابری بالی سایک ىل درجا مضحنيم كمتاب ہے -ائين *سرس*يەم جوم كى طويل درختلف *الاحوال كش*رلاشغال زندگى کےحالات اسقة تفصیل کے ساتہ درج ہن کہا سکو زان ار وومین وہی مرتبہ جاصل ہوگیا ہوجا بسول ئ شہور کتات داکٹر جانس کی لابعث کوانگریزی میں ہواہے سرستنی حیثیت ایک لیڈرا ور مربرا *و* رمیفا رمراور از اقلم کے دکھائے گئے ہیں بسرشد کے ساتھ انکے اکثر شرکا کے اکار کے بھی حالات اسمین نہج مین میدایک مهتم بالشان تصنیعت ہے لیکن سمین میروکی تعربیت مین مبالعد کیا گیاہے اسپوج سے مختابی

ياعتراص الكل صجح ہے كاس كتاب بين تقوير كاصرت لك برخ دكھايا گيا ہو معاہيے إقر حيثر ديشي كى كري ہو ا نکی کوئی توجیه کردی کئی ہے۔ گرہما دی رائے مین اس زبانہ کی تعیابیٰ جب کواتنی سختی کے ساتھ جانخنا مناسب نهين ہے ۔ اسوج سے کوسوانح نگاری اور فن سقید بہا رہے بیان انھی ابتدا کی حالت لین میں اور زیادہ تر قطع دبر ہدسے بجائے لفع کے نقصان کا احمال ہے ۔ تضامین حالی و مضامین مین جرمولانانے وقتًا فوتشًا خبارات دجرا کرمین علی لخصوص تهزیب الاخلاق ين جميوا كهبين - ابنك علاوه لواب صعلفي خان شيفته كركايتب كالك جموعه بهي اُنهون ز نخریر 🗍 مولانا کی عبارت نهایت صاف سا ده زبر دست اور زور دارموی ہے ۔ گراشیم کی زاد کی ى نتوخى اورزگمينى اورمولدُنا مزيرا حركي بن ذك وربطيعت ظانينين ۾ و تى ۔ حالى گوكرصاحب طرز نهير مگر بهتین نتّارین ۔وہ اسلوب بباین سے زاد ہنفس مطلب کلے خیال رکھتے ہرجہ نیا یع مرا یع می ندانکے بیا لٹرت ہے ادر نہ اُنکا بیجا استعمال *و کرتے ہیں محض لفاظی ادر عبارت اُرا کی دی کہی بنہیں کرتے یا ور* ببارت کی ظاہری آرائش سے وہ قطعًا احتراز کرتے ہیں اِسیوجہ سے اُلکی عبارت سستے بجمہ ہوئی اور صنا ئتھری ہوتی ہے۔ گوکوہ بلندٹیازی نہین کرتے مگر زور بیان اور فصاحت سے اُنجی عبارت مالا ہال معج تی ہے۔ صَدِیزِ شرارِد دیے اُنگوانیا بہت بڑاحامی اور مرد گار با یا در اُنفون نے مزاغ الب ورسرسدیکے طرز سے ریوزندہ رکھا ۔ اُنکی تصانیف آئندہ نسلون کے داسطے بہترین بنوشمجی جاسکتی ہیں۔ تولانانذيرا جائت الشمول لعلياء خان بها در ولذنا نذيرا جوموض والبضل بجور من السير مليم من بيدا بوك تنا یت علاقایم \ انکاخاندان علوضل کے لئے مشہورتھا۔ والد کانا م مولوی سعا دت علی تھا ⊦وراً تغین سے اُنہون نے ابتدا کی تعلیم حال کی اسکے بعدولوی اصرات ویکی کلکے بنورسے بھی مجھ ریوا۔ اور دلی بن آکر سیم شاج مین موادی عبدالخال کے شاگر دہو سے خکی ہوتی سے انہوں کے عقد بھی کیا۔ دتی کالج کے مشهور بروفعیسر عربی مولوی مملوک علی کے اصرار سے وہ دلی کالج مین داخل ہوئے اور وہان ا دب عوبی اور سفه وریاضی وغیره مین کمیل حاصل کی۔ کا ہے پرنسپل مسٹرٹیاری ترغیسے انگرنہ ہی بھی *شروع ک*ے

غروالدى خالفت كيوح بسيحيورنا برى-اس زامنه مين أنجيتم سبق حالي*اً* زاونستنى كريم الدين مولوى ذ کادالٹدادر بیا رہے لا [آبٹوب تھے بشل امس زمانہ کے اور بڑے لوگون کے مولوی نزراحمد نے عم زندگی کی اُبتدا دا کیسے چو بلسی ملازمت سے کی بینے و دہنچا ب میں کسی تقام میں سبزیحییں رومیا پرا عذركے زمانه مين أنمغون كے كسى يم كى حبان كجا ہى تقى جس خدمت كے صليمين ايك تمغه اور كجير زرنعة دسر كا رہے ملا اورانسکیط مدارس کے درجہ ریتر تی ہوئی-اسکے بعباً نئا تبا دلا کرا ہا دمین ہوگیا اور میر تبا دله خيال كا ذرىعيد بهائس سے ده محردم بين -اپني طباعي اور ذيا نت سے النهون نے جرمهينه مِن انٹرین مینل کوڈ کے ترحمبہ کی *خدمت میخیاد میر آخاص کے دوجی مقربوٹے انکا ترحم*ا بجیعیۃ **مزایت م**ہند) اليامقبوان التنبكا كإسك بعدوه تحشيله إرا وربيرا فسرمنيد ولبت بوكئه أتنون في بخوم كي بي ايك تمام اص زمان نے رز ٹینٹ کشمیرنے لکہا تھا- اور مبلغ اکینز*ار ر*و میراندا مرایا تھا اُگی مره سنكرسرسالارحبُّك قبل نے انكى خدمات گوزشك سے اپنے بها ن متنقل كراله افسيرنبدونست مبشامره المطرسوروميرما بهوار تقركيا اسىء صدمين أنهون في أن خ لیا -اوربعبد کوئسرسا لا رحنگ کے ایا سے انگریزی ملازمت بھی*و ڈکرحضور نبطا م کی ستق*ل ملازمہ ایظم بتے اعلی ممبرال بمشا مبرہ سترہ کسور و میری تقریبوئے اور اُسٹیے بیٹے اوراعو **اک**و مقول تکھین اچھے اچھے عہدون پردِی کمین سرسالارجنگ کے تکم سے انہون نے ایک نصا تیا رکیا تھا ۔اورسرسالارجنگ کےصاحبزادہ نواب لائق علی خان اُٹکے ٹیا گردیتھے۔ایک عرصتک ہف و الیف کے م<u>شغلے میں بسری سِلا الم</u>یمین ایک نهابیت کامیا بے صور ا زندگی کے بعداس جہان فانی سے عالم جاو دائی کی طرف رحلت کی اور ملک قوم کو اپنیا سو کوار بھور کئے

ولاناموصوب سرسيدكي اش جاعت كحابك معزر فرو تتفاكرح نهون ني اپني تصنيف و ماليف ادراييا گرون کے وربعیرسے اپنے ہم مرمبونکی ترقی مین طری اعانت کی تقی ۔ انیف کولانا کی تصانیف به کنرت بهن نین سے صف یل بهت مشهور مین (از ف لحكايات - (كستب مذبهبي واخلاقي) مزجمهة قرآ نشريف -ادعية القرآن - د وسور والحقوق والفرايض ، القرآن- اجهات الأمتر-اجتهاد - *(متفرق كتابين) حرب*ن صغير *رسم لخط-موعظم ح* . نصا بخسرو - چند بیند مبادی الحکمته - ما یُغنیاب فی الصرف پُهوعه کسیگیم- ادرابگرنړی قالو بی لتا ہون کے ترجے۔مثلا تعزیرات ہند قانون شہادت وغیرہ۔ مولاناكيثه التصنيعث اورسر بع القنيه هامي فوانتح أنمكي اكتزكتا بين شلاما نينيكا با دی الحکمة ینتخب الحکایات رسم اَلحظ دغیرہ -اسکول کے طلبا رکے دا سطے لکھے گئین اور دافتی کَ ت مفید مین سرکاری الکیون کے ترجے گور نمنٹ کے حکمے سے کئے مجم عاتم تعر لینی نیل کوڈکے ترحمبہ کوانکا ایک کارنا سمجھنا جاہئے ۔ اس شہر قا بزن کے ترجھے کے واسطے مہیلے دلوی کریم بخش اورمولوی عظمت استیم هر بو*ے تھے بہر بر*ولیم سور انتشٹ گور مزکے حکم سے موادی زیرا حراً کی کام کی مگرانی اور نظر انی کے لئے مقرر ہوئے - اورائنہون نے بڑی محسنت و ورطری فابلیت سے بیر کام انجام جا ایک تام فانونی تراحم نهاست عمده اور تیجی مین مین اکتر حبگ ہابت مناسب اور ٹھیک الفا ظ<sup>مش</sup> کالفاظ انگریزی کے لئے اردومین وضع کئے گئے مہن<sup>ج</sup> ب زبازوخلای**ی ب**رگئیس قانون شهادت مینی ادی طونس ا کیٹ کا ترحمبد کیرون کی کتاب سے کہ اب - سافهام عفرا الدورد صاحب كي ايك كتاب كاتر يجبه ب صبين انهون بعض دلحیب سواسیٰ ت کوفلم ندکیا ہے - اِن کے علا وہ سات آعۃ بھو نی جھوٹی ختے بینِ اور رسایل بین و قیام حیدر آباد کے زمان مین وہان کے عال کے لئے تطور مرانیت لكه كر ته مرسي نهين -

ائس زمائے میں سلما نون اور علیسانی واعظون سنے نبین سط مجا لام وهيو وكرمسيحي بوكي تقاكة مياحة رهة عقر ادربرك براس لوگر نوامحين الملك غيره أُنمين برى دليسيي ليته تق - ايك عبسا في مبلغ احرشاه الى ن کے نام سے ایک کتاب کھی تقی حبیری بغیارسلام کی ازواج مطرات کی نبیت کچھ حرين السكيجاب مين أمهات الأمريكيم جبكم بعبفز لأكون ئے توبہت قدری گرکیمیں نے سخت ٹراسمجھاا درائسکے بارہ مین انٹاا ختلا من برٹ ہا کراسکی حلیدین آخرم حلاد یکیئین اورد ه دوباره معیدترمیم محیایی گئی بولانا کاسے بڑا کا رنامه اُنکا ارد د ترجمه قرانستر بعیث ہے ا ن اور ما محاوہ زبان می*ن کیا گیا ہے ۔اس سے اُن لوگون کوٹر* انفع ہونجا و قرآن کے ِ ان مربلا منے شبھھ یا دکرلیا کرتے سکتے-اس سے میٹیز حبقدر ترجمے قرآ کنٹر بھٹ کے ہوئے سکتے اُ زبان قديم همي اكثرالفاظ متروك مهو كئے تقے در ترجم تحت اللفظ تھا اسپوصبہ سے مُعتبول عام شرتھا مولا نے چارعا لمونکی مر دسے بورا تر تھیہ بھایت محمنت وجانکاہی سے بن بیں کے عرصہ میں بوراگر دیا - مگر سمین بھی اتنانفق صرورہے کہ عبن عگر ترحمبہ کی متنانت متنا بم نر ہی اوراصل لفاظ کا مطلو ر دوالفاظ ومحا درات کے بیجا تھرن سے جا مار میٹاہے اور نیز ریا کرکٹرٹ تشریح اوراصا فرمنیلات کی جے رحمبة ترحم بهزمين ربتها بكلإيك تصنيسر كى شان بيدا بوجاتى ہے-آمز عمرين إمنون سے ادعية القرافي موا نیف کین جنن سے آخرالہ کرا کیے نہت مع اور مکس کیا ہے۔ نیعت و نالمل ہ گئی مطالب لقرآئ ہے یہ اُب بھیسی کئی ہے۔ مولا ٹا کے یاب مطبع بهي تفاجه كانا متمس كييس تفااسي من الكيف اليف حياكر تي تقين -سسے ہیل کیا ہے سے مولا 'اکی شہرت کورز تی ہو ان انکا ماول مراۃ العروس لمان خانوان کی پرائیوسٹ زندگی کا ایک قصیہ ہے اسک تصنیب نے سے قت ہو رانے کی تناسم سے ذریعہ سے کیونحو مبرل گئی۔ یہ کتاب سلمانون اور مہندوون و و **نون** میں

تبول سبنه ادرعور مین انسکومبت دو ق دختوق سے پر بھتی ہیں۔ انسکی زبان نها <del>کیت</del> لیس ل دربا محاور ہ ہے اور تعب معلوم *بوزای کم صنف عورتو نکی خاص ز*مان *سقد تیجے اور*با محا ور ہ <u>گھسن</u>ے کیرکیونکر قا <del>در ہو</del>یے ر کناب کوسلیک مین بھی بہت مقبولیت جارل ہو ائی اور گورنمنٹ نے بھی ایم زاجلد من مزیر ک ب*دار ر* د ببدلای*ن مصنعت کوانعام دیا-اس کانز جمبه مبن*د دستا ن کی اکثر دمیسی زبانون مین هوگس ووسرى كتاب نبات النعش سيجومرأة العردس كيعبدا دمائسي طرز رعوراون كي تعليم كي غوض سيكم لَّهِي - اسمين بهي نهايت مفيداور: دلحييب باتين عام علوما ت اورمبا دي سائنس <u>ك</u>يمتعلق اكثر حكم مرا صورت مین درج بین-اسکی بھی سالک اور گورنمنٹ دولون نے بڑی قدر کی-اسکے بعد تو بترالنصوع کامنبرہے جومولا ناکاسب سے بہترین نا ول بجھاجا ا ہے۔ اسمین خصرطور پر انہون سے قصد کے طریق ار به دکھلا یا ہے کہایک فاسق د فاجر تھن جب کا 'ا م تضرح ہے سخت ہم چند میں مبتلا ہوجاتا ہے ادرا کیا غاب دیکیمتاہے' اسکے معبد مبدار ہوکر<sub>ت</sub>و میں خدا وندی سے لرزجا تاہے ادریا بند *نشرع ہوکر تام نہ*یات سے تو سرکرلیتا ہے ۔ اُٹسکی بری اور بیض اوراعز ابھی اُٹسکے بہنال ہوجاتے ہیں گرائسکا بڑاکر کا اُٹسکی لاہ بِ میں مبلام داہے سمین مولانا نے *ضمّنا اولاد کی بڑی اُٹھان کے بڑے نیتھے* اورکسنی میں اُنکی سخت گیری اور گرانی کی اہمیّت کو بڑی خوبی سے و کھلا یاہے "ابن الوقت سیمال کا ہندوت ایشخص کاحال لکھا گیاہے جندر کے زمانے مین اپنی خدات کے صلے میں ایر ب ہیو پنج جا ماہے-اورانگریزون کے ساعقرمیل جول کی وحبہ سے انہین کی طرزمعا شرت کو اُصلیا ر. برلیتا ہےادرپورمین سوسا کٹی بین شامل ہوکرانیے ہندوستا بی عزیرون اور دوستون کو نفرت اور حفار کی نظرسے و مکینے لگتا ہے۔ بھرو کر کرب اسکے انگریز و وست سب سلے جائے ہیں تو وہ کدم رہ کی ہنین ٔ رمیتاا ورآ مز کاربری دقت سے بھراپنی ہی قوم دیجاعت کے لوگون میں ملنے کی کوسٹیش کر تاہے۔ اس کتاب کی نسبت معبض لوگون کاریمی خیال ہے کاسمیر مصنعت سے خودا بنی ہی سرگرز شنت ایک فسامذ کے سپریہ بین سان کی ہے سالیا ملی میں اُنہون نے ہوہ عور آون کی شا دی پر مبت رُور دیا ہے اورم بروستان مین اکل افسوس ناک حالت کو باین کرکے شرعًا از دواج انی کے جواز کو ابت کیا ہے

صنات میں تعد دار واج کا تقصان و کھیا یاہے "رویاسے صاد قد تین اہل سلام کے مجرورہ ہے ج <u>ٺ ايک لحميڪالي</u>سر کي صورت بين کي *گئي ہے ۔* مذکورہ بالاسب کتابين نهايت اخلاق آم لیجادرنقررین کا دمت سے کنا روکتی کے بعدولانانے اپنی تقرمن اور کی مشدوع کردیے تھے كَ لَ مِن آيكا بِللهِ لِلكَ لِيكِيرِ مُشْدُكَ مِي مِن هوا تها-وه الجَمْن حمايت الاسلام لا مورا وروير اشرسے وہ ہراسلامی اہم اجتماع مین ستر کی۔ ہوئے تھے اور سامعین کو اپنی پر مغز لقریر دن سے مخطوط بخوشن ساين اورطليق اللسان مقرريقيرا ورمديهجي انكاقا عده تهاكرابني رسيع معلوا اورعلى لخصوص ابني طرافت أمين طرزباين سوسامعين كوبهت مخطوظ كرتے سقے ہے اور مختلف اداع مضامین شرقیل ہے اسمین عقاید ندمہی بقیسیلم و حِرمیت بشوان وعنرہ رہنا ہے ۔ تحشّت شاءك المزعين شاعري لي بهطبيت كُرُكُرُاما بهااورشوري كهر ليتر تقع كيهي كهي الخ کچرون کوانے اشعادسے دلحیب نبانے کی کوشٹ شرکے تے تھے مگریم نہایت اوب سے اس مات لهنے برمجبور مہن کر دہ محض تبرک ہی تبرک ہوتے تھے اور شعریت آٹین مطلق نہ تھی مدریجا کچے کلام بن رور ہو ئی مگراصلی حبر بات شعربرسے وہ ہمیشہ دور رہے ۔اُن کا منطوم کلا م حکیت ئے ام سے دروم ہے گراس سے انکی قالمبیت مین کستی سے کا اضا فد نہیں ہو تا۔ باوگی ملکج عسرت سے ابسرکیتے تھے اسیوجیہ سے جزرس مشہور تھے ۔ گر پھر بھی بعیل معبون عزب طلباأ في امراد بهب فراخد بي سے كرتے تھے أخرع من دوميد جمع كرنے كيشوق من تجارت مشرف كردى تقى حب سے انكى امدنى مين بہت كچيزاصا خەروگيا تهالقىلىم وتقلىركے و كالمثابت تھے كەمرتے و مترمك یہی اشغال جاری رکھے تھے بعلیگ<sup>ا</sup> دھر کالج کے دہ پرانے سرریات اور معاون بھتے بی<del>ے قی مراع مین خطا</del>م



خان به در سولوي ، كادالله خان



مواوى سدد احدد (دهلوي) مولك فرهنگ أصليم

لما وسنه قاع مین بینورسٹی من الپرنبرای طرفے ال ایل ڈی کی اغوازی ڈگری ۔ آنا به پرنیورسٹی کی ڈی۔اوایل بیسنے ڈاکٹر آٹ اورٹیل ار ننگ (عالم علوم نسرتیہ) کی ڈگری ص عمی ا در نوا بے نشرنط گور زینجا سے جرمجیٹیت جانساحلب۔ کا ذوکیٹن کے صدر تھے ڈگری دیتے ہتا يعلم فونىل إورطهاعي و ذرانت كي مهت تعربيت كي تقي-مولانا کی عبارت بہت آسان اورصاف دسادہ ہوتی ہے۔البیتہ کمبھی کیھی سرائے موسے ء بی دفارسی کے عیر مانوس الفاظ ہے آتے ہیں - ادر کہیں زمگین عبارت ورصنا بیع مواریع سے اور بعط اقع پرانگریزی الفاظ سے بھی کام لیتے ہیں۔ جنسے بھارے نز دیک عبارت میں بجائے سے ستی اوز *حاصب* لی ، بعوظ این اور حزابی سپدا ہوجاتی ہے آز اد کی سی لطا فت اور شیرینی اُنٹے بیان نہیں ہے اِلبتہ خا جیرجوانکی نتر کاجو ہراعلے ہے وہ ان کا ظریفیا ہزرنگ ہے جوائن کے تاول لکیراورمضا مین سب مین ررحبائم موجود کے آئی خوافت بہت ملکی اور لطبیت ہوتی ہے اور اسمین مپکرس مطلق نہیں ہوتا ینے تام معاصر پی ملحاظ شہرت سبقت لیگئے ہیں۔ بیاس لئے کہ توانین کے تراجم سے وئی- اورنا دلون دغیره کیوجه سے مرگھر بین اُنکا نام بهر کیج گیا – شمس العلماءمولوي محدذ كاءالتكر قديم وتى كالجركيمشهر يشاكره وكنين تقاور تلط يمة الله العلم خوداً نهون في ايشي رند گي بولکي تعليه وتر تی کے لئے وقت کردی تھی مستثناء مین د تی مین سیدام دین والد کا نام حا فظ ننا را مسّمه تها اور مرزا کو حکیسلطان مها درشاه ب سے بھوٹے بیٹے کے اٹالیق تھے موادی ذکا را شربارہ برس کی عمرین کا لجمین خ يحهان مولوي مذراح اورمولوي محرسين أزآديمي طيطقت عقه لهذاان متيغان مين عمر بحرانطارتما سے بڑھکر تکلے تو بھوائس کا دمین رہاضی کی تعلیم *رقر رہوے جسکے مبکرا گر*ہ کالج مین فارسی وار دو <u>کے فی</u>و ہو گئے ۔ سات اعظ برس کے تعلیمی لائن میں را گزشہ ہے ایم مین ڈیٹی انسکیٹر مدارس بیقام ملند تشر و

ارا بادہرگئے *جب حکبر ریقر میا* گیا رہ سال مک ہے <del>سے سے انتقامی</del> مین د تی نارمل ہکو ل *سے می* ئے اور لائے ایم مین اور ٹیس کالج لا ہور کی پر وفسیہ ری کے داسطے ما مز وہوئے ۔ مگر قبل اسکے کا ، عهده کاچارج کین مورسنشرل کالج آله اباد مین عربی و فارسی کی پر دفیسری اکنوملکنی بایسه ۱۴۲۲ ادمت كے بعیر نیش ابی اور تقریبا به محبیس برین شن سے بہرہ یاب مورسنا المائے میں انتقال كيا-تصانیف اس مشاریت کرت سے ہیں۔اور ستعدد مضامین نمیشنمل ہیں مشلاً رایسی تاریخ یجزا فید ادر بات كيميا-سياسيات وعيره بمطبوعه وغيرطبوعه كتابون كي بغداد تقرئيًا ومطرحه سوس نہ ہوگی بصامنیف کی کیفنیت یہ ہے کرزیا وہ تراسکوون کے طلبا اسکے بنے لکھی گئی ہن۔لہذا رخ رائی او را یک ادبی شان انمین با تکل نهمین ہے۔ مولوی صاحب بحیشیت ایک رماضی وان الر مترحما درمورخ كيضهورهين بكررباصني مين أكها ماييلنبدية تعااورا فكى كوشت شرصرت انكرمزي كثابويك یتے اورانکی ٹرجین لکھنے تک محدوور ہی۔البتہ تاریخ مین اُنہون نے ایک کارنا یان ضرور کیا۔ انکی یاریج مندوستان دس طهدون کی ایک ضخیم کتاب اور قابل قدرتصنیه عن سے گواسمین رسیرج سے کا مرلیا گیاہے اورعامۃ الناس کے لئے ہے۔ وہات عظیم میں اُن بڑی لڑا میُو ن کا ذکرہے ج ووسرے ملکون میں کوین وکٹور سے عہد رمین ہو مئی تقین- انکی ایک ا در بھی عما ہے جمین کوئن وکٹور سر کے عہد سکے حالات اور ترقیان درج میں جنتین حلیدون میں ہو بصرئ مين كوئن دكتور سرك عهدكي انتظامي تتبديليانء مهندوستان مين موكبين اورفر مإنگ مین پورمبن شالینگی می تاریخ اورکوئن وکٹو ریدا وراُسنگے شوم<sub>ب</sub>ری ز<sup>ا</sup>ندگی کے حالات درج مہن مولوى سميع التّدخان بها دريسي - ايم - جي كي سوائح مري عبي أكل فسنيف سے آخر عمين اكيت تايخ اسِلام ککھنے مین مشغول نے گروہ ناتام رہی اِن تا م کتا بون کا طرز تر بہاست صاف میس اور عبارت اَلاکی اور لفین سے بالکل باک ہے اور دہ سب اسکومن میں بیا نے کے قابل ہیں۔ مولوی صاحب بین ایک بری صفت سیتقی که ده اکثر مشهر رجرا کدا ور رسالون کے باقاعده نمون تكاريمي تقے مِثْلًا تهذيب الاخلاق سا نيٹفك گرنٹ عليگائج ه -رسالرڪئن - ادبيب فيردز آبا و-

فزن زمارهٔ خاندن وغیروانکی تیالیصانیفی مرمولاناحایی به پیجیسی که بیقی که مولومی د کاءات د کاراغ ے نیئے کی دو کان ہے جیمین *بر*ستم کی جنس موجو در ہتی ہے ۔ مکت اسی بھی کتلیف اشا رہ ہو نیئے کے بہان عمدہ اور قیمتی چیز رن کہان ملتی ہیں ۔ گرد نمنٹ نے اُسکے علی ضرات کی ٹری قدر کی تقی ترقی بیٹر اون کی کوششون کے صیلے بن انکوا ت پیزندی مولوی شیدا حمد د بوی اپنی مشهور دمعرو من از وولنت و مزاک آص ہیں۔ د تی میں سلنکھ شاعۂ مین بسدا ہو گئے باب کا ام حافظ ستید عبدالرجم کن تقاجو یا دات سے تھے اور ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ الري صاحب كي استدا ئي تعليم رواج رمانه كيموانق دسي مكتبونين جو بي جب يجم حرف ب بوگئے توسرکاری اسکول اور ناریال سکول من تحصیبا علمکیا -اسکے بعداینی فطری طباعی اور شنام مل علم ك*ى حبت بهت كچي*زا كه واطفا يا يجين بهي سے تصنيف و اليف كاشو*ق ت*فا-چيا كغيرطالب علمي بهج چونی سی فارسی نظم طفلی نامهٔ کے نام سے اورایک انشاکی کتاب تقویتا لصبیان <sup>ب</sup> ے صفیہ کے واسطے سالہ جمع کرنا شریع کردیا تھا <sup>س</sup>رائٹ شایم مین آنکی دوسری کناب و دار بید در دنیه سابع بر بی حبیه از نکومبلغ دشیر حد سور و بپیراً نعام ملے - اس تقرسے انکی ر بنگ آصفیه کی تیادی مین کچه آسا نیان پگیئین ساس اثناء مین ڈاکٹر فیلن صاحبے جوصو سبہار من ے شقاً نکوبلا بہیچااورایٹی اردوا ورانگریزی کی خت کی تیاری میں اُنے مرولینا جاہی بروکینا را عنی ہوگئے اور فیلین کی <sup>و</sup>کرنٹزی سامت برس کی منت شا قہ کے معبذتم کی گرائے سابھ ہی سابھ این بھی کونے رہے بینشائی میں انہون نے مهادا حالور کا ایک سفرنا مرتب کیا۔ اٹسکے بعد ڈاکورنٹ

44

کے سرکاری مکبڑ لومین نائب سرتم کی حیثیت سے مقرر ہوئے ۔ فیل صاحب کی ڈکشنری کی تیاری ، زمانه مین اُنهون نے اپنی کتاب ہا د<sup>ی</sup> المنسا ؛ شایع کی جوبہت مقبول ہو گئے۔ اسکے بعد اِنگی *جسف* تصنيفات شابع ہوتی رمبن جوانيے طرزمين سب نهايت عمده اور معنيد بين يحيميل ل کلام "بيشه درون کے صطلاحات میں 'میحقیتی اُلکلام''ارووزمان کے نکات کے متعلق'' رس کھان' جسمین کچھ ہن ری وہ ہے وربسلهان ادر گست بن "رميت كمهان ابل بهو د كے رسم در داج كے متعلق "نارى كھا ہند ولو توكى - قواعدار كه وتعليم نسوان اورعور توسيك متلق الكي سيف مال متا بين بهت مشهور من له النا تحریرالنساء(لزمکیون کی ریڈر)"بی داحت زمان کا قصہ" عورتونکو قت کی قدر وقتمیت سکھی تا ہے أخلاق النسارٌ بيجه كمي رورش ا در ترسبت ك متعلق" علم النسارٌ زمان اوراُ سكى ترقى كے متعلق" ـ رسوم دمايٌ مین دبلی کے مروجه رسوم ورواج کا ذکرہے غیر مطبوعہ کتابدن مین سیشمار جمید بشملہ کی ٹاریخ بھی داخل ہے أُروو صرب الامثال "روزمره ولمي" زُروم على مندوان ولمي" -إينين سي تعبض اب شايع بورسي بين -نَرَبِنُكَ آصَفِيهَ اس *كتاب كى تيارى اورطب*اعت كى دقتون اور ريشِيا ينون كِصقلق مصنف بے باجدس مبت طول د کوکها سے جسکا مصل برے کرمولوی صاحب کواتنی طری تصنیعت کے جانے الے ایک درکٹر کی صرورت مقی حبکی فراہمی حنت شکل تھی۔ الا خروش نصیبی سے سعث الم اِسَما ن جا ہ ہمادیشمکہ کے جہان مولوی صنا بھی کے کول مین الازم تھے ۔مولوی صاحب لے وزیر خط بدرآ با دکی خدمت مین حضوری حال کرکے اینامسودہ بطور ندرکے گزرانا جوسیوعلی مگرامی کےمعامینہ۔ جد شنطور کرلیا گیاا درانعام کا وعدہ کیا گیا ۔جب شاشیاء مین کتاب ختم ہو کئ تواس کا نام زیباً کے ج رکهاگیا-اورلسکےسلسل<sub>ی</sub>من مصنف صاحب کوحیدرآبا دستعدد دفعه جا ناپڑا *آخر کار*وه اپنی امید دمین سے اور *چاہیٹر بیپا ہوار* لطور میٹن اور بانجیزارا نعام دیا گیال*سیطرے گورنمنٹ پنج*ا ب نے بھی أسكى قدرا فزائي مين مبت كجوصه ليا- في لحقيقت بيركتا ب لغات ارُدُو كَي تب بين ايمضام في المبتيار ر گھتی ہے اورایک بٹری تحقیقات اور جانکا ہی کی یاد کا رہے ۔ ى نهان مح<u>ث المينا المالي</u>م مولانا شبلي نعاني ابني زما نه كے شهورترين و قابل ترين بزرگون مين تفع يشا نتلم دراستدائی مشاخل ، | کیٹرالاشوا ق اور جام الا ذوا ق تھے ۔اَرُکو نیٰ ایک شخص ایک عزام سفی ویت برتعلیم بسقم- داعظ سرنادم بریده نگار رفعتیر بیمندث سب چهر بوسکتا ہے تو وہ مولانا ہی کی ات ون ليخ الن سب كمالات نمتلفه اورعلوم وفنون متنوعه كالبني دانه بين جمّاع كرايا تقااوراس ملق بنگئے تھے ہے وکیٹس لِلّٰہِ جمُئِیکَنکِرُ آن بَعِبِعَ العَالْحَرِفِي الْوَاحِيلُ مَمْرَانِ ثَنْكِ د بُ تاریخ' اور رئیسرچ مین مُنکار تبهر بهت المبند تفای<sup>ح</sup> شدار مین موضعه مبند و ل ضلع عظم گرده ه مین میر ئے اوراپنے والد تینے حبیب الٹر (ء دکیل تھے) کے سائیرعاطفت میں ترسیت یا ئی۔ ایت اِ وَمُ کَمَا لِهِ لو*ی شکارلنز*امی *ایکشخص سے بٹر ہین اور حب عربی د* فارسی مین کچ<sub>ر</sub> دستگا ہم کرئی تومولا نا من اروق بالمنهجوا سُوقت عازی پورمین سرگیرمو لوی سکفے اور فلسفه دریاضی وادمی غیره کےاستا ر انے جاتے تھے زانوئے شاگر دی تہ کیا انہیں سے اُنہوں نے عربی ادب اور معقولات برمین تھیں۔ ا بھرجنہ برشوق نے انہما را ا ورتلاش علم کوسطے دہ گھرسے نکل کھٹرے ہوئے ۔اعظم کرڑہ سے رام ہو، مانه مولوی عبدالح<sup>ن</sup> شیرا با دی سے متعول اورمولای ارشاد<sup>م</sup> ث دفقه کے اسبا ق لئے ۔ لا ہور بین اوپ کا مل **مولوی فیف<sup>ن ال</sup>حس** صاحہ ہار نپور آئے اور کمیل حدیث دولوی احریملی صاحب سے کی میٹنٹ کے حریبین حبکا کی عمر صوت و اسال زم ج بہت التّر ہوئے ا*ور راست*مین دفور شوق اور جش عقیدت سے ایک برمِر وُرقصیتا فارسی کها · بعد ذراغت مج اعظرگرد و واپس آئے اورسلسلہ ورس وَمدرلیں جاری رکھا یشو رک شی کا بیرحال تهاکه کتب فرد شون کی دکانپر جنگی کاکٹر کتابین دیکھاکرتے تھے۔اسِ زمانہ میں ردو با بیہ مین له مولانامیرے حال براک خاص نظرهایت وشفقت و <u>کھتے تھے جھ</u>کوان کے اس استغراق کتب بنی کا ایک جیٹم دمیر ياد ہے جس كا ذكراس موقع برولجيبي سے خالى رمزيكا ينتنى نثارتسين مردوم ايڑ ميڑنيام مارا مولانا كے ايك ائلی چک مین عطر کی دو کان تھی۔جب مولا الکھنٹومین قیام کرتے توسبزی منڈ می مین خاصہ عزیز الدین م مكان برفروكش بوستے اور سر بهركو منشى شارحىيىن كى ددكان برجە قرىيب ہى تقى آجيىيئے تھے۔ يہا ن اكترار بالمال

بھی چورسالے تکھے جس میں اسکا سالمعتدی جوعربی میں ہے زیادہ مشہورہے کہاجا تاہے کا تھون نے استحان رکالت بھی کا وراسخ کا رحب س استحان رکالت بھی باس کیا تھا اوراعظم کر واور لتی میں مجھے دنون رکالت بھی کی تھا وراسخ کا رحب س بہنیہ سے جی بھرکیا تو سرکاری ملاز مت بھی جند دنون کی تھی اور کہیں کا میں ہو گئے سلم شار کہا تھا دنون کے بعد یہ ملاز مت بھی جائے دنون کے بعد یہ ملاز مت بھی جوڑ دی اور اب ہم می شومت علم کیطرف متوج ہو گئے سلم شار کیا ہے اور ایک معدی سے مطن کے لئے جوعلی کا ھی کا بھی میں بڑھتے تھے علی کا و واسلے جائے اوالے اور ایک ورخواست فارسی بروفیسری کی تگرے واسلے جائے اور ایک ورخواست فارسی بروفیسری کی تگرے کے واسلے جائوں ہے خالی ہو ہے اور ایک ورخواست فارسی بروفیسری کی تگرے کے واسلے جائوں ہے خالی ہو سے اور ایک ورخواست فارسی بروفیسری کی تگرے کے واسلے جائوں ہے اور ایک ورخواست فارسی بروفیس سے سیدھا حب کی خالی ہو کہ گری ہو گری ہو کہ گری ہو گری ہو گری ہو کرائے کہ خواس کی گری ہو کرائی ہو کرائی ہو کرائی ہو کہ گری ہو کرائی ہو کرائ

ادراب کمال شکار این کارور کا اعلی وغیرہ کی اس کا سرسید کی گفتگی کے لئے بہت مفید دہوئی۔

ار اوراب کمال شکار سنیدا ورمولانا حالی وغیرہ کی صحبت اور سرسید کے کتاب کئی قرائب سے مولانا نے است پکھر فائدہ انتظا با سعلیکہ بلسرہ کو میں مولانا نے است بہدو فیسر آر فارٹسے ملاقات ہوگئی مولانا نے است بہدو فیسر آر فارٹسے ملاقات ہوگئی مولانا نے است فیر پہنے بہری اورا کموع بی سکھائی جب مطرح سے مولانا سے بحائت تنفید بطر زا ہل مغرب آر فلاصاحب کا جمع ہذا تباحس بین مولوی عبد اللی جبر اللہ صاحب خور شید۔ ابوصاحب بسیر سیرش شندانی میں مولای عبد اللی خوش فلائل میں مولای کرتے ۔ وزیر فیس کی کوش فلائل اورا میں مولای کرتے ۔ وزیر فیس کی کوش فلائل کے کہا کہ میں بنیڈ ت رس نا ہر سرشا رکوٹ تبلون اور سیس کے انگور کو اور سیس کے انگور کی موش فلائل کے کہا کہ میں بنیڈ ت رس نا ہر سرشا رکوٹ تبلون اور سیس کا فلائل کی کا کھوں کہا تھا اور ہیں ہو میا تھا ہو کہا ہوں کا کوٹ تبلون اور سیس کی کا میں مولانا کمی تھی کوٹر کی کا میں مولانا کمی تھی کوٹر کی است کی ہو میا تھا ہو ہو کی کوٹر کی کا میں مولانا کمی کوٹر کی کا میں مولانا کمی کا میں مولانا کمی کا میں مولانا کمی کا میں مولانا کمی کا میں مولانا کی کوٹر کی کا میں مولانا کمی کوٹر کا مالی کوٹر کی کوٹر کی کا میں مولانا کمی کا میں مولانا کا می کوٹر کی کا میں مولانا کا میات سے کھا کی گئی تھی استدار میں مولانا کا میات سے کھا کی گئی تھی استدار کی استدار کی اور مولی کوٹر کی کا میں مول کا ورم نہ کی کا مین مول کا ورم نہ کی کی موجود کی مولانا کا میات سے بیا ناک کہ وری کا بالی مول کا ورم نہ کی کوٹر کی کا میات میں مول کا مولانا کا میات سے بیاناک کہ وری کا بالی مول کی مول کی مول کی مولانا کی کوٹر کی کا مولانا کی کوٹر کی کا مولیانا کی کوٹر کی کا مولانا کا میات سے بیاناک کہ وری کا بالی مولانا کی کوٹر کی کا مولانا کا میات سے بیاناک کہ وری کا بالی مول کی مولانا کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کا مولیانا کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کا مولیانا کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کا مولانا کی کوٹر کی کوٹر کی کا مولیانا کی کوٹر کوٹر ک

ماصل کئے ہونگےاشیطرح انضا فّا ریھی کہاجا سکتاہے کہ بروفعہ اسلام کی اکثر او نکے لئے مولا اکے ممنون مین ۔ ابتدائ نصانیف ٔ غالباعلیگد ههی مین مولانا کومیی خیال بپدا ہوا کاسلام کی قدیم شانِ ڈسکوت ور اکا برسلف کے زرین کار نامے طمعت کئے جامین۔ اس مبارک کام پرسیدے بھی آئیہ افزائى كى بيان مرسِّير كاكتب خانه موجر دہى تهاجىيىن دُوَر دراز مقا استىصروشاَم كى مطبوع لتا بین دستیاب ہوسکتی تقین *پیلاشہ اے مین تننوی صبّح امید کا ستار ہ مولا نا کے افق تصنی*ف پر حلوه گرموایجس مین سلام کی ثنان و شوکت پیوجو ده مسلما لان کی فکست و فلاکت اوراک کے ابهار سانے لئے سرسید کی دست شون کا ذکر نہا بت ٹیرز ور طریقے سے کیا گیا ہے۔ بیرکنا ب ایک زمانہین اسقد رمقبول ورعليگره هر كالج كے طلبا اكواتنى سپند تھى كۆكىترا وقات دە اسكواسىيىچ برينوش وازى م يرصة اوراوكونك داوكوب عين كرت سخة يمسلما نون كي كُرشته تعليم ومنث المع كالبكسيز لانفرنس مِن بطورا بڑریس ٹر ہی گئی تقی محث کے میں جھی کرشا بع ہو<sup>ا</sup>ئی جس سے **وگو نک**ورلا آا کی اریخی معلوبات اور شجعلمی کا پورا بیته معلوم مبوا -اُب دنیائے تصنیبے میں اُنکی شهرت مهست الرهركني تقى- أنكه دلمين خيال آيك كمل اورُفضل ايخ بلا دا سلام ادرخلفائ عباسيه كي مرتب ليجا اوراس کا نام" ہیروزاً ٹاسلام" (مِشَا ہملِسِلا م)انگریزی کی تقلید میں رکھا جائے-اس سلِس مِن اُنهون نے "الماً مون اور سیرہ النعان کی کھی اور الفاروق منرمے کرنے والے نظے کہ لاشا مین سفرردم وشام اختیا رکیا جبمین بردفنیسر زنادیمی ایمیم همراه محقه اور آنهون کے قسطنطینیه اورابینا ا د حبک اور شام و مصرکے طرب طرب شرون کی سیری - اِس سفری زباد و متربی غرض تقی که "الفار د ق" کی ا ایری کے داسطے سیسے اور معتبر اخذ کا بیتر لگا یا حالئے نیز رہیمی کہ ملا داسلامی کی شان و نٹوکت اپنی اس کھ سے دیکھی جائے۔سفرسے داہیں کے بعداُ نکا" سفزا سرُروم دشام "نکا اجبین پورے سفر کے حالات نہا لحیسب طریقے سے ملمیند ہن بیش<sup>و</sup> شارع مین حب کر سرستَ کا انتقال ہوگیا تومولا نابھی دل مریشتا پوسکے اور اپناسلسلہ کا لج سے منقطع کرایا اور اعظم گیڑھ سے اب وہ " الفارو ق" کی تباری میں ہم تن

عروف ہوگئے ادرایک تومی ا<sup>ب</sup>گریزی اسکول کی ترتی مین بھی بہت کوسٹیسٹ کی حبیکا فہتا ہے میں ہوجیکا تھا سوٹ شاع مین سفر شمیر ہیں آیا۔ گراتفاق سے وہان مولانا بیا رہو گئے ادراس حالتا مِن "الفاروق "اختتام كوبېونخي ــ قیام حیدرآباد کا مولانا کاسفرصدر آباد نواب وقارالا مراکی وزارت کے زمانہ میں ہواتھا سے پہلے ده مولوی سیوعلی مگرامی کی کوسٹ ش سے ناط محکمه تعلیم بمثنا میره دوسور و میسر اموار مقرب و کیجو بعد کوتین سور و بہیر ہوگیا تھا۔مولا نا یہان جا ربرس رہے اور اس زمانہ میں اُنہو ن نے محكه تعليم مين بهت كجيمر تقيان كين اوراس كے ساته ایا سلسلا ً تالیف وتصنیه هایم برابطاری کھا۔سیدعلی گبارمی نے جوسلسلہ کت آصینیہ کاجاری کیا تھاائیمین مولانا کی معی معض کتا ہیٹ مل اسی قیام حیدر ای دکی عرصه بن حب کمولوی عزیز مرزاصاحب کا دور دوره تعامولا ا لے جیدرا با دمین ایک مشرقی یونیورسٹی کھولنے کا کیم تیار کیا تھاا در الغزابی سے انج مولانا رُوم " كلام يُعلم الكلام"- اور موازيز أمنيس و دبير يه سباسي زبانه كي تصاين عن مين -مردة السلماء [ · مدوة العلماء كا قيام السواحة مطابق سيم في مائي مين بواتقاام كي غرام ل بیقی که عربی مدادس کے لئے ایک مکھنے دنصا مبتعلیم ضروریات زما نہ کا لحاظ رکھکر نیا یا جائے نیا يه كه سلمان بندوستان كـ آلبس مين أانكى عماعة ن من جود اختلا فات مين وه رفع كيّخ جائين عده خیال *کے محرک* مولوی عبدالنفور صاحب ڈیٹی کا کیڈیے مگراس کی کمیل مولومی محملیفا کا ج مناصد نددة العلماد جموده داوالعلوم ندوة العلماء كم تمزي صفحه كوبشت بروس بين حب ذيل بين -( 1 ) نصاب تعلیم کی اصلاح اور علوم دین کی ترتی اور شدنیب اخلاق اور شالیتگی الموار – (٢) علمادك البمي زاعاكا دفع اور اخلاني مسألك كدو تقرح كالجوالورا النداد-( ۱۳ ) عام سلما بزن کی صلاح دفلاح اورائسکهٔ توامیر گرسیاسی اور ملکی معاملات اس سے علی دہ ہیں ۔ ( ٢٧ ) إيك عظيم الشان الله مي دارالعلوم قالم كرناحس من علوم ونمؤن كيسواعلى صنائع كي يعي تعليم بو كي-( ۵ ) دینی امور مین نوے و مینے کیواسطے تحکیا نتا اکا ہونا جس میں ٹرے بٹیے ۔

غلیفہ صنرت مولانا نصنل دیملز ، صاحب مراد آبادی کے مبالک یا تقون سے ہو کی جاس کے باتی اوّل تقے مولاناشبلی اور مولوی عبدالحق داوی صاحب تعنبیر حقانی نے اسکے قواعد و بوا بط مرتب کئے اکا برقوم شلا سرسید ٹوام محسن الملک ور نواب و قاراً لملک وعیرہ نے بھی سكياغ اض ومقاصد كوسيندكيا اور تخرمير د تقرمريك دربعيه سياس كاخير مقدم كيا- كهاجآبا ب ب سور وبیر با ہوار ندوہ کو اپنے پاس سے دیتے تھے بھیرولانا شبلی کی تجویز ہولی ت کے تحت میں ایک مررسہ کھولا جائے جو صروریات و تعت کا لحا ظار کھ کے طلبا وکو ىلىم دے <u>سکے ج</u>نانچے سلاسلىچ مطاب*ق سشائ يۇ بىن اسى تو بزے مو*ا فق دارالعلوم كے <u>ک</u>چاتىلدنی لدے گئے۔ او*ر وو دیا ہے می*ں رؤسا رشاہ جمانیو رکی فیاضی سے مجھے زمینداری بطریق وقف وة العلماء كوچال بورة جبكوندوة العلماء لے تقيكه بر دبيديا ہے اور مبلغ ساستے روب پر سالاندا سكى مرنی سے متیارہ تاہے - ایک عظیموالشان کتب خانہ کی بھی نبیا دوالی کئی حس مین تقریبا دس نب<del>را</del> یا بین داخل برنظی بین اور علاوه <sup>مط</sup>بوعات پورپ مصقرسطنطینه - طونس طهران وغیره کے تقر*سُی* ، ہزار کتا بین کلمی اور اکنز اور الوجود ہیں جیصنفین کے ہا متنہ کی کھی ہوئی ہن یا مصنفین۔ نہ میں کھی گئی ہیں اوراکن برنا مورعلما رکے دستخطاموجہ و مین - اس نوست برالیک نسوس ناک اقىدىيىتى ياك*ىرىنىۋ*ىي مىكەلانل ج*اڭسونت مالك بىتى*دە كےلفننىڭ گورىزىقى ندوە كےسخت لى<del>ما</del> یاسی سازشون کاایک اکه کارمجبکز گاہ شاک سے دیکھنے لگے ۔مولوی احماطات برلیری کے بعض رسائل بھی جربہت برجش کھے مین کئے گئے تھے اسیوقت بحلے اور ندوہ کے مقا ببہرایک حنگوجاعت جددہ **قائم کی گئی حبکے احلاس کلکتہ من ہوئے ت**ضی*غ صنکو*ب لاٹ ص<del>اب</del> ولايت چلے گئے تو مولانا شبلی حیدر ملیا دستے کھنؤ آئے اور نیرو ۃ العلما دیکے ابترا تبطا مات کو اپنے ہا تہہ مین لیاا درمیلک اورگوزمنٹ کے دلمین جربرگا نیان ادر*شکو کاسکی طر*ف سے *بیرا ہو گئے* تحے انکے رفع کریے میں ٹری کوسٹِ ش کی۔اس کام مین کرنل عبدالمجیدخان صاحبے بھی انگیری ا دی ندوه کی الی حالت ایسو قت ایسی خراب ہوگئی گھی کارٹیسکے لوٹ حانے کا اندیشہ تھا مولاً ا نے اسکو درست کرنے کے لئے اکٹرولیں رہا ستون کا سفر کیا اور رام بورسے مبلغ بایجنبور و بیمیسا لا نم ِ اِی سور دبیر سالامنا عانتی رفتنین هزرمو کمین اسیطوح منر بائنینس آغاخان وروميه سالامذاور نواب صاحب مهاول بوركى حدؤ ماحده مت بحإس مزار رومبرتيم يوارت عنایت کیے گورمنٹ نے ایک د سیع اور و شنا قطعهٔ رامنی دریائے گومتی کے دادالعلوم کے واسطےعطافر مایا نیزجی ہزار رد پیہ ورفرما إيسرط ن مهويط صاحب بهادرلفشنث كوريز مالك و ۱۸ نومبر*شنه این کور* که اسطرح مولانا کی *کوسٹ ب*نتین بارور میوئین مگرانس کی نزا رمېن کيونکه علمارکاکيس مين تحالحيال موناسخت شکل کام تها- وه لوگ مولا ناپر پوجب الی کے پورا عمّاد ہنمین رکھتے تھے -اسپوج سے مولا اکچھ بدول پوکرسٹال قلعمٌ میں کھنئوسے چلے المصنفين كينما دواتي إسى اننامين ايك ۔ اتفا قیہ گولی کے لگ حانیے زخمی ہوئی اور آسٹو کار مجبور موکراسکو کا ٹنا پڑا۔ نؤین کھو لاجائے مگرائکی خاہش تھی کراسکا تعلق ندوہ سے سنوا در میرا ک م مراکم مولانا نے اپنا باغ وغیرہ اسکے واسطے وقت کر دیا ہے اور نعبن اور نوگون نے اپنی جا مُرا دین دی ہیں دارالمصنعنين لكفئومين قايم مة ما يبنسكر فرماياكه كميامضا نُعقب يهان انْكوفېغل رسينے ويجيئے جب موقع



مولانا شبلي نعماني









مروہ نے جو خدمات ملک کی انجام دین گوکہ مینہین ک*ب جاسکتا کا بھی*وہ<sup>کم</sup> قلاست بیندعا لمون مین جو صرور یات ز ما مزسے بخیر سفے ایک بیداری بیداکردی ا ور انکویجی اسکی صرورت محسوس ہونے لگی کدائن کا قدیم نصاب بدلکر موجو د ہ را مانکی ترقبون حال بنایا حائے۔انگریزی زبان بھی داخل نصا ب کیجب نا بین اور علوم مو قوت کئے جا ئین اور ا دب عسبر بی و فارسی ا ورحد میث و نفنیر میل پر زیا ده زور دیا جائے ۔ ندوه سے به بڑا کام کیا کرعلوم عسبہ سربہادراسلامی ب کو دنیا کے سامنے صی*ح طور ریبیٹن کیا۔ قیمتی قلمی ادر نیز ہزار ہامفیک* رکتا ہیں جن کرکے ایک اعلے درجہ کا کتب خانہ قایم کیا ۔قرآنسٹر لیٹ کے لیحیح انگریزی ترحمب کابھی کام ہاتھ مین لیا تھایسلما ون کے مہرحکومت ہنگہ دستان كے متعلق جوتا ریخی غلطیان نا دافتینت سے لوگون مین مشہور موکنی ہیں اُن کو رفع كير ى طرح مسلما لأسكة قانون وقف وميارث كمتعلق جربيجيده مسايل قانوني اكثر بیش آجائے مین آنپرروشنی ڈالی - اسلامی علوم اور تعدن کا ایک مرکز قایم کیاجسکااش مما لک دورد دراز تک پریزا-ایک خاص رسالهٔ الندوه » سرادارت مولا مالنا به ایمایی ب الرحان صاحب منردا بی نکالا گیاجیمین نهایت عمد ه اور قالمیت کےمضامین ا بع ہوئے ۔ گرح یہ ہے کہ مولانا کے انتقال سے مدوہ کو جونفضا بعظیم بہونیا نفیناعظم گڑھ 🗍 لکھنٹو سے واپسی کے بعد مولا ٹاہمہ تن اپنی محب ز تصنیعت «سیرة البنی» تیمکی ل بین مصروت م و گئے اور شعرالعجب مرکا يا بخوان حصرتهي اسيوقت تام كيبا مه ولعلن اچو بكرة البيف وتصنيف كيعانه مين تقےلمذامصنفین کی ایک جاعت قایم کزنرکاخیال جربهت عرصه سے آبکے دلمین

حاکزیں تفاضا خدا کے وہ اب دراہوا جس کے داسطے منہون نے اپنی ذاتی جا کدا دسنی ایک مکان ادرماغ لورنيزا نياقتيتى كتب خابنه وقت كرديا -اسكے علاوہ ندوہ مين ايك درح بمبيل تھي كھولاجسين عربي دفارسي كينتهي طالب علم راسيرح بي خدمات إنخام ديتے ہين -قالبيت اورغدمات كااعترات استلو كاليج مين سلطان شركى لي متعه مجيدى الكوعنايت كما تعااوراس <u>ب برٹس گورنمنٹ سے خطاب مسالعلماءعطا کیا۔ وہ آگہ او لیے بندر شی کے فیلوا درختمات کمٹیو</u>ں عززِ رکن تقے یشلاً ترثی علوم مشرقیہ کی میٹی جب مقام شمار پر ارکورٹ شاکری صدارت میں سنعقد مولئ تقى كمييثى باستهزاع مامين زبان ارُدو ومهندى اوركمية في تحا د مهند ومساحب كو كرنسنط لےمنعقد کیا تھا۔ اخلاق دعا دات المولنا شبلی ایک نهایت سیجا ور راستب رخلیق دمتوا صنع آدمی تھے ۔ آئی لیک بردست خیست بهتی گفتگو نهایت شیرین اور دلحبیپ ادر برا زمعا<sub>د</sub>مات موتی تقی -حافظهه<del>ت</del> دىردست پايتها روبىيكامطلق خيال نىين كرت اور ج كچرملتا تعانهايت آزادى سے خرب ارتے تھے ہندوسلواتحا دکے دیسے خوامان ستھے۔ تصانیف کولانا کی تصانیف بهت کثرت سے بین جینی جسب ذیل شهور مین سیرة انسب ی . رف دوجلد ون کی ملیل کرسکے) شعرابیج<sub>م</sub>ا پنج <u>حص</u>ے-الغاروق -المامون یسیبرّہ النعان-الغزالی لكلام علمالكلام سوائخ مولاناروم-موا زيذانيس ودببير-سفرنامه روم دمصروشام ادر كنيب برا الجزيه يسلما نون كى كذشتة تعليم "ماريخ اسلام وفلسفه اسلام حيايت خسرو ينقيد حرجي زميان ىقالات بلى - مكانتيت بلى - رسائل تبلى - (نظومين) دل<u>وات بلى اور دستهٔ كل ت</u>منوى صبح اميد . مجموعهٔ ولنا بجیثیت موسے کے موللنا کا بڑا کمال سے ہے کہ اُنہون سے اسلام کی قدیم شان وسٹوکٹ کی ٹاریخ کو طرز حدید مین میش کیااورا بیے دلحبیب طب رہی سے لکھا کہءوام دخواص سب اس سے تنفیفر ہوسکتے ہین اور سرنظیمن و ہنایت دلحیب معلوم ہوتی ہے۔ بھر ریکا سکتی الیف مین انتھا کے

ق للاش اورعميق مطالعه سے کام لياا ورجه بيطرق تنفيه کيميا فق غيرمع تبراور سبكا رجيزون کوترک کيا لفاردق المامون -الغزابي سيبرة السغان مسلما نوكك كرشسة تعليم-اورعلى لحضرص أنكئ معركته الآرانه برة البنی مبکوانهُون نے ناتمام عبوط اایسی یاد گارتصا بنیات بین جوانکے تبحوع لمئی دسیے تحقیق جم مطالعهٔ اور سجید کرو کاوش کاپته دستی مین – رلانا برحیثیت نا قدیمے موللنا علاوہ حلیل لقدر مورخ کے ایک زمردست نا قدیمی تھے۔ شاعر غیر رمقیا ہدین<u>ئے ساتھ تو</u>ت انتخاب۔ دوق سلیم۔ را ہے صدائب بھی اعلی درجہ کی ریکھتے تھے ۔اُگرکسشی خص کر . ا مزمال کی کوئی ایسی تصنیع<sup>ی</sup> کیمناً هرجه وسعت مطالعها در تحقیق کے ساتھ فصاحت و بلاغت اور للاست زبان كااك بهترين فجموعه كهى جاسكة واش وشعرال بحرد مكينا حاسبة حبكي مكتائي مرير فيسر ون البیے شہور زامنہ سنٹی تی کی شہاوت ہوجود ہے بیرسیج ہے کہ مولانا کے انتقال کے مبدائشکی کیٹر علطیا ن کالی *گئین اور* و ہاکی جا رحانہ نظرے دیکھی جا رہی ہے مگر بھیربھی ہمارے نز دیک کتا **ہ** کی قدر وقتمیت ا ور مولانا کے تبحرعلمی مین اس سے کوئی فرق مهین آسکتا کتاب مذکورنظم فارسی کی بُسكَمل اربخ ہے اور نهایت لیسل وردلجیب زبان مین ہے۔ مواز ندانیس و دبیر بھی ایک بہت بیر ہو منیعت ہیں۔ اورگو کوئ*س سے بھی اختلات کیا گیا اور ببعض کتا ہی*ں سکے حواب می<sup>ن ک</sup>لین گر پھر کھی بڑ با بین کارآ مدادر صحیح صرور مین آرسکل اور صغمون تگاری مین بھی مولانا ایک میطولی رسکھتے سنتھے۔ بکی اس شیم کی تظرین نهایت دلیسی اورشون سے بٹر ببی جاتی مین کیونکراشین نهایت مفید اور ار اس مدیابتین با بی ٔ جاتی بین ساکنکے مکانتیب بھی مہت دلھیپ بین حس سے اُسنکے ذاتی حالات اور نیز تنصمعاصر بنا دراد مرنم انفیصالات برکانی روشنی بیرلی ہے یم قالاک بیلی اور ژرسائل شبلی اسکے انجاری مضامین کااور مکائیب بی ایک خطوط کامجرعرہے۔ طِرْ تخريه الله مولانا جميشه صفائي اورسا د كى ادر وضاحت كلام كومبت بسيند كرية عظم - أنكى عبارت بھی تخابک نہین ہوتی اسمین ایک خاص جیک اور تراپ ہوتی ہے سرسیّیدم حوم مولانا کو اُستظر ہ ريديبادكباد دين عقے اور كي عقے كم تو كھنۇاور وى دو نون كے ك باعث رشك مور

لا اکے بیان صنایع مرابع اور عبارت مین کلف مہت کم ہو اہے ۔ اور گو کراکٹر مگر فصاحت اور زور ماین ں بین حارجا ندلگادتیا*ہے بھر بھو*نی شریطلب نہایت واضح رہتا ہے۔ میرطری قابل تعربیت بات<sub>ا</sub>ی فمتلف الواع تقرمريك ليئيرولاناائسي كےمناسب حال انداز ببان بمى اختيار كرتے مہن يعقب كلما ببنط ببيتون كوشلا وهنبى زبائكوازا دكىارود كاشيخار هب مكن سب كرمولانا كارنگب روكها يويكا اور بے مزد معلوم ہو گرکارد باری نیز کا دہ بےمثل مؤنہ ہے۔ جو کہ د در موجد د ہ کاسب سے بڑا کا زہامہے جیسا کرنگها گیامولانا کامرتنز حینتیت ایک مورخ اورنا قدیسے مہت بلندہے اُتفون نے مہلامی تمدن كى توسيع داشاعت مِن الرحِصة مليا -أنين سمْ منشازم كى نسى بعيج جلوه گرديكھتے ہين - اور يُرانمين ب سے طراکمال ہے کہ علوم مشرقی کو و در عزبی روشنی مین دیکھتے ہیں۔ و ہ ندو ۃ العمل رکے ڈوج وال در دا ال*لصن*فين كے بابی تھے - اپنيے زمانه كى ٹايان *سبتي*ون اور لمبن شخصيتون مين تھے -اور دئيل ا نہیں کی روحانی برکت ہے جو دارالمصنعین کی ساعی تبیلیر کی کا میابی کا باعث ہے ۔ اُنکے لاین شاگردو لنے ابلاً ا ذک اُنکا امروشن رہیگا ۔ لیکیاں ندوی کمولا الشیر سلیمان صاحب مولا ناشبلی کے جانشین علوم شرقی اور عربی دفارسی كيحبّد فاصل مبن مولا ناشبلي مرحوم ألنے اپني لا ندگي مين مهبت محبت كرتے اور ايک خاص نظمنعتِ وعناست انبرر مصفح سقے - اورائسیونت دہ اپنی ذہانت و قالمیت وطباعی سے کشکے اور شاکر دون ممتا زیجے - اُنہون نے مولانا مرحوم کی روایات کو جاری رکھااور بالنعل اُنہیں کی گرانی اور ہماً) من حلقه <sup>والمعت</sup>نفین عربی اور فارس کی نا یا ب کتابون سے ترجمبر دالیف کی میش بها خدمت انجام<sup>و</sup>۔ ر المب - و المعارث کے ایڈ شریمی ہیں جرز اِن اُروکامشہور مِقلّے علوم اہل سلام کی اشاعت کے سکت ۔ احضد مس ہے اور کسیے مضامین سے ا ذمکی مصنمون گاری اعلقابلیت اور محقیق علمی کا بیتہ حیات ہے ۔ مولا مادار اورمعارین دولؤن کی وج روان مین - ائهٔون نے بلا داسلامی اور لورپ کا سفریھی کیا ہے-اورسیرہانی كالبقيه حصداً شي شان وشوكت سيختم كيا ہے -سيرة العاليشير-ا يض القرآن - لنات جديد فوغيره الب كى مقبول ادر مفيد رتصانيف سے بين \_

ا اسلیمان صاحب کے علاوہ مولاناحیہ الدین۔مولاناعبدالباری۔مولاناعب الماحدور آیا اوی پروفیسرواب علے اور یولا اعبدالسّلام- واللصنعین *کے بیتوب*ٹس ا*در مغرزا را*کین ہیں۔مولا ناحمیدالدین ب علاَدہ انگریزی کے زبان فارسی وعربی کے مستنبد فاضل اور علم العران ادرا وب عربی میں ایک عاص بصیرت رکھتے ہیں۔ مولوی عبدالباری نے برکھے کے فلسفہ کا ہدی سامی ارتجہ اور اور عن اورفلسفیا نه تصامیم اکی بین موادی عبدالسلام اورمولوی عبدالما حبر مختصر الات

باديل بين ـ

اس موقع بريدلكمناب محل نهوكا كرشعبه واللصنفين ليفسلن ايك وخشد مستقبل ركهتاب اوراگراسنے اپنی موجودہ رفتار ترتی جا رمی رکھی تواسمین کوئی شک نہیں کہ زبان اُردو کی تکمیل میں سے بهت بزامه صدائیگا ۔ گرصزورت میہ ہے کہ وہ اپنی تصانیعت مین عربی ادر فارسی الفاظ کی مہتات سے احراز کرے ۔ اکرتام بھی خوا ان اردوکواس سے بھی بمدر دی رہے - اوراسطرے میں بھی نجا ہے کہ تما م غربی ود گیرعلوم *مشرقیه سے قطع نظر کر کے اپنی* توجہ صرف علوم اسلامی کی نشروات اعت برمحدو<del>ر ک</del>ھے واي عبدالسلام ندوى مولوى عبدالسلام صاحب كي دات بردا المصنفين كوصفدر ماز بوكم سبع ده دَّثَافِهْ تِتَّامِهَار مِن مِهَا مِت اعلى در حبر كم صفامين لكھتے رہتے ہيں سيرت عمر بن عب العزيزا صحابیات یشعرالهن رحصه اول ودوم-ابن میین و عیروانکی تصانیف بن-شاب که مولانا شبل کی زندگی کے عالات بھی مرتب کررہے ہیں مگروہ اب تک شایع منین ہوے سِنعرالہند میں جُرنظرار دُوکی ایک سبط لإيضب ائن الزات وحالات كوجومتلعث اوقات مين نظم اردو مربسترسب موسئه برمبفعهل اور نها يحتياني سے بیان کیا ہے۔ اپنی نوعیت مین برکناب مبت عمد وادر قابل تعربیت ہے ادراس کتا ب كوت نيف کے مصنف نے فی لیفیقت زبان ارود کی بہت بڑی خدمت کی ہے ۔ گریہ کہنا پڑتا ہے کہ کتاب كانام اسم غيرسمي بن نيزاس مين عبض صرورى إتون مين فرد گزاشتين بهي بوگئي مين اورا كثر اُك لركون كاذكر مي منين عنهون في الناردوكي ترقي مين بهت كوستُ شيعن في بين إن اعتراصات كا يه جواب ديا جاسكتا ہے كواس كياب مين نظم ار دو كوا كم شاص نقطه نظرسے و مكھا گيا ہے -بهر حال مجم

بھی ہوکتاب کاراً مدا درمفید صرورہے اور مشل مداوی تھیج عبدالتی صاحب مرحوم کے ''گل رعنا''کے ج قدىم طرز كانذكره بساس بين تبض خاص خاص بانتين أليبي مهين جود وتسرى كتابو ن مين نهيمنتين رالقادر در شی کلکر و مرحوم سینشان شایج آپ کا سال ولادت ہے ۔ابتدائی عربی اور فارسی تعلیم مر برفراغت کرکے زبان انگریزی سیتا پرر ائی اسکول بین پٹیسٹا شریع کی ادرانٹرنیس باس کر <u>کے</u> بنگ کالج کھفئو مین داخل ہو ئے جہان سے *سٹل چاہتے* مین بی۔ اے کی موگری حاصل کی بھرد<del>ہ</del> ہل (لاسٹ گر تجویث اسٹٹ نیز) کے لئے علی کڑہ کالج مین داخل ہوسے گروالہ کے انتقال کے سب و إن زياده عرصة مك قيام مذكر سيك لكفنوسيك آئ اوربها ن اكرتصنيف دّاليف كےسلسامين شنول َ ہوسکئے سے مطاب الناعظ میں عثمانیہ اوینورسٹی کے دارالتر حمد سے تعلق ہوگیا تھا مگر کیے عرصہ بعید سی تعلق ترک کرویا۔ واب بھی گورنمنٹ نظام کے دظیفہ جواہر ل دُرُتانیہ دِنیورٹی کے واسطے کچھر نہ کچھرا دبی کا م کرتے رہتے ہیں الاناسیاسیات سے بھی مٹری دلجسپی رسکھتے ہیں اور سیاسی حلقون میں ایک نعاص عز<sup>با</sup>ت کے نگا ہ د تکھے جاتے ہیں۔ ہفتہ وارا خار سپے 'آپ کی ادارت مین کلتاہے۔ مولانا کوا د بی دنیا مین اکی طام شهرت حال ہے کتب ذیل آپ کی تصایرے سے شہر ہین ىفى<sup>اجت</sup>ماع - مايرىخ اخلاق نورىپ - مكالمات مر<u>ىكلے ىينى مرىكلے كى مشہور</u>كتا ب ٔ ڈاکیلا گنز" کاارُ دونز حمبہ بیام امن بی کولمحبت (مٹنو نمصحفی)۔ زود پٹیان (۱۴کب) سائیکالوجی اے لیڈر ٹیب (انگریزی مین) یقعوف داسلام فلسفیا مذمصامین السین ده چیدمضامین داخل من جوالنا فرمن جھے تھے) یولانا کا مطالعة لسفه بهت عمیق ہے اور فلسفیا نرکتا بین درمضا میں نہاہیے سلیسل ورکیمیاں دور لکھنے کاآپ کوخاص ملکہ حاصل ہے ہے۔ کہا تھے انگرمزی کے ترجیح نہایت صاف بامحادر ہاورتین تحفی کی تنوی کجالمحبت ً وغیرطبوعه هی آنے نهایت محنت ادرو قرری سیجیدا فی در کس برایک مفیدادر بلینے مقدمہ لکھا ہے۔ آپ کبھی کبھی اپنے مقررہ مسلک بعنی فلسفہ اور تصوف ا در سنگین در الله ناسخن سے مهت بھی حالتے مین اور نفن طبع کے طور ریوانی اور سکب چیزون کسیطرف متوجہ

نالفت كے طلبار كى نقدادكم نزىخى سِلسُا الماء كے رحبطرون سے معلوم ہوتا ہے كاسوقت ہمى كايا، تین سوطالب علم انگریزی بڑھتے تھے اسکول جمیری دروان ہ کے قریب تھا گرحب وہ مزتی کرے کالج یری دروازه اور <u>در یا مے جناکے قرب</u>ے گیا بیٹریمان پی<sub>م</sub>ین اسکول جمیری در دان ہے شیقل ہوکرشا ہی کتب خانہ میں آگیا پیونکہ جدیمیں کم سے لاگون میں منا فرت اور می الفنت بھیلی ہو کی تھی المهذالسوقت طلبه سے کو کافیں نہیں لیجاتی تھی ملکہ الچھے ایچھے دظائمت اُئین اَگریزی کا منوق پیدا کرنیکے واسطے اُنکوییے جاتے تھے۔ کالج مین مغربی علوم کے سائندایک مشسر تی صیغہ بھی تھا۔ ریا ضی کی تعلیہ نهایت اعلی درجه کی متنی -ادب اور زبان انگریزی کولوگ زیاده ایپند نهین کرنے <u>سے مگر</u>مو علوم ادر ریامنی کے بہت گرویر ہ ستھے تعلیم زیاد ہ تراکیج دن کی مددسے ہو تی تھی نہ کہ کتا بون سے بگوکتابین د وردرازمقا مات سے آتی تقین اور دقت سے ملتی تقین اور طاہر ہے کراسوقت ہ علوم کی کتابرن کے ترجے بھی ہنین ہوے تھے لکچردن کوطلبہ نہایت شوق سے سنتے تھے۔ ئے ریاصتی کے سایل کیھکراور حبریر تجا رب کیمیادی وبر تی ومتناطیسی این آنکھون سے د کلیکرانکر نال سیدا ہوا تقاکہ ہم الکل ک<sup>اک نئی عل</sup>ی دنیا مین قدم *رکھ رہے ہین - ب*روفس*سرا عین درج*وا کیلئے ہے شرطيار رينسإ كالجاور منيثات اجودهيا برشاد جودتى تحكتنميري كمزرة ط بروفليسر عقطلبه كى تتليم وترتى مين نامان صديق عقه مشرقي صيخه مين ولي دفارسی کی تعلیم زبان ار و و کی وساطت سے ہوتی تھی اور میسینہ طلبر میں بہت ہر دلعزیز تفام مولوی الم مخبش صهبائی فارسی کے برے زبا ندان اور ماہر کا لجمین فارسی بڑا سے سعتے ماحب اور مولوی امام مخبش صهبائی دونون غدر مین مارے گئے ۔ وتی کالج سے پڑھکر شہور سٹر دلوگ شکھے بنون سے زبان اردو کی آیندہ ترسیع ورقی . پر مهبت برط اخر د الاشالاً مولوی نذیراح پیها ستر پهایه سه لال شوب ب<del>ه مولا</del>نه آن او به مولانا حالی . اور پرمی ذ کاراں تیرکے نام پن کئے جاسکتے ہن - دنیا وی ترقیان تھی ان مین سے تبعض نے بہت کین خیا کج مولوی شهامت علی ریاست اندور سکے وزیر عظم پرسگئے اور اکٹر مکندلال شابی ہندمین نها بیٹ نهید

مره ت زمانه حال کے طرزے ڈاکٹر گرزے ہیں ڈاکٹر چن لال عیسائی ہو گئے تھے اور غدر میں مارے ئے سلام شایع مین د تی کالج ک*یسر رسی* میں ایک اوبی انجمن کھوٹی گئی جس کے روح روان بر ونسیہ دامچند داودمولاناصهبائی تنصاس کنمن کی قابل ستائش کوسنسشون سے اکٹر معند کتا میں تیا ہوئین جودتی مین بھیمین اورطلبہ کے بہت کام آئین ان مین سے اکٹرکتا بین انگریزی سے ا در معض فارسی سے ترجمہ ہوئی تقین دتی کی تقلید مین اور شہرون میں بھی مثلاً اگرہ اور لکھنو او نبارس میناسی متم کی کتابین تیا رمهو کی تقیین جوانڈیا آ فشکے کتب خامز مین موجود مین اور اُنکے نام بلو م ارط نے اپنی مرتبرہ رست مین دیے میں اسی شمرکے زاجم اور تالیفات سے رہم بٹا فائدہ ہواکن خارکہ وہبت صاحت ساد واور بیٹکلفٹ ہوکراس فامل ہوگئی کراسین کارداری دنیاکی اِ تین کھمی جائیں اور غیرز اِ نون سے کار آ مرتر جھے کیے جا دین سیمت شائع میں داے بہا درہر یا رے لال اسوب نے و تی میں ایک اوراد بی سوسائٹی کی نبیا دادالی تنمی س کے وہ خو دسکر میری تقے۔اس سوسائٹی کے انتظام میں بہت سے مفید لکچر دیے گئے ادر نزار دُد کا چراغ کو کرمٹھا تار ہا مُرکھیا نهین به شوب بهی کی ترجرا در مدد سے مولانا آز آداور خالی نے حیدید زنگ کی شاعری اختیار کی وراسنین منے مولانا حالی کواکٹرانگریزی چزین ترحمه کرکرکے دین آکدو وا مکوارد و کا جا مد مینائین۔ يفيسرا محيندرا ورمولاناصهبائي كيمتصرحا لات عليلحده كليم جات مين -فيسردا ميندا به قديم دلي كالج من رياضي كم منهور بروفيسر تقي شير صاحب برنسيل كالج ل جول ادر افرسے عیسائی ہو گئے تھے ۔سیائن اوگون میں بین جنہون سے قدیم دلی کالج کے رىزى اسكول من سى بىلى تىلىم با ئى تقى- بهت ذكى ا در دېېن آد مى تقائنون يزراينى كالكِ نيا مسُلدوريا فت كيا تفاحبكي وجرس أن كوابل لورب كے مشهور مهند سول مين شهر عاصِل برگئی تنی مولوی نذیرا حدمولانا آزاد مولوی ذکا را مت*دو غیره ایسے مشہور مشہور اوگل مسکم* شاگرد تقے یولوی ذکاراں ٹرکوعلم ریاصی سے خاص شاسبت تقی اس وجہ سے وہ پر وفنیہ دا مین رسکے بهت مجبوب شاگر دیکھے - اوراسی وحبرسےان دو **نون مین ایک فتنی محبت ا**ورار تباط

پر دفلمبير*ا ميندر کي نسب*ت لکھا ہے کہ نهايت بے وف *يياس*ت باز- داسنج الاعتقاد شخص وندمرب بحيوظ كرعبيها نئ بوسئے تھے لہذا تمام تعلقات دات دیرا دری کے منقطع ہو گئے تھے فين أنطانا برسى تقين اوراسي وحبسه مزاج مين ايك فتم كي ختى اوزشتونت بيد ہو گئی تھی جو کہمی کہی مباحثے اور مناظرے کی صورت مین طا ہر ہو تی تھی گر کھیے بھی رحم دل و غدرکے زمانہ مین انکی جان خطرہ مین ملگئی ۔ ایک شاگر دیے اس سے للع کیا خِالچِهٔ وه کچه دن اک مکان مین چھیے رہے بعد کو تعبیں مبرل کڑ کل گئے کچھ دنون جد جب شهرمین امن دامان موگیا تو دابس آئے اور اپنی کو مشی<sub>ش</sub>ے سے اپنے معبض دوستون کو بعى سترمين بداليا- كهاجا ما ب كربر ونعير صاحب رياست بيالرك والركر وتعليها ت موكئ تھے۔ وہ تذکرہ الکا ملین کے مصنف ہیں حس مین روم اور یونان کے مشہور شہور خلا سفرون اور فحرار کے مختصرحالات انگریزی اورعربی کتابون سے اخترکریے لکھے ہین یہ کتاب س والم الماع من صير كالمعرض المراس من المرمذي عراءاودفلسفي ببعض فارسى شعرادا دربعبض مشهورا بل منهد مشلا والميك ششكرا عارج ا درعها سكرتيثي ه حالات بهمی درج بهین - بر دفنیسرصاحب" اصول علم مینیت" اور" عجائب روز گا *دا که یمی معتن*ف ین مرکتا پر پسکششششاه مین تیا دری تقین انکی زبان بهت صاف اورسیس ہے اور اسکے سنرکے وفي المولوي غلام محيى صاحب تنهآف إينى كتاب سيرالمصنفين مين ويد بين-مولوی الم بخش صهبائی صهبائی قدیم دئی کالج مین فارسی اور عربی کے بروفد سربت روشن خیال اوراخلاتی جواُت کے آدمی تھے ۔ زبان فارسی مین انکو کمال حاصیل تھا اور اُس زمانہ میں بھی کہ فارسی کا دور دور ہ تھااک خاص عزت اور قدر کی نظرے دیکھے جاتے تھے۔ اُم مرءِم كويه الالصنادية كي تصنيعت مين بهت مرد دى تقى طلبه مين بهت ببرولعزيز عقيرا وراكح تفالمبيت اور شهرت كاطلبه كے دل ريزاا نزيمها فن ستعرمن استا دمشهر رستھ اور قلعه کے اکتش شاہرادے اور توسلین اُن سے اصلاح لیا کرتے تھے متعدد کتابین اُن سے یا دگا دین و را ان فدر اِن مار مار مار کا درا این مارے گئے اور ان کامکان کھروکر زمین کے برابر کر دیا گیا -

 اندامات اوزخارات طلائی توقیصر بهندسرکارسے هذایت بواتھا۔ مرزاغالب کے بلیے دوستون مین سے چنا پندمرزائے التی طلائی توقیصر بهندسرکارسے هذایت بواتھا۔ مرزاغالب کے بلیے دوستون مین سے چنا پندمرزا کے اکثر کیے بیٹ طوط لئے نام اردو معلے اور عود بهندئ میں موجود بین نغان بخیر اور توننا برجرا اُلی کی استجزان "بر گران بها تصانیف بین سے شوائے میں بہت کبری بین انتقال کیا۔ انکی تقریط شہید کی مهار سنجزان "بر پڑا سے نظر اور خوشا موام رنگ میں ہے مخواجہ صاحب عام طور برجا ف اور سلیس نظر کھھتے سے مگر تقریط میں دخیرہ میں دہی قدیم رنگ برتے تھے سیعنے مقفی اور سبحہ عبارت فارسی کی تعلید میں۔

رابعلا دسیعی بگرای شمسرالعلماء داکٹر سیدعلی فمکر میں۔ بمگرام کے ایک شهورخا ندان کی آپ یاد گار تتقي جوعلم وفضل كحلفات بهت معزز وعماز تفاطوا كطرصاحب موصوف مندورتان مين ايكان ت ادر قالمبیت سے تعلیٰج تم کرکے کمیل کے لئے انتگستان گئے بہمان آ ہے ہند وستان سے بھی ، ہشرت اِور کا میابی عاصلِ کی۔ آپ کے اخراجات سفر کے متکفل سرسالارحباً بہا در بتھے آپ لو مختلف ز! نین سکی<u>ص</u>نے کا خاص شوق تها جنا بخ<sub>ه</sub> عربی و خارسی وسنسکرت مین کا مل جهارت حامل نے کے علاوہ بورپ کی ختلف زبانین اور نیر مندوستان کی اکٹرز بابن مثلًا نبگلہم ہٹی منگی ہؤب جانتے تھے ۔آب کی شہرت رایدہ ترا یکی شہر رکتب "تمدن عرب" اور متدن مندسے ہے جس مین ول لذکرنی مستشرق لیبان کی شهورکتاب کا ترجمبہ ہے آپ نے ایک ڈراکٹری کتا سکا بھی ترحمه كيا ہے۔علاوہ تصنيعت و اليعن كے كيا عليكمة وكالج كے معاملات مين بھي بہت دليي ليتے تقطیم به مذکور و الا دو اون کتا بون کی دحبه مصصنهٔ بین زبان ارد د کی صعف اول من حکمه بایشکیم تو ہن کیے کتے دولان کتا بین علمیت اور قالمبیت کے علاوہ آگی قدرت زبان پریوری گواہی دیتی ہیں۔ سيتسين بگراي آتريبل نواب عادالملك سيتسين بلگامي سي- آئي- اسي- واکسرسياعلي بلڳامي مذکورهٔ بالا کے برا دربزرگ ہین اورگوکو علمی اورا دبی فاہلیت مین جھوٹے بھائی طیب بھائی برفوقیت رکھتے ہون امریکا ا درسیاسی رندگی مین نواب صاحب کو ڈاکٹر صاحب موصوت پر نیٹنیا نصنیلت حاصل ہے آپ ایک عظم ورانة كه حيدراً بإد وكن مين دولت آصفيه كے اكثر معززعهدون برِمتا زر بكرسكر شيرى آ ن اسٹيٹ بند



شرس العلما قائلتر مولوي سيد على بالكرامي





لونسل من منتقل ہوگئے۔انسوس ہے کہ سے تصنیعت الیعن کے میدان مین کوئی معرکۃ الالوا گا نهین عیوٹری صرب چندمضا مین اور و والٹر رس جوعلی گڈو ایجوشیل کا نیوٹس مین بڑھھے گئے تھے وررسائل عا دالملک"کے امسے بجب گئے ہیں اوبی دنیام پہشہرت سکھتے ہیں۔ سرکتا، چار سوصفحہ کی ہے اوراس کے اکثرمضا مین سے علی الحضوص ترقی تعلیم کے مضابین سے آب کی تمینی کمیں بخوبی ظاہر ہوتی ہیں "مواا وربابی" کامضمون علی لحضوص مہت عمد واور قابل قدرہے۔اورسا کمنافا ہونیکے اوجود *غیرصز دری اصطلاحات سے پاک ہے ق*وائرۃ المعارث کا قیام حس کا مقصد کمیا ہ فیدر عربی کتابون کاشام برانتهاآب می کی مبارک کوشیشون کامنچرہے آب نے ب وقت قرآن شرنیک انگریزی ترجمبریمی صرف کیا مگرانسوس ہے کہ وہ انتام را-لِن عزير مرزا مولوى عزيز مرزا بي اب اس زانك نهايت قابل اوريشهور تثارون من شاليك تے تھے مصف ان میں علی گواہ کالج سے بی - اے کی فوری حاصل کرے حید آباد میں ملازمت اختیاری بیان ختلف جگہون پرر سنے کے بید وم سکریڑی کے طبیل لقدر عہدے بیٹائز ہوئے۔ یه نهایت قابل تعربین بات ہے کہ وہ اپنے عہدہ *کے اہم دالفن* مضبی کا نخام دہی میں بھی اتنا وہ نگال ليق تقص كالبيتر صدتصنيف واليف اورمشاغل عليه من صرف مواتها - تصانيف حسف بالن ۱) نواب فتح نوازهباً مولوی مدی س کے انگریزی سفرنام انگلستان کا تر مربر مولکشت فراگ " لے ام سے شہورہے (۷) شاہن مہنی کے مشہور دزمیرخاصہ جان عادالدین محمود گا وان کے حالات زندگی موسوم سر سیرة المحده « ۳ ) کا لیداس کامشهدر درا ما نوکرم اروسی کا اردور جمه - جیکی مشروع بن ایک فا ضلانه مقدمه بیع جس من سنسکرت درا اکی مهل ادر نوعیت کے متعلق بهت شخفیا ِ تین کھی ہیں۔ انکومیا نے سکے جسے کرنیکا بھی بہت شوق بھا چیا کپیراً نکا مجموعہ سکہ جات بہت عالی ەخيال كياما ، تعا-اكترجوا<sup>ب</sup>دا دواخيا دات مين جرمضامين ك<u>كفته تق</u>ے وه منيا لات عزمز <sup>ب</sup>سك مام مله اس كتاب كالتيسراا يلايش عكسى تصاوير إورنتشون ك سائة مصنف مرحد م كالين فرزندكي نظامى ريس مايون ساحل من شائع واست ١١٠ شا ہے ہوگئے ہیں۔ انکو بھی علی کہ وکالج کی ترقی بلکہ عمو اسلمالان کی ترقی تعلیم سے ٹری دلیب بھی نے وائے میں ملازمت سے کنارہ کمش ہوکر آل نازیا سلم لیگ کے حبرل سکر ٹری ہو گئے ہے جس میں نہایت اور شاید سے اپنے دائف نصبی انجام دکے تھے۔ اُن کا ہتھال ملاق ہے میں ہوا۔ طرز ترایا منہ ایسا میں میں ہوا۔ طرز ترایا منہ سے سے اپنے دائف فی اور تطویل سے بہت بجیج ہیں۔ اپنے زامنہ کے مشہور نیز منہ کے مشہور نیز کی اور دن میں خیال کئے جاتے تھے۔ اُن کا رون میں خیال کئے جاتے تھے۔

رادی عبدالی سکرٹری از مائنموج و و کے مشہورا فاصل اور سنفین مین مولوی عبدالحق صاحه الجسس مّنة الدّد العالم مررسال"ارُدو" اورآنريري سكر شرى الجن ترقى ارُدوكا المحرّامي بطور *برن*ایان ہے۔سے یو چھنے توجی قدر زبان ار ُ دو کی تر<sup>د</sup>یج دیز تی اس وقت دکن م ہے وہ آپ ہی کی ذات بابر کا ت کی مدولت ہے۔آب ہی انجن مذکو رکے رفیح روان اور ہی کے اہتدمن اسکے کل کا رو مار کی عنان ہے۔ انجن نے آپ ہی کے زمیر ہواہت مرزیتی درعمره كنامبن خاه از نتم اليفات با تراحم كمبزت شابي كي من اوراكثر مطبوعات ہے اور دیا ہے مین و وآپ ہی کے رشحات فلم کے موسّے م ج<u>نس</u>آب کی تحقیقات علمیا در رمعلومات کا پورا پترحایا ہے ۔ ایکے علاوہ جرمغیامین آپ رسائل دغیرہ مین لکھتے رہتے ہین دہ بھی شایت سوقرا در *بڑیا د* معلو*ات ہوتے ہن۔الحق آب کی ذ*ق لئے بہت غنیمت اور نقیناً آپ کی تخصیت بہت زبر دست ہے۔ آپ نے تمام عرادب ارُ دوکی خابمت مین صرت کر دی اوراسی کی مرولت ہمکو آج سے ون نصبیب ہوا کہ صدر ہا ئے قلمی نسنے جرگوشِنسُر کمنامی مین بڑے ٹیے صابع ہوجاتے آج زیب قرطاس ہو کرہاری عون کوروشن کررہے ہیں اور قدیم "ماریخ نظرونرنزارُ ووسے حبعتدرسم اسوقت ہمرہ مندمین دہج زیادہ ترآب می کی مساعی تبلید کا نیتجہ ہے آیک عرصہ دراز تک آپ نے نظا مگر رمنٹ کے حکم تعلیمن كام كياش لاكارسلف كاب حدور حبنك المزاج اور حاموش كام كرينو الون مين بين اوراس ع ج ے آپ نفگی کے حالات تک دینے سے گریز فراتے ہیں۔ قوت نقد آپ مین بہت زبردست

اورآب کی نقیدات ہمیشہ غیر جانبدا را ندا ور نصفا فد ہوتی ہیں۔ ارد دنتار دن مین آپ کا مرتبہت

بلند ہے اور سے بڑی خوبی آب کی محربہ میں ہے ہے گاپ کبھی عمدہ ہندی الفاظ کو نہمیں جھو تھے تے ہیں۔ البتہ آپ کی ملکراُن کو اپنی عبارت میں نہایت خوبی اور استادی کے ساتھ کھیا تے جاتے ہیں۔ البتہ آپ کی عبارت کا مشل مولانا آزاد وغیرہ کے کوئی خاص طرز نہیں جو گوگ آزاد کے طرزاوراُن کی شوخیوں عبارت کا مشل مولانا آزاد وغیرہ کے کوئی خاص طرز نہیں جو گوگ آزاد کے طرزاوراُن کی شوخیوں اکو لہند کرتے ہیں انکو ضروراً ہی عبارت روحی جب کی اور بیام مولانا کی خربر کا رائگ ان اور جو مولانا حالی ہیں علیہ فررا نہ حال کی صروریا ت اور جدت طواز یون کا لحیا ظار کھیا جائے ہیں۔ علاوہ دیگر کمالات کے حب سے آپ مقسمت ہیں سے جب کی اس سے جب کوئی میں سے جب کوئی میں سے جب کوئی ہیں سے جب کی کوئی ہیں سے جب کوئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جائے ہیں۔ علاوہ دیگر کمالات کے حب سے آپ مقسمت ہیں سے جب کوئی ہیں ہیں ہیں جب کوئی ہیں۔ خال میں ہیں بیا اس جمد بین اپنے اور سے لوگری کے دلوں مینی بان کاخاص شوق ہیں ہیں اگر دیا ہے۔

مولی دعیدالدین ایم مثل مولوی عبدالحق صاحب کے مولوی سید وحیدالدین صاحب کیم اوری سید وحیدالدین صاحب کیم داری اندر نثارون اور سینین زبان اردومین بین آب شهر رخاندان سادات سیمی نامذ موجوده کے نامور نثارون اور سینین زبان اردومین بین آب شهر رزرگوار صاجی مولوی فرالین سیمین جنون اخرار برا از ارکی تولیت کا خرت حاصل مقام مولوی صاحب موسوت ابتدائی تعلیم سے فراغ سیاس کر کے لاہور گئے جہان آپنے او ب وی کیمیل مولان مفتی موسوت ابتدائی تعلیم سے فراغ سیاس کر کے لاہور گئے جہان آپنے او ب وی کیمیل مولان مفتی سیال مول کے موسوت ابتدائی تعلیم سی کا در مقول و منقول مولانا عبداللہ اور کئی سے براہ - زبان انگریزی مین انظمیس کا امتحان باس کیا اور فارسی مین شنی خانکا درجہ حاصل کیا ۔ ابتداء مین خان کی طرف کچھ سیال نظمیس کا کوری اور مین صید تعلیم مین کوئی حگر ما صبل سیال خان کوروی ہوگئے گر مقول سے ہی حرب کے دبور آپ کے دور دان و مربی حزل خطیمالا مین خان کا اگرار واقتہ بیتی آباتو ترک تعلق کے دبور آپ کے دروان اپنی بت مین مطب بھی کھولا تھا اور اکیک دو اخان مجمی کی کیا تھا۔

کر دیا ۔ کچھ داون اپنے وطن بابی بت مین مطب بھی کھولا تھا اور اکیک دو اخان مجمی کا یم کیا تھا۔

اسکے بعد مولانا حالی کی دسا طت سے سرسید مرحوم کی خدشمین اربایی ہو گئے وہ آپ کو د کھیکہ خوش ہوے اور آپ کی وجا ہت اور قابلیت کا اٹکے دل ریہت اٹر ہوا سلیمصاحب سرسید کے . سكريطرى دو گئے اور عام طور رائکی تصنیفات اور صنمون نگاری مین اعانت کرنے سگے۔ س ہ مرتے دم *تک ہیے ۔ ہیں کے ب*یدا نیاریا لی<sup>ر</sup> معاری*ت "کا*لاج کھے عصہ کے کام ن الملك كاصرار سے على كُو ەكز ٹ كالاسٹر وركے مكر تقوارے ورز ن سدوه علالت کے اسکوترک کر دیا۔ اسکے بیدسلم گرزٹ لکھنوکیا ڈیٹر ہوے مگرسید کا بنورکے مٹلکامے کے سعلق كورتيز مضايين الكيف كى دج سے بير حكم بھي جو لزار لاي پھراخيا رز ميندا ركے اطاف مين فيت جيه فالأسير داخل و اليكن حب اسكى ضمانت ضبط موكى توان كو بعى افي تقامات اخبار سے منقطع کرنا پڑے ۔ انکی ضمون نگاری اور ترجیه کی شہرت نے حیدر آباد کے دادالتر حرکی طر شفن پرونسسرار ومقرر ہوئے مگر جاربرس کے بعد بورے پرونس مو کئے۔ آپ کاطرنه تحرمینهایت نزور دارسلیس و رمعنی خیز ہے، کہیں کہیں آپ جذبات بھی اری سے بھی كام لينة بين-آب اس زانهك اكثر مشهور جرائد اور رسائل مين مفيد مفنامين كفيست رجته بين على النصوص آئے مضامين لسي دان كى شاعرى .ائدو ديو مالا اور تعرب كى شاعرى جو رسالة لددة مین چیچے مقعے نهایت اعلیٰ درجہ کے اور قابل ٹر بھنے کے مین۔اک ٹری صفت آپ کی مخر پر مین میر ہے کہ آپ غیر مانوس فارسی اور عولی الفاظ کے زیادہ شایت منین میکٹرس مولا) صالی کے ہمندی کے مٹیرن اور سرلیے الفاظا بنی محرمرون مین نے تکلف استعال کرنے ہیں۔ آپ کی قابل قد رتصنیف قض إصطلاحات منايت منييدا وراعالي درح كى كناب *ب حب سي آپ كے تتح علم*ي او رخفيت كاپند جلتا ہے ہین زبان اردو کی اصل کا نہایت غورسے مطالعہ کیا گیا ہے اور جدید سائنٹوکال شکنیکل الغاظاور محادرات دصع كرينيك لئے نهايت ميند قواعد قائم كئے ہين۔ سه افسوس سع كرموادي صاحب موصوف كا بهي تقور اعصير بواكه إثقال موكميا ١١

من عبدالقاد الشيخ عبدالقادر صاحب زبان اورادب اردوك متقل مسنون من بين-اس بام أنْ تربَّنْ برس مِشِيرلدهيامه مين بهدا هوسئهمان آيكاسلات فاون گورن كيمزز ضدمات انجام دیتے تھے۔آپ کے والدیشخ فتح الدین لدھیا نہ کے محکمہ ال مین ملازم تھے یہوقت أن كا انتقال بواشیخ صاحب كی عمر صرت بندر و سال كی نغی- زمانه طالب علمی نهایت مامور*ی اور* کا میابی سیختم کرکے سیوٹ کے مین فور می<sup>ن کر</sup> ہیں کا لاکھنڈ سے بی ا*ے کی ڈگری* اوّل درج مین صال ل جبکے بعد بنجا ب البزر در *ایک المیطوریل اسٹا* ف مین داخل ہدے اور مثث ایم میں جیف اولیٹر <del>ہو '</del> سن وایم مین اجار سے تعل*ق ترک کرکے سریر طری کیواسطے* انگلتان روامز ہو*ے ج*مان حسب مول یّن برس رہے اوراسی عصر مین ولایت کے اکٹر شا ہیرسے ملنے اورسیاب معاملات کو بنو ر ىطالىمرنىكا خەب موقى ملا بىدىصول داگرى اكترىما لىك بورىپ اورىلا داسلامى كاسفركيا جىرسى علوات مین اصا فداویضا لات مین مهبت کچورتی بو کئی۔ بهند وستان وابس *اکسیپلے د* ہلی مین کام مشرميح كيا تقا مگرد و بيس بدلا بوراك بسال العام مين لائل ديرمين سركاري وكسيال رسباكي اسكيوار ئے سِنا واسم مین یہ عهد و ترک کر کے لاہور میں بھر بیرسٹری سٹروع کی اوراب ان کاشام ورج اول کے سربر طرون میں ہونیا گا سائل استرامین ان کور مط کے جج عارصنی طور میر ہوسے اور عراکیہ مال کے اوالیٹنل بچ بھی رہے سیمتنا سا اوع میں کیجبلیا پیر کوٹسل نیجا ب کے ممبر تحب ہوے اور تھپ ڈبٹی ریسیڈنٹ اور ریسیڈنٹ بھی ہوگئے مصلالہ عین نیجاب کے درسر تعلیمات مقرب ہوئے اور ل<u>نا واع می</u>ن لیگ اقوام کے ساق<sup>ی</sup>ن اجلاس مقام جبنوا مین ہند دستان کی *طر*ف سے جمیشیت لیگییٹ شرکی ہوئے ان مناصب حلیا اور اوبی خدمات سے صاف ظاہر ہے کہ حبقد رامیدین أيك كاسياب زاً من تعليم من أبكى ذات سے وابستہ تبين ده سب بورى بوئين -سینٹے صاحب کوز اِن ارُدہ کے ساتھ ایک خاص عشق ہے جب آپ ای<sup>ر</sup> گرکچو می**ٹ** سقے تراپے اسی زمان مین ایک سلسله کیجرزبان انگرزی مین فاضحال که ارد وشعراا و رنشا رون میرونیا شروع کیا تھا جوس ایم میں کتاب کی صورت میں شاہیے ہواا در سیلک میں بہت مقبول ہوا۔ بینٹرت بن رائع ا بنجانی نے بھی اُس کی بڑی لتر لیف کی تھی گوکد اُسکے تعین نتا بجا ور رایون اکواختلاف بھی تھی۔

ساندہ این بیا اور قابل قدر خد ما معروف ما ہواری رسالا مخزن جاری ہوا جس نے اوائی ہوا ہی نہا بیت بین اور قابل قدر خد مات انجام دین اور فی الحقیقت ہا ری زبان براکسنے ابنا سکوجادیا

اس رسالہ کے اکثر مضمون نگار ون کوخاص شہرت حاصل ہوئی سلا المبی میضوصیت تھی کاس کے ایک ایک ایک شیخ صاحب ہی الکے ایڈیو سے باکر سالہ کی میضوصیت تھی کاس کے ایڈیو سے باکر سالہ کی میضوصیت تھی کاس کے ایڈیو سے باکر سالہ کی میضوصیت تھی کاس کے ایڈیو سے اس رسالہ کی میضوصیت تھی کاس کے ایک اس کی مدر سے ہوکر داخل کورس ہوئے ۔

اکٹر سفا میں اس قدر سشہدر و متبول ہوئے کہ کتاب کی صور سے میں شایع ہوکر داخل کورس ہوئے ۔

سکا 19 ہے مین شیخ صاحب نے سار دو کا نفر سن کے اجلاس کلکتہ میں صدارت کی تھی اور ما المفعل کی اور ما المفعل پ

ابندت مذہرالارزشی بیند ت صاحب ملائے میں بھام فیض آباد بریدا ہوئے جہاں آپ کے والد ابند ت مذہرالارزشی بینک ورکس ڈیا دشمنط بین ملازم سے ۔ آپ کے والد کا استقال شرے ایجا بین استقال اللہ تھی بینک ورکس ڈیا دشماری کینگ کا لج لکھنڈ سے حاصل کر سے محلات اعمین استحال مرئی بینک نہا ہے گائے کی استحال میں ٹیجر ہوئے بین ملائے المیانی استحال میں ٹیجر ہوئے بین ملائے المیانی استحال میں ٹیجر ہوئے بین میں استحال المیانی کی استحال میں ٹیجر ہوئے بین المیانی کا بج السمال میں استحال میں ٹیجر ہوئے بین میں استحال المیانی کا بج السام میں انگریزی بندوستان دیویوکوا درا دروفیا بین المیانی المیانی بین المیانی کا بج المیانی کا بجا المین میں انہوں کے بین سے المیانی کا بجا المین میں انہوں کے بین سے المین کا بین المین کا بجا المین میں انہوں کے بین سے المین کا بین المین کی استحال کے بین سے میں اور کی کھنے میں اور کا کھنے کے بہت میں ایک میان کی استحاد میں ایک کی استحاد میں ایک کی کھنے میں اور کی کھنے کو میں اور کو کی میں کھنے کی کھنے

کتب بنی کا بیحد شوق ہے اور نا قدیمی آب علی رجہ کے ہیں ۔آپ کے رویو بہنا یت مضعانداو ڈنریک جا نبدا داند ہوئے ہیں کبھی کبھی آپ نظم اردد کے پُرائے زنگ سے نا داض ہوکر زبانہ مال کے زبردسی کے شاعودن کی خوب خبر لیستے ہیں۔

سٹی دارائن نگم کا دنیاہے جریدہ نگاری مین نمشی دیا نرائن نگم کے نام سے کون یا دا فقت ہے سیکا شاہ ین بھا م کان پررایک معزز کا بیندخا مان مین آپ بیدا ہوے ۔ آپ کے دا دانمٹی شیر سہائے صا مشهور وكيل اور وايس حبرمين وطركت بوروسق فخم صاحب مثاف ناء بين كواكست حير ج كالج کانپور مین داخل ہوئے اور سن واج میں بی ماے کی ڈگری حال کی۔ اوراسی سال ایا مشہور لیرچه« زمانه «نکالا جواب مک بعضاله نهاست کامیا بی سے حیاری ہے <u>سٹل ف</u>لیم مین " آزاد" جا ری با جودندروز روزان ریراب مفته وارموگیاهد مسط واج مین آب ازری مجسط میط موسے-بالفعل آب ختلف مصروفیتنون کے مرکز ہین جبین معامٹر تی سیاسی علی اوبی بعلیمی ، ا اخباری، غرصنکه مرحتم کیمشاغل اور مصرفیتنین شامل مین -سوشل رفا رم (اصلاح معاشرت) کے ما ملات مين آب نهايت روشن ضميراور آزاد خيال- اورسياسيات مين آپ اعتدال سيند من يقيليم درا دبی مشاعِل مین خاصکرآب کوترخل ہے افر میشیت اِک مدیرا درجر میرہ نگارے تو آپ ہمارے نوجوا نون کے لئے خصر *عرب*قیت ہیں کہ وہ آپ کی مثال کو دکھین اورکی کی کامیابی سے سبت صل ا رین آب نے اپنی پرری واسنے ہا ہے" را انہ "کی ہبودی اور ترقی مین صرف کر دی اسی جہ سے دہ عرصد زائد مبیں سال سے اس نمایان کا میابی کے ساتھ جل رہاہے" زمانہ" ہمارے صوبہ کا ہست نُیا ناما ہوا ررسالہ ہے اوراس کا شارالُئِ میکے ان مخصوص حیند پرجین بین ہے جو فی لواقع زبان کی سچی خدمت کرتے ہیں۔اس کی سیے بطبی خوبی یہ ہے کیاس مین قابل ہندواور ملان دویون بلاتفرین مرمب<sup>ی</sup> ملت مضامین <u>سلھتے ہی</u>ن اسکی تنفیدین نہایت اعلی *درحبری ہو*تی ہین اوسا اس مین معامتری ا در سیاسی مضامین را بسیدا امل قلم کے مضامین برج ہوستے ہیں جوانے اصاب<del>را ک</del>ے کیواسط مشہور ہیں۔خود منتی صاحب کے مضامین حب کھی سنطقے ہیں نہایت جھے تیلے اورغیر حانبدا رانہ ہونے ہیں مگر ہمکوا نسوس اور شکا بیت ہے کہ اُسٹکے مضامین سے پرچپر زبادہ ہر نبعز لیا ب نہیں ہو اینسٹی صاحب ہند دستانی ا کا ڈیمی کے ایک کپرج ش اور سرگرم ممبر بھی ہیں۔

لالهرمام دادی ایم اے الله سری رام صاحب اک مشهور خاندان سے تعلق رکھتے ہن حبکی ثبت اور طمت كيواسط يدكياكم ب كراس كا سلسار جاك اكبرك مشهور و دسير احبارة ورس سيمايانا ب الهصاحب كے ابا واحدا دسلاطين مغليہ كے عهد مين بهيشه معز نه دمتار زرسے ہن - آب كے يُورُكُو أنزيبل رائے بهاور مرن گوبال صاحب ايم - اس - بيرسطراميط لا كاسم گرا مي سے د تي اور لا بدا كالجيائحيروا قعف بها ورآب كعرنا موار والح بهادر ماسربها رسك لال صاحب استوب كوكون نهين عا نتاكاك شهوره معردت أستا داور أمرض تعليم صوبه نبجاب بين گذريء بين ادرغواجه الطاب عبين حالی ادرمولوی محصین آزا دیےمعاصرا دردوست کتے لالہ صاحب موصوف سھیٹ ایم مین د لیمین بیا ہدے اور وہین ابتدائی تعلیم سے فراغت کرکے بار ہ برس کی عمرین والدیکے ہمراہ لا ہور کئے بھوشانا ین - بی - اسے کی ڈگری حاصل کی ادر سف ایم مین ایم -اے -اور صفی کا استحان باس کرکے ضعت *مقرم جسے ادر لا ہدرامر تسبر* دتی دعیرہ کی کرئی ضغی کوچند سال تک زنبیت دیتے رہے اگرومه کے مون*دی مرض* مین متبلا ہوجانیسے محن<del>ٹ ای</del>ٹے مین سرکاری ملازست ترک کرنا ٹر ہی اورعلم شاکل ادرا بنی دسینے ریاست کے اہتمام وانتظام مین ہمہ تن مصرد من ہو گئے۔ آپ اک علی درجہ کی علمی قالمبيت ركھنے کے علاد ہ نہايت خوش تقرير خليق ورلنسار دانع موسے مين دراك كا خا مرا بمہم مص علم فضل المارت وسنحاوت اور بيلكب ضدمات كيواسط ضرب المثل ب اورامبرمولاناجا مي كا يرشعر بوريطسج صادق اتاب ٢ این خانهٔ تمام آفتاب است

الايسرى دام صاحب اس عديم المثال تذكره كي معنف مين جوا فسوس سے كراك المروت بنخائهٔ جادیه اتمام کونمین بهرخیا یعنی اس کی حیار شیم حلدین جھیٹے کئی مین اور تفریبًا جاریبی انھی باقتی <u>ہن- میشعراءار ووکے حالات کا خزا نہاوراک کے نتخب کلام کا مجموعہ ہے اوراسکو بالاستیعامطالہ</u> بنيسة بمجريين آسكتاب كلسك ترمتب ا در تدوين من سيفة وقت اور بم صرف موا موگا وركس قدر نقیق وبلانترل درکس قدر محنت کربای<sup>طر</sup>ی هوگی ساس کی ایتبدایکے حالات فاصرار مصنعت باحيه مينغصل طورير سبان كئئة بهن -اسكي حار حلدين سنين ذيل مين شابع بوئمين بعني حلبدا قرل <u>. 19 عمر</u> حابد دوم م<u>را وله عم</u> حابد سوم م<u>رها وله عم</u>ادر حابر جهارم <del>الامر وارع</del> مين اس لاحوات ندكره لوات کی کان کمین تو بجاہے اور اگراسکو ایریخ الشواکی جاسم محبین وزمیا ہے۔ لے بھٹکے شاء ون کوروشناس خلق کیاجس میں بعض ایسے بھی صرود ہن کر جن کا کلام ہم کہ نہ پرونچتا تو کو بی زادہ وحرج منقعا ۔انداز بباین اس کا س قدر شین اور مهذب ہے کہ انھیون کا تر 'دُ بابُرونُ *کو بھی ایھا* کر دکھا یاہے ۔بعض *مگر کھی خلط ب*یانیان بھی ہوگئی ہیں مثلًا ٹما ہ ولی الٹہ صاحب کو شاعود کھا یاہے اوران کا کلھوا نہتیا تی تبایا ہے جبکی غلطی سے مولانا حالی نے سنبہ کردیا۔اسی طرح تعشق وَأَنْسَ كَامِثِا تِهَا يا وَرَاسْ غَلْطَي كُونْشْقِ إِن مِرْ اَنْتَرِ لِكَفْعُوى فِي ابنى فاصْلا نْهْ تَقْرِيظِ مِين وَرَست كرويا بِـمَّكم انسان انسان باور الإنسان مركب والخطأء والنسيان مشهويه وفالمصنف ي انتفا كلِلِم مين وامنى كمال دكھا يا ہے كہ ہر شاعر كے صرف جو لئے كے اشعا فرتحب كئے جو فی الواقع بڑى لاسى مذات ادرصابت داسے کی دسل ہے ۔عبارت اسقدرسلیس وربامحا در ہفیہے وہلیغ کرحیثم مدو در کھنے ا اگری جاہتا ہے اور مضامین اس درصرا علی دار فع کہ نور علی نور کھنے کوجی جاہتا ہے لیتمام داختشام کے بعدية مذكره بينظرو بع عديل لحق مركا اورنظما ردو كاانسائسكلوبيده يايعني قاموس الاعظم كهلائ عاينكا ب شک متحق مورکا ورکیون نه جویه قابل صنعت لالهری رام صاحب کی عمر بھر کی محنت اور ہمار عهدى بهترين إدبى ضرمت ہے۔ تمام مذكرہ نویس اس زباند کے اس کے مردون منعت اور خوشت میں ا ا درسے طرحکر سولف کتاب ہوا ہالیقین ہے۔ اگر کسی و تقریطیون کی مہارا ور ریوبوے لاکی آبرار د کھتا ہیں

اس کی بحلہ ون کے آخری صفحات پڑھے اور دیکھیے کیکن کن لوگون نے کس کس امذاز اور سنظرد نفرد و لون مین کیاکیا گلفشانیان اور سحرباینان کی بین بها رسد نزد یک تنی غرت ے اوراننے اعلیٰ ورجہ کے ربو یکسی ایک کتاب بر سرگرو نہرے موبئے۔ لالد سروام صاحب مشف ایم ہتاب داغ اور منمیر کہ او گار داغ بھی نہا یت عمد گی ہے شایع کیا تھا ہام تذکرہ کی فزاہمی کیواسط کیتنی کتابین کتنے صر<sup>ن</sup> کشیرے جمبے کرنی بڑی ہو: آبی ع در دوغم پوان کیا اسی وجه سے موصوت کاکتب خارجہمین اکٹر او قبلی کتا مبین اور نصا ور یعی پر ے - اوراک الفعل اسی ا دبی فضامین کمال فراغت ایک قابل رشک را ندگی سپرکرتے ا ورخ اجر ما فظ کے اس شعر کے کم از کم دوسرے مصرع کے صرور مصداً ق ہین ک ودارزیک واز اده کهن دوسنے کواغنے دکنا بے دگوشائر جھنے مینارُد و نتّارون اورنا فَدان حن کی اتنی کنز سه به کمان تها**م** ويكرننادان الأدو موجوده زما ہائے جاتے ہیں۔اُنکے مفعل حالات معہوجہ دہ شعراکے ذکریکے ایک دوسری کتا ب میں جہم تیارکررسطے میں انشاراںٹر<u>ضر</u>ر رمگر یا<u>ئیٹ</u>ے \_ نظرت بنن الين درا بجهانی - اُردو کے طریع میں دینے علاوہ شاع شیری بھی پرارُدوا درا گرنری دد نون من نهایت فاصلا نه تنته ری مضامین لکھتے رہنے <u>تھے</u> عل<sub>ے</sub> و ه<sup>م</sup>صنامین جرسرشار*سک متع*لق مین-اورشیخ عبدالقا در کی کتاب بنراسکول آمن ارُدولتر *بیرا'* (عدید اردو) برجر فاضلانه تقريط لكمي بهايت ولحبيك ورمعلوات سع بُرب \_ ۔ انریکھنوی ڈیٹی کلکھ نہانہ حال *کے نہایت خوشکو شاعوا ور* قا**بل** تنن سنح بین- اُسلکے مصامین میروسوداسے عہدے بھی ہبت مجھرفا مُرہ اٹھا یا-کلام نہایت میں



شيخ عبدالقادر بي-اي- بي-ايج-ذي



الله سري رام صاحب ايمار عسولات خديثان، جاريد

کتاب اُرُ دولفکر بھی انکی تصنیف ہے جبین نظم اردو کی درجہ مدرجہ ترتی کو نہایت خوبی سے دکھا یا ہے ہےجس سے ہارے نز دیک حتراز کر ناجا ہئے۔ (مم) حا مانٹا آنسر شِیاح مصدلقی ستَی مِسود حسن رضوی-ا در طبیل حدقد وائی بیرسنبان ار ُدوکے ا على درص كاديب اور أقد بن -لاً إداريزرتى كالمجرار اردوهي ادب الدوين ( ۵ ) اسطىسىچ پردفىيسىزامى-پردفىيسىرضامن على ( H ) حسرتَ مو إنى - نظمارُ دواورْن تنقيد كے ايك ستوارستون ہين مضامين گوكم مختصر <u>لكھت</u>ے ہن مگر ورُ مخبل ا در مبت طبعیت داری کے ہوستے ہیں۔ : ۵ ) خان بهادرمرزاسلطان احرصاحب كييْرالتصانيعت بن فخ سے مگرعام رنگ مین لکھتے ہین \_\_ ( م ) سُلطان چیدرجوش ایک مُضوص رنگ نهایت عمده کلفنے والے بن جنگے مضامین سلِلناظ كصفهات كوزيف زئيت موتى ہے ۔ ر ٩ ) سَتَتَ يَادِحِير بلِدرم - شراف انه نما بهت ذب لكفته بن عبارت بهت دلفريب اورِمَكِين ایک خاص نشتریت ہوتی ہے ۔ ترکی جانتے ہین ۔ اور ایک ترکی اول اور ایک ترکی ڈرام موروم م خوارزم شاہ کا اردوسین ترجمبری کیاہے - ایکامجوعرضامین خیالتان مشہورہے -( • 1 ) مولِنا ظفهٔ علینجان ادبی اوراخبارنوسی می ونیا مین خاص شهرت رکھتے ہیں۔ زہر وست مضمو*ن تکا* در محسن زبان من - انطاكم تصانيف الجن ترقى الدورك ذريعه سي هب على من - سياسي مضامين لكفنه كالك خاص الدار بواب-را) مولانا اِتْمی فریدا با دی - ادبائے دکن مین خاص طورسے متاز بین - تصامنیف سکٹرت کھتے ہیں (۱**۷**) مهدی سن بهت این نفظی صوراور صاحب طرز تقر را کمی کتاب افا دات مهدی مشهور سب

- كەزەجانى كى موت نے افتى بونهار زىدگى كوقطع كريے آئندەامىيدون كا خانتىم كرويا -بزارُدوك ووطرز اناهال من نثراروداتن كثيرالانسكال ب اوراديون في ب كا ستقىصا ادرانبررائے ذنی کر ادشوار۔ ا کشرلوگون کامیلان بسیا*س طرف کرعب*ادت مین *ی ہے کاس طرز* کی ابتداا*سطح ہو*ئی ہوک*ے مرس*یا ورانکے رفقا او*رُتقلدین اُ* کمی تقلیبہ مین نہایت سادہ ما دی مگریزور وارعبارت ک<u>کھنے</u> کے عاوی ہو گئے ستھے۔بعد کوبیض حدبت بیٹ بطبا بیچ کوحرب رواطح ئیمیکی مدمزه معا<sub>د</sub>م هونے لگی تواسمین رنگمینیت ادر علمیت کی جیاضی بیدا کرنیکے سلئے عوبی 'فارسی الفا طاکا بکڑ استعال کیا جانا صروری مجاگیا گویاس طرز کوسرت پرمرح مسطرز کا مدّعمل کهنا جاہئے ۔ہمارے خیال من اس *طرزے مخترع م*ولانا ابولئلام آزاد ہین جنمون نے اپنے مشہورا خیا رالہلال میں اسکو بہت برتا سولانا ' ك ورسياسيان برطرست دير وست ك<u>كھنے والوئين ہن</u>-ا ورغوداً كئے تحرير ون بين اس مست ی خرا بیان در لغزشیر بمُطای نهین هوتین جوانکے تقلدین کے بیان مکیزت بائی جاتی ہن چنگی عبارتین اللفاظ كوئي غوبي نهين ركهتين - ميطوز تررأس جاعت كونها بيت بيندآ ما جرجا ج للام كے مختص علوم مثلاً فقابقشيه رحديث وغيرہ كى نشروا شاعت ہوا وراس ذريعيہ سے لوگرمنين بات بیدا هون-اس کے المقابل ادر *اُسکے ج*واب مین ایک فرقہ نے سنسکریت اور مہندی رْنَاشْرِع کُنِّهِ مُکْونِیْمت ہے کاس شمکی تخریبی خاہ و گہیبی ہی نیک نیتی رہمول ہون محدود ہیں-ا در ہبی والن ار دونے اس برعت کے خلات تا ہے۔اسکوئیگوری اردو بھی کہ سکتے ہین اسوج سے کہ بیدابندر ونا تھ ٹیگورے اس طرز کا

تتتع ہے ج اُنہون نے اپنی تقعانیف گیتان علی دغیرہ میں اختیا رکیاہے۔ سیج دیجھئے تریڈ مگے در اور حض مشهورا أنكريزا فشابر داز ون كاحقيقتي تمتيع نهين ملكه أسنكے كلاً م كي مض نقل بيت سبين ائن لوگون كے جياس کلام مطلق نهمین بلیئے جاتے۔ یہ نقال مذتو <del>الی تق</del>وین سے واقعت ہمین اور نہان می<sup>ہ ج</sup>یمی کی الدوم واليدادكون كى انشار واذى موا مدويت شيات كے عام طور بربالكل عام موتى ب-اسين سى تىم كاادى ئىن ئىدىن بوتا بكرزادە تەمبالىدا مىزادىمطلىق الىنىان ادىسطى بوتى سە -ادرىعضاق قا لَّه وه مجزُّوب كى برلِيسے زياد و وقعت نهين ركھتى - إنَ غيرَسلك بوتون كوسِيا اوفات اسكے صنّاع ینمتی سیچه دی خال کرنے ہیں . بعض دقت اس *قتم کی تقریرین غیردسذ*ب بلکرفنش درعة بک مهو پخ جاتی مین -اس شیم کی ننژ کی ابتداا فساید نویسی سے ہوئی- اس سے آوگون کو بہت لطف آنے لگا ورنئئ معلومات سے ایستے کھل گئے مضامین میں وسعت اور تنوع اورعبا رت میں ایک خاص ک در زنگینی اس سے بیدا ہوئی مصاحب تحریبے تکلف صاحب طرزین بیٹے اور اپنیے مفروصہ شاعوان نیالات اور شاعرامنه انداز که بلاعروض کے صبیحیت کے نظری صورت مین اکٹر اکٹر کرد کھانے لیے تاک لوگ اُن كونشارشاع بيمين گين- اور ميرم جي موا كرجهي توعبا رت عربي الفاظا ور تركيبر ن كامجموعة مُكِيكي عدّت کے دائسطے نئے نئے الفا ظا ورزگیبس تراش گئیں ادرکھی ایک خاص زور اور ا نداز پ یا کر<u>نسکے</u> واسطه عمولي صرفى يؤى تركيبين المط لببك كرعبارت ليك طوفه مجون نبائي كمئي مضامين من مي علے <sub>ا</sub>دالتیا *سعب دغ بیب تغیرات ہوے کہی انین حدّت ادر رنگینی پیدا کرنے کیواسط مشر*قی ا *در* مغربي (رومی اور دنانی) د يو الا سچانی گري کيمين پيرکي سيان چيزين جا ندار تصور کرسکيا سقدره پيژن خواژ ورايسيمصنوى ثناء الذحذبات كيساعة اكشفة تخاطب كيا كياكه معبن اوقات السكوثر كمرياسنك بِإِحْتِيارِيْنِسي آتی ہے اور وہ ایک جموٹی نمائیش اورشعبدہ با زمی سے زیا وہ وقعت نہین رکھتی <u>ال</u> مضامين ادرابسي عبارت البتهاكب استاد كتلمست تونى الواقع رنگ وحسن ومؤسيقيت كاجلوه ا بن سکتی ہے مگرزاً موزون کے ہا ہمہین وہ محض اک گھروندا نبکررہجا بی ہے جبین سواط لفا مے معنی کا کہین بیتہ نہین ملتا۔

بُران انباری ُ منا استنظامی مین رئیس کو آزادی ملی پیشتا شایم مین مولوی مختصین آزاد کے والد مولوی با قرصین نے ارد واخبار د تی سے جاری کیا جڑھتیفت مین اخبار مینی خبرون کامجموعہ نہیے برزا بتا للكاكيب ادبي ربيع تضاجبين ككثراوقات ذوق وغالب مومن اور ديجرمها حرشعرا كي غزلين ا در کھی کھی بہطرے غزلین بھی ہے ہوتی تقیین کیھائیمین زمان اور محاورات کی بجٹ ہوتی کھی ذوق کی دفات کی تاریخین اور شیدی کی شاعری پرمباحهٔ بھی مین جھپا تھا گر دامنٹ ہی *سررستی کر* تی تخ شھ ایم بین شنی سر کھ دائے نے جوایک بہٹ گری کا بستھ متھ لاہور سے کوہ نور کالا۔ بیر برجے رقش ا نوط یا اور وسیی ریاستین دونون مین بهسته قبول تقاحه الاحکان شمیر و ٹیباللهس ریجه کی ادر نیزاس کے مالک کی بڑی قدر کرنے تھے۔ پہلے وہ ہفتہ دارتھا گربعہ کو ہفتہ مین دومرتبہ اور <u>کھ</u>یتین مرتبہ کلنے لگا -آحزمین اسکا زوال ہوگیا اور اُنہین لوگون کے اعقون مواحبقون نے اسمین کام سیکے سیکھ المسك رقيب دوسرب بربيع كالناشروع كئ يمشى لوكشورصاحب بعي اسكاطا ت من كام كرية عقے معیر شعلۂ طور اور مطلع نور کا نیو رسسے بنیجا بی احبارا درائجم الاخبا ، لاہورسے ۔اسٹرٹ الاجن ا بیالکوٹ سے ۔قاسمالاخیارنبگلورسے کے شف لاخیار بمبدئی ہے کازا، لکھنٹوسے اور جزیوج روزگا ر مرراس سے بحلے اور حیند دنون کے مبد اکٹرانمین سے بند ہوگئے . طرخسسا رَسبَوْشْ وْلَكْشُورْ صاحبْ شْكْناعْ بين جارى كيا تقا ابْعِن كلتا ہے۔ بلكائس كاشمار بہا مهرب كطعلى درص كاورشهور روزا نداخبارون مين سهد يتغروع مين حببنتي صاحب وصوف كے زما مذمين براخبار نكلتا تفاقه بيزيا وہ ترائن خبرون كامجموعه ہریا تھا جوانگر نري كے خبار ون سكة مارون یا نوٹرن سے ترتمبرکرکے بھیا ہی جاتی تقین اور ایک کوئی معینہ بالسی بھی ندیقی سواے اس کے کرسیا کا لشورش کے پیم بیشه خلاف تھا۔ پیلے بیمفتہ دار تھاا ٹیکے بعدر وزانہ ہوا۔ اس کا سار درسا ما ن اور اب علے درحبر کا نھا۔اسی کاہم عصترمسالا خبا رتھا جومدر ہیں سے سکتا تھاا ورزیادہ ترمسلما نون کو پیط وص تقا یہ کوئی شہور برجہ نہ تھا اور بھوڑسے عصد کے معبد سند موگیا۔ ایک ووسرامشہ و رہے ا جارعام لا ہور ہے جبکو نیڈت کمندرام نے کالا تقاجو کوہ نور مین الازم سے اور ایک بیش یافت

سرکاری عهده دارائنکے معاون تقے بیرایک خاص خبردن کا پیکٹیا ورنہا بیت ارزان تھا۔ کچھ ونون گورنمنٹ کی سے رہبت رہی اور ہر سکول میں اس کے برہے جاتے تھے مگر پر بریتی اب موقوت ہوگئی۔ پہلے میھی مفتہ دارتھا اسکے بعد سیدوزہ اور دوروزہ ہوا -اسکی زبان خباری ربان هی لینے اسین کوئی اوبی خصوصیت ندینی مگریه بابت قابل تعربعی صرور سے کاسکی ارزانی ت سے توگون کے دلمین اخبا رسبنی کاشوق بیدا کردیا - اور مدینے لکھنوسٹ مائے میں دہ دین آیا بیرا کیپ طرانت کا پرچه تصااوراینے منفوان شباب مین نهایت کا بیاب - لوگر نکواسکا ۱ ندا زا سفدر ا پیندا یا که ملک مین اس کے کشرنقال پیدا ہوگئے ۔اسکی خاص خرباین بینقین که زا وی سے لکھتا تقا ظرفيا مذرنگ مين لكمتا تحاجبكي ملك مين بري صرورت على - انشا بردازي على درحه كي بوتي على ا درسسے بریکر سیکی سی خاص فرقد یا جاعت یاکسی خاص مدسب کا طرفدار یا فجالت شریحا ینستنی عاجسين مرحوم اسك قابل ٹریٹر سکے اوراکٹراس عہد کے قابل ظریف الطبیع ہجاب اسکے نامیگار تھے۔ ہند وسانی کی ابتدا دکھنوئین سنٹ الیمین ہوئی سے بہلااردوریے بھاجینے سیاسیات اوروا قعات حاصره بربالاستيعاب محث كى ساكك على درصه كابرجير تصاادركهمي هجر في حجو الي الون اورحزني مناقشون مين اينا وقت ضايع نهين كرنا عفا - يبط مهنة وارتفائيوسه روزه جركيا - المي ز بان مین اُ دسبت سنعتی ممکن ہے کہ ترحمبرو عنیرہ کی حلدی اس کا باعث ہواسی شان کا پڑیپ رمنين مهند تقاجولا ہورسے نکتبا تھا۔ مبسلہ خبار سمٹ شائر مین کلانسٹنی مبوب عالم صاحب اس کےایڈیٹر تقے سکی رزان متبت اورمضامین کی عمر گی سے لوگ اس کو مہت زیا و و پڑھنے تھے اوراسی وصبت

ادبی اردو رسامے اس متم کے رسالون مین مولانا سررمرحوم کا ولگداز بہت بُرانا رسالہ ہے جو اب بری اردو رسامے اور بات کے درائی کا بنور کا ذکر نستی دیا تراین صاحب نگم کے ذکر بین گزر دی کا اور باتہ ہا و بھی نہایت عمدہ رسالہ تھا گرافسوس ہے کہ تقورے دنون مین اسکی عرصة موکئی۔الناظ حب قابل ایڈیٹر مولاننا ظفر الملک صاحب علوی ہین نہائیت ارداد خیال اور بڑی قا بلیت کا برحیہ ہے۔

ہزارداستان الاجورمین صوب بھوٹے افسانے اور نا دل کھتے ہیں ۔ جا یون الاجور اور شباب اکدور الاجور بھی اپنی صنعت میں بھی میں ۔ نگار کھٹو اچر بیلے بھو پالے سے نکٹنا تھا ) ایک اعلیٰ درج کا اور اور بھی جہاں نے نگار کھٹو اچر بھی بھی بھو پالے سے نکٹنا تھا ) ایک اعلیٰ درج کا اور اور بھی ہے ہو اور ایسے معارصت عظم کیٹرہ اور اور نگ ابدیہ دو فرن الائر موجودہ کے مہترین اوبی رساسے ہیں جینے کافر معنا میں نہایت اعلیٰ درج کے جوتے ہیں سیسل علی کو اگر کرحال ہی میں بلاج ہوا نہایت بونها درسالہ ہے اسکے مقاصد است اعطانین اور اگر ترق کا اور اتو اسکا شاور ہترین اور درسایل میں جوجائیگا عوالا ناحسرت مو باقی کا اردو درسایل میں جوجائیگا عوالا ناحسرت مو باقی کا اردو درسایل میں جوجائیگا عوالا ناحسرت مو باقی کا اردود کے سعلیٰ ایک زمان میں سیاسے میں میں بیاضی میں بیاضی میں بھائی ہوا نا اور الدور کی ہیں بھائی ہوا نا میں ہوگئے دکن دو دیست میں بار میں ہونے میں ہوئی تھر سے کر سامل کو تا م بنا میں ہوا کہ میں ہوئی کو دور اس بند ہوگئے دکن دو دیست میں ہوئی کو دور اس بند ہوگئے دکن دو دیست اور المعسوقا بل ذکر ہیں ۔ گوائن پرجونین جا یک زامز میں شہرت دکھتے سے اوراب بند ہوگئے دکن دو دیست اور المعسوقا بل ذکر ہیں ۔

اکن اخبار نوسیون کے مالات اُسکے ام کے تحت مین درج کئے گئے ہین مولا انطفرالملاکمی لوی پیشراجہ ایڈیٹر البنٹیر۔ اور الجورنجیب آبادی خاص طور پر قابل ذکر ہین اسوجہ سے کر بیصفرات ادب اُرد کی سبت جمیقی خدات انجام دے دہے ہیں۔ اگر کسیکوار دورو را امذاخیار ول کے ایڈیٹر ول کے ام کھینا ہون آوا کی منتقرکتات اخبار نوبیون کے مالات سولغہ محدالدین فرق ایڈیٹر کسٹریری میگرین کا مطالعہ



ارُوونا ول کی ابتدار

مترراورسرشار كالزمائه

ارُدد كُرُبان قف أو افساندُون كاش ونامن بهت قديم اورانسان كردل مِن اس كابهت كما الرُدد كرُبان كابهت كما الرُدد كريان كابهت كما الرُدي المراد الرُدوق التي المراد كالمراد الرّد 
الهنین دونه ن چیزدنگوهشا بر با کرکیرنے تصفی گوجر کئے گئے تھے۔ پرسب ابنی نوعیت میں ختلف میں بصن مہت و نسیا عت کے ن<u>ص</u>ے مین یعبض مین ویودن اور براون کا ذکر ہے ۔ یعبض اخلاقی مین او<sup>ر</sup> لبص*ن نهایت مخزب اخلاق- انداز بیان سمکی دہی کا بند بامعمولی ہے۔ واقعات کا بیا* ن قریب قریب مکیسان ہے حبکہ مار با ر ربیع تصارط مبعیت اکتاجا بی ہے یعیائب وغوائب کا ذکر عام ہے ۔انسان دبوون اور پریون کے ساتھ بے تحلف ملتے جلتے ہیں طِلسم سحرحا دو سرِ قصے میر ت ورت سے موج دہے بلکا کٹراسی رقصے کا دارو دار مرتاہے۔ اندار نبار ا د ه اورسبت آموز برتا ہے مگر کیرکر اوسی کاکسی میں میتر نہیں ۔اور نہ کوئی واضلی وکھیسی نہتج لِلاط كى تغييروتى ہے۔ زيادہ ترحن وعشق كے حالات ساحرون اور جا در گروان كى لاا ئىپ ان ووگرون کے شاہزاد و لینے مقلب اور آ دمیون کا جا وزرون کی صور تمین بدل جانا دکھا یا جا آہی کے ہے گرروزمرہ کے واقعات سے وہ خالی ہیں۔ غاص اضام قصص حرفیل بین د ۱ )العث لیله (۲ ) بیرشان خیال (۳ ) دان ۔ اسکے فروعات طلسم میزشر با دغیرہ کے رسم ) قصد جاتم طائی دباغ وبہار وغیرہ (ھ) ہندولی يېتال يېسى كليله منه يندگاس *بتېيى-گل باو*لى موطاكهانى وغيره -س منشی نزل کتورنطنعاً اکتراس منتم کے قصی علیت نمشی نولکشور میں جھیے ہیں جکے بابی خور منشی نولکشور میں ا در نا در قد کم کتا بون کی اشاعت ، مشهورکتب فارسی وعربی کے تراجمُ صدیدکتا بون کی بیلک مناقع موافق تباری اورنیزاسکولی کتابو کی تیاری سے ادب ار دوریبت جرااحسان کیا بنشی صاحب ب التسائلة مين بتوري منالع على كالره مين بيدا بوك أنجه وا دامنتي بالكندا كره مين سركارى خزائجي تنقي اور والدمنتي جبنا داس بعبى كارد باركيت يخف بنشى وككشورا يك آدمی تقیا وزمینیے ہی سے تجارت کی اعلی فالبیت رکھنے تھے انکوا خیارات سے طراشو تی تھا منٹو مرسکه رائے کی مانحتی میں اخبار کوہ نور لاہور میں کچھ عرصتہ کک رہے جمان اُنکو بھیا ہے شاہر وغیرہ

حالات كابهت دمين تجربه وكيا-غدرك بعد الماذمت الكرك لكمنوا يحقي جان من المراع بين ررا بر مصنظم ی ادر کرنل ایب کی سرریت مین اینا معلی کولا- تعقد برے یا دری کی ادر انکے کام در وزا فزون مزتی موتی گئی ' انکی فاملیت اُنکی دیانتداری انکی با ښدی اصول سے سیم طبع تغوی<sup>ہ</sup>۔ ہیء صدمین مند دستان کیا ملکا بنیا کے سے ٹرے مطابع مین شارکیا حانے لگا ینشی صاحب. وكشرقيتي ناورهمي كتابون كاخرميين صرت كياجنين ساكتر كوشابيج كديك يبلك كوسبت ثرا فائن وي إ- اس مطبع سے مبار اعربی فارسی سنسکرت اردوم بندی کتا بین جیسے صرف اور طرستے کلھ سے چھپکر شابع ہوئمین فیملٹ نتم اور مثلث نتمیتون کے قرآنشریت شابع ہوئے جینے ال ساام کرمہت ا اطانع بیوریا۔اووھا جا ربھی مشائع میں اُنہوں نے جا ری کیا تہا حبیا کا جا رات کے ذکر میں ہا ن ہوا۔ انکے موت عمل کلی میں واقع ہوئی اور و فات کے وقت اُنہون سے تقریباً ایک کروڑروم أكى حائدا واوركار و بارهبورا المنكے بعد النكے لايت فرزند رائے مہا درنستى رياگ زائن صاحب آنجا ئى بخاوب ارُدو د مهندی کی نژی ندبت کی - اورا مبائنکے مورہنا رفرزند منتی بیش زاین صاحب بهارگا رکے قدم بعبدم چل رہے ہیں۔ اور نواک تورلیسیوں با کر کوسٹسٹون سے نهاستگانیا لی سان البرزرة وصاحفان أكي عيم المتنعيم كتاب متعدو حلدون من ب اعسل كتاب فارسي ن من چنی نے اکبکی تفریج طبع کے واسطے تیا ۔ کی تھی اس کے اکٹر دفر ہن ا در مرد فترین مغفات کی کئی کملی صلیدین مین بھی مجموعی تعدا دسکترہ اور مقدا وسفحات سنزاہ اشارُّہ ہزا ر إنته كلم نهو كل ستنب منشهور دفية اقول مسلط به نوشيروان نامسر دبليدون من او ر دفرة تنجم موسوم طلة ا مورشر فی سامت حلیدون مین ب ادرمونزالذکر مهت مقبول عام سه بلاسم موشر ما کی اول « تِن بریر بخدسین با داور آ در تین عباید و ن کا ترحیه استرسین تمر کا ہے ۔ ایک منظوم ترحید طوطا راتم الا ئه جي کيا تھا. رنشروان امير کا تر مېزمنني زلکنو يصاحب کي فرايش سة شيخ تف. ق حيات ا كُنَّا مَنَا . اس كنا ب بن اكب فوضى طويل انسامة اسيرتمز و كاسبه جرَّ بغير إسلام صلواة استعليم للكا



، لمَّشي نول كشور ( سي – آئي – اي )



العقدين متدي الوادي العائساس و درالعا العام الدارات العاشية الإساسي

كعم زرگوار تقص مين ايك قصه سي سيكوون قصع پديا بوتے جلے گئے ہين -وستان خيال اس كى نوضخير طهدين بن اوراس كے مصنعت ميتر بقى خيال سمجھے جائے ہن جوم ات کے رہنے والے تلقے مگر اخر مین دتی مین اسکھنے تھے۔ یہ قصیم صنف نے ابنی معشوقہ کی دلحبی کے لئے داستان امیر جز و کے رنگ مین تصنیب من کیا تھا۔ اس کتا ب کومح رشا و رنگیلے نے مہت لیندکیا اور دہ اُئنین کے زائز میں اور اُئنین کے حکم سے اُختتام کو نہدیجی اِسکے تقریباجا پنرار فحات مین با کے جلدون کا ترجمبداکرومین خواجبدرالدین معروف مبخواجدامان دماوی سے اور د وحلد دن کا ترجمه لکھنے میں مجد سٹے آغائے کیا اور پوری کتاب برفطر تا بی بھی کی۔ ان سب کتابون مین طراعیب برے کہ سیمے حذبات نگاری اور مکرکر زیسی ان می مفقود ہے۔ کولئ معین بلاٹ بھی نہیں ہے۔ حیدمشہور لوگون کے بعیدار قیا س افسا مے ہیں جنیں خبّات اور دیوزا دون سے لڑا ائی اور ساحرو ن سے مقابلہ کا ذکر ہے کبھی کبھی وہ سحرطلسم میں میں سی حاتے ہی*ں گرا خرمین خیا ب سکلتے ہن ا دراینی محبوبہ ک*وظا لمو*ن کے بنجیرسے منجات ولاسے ہی*ن قصة كي نتسام والقعات بين ايسي كميهاني ہے كرجى اكتاجا تلہے كوئي شفرع اور عبدت تهين اور روزا نہ وا تعات رن ندگی کا توکہیں ذکر نہیں ہے۔اکٹریہ قطتے فورٹ وکیم کالج کلکتہ سے شامیم ہوئے اوراب ننشى نولكشوريك مطبع مين ترب آب وتاب سے شابع موستے رہتے ہين -انسانداور ناول کی بیچ کی کوی مرزار عجب لی بیگ سرور نے ناول کی آفرنمیش مین مبت کیجوزدی لیے اپنی مشہورکتاب فسانہ عجائب کی تصنیدے سے کو گون کے دلونین انسا نہ کا شوق سیداکردیا یہ عنرور ہے کا سکی مصنوعی تقفے اور سجع عبارت نے کہیں کہیں مطلب کو خاک کر دیا۔ اور تسلم بیان مین فرن ڈالدیا ہے۔ واقعات معمولی اور زمان نهایت *پریصنع*ا ورسچید ہے۔ البقة برادي مزيراع صاحب كيعبض قصه موجوده نادل كي حدود مك بهونج حات مهن كوك انین بھی موجو د واصول ناول نویسی کی بوری ہیردی نہین با ئی جاتی - دہ اول ہے آخریک تضیمت أمزين وركسي عاشرتي يالقليمي صنمون ماكسي مذيري مسلمه ملاكيب زبر وست وعظ كي منسية كينية

ر یا ئے سا د قد توبةالنصوح مرأة العردس وغیرہ کی تدمین کوئی مذکوئی اخلاقی سبت صرور ہے جا زورکے سائنر سکھا لیگیا ہے میٹیک مولوی صاحب نے میرمہت ٹراکمال کیا کوافوق العادت او حِرت انگیزچپز دن کواپنی تصانیف سے ایک فلم خارج کر دیا اور معمولی دا قیات زندگی کواکی بنظم بلاث كي صورت مين ولجيبي سے بيان كيا- أنظمي قابل قدر تصانيف جوائس زما ند كير ر داج او رکزی وعا دات کی مبتی حاکمتی تصویرین بهن آمین شک نهین که انکی قرت استدلال ومشابر و كے شا برعا دل ين - زائيرا كو دورى طح قدرت حاصل ب الد كوكوائمين كهين كهين تْقالت پیدا ہر جاتی ہے مگر بھی بھی سلاست ور وائی ایکے نا دلون کی خاص ما بدالاستیاز چیز للهٔ وا قعات بھی وہ حذب قایم رکھتے ہیں گوکرکھیں کہیں اس قاعدہ کی ضلات درزی سے ب مین فرق بط حا ا ہے کر کر طرد کھیے گر صرورت سے زاد وادب آموز من منشي مجاجسين مرحرم ب لكمفيد سيششه ليثمين ادوه ينح بكالك ببند وسنانی ا خبار زیسی ادر آدب ار دوبراحسان غطیم کیا نیژکی ایک شاص شان میدای مذاق و ظافهٔ ے ہمادا اوب خالی تھا وخل نیز ہوئے ۔ رز بان بین طبینے الغاظ نتا مل کرکے گرانفتدری سید ا لى برِزورطابقِية سے كتابون كى تىغتىد كى ناول زىسى مين تر تى كى ساود و تانح سے بىلااخها رہے جسنا ایک مقرراً درٔ مین بالسی اختیار کی -و دمحض خبررسا بی شین کرتا بتها ملکه میلک معاملات مین اپنی مذرائه وكمتنا ورقة مي حقوق كالتحفظ كرّا مقاادر مبند وستاني رؤسا كاناصح اوجيتسب بعبي تف وہ اصول کا نگریں کا مامی مہند وُسلم اسما دمین ساعی البرٹ بل کئے تقیادِ ایکٹ ککھٹیک کے پاس ہدیے كاسخت نفالف بقاليكن إسى كے مائة سوشل معاملات مين بہت قدامت برست برسيدا درائلي تجاد بنر کا دمن اور تعلیمر نسوان اور بریده کے قرائے کا بھی سخت میالعت تھا ۔غرعش کراس عتبا سے حدید و قدم رنگ کاایک عجیب مجبوعہ تہا اُسکے اکثر نا منگار نہایت قابل ادر فاضل کو گ تھے مِشْلَا علادہ وَوْدِ مَشَى سَجادِ حِين مرحوم كے مرزا مُجِو برگ عاشق (جِتم ظریف كے 'ام سے اووه پہنم مین مضامین لکھتے سکتے ، تربہون نا مہر جنبشی جوالا بریث د برق ۔احد علی سمناوی



خراجه بدرالدين خان عرف خراجه امان مترجم بوستان خيال

اگراگه آبادی - لواب سید محرازا دیمنین سے معض کے مجمالات علیٰ دہ مجی کلھے جائینگے ۔
اور کھی بخ بواتی اک طریفا منہ وقراخیارتھا گر بھی کھی اسکی ظرافت کا زنگ برل جا تا تھا اور وہ لمین و تشنینے اور ذوائی حمر نیم اُرائی تھا معین مضامین کے بیٹے سے شلا وہ جو فسانہ آزاد مالی - واغ گلزاد شیم وعنیرہ کے تعلق کلے ہین معلوم ہوتا ہے کہ اود حد بنج کے صفیات ہذہ والی - واغ گلزاد شیم وعنیرہ کے تعلق کلے ہین معلوم ہوتا ہے کہ اود حد بنج کے صفیات ہذہ اور سنج بیدہ فطافت سے کور کر کھیکو کما کا ایک میدان نبگتے ہین گرافسام ذیل کے مضامین نہا تاہیں تا

🎝 اس زمانه مین لوگ اسقدرتگس موسکئے مین ادر مزاق وخلافت کا اُن مین اسقد رفعدان ادراس سفے نطیعت ی اُنمین اتنی کمی ہوگئی ہے کداود ھینے ایسا بہٹل سینے ہنسانے والا پرجہ جو مزاق کے بیرایہ بین نصیحت اور ظافت کے مائذعبرت سكهاآ اور انشابر دازى كابھى مهترىن منورنىمجها جاماتها سناسىنے سابق ادلىيىرىنىنى سجادتسين صاحبے سائة خودم مركبا تقا - مكرخدا بعلاكرسي حكيم ممتاز حمين عثما في موجده اليسير كاكوائهون سفاميكو زينه ه كيا ا در اسك تن بهجان مين نئ رے سے جان ڈائی- ایک معنی مین آدیم کیم صاحب موصوف کونمشی سجاجسین مرحم برتزجیح دینگے اموجہ سے کہنمشی بمرحدم کے وقت میں توسبت سے قابل ایل خن انکے ہم مزاق اور یار دمدر گارموجہ دا درا نکا اہمہ شانے کو ہروت يتاريقے پبلک بھی قدرد ان تھی۔ حساس تھی۔ ہائمیت تھی۔ او دھوپنچ کے تار پایڈ ظافت سے لوگ اسیطرح ڈرتے تھے <u>ہے۔</u> مفوخ ۔ لڑکے ڈندیے باز مولوی سے ڈرتے ہین ۔اکٹرالیا ہوتا تھاکا یک بدکردا تُنحف حب اینا برنا جیرو مفع دو هر پنچ کے مجلے آئینہ مین دیکھتما قابنی ڈراون صورت سے ڈرکر مُرے افعال سے قرب کرلیتیا اورا و دھر پنج کا خرمرار بنجاتا نها يبطرح بم حزماتهم ثواب كاصول بيغود اعده ينج كابحى فائزه برماا در درمرون كاخلاق بحبي درست ہوجاتے تھے ۔ع دہی ذریح بھی کرسے سے دہی ہے ٹواب الٹا۔ گراب وہ بایٹن نہیں دیوں کوگون کے خلاق برا کے اطوار متنغیر ہوگئے سظانت کے فذر دان اوراس سے فائرہ م ٹٹانے دالے ہاتی نزہے۔لوگون سے حاص انزیزیری کا ماده جا تار با۔ اور ظرافت کا نداز بھی بدل گیا۔ مرتعبر بھی برسی بھلی حبسی ہے ایسی ہے کہ اسوقت ہندوستان مین اود صرینج کانظروعدیل نہیں۔ وہ اپنی آپ مثال اور فلم وطرانت میں حاکم کلے الاطلاق ہے۔ ہزار آفریں سہت المسك فاصل ايرسيركوكرا بنون في اسكى روايات قدميه كوقا بمركمها بلكه زا منهال اورصوريات كيمطابق مضاين کا میں ادبان دکرد یا بودا برج بیمیادے تن تفاخل سے بین ادر تشیک وقت بر کالے بین جر بفت وار اور البوام رسالون کے ابنے قابل فوادر قابل تعلید ابت ہے ۔

اس وتع بريم ايك إت ان كم فاصل دوست صرور كزارش كرفيك وديد كروه اب برج سا بولليسن ُه ذکر بغیراد را مکی بات چیت کا فراز زوا کم کر وین بکیاگر بالکل خاج کردمین تواد رسمی انتیاب سیر سی ب کرمبعل مقال یرا کی بعی مزورت بڑتی ہے اوراس عنس کی بھی مانگ جوتی ہے۔ ایکونید مولان دسابق مسٹر محد علی اپنی تکرشر بعیا طلی مبا اورعامہ وارم جانوشم کے قاعدے سے مینکر یہ ایل کے اجلاس مین کشریب سے سکتے۔ بیڈت من موین الوى أنكى اس نَى ْ بِحَكُودِ كُلِيكُ كُلُّهُ كُدا قَاهِ ولاا محدهل مِين بِم وْسَتِيمَ صَلَّى كُرْبِكُم مساحب بعد بإلى آرس مِين -مولاناسفهاب دياكراس مكرحهان مورثين بي ورثين بيناً كرّابٍ مُبعُو بيَّر مساحب بيجه تواسين حرت كي كيا إت سبر بهرطور بدامسول كزاء وحديثج كمصعبض فاظرت عورتوشت كم إذابي وه ترتينين دركينة لهذا أشت يمكارم مبرن كم سليمجي -ٔ وانسیس کی صرّدت پڑتی ہے ایک مذکب ترصر در شیخے اور قابل آسلیم ہے ۔ گرجیب اسمین تما درّ برجا ، ہے اور پیاستی علمی دیمنا نفرتی مجلیه ما فاحثین ما دیمی بوانفیسین یا نکی سیل شفت آدایگی در پاست لطانت کی بی نورن کی *طروا* أن كرورُدُ ذَن بنا ور ولميارِتُ لامة ار ون ساليكرشُن حبيب امتُرب حب ساسي ار علم مسامل من النيه خال ا زارین بالام بون فکتی مین ترسیم مین نهین کار آیات از ون کے داستھ کیا کوئی مرد دستیا ب شعین مذاتحا ار عرون کی طریف سے اور اُنگی نے بان مین مید مطالب اوا کئے گئے ساور اس نے منس سللا ورا خمیسا کیے ظرافیا نالغا مِن كيا منا ندبوا - به رسا مك ن تعليم نوان البي اس وجركونين بو يَنْ كذبي عورة بن بيدا بوكئ بون جرمياسي الم على من المات من كوئى منائب رائه ركلت يا ركا الجهار كرسكتي جون بمياس من أي سے اوراخها رميز وختي منور كالزام مايدكريك كيافاكره و

جادِسین میٹر کا منتی ہے اوسین مرء منتی تصور علیٰ دیٹے کا کھر کے بیٹے تھے جرگور نمنسٹ\_ ا پنشن کیکرهپدر آبا و دکن گئے اور و مان سول جج ہو گئے تھے بنشی سجاد سین المصالع مين كاكورى من سداموك -انظراس كالمتحان كيناك كالجس ياس كرك وركيم ولون مختلف ملازستين كريك يحتث يتزمين انپامشه ولاهبار "او و هرينج" نكالا - أنكى واتى قامليت طبيعيت فارى اور وسیعے الاخلاقی سے انسکے بہت سے دوست ہم مذات ویم شرب بپیا ہو کئے تھے کچھ عرصہ مک بیٹات لتن القدر شاريمي أكل خارمين مضمون تكارى كيق تقريب سے كدوہ خدا ودھا خبار كے ا پڑیٹر ہو ہے اُودھ بنج کی ہا منرگاری بھوڑ دی جسکا ذکر سیقتر شعب کے ایک انتقی سجا جسین <u>سلم</u> مین یجنون نے مندوستان مین ایک طریفیا منرز گسکا ار دواخیا رکتالاجسنے کہ کک ادر زبان دونون معقول خدمت تجام دى بنشى صاحب نهايت ميكدل صان باطن اورغير تعصب تتصاور کبھی نرہبی رنگ کے مضامین کوانیے اخبار مین حگر نہین دیتے تھے ۔اُ نکی محتسب ریر کا انگام مذاز تفاحبهين واتفنيت اورمعلومات كسائفه مذاق وطرافت اورلطاليف وظالعين بكمزت بويرخ تق عبارت مین میافتگی *اور شستگی بهت ن*ایان متی - اسکے وہ فرصی خطوط جوہند ویشانی روُسا دیے نام ہن اکب عبیب انداز کے مین اورا نین ایک خاص طریقیہ سے تضیعت کی گئی ہے۔ منشی صا ، زبر دست ناول نگار بھی ستھے بنیا بنی ایک ناول حاجی تغبول مطرصاد لوٹندی - بیاری د**نا** احمق الذين منظمي تجري كايالميث حيات شنيح تيئ شهورين اوران سب كي عبارت نهايت بليخ اور دلحبیب ظریفیا ندا غداز مین ہے میسان اللہ مین مرض فالج مین متبلا ہوے اور ایک عرصه دراز تک ش*عاني كالب*يف *ادر آلام ومصائب مين مبتيلا ر* ك**رمشا ل** والمين انتقال كيا-اوراو وهرينج سابق ا مین انکی زندگی مین سند مبوکیا تھا۔ مرزا مجوريك عاشق مرزامي مرقضى عرف مرزام جوريك عاش تخلص مرزا اصغرعلى سر بنزفا وكلفنويين اكي متبالا درحه ركحقه تتفيه ينجيينه مين ورزش كابرا شوق تحقاا دربا نك ما ناسے سیکھا تھا۔ شاعری کا شوق قطری تھا۔ کینم دہلوی سے ملیڈ تھا۔ بہت خوتگوا در زنگین کھ

ترسون استجر کیندت ترسون استر سروتخلص تیجر نردت شمیر استرسرد کے بیٹے ستے مستاہ دارہ من پیدا ہوے کیننگ کالج لکھنو مین تعلیم انگر نری سے فراعت کرکے انبار ذرسی کامشغال ختیار کیا انکے دولنا میں لکھنومین د کالت بھی کی تھی۔ نمایت شریف الطبع عمشا را در سر دلعز نریے ہے۔



منشي سيد محمد سجاد حسين مرحوم ايديار اودانه



大学 から ときた したか



عطا ہواسٹرا واعمین سرکاری ملازمت سے کنا روکش ہوے۔ پیلے آپ ایک فارسی احبا ر-ڈورمین مین بزبان فارسی مضامین ک<u>کھتے تھے</u> گرا*ش کے ب*جدا ودھراخبار اور وینے 'آگرہ اخبار اوغیرہ لختلف اخبارات وسائل من زبان اردومين سلطيع رسب يرعث الميمين أنكا اول والى دربار كلا س بین که مزاق کے بیرامیمین مُرانے زمگ کے فاقد مست نوا بون کاخوب خاکداڑا یا گیا تھا اور مہت <u>ل</u> عام ہوا ۔ آ لین گلستان بھبی گئے تھے اور وہان سے ہوخطوط بھیسے ہین وہ نہا ہے۔ د لحب یہ ہیں۔ ب، دروم مر" نئی لونت ا طوفیا مر رانگ کی فقفی نهایت دلچیپ کتا ب ہے ۔ الاېرشادېرق منتني جوالا پرشاد نخلص په برق اک نهايت د مېن اور قابل شاعرو تتارد و يون سکقے المعرمين بمقام سيتا بورب والهوام و الطرس كالمتحان كليري سے باس كركے سوئے وارم مين ، کالج لکھنٹومین داخل ہوے سِتاہ المعامین ہی اے اور سِشہ الم مین قالون کی ڈوگری مِل كَي شَمْدُكُ مِنْ كَالْتَ كِيرَامُ مُصَفَ مِوسِكُ يَضِينَ مَرْقَى كُرِينَةٍ كُرِينَةٍ فَانْمُ مِقَا مُرْسَمُرَك شٰن جج کے درج تک ہوٹنے *سون واع مین گریفن کمیٹی کے ممر مقرر* ہو۔ جارضه کمیگ اس دارفانی سے کرچ کیا۔ نهایت طبیعت دارادر د مرتبخص متھے ۔ فساً مُر آزا د کی *ع* ول ادہ تھے کہ خودھی دہی *طرزاک حد تک اختیار کی*ا آپ کی ننوی بہار'اک نہایت اعلیٰ درج کی ہے جو سرسید مرحرم کو بہت سپند بھی تر ق علاوہ شاع خوشگو ہدنیکے مترجم بھی اعلیٰ درح کی تقے نبکرم پا چیٹرجی کے اکسٹرمشہ رنا داون کے ترجمے آپ کے فلمسے بچلے مین مثلًا نبکا بی دولهن میرتا ر مارا ستین وعیرو آپ کا ترمباس قدرصا ف سلیس بامحاورها ورشیرین مرتا ہے کم طلق ترحمبهنین معلو مِنْ كَتَبِ مْرُورِه بِالا بِهترينِ ارْدُونا ول خيال كِيرِ جاتي مِن اسْكِ علاو هُنيكسب<u>در ك</u>ومِض وَرا ما وُن كا بعي أيني كيابقا مكرانسوس كأثين ساكشرشابي نهوسك\_ حرعل شوق منستی احرعلی شوق قدوائی اسپرمردم کے معزز شاگر دون مین تھے غز لل درشنوی خرکتے تقے بیندنا الک نشر دنظم بھی آئی اوگا رہیں جس مین " قاسم و زمرہ" اُدرسکیفرس کوسی زیادہ شہور ہیں -شنه یان آپ کی مهت اعلی در صبی بوت مین علی الحضوص <sup>در ع</sup>الم حیال به صب کی رزان نهایت لطیعت م

نیرین ہے بیور عبول ہو گئ میرکتاب ایک تم رسید وعورت کی دکھ بھری واستان ہے جو اپنے بھیر موسئے شرم کی وامیں کا انتظار بڑے شوق رووق سے کررس ہے ، ای ایت فاری صافتون سطانی ے، ویوان بھی آپ کاشا بیج ہ*رگیا ہے اور نہا بیت اعنی درجہ کا ہے ۔*آپ فن عود من اور *نکا*ت او میر سے بوری طرح واقعت متھا ورنز کے مضامین مین بھی سفائی اور سحت زبان کا بہت خیال رکھتے تھے آخر عمرمین دیاست را م بورسے تعلق مرگیا تھا۔آ کی وفات حسرت آیات سے متا زشعراے ارُدو عن مِن ايك عكبه خالى وكري جكى خاند تريي كل ب-بندْت متنا متهمرشاد کا بندات رتن امته وترخلص مبسرشارگذ شند صدی کے اسخومین ایک با كمال شخص كزرس مين - أك معزد كشميرى خاندان سے متھے سندى شاہ يائىسىت شائد يائىسى كلفائر مين ہر إيراك رف جار بسکے تھے کہاپ کا ساپیر سے انٹھگیا۔اُ بکے جوٹے بھائی پیڈت شمبراہتہ ہوٹا تقے سِنکے ہیے راست الام بورمین الازم میں بمرشار کے صاحبادے بینڈے زنجن استدورمر کا رہنوان مین الارم مقع مگروان مین اتفال کرسے برزارون کاسسی انگررزی تینون داون سے يزى اُئېزون نے کیننگ کالم لکھنڈو میں ٹر ہو تھی گل میں کوئی ڈگری نہیں ، سل کی سے سیا صلح کھیری مین شیر بوست اور مہین سے وامر اسلی شیری مین جو اس را شرین کشیری میڈونون کا ایک اا سالهٔ کلاکریا تقاادر او ده بنج مین این مضامین به جاکسته عقر بسالیکل کرکرد کی خصوصیت مزیک تق ر بعربهی انکی آیند و تصانیعت اور شهرت ایک شک نها دحه در تقے سرشار ترجمه بین بھی بڑی مهارت یقے ادر و وانیا اس تیم کا کا مرسته تعیلی کے رسالیمن بیجا کرتے ہمان و ہ بڑی قدر کی نگاہ ے دکھیا۔ آ ما تھا۔ ڈائزکٹر مرشاتعلیم اسکو ہت بیٹ کرتے اور اُن کی قالمیت کی دا دویتے تھے شکرا جوكه بي مراة الهند' اور'' رياض الاخبار مين بهي اينه مضامين بينيجة يشتشاع مين انهون <u>الما</u>ك انگریزی کتاب کا ترجمبه کیااوراُس کا نامتر شمسرالصلحیٰ رکھا۔اس مین اُنہون نے اکٹر سائینسس کی المسطلاحات كاترهم عمد واورطبيل رودمين كياب ساسيال ده ادر ه اخبار كه اد بير مقرر موساله نیراس طور پرمواکر و اکر گریفیتهدوا برکز ر شعهٔ متلیم نے اُن کا تعارف ختی نولکشورصاحب مالک اخبار



نواب سيد محمدخان بهادر آزاد آئي-ايس-او



age Day Daily of Ka

ے کرایا جن کوارو تت اخبار کے لئے اک قابل آدمی کی صرورت تھی سرشار سے اپنی مشہور و معروف تصنیف فیا نہ آزاد کا سلسلہ اسی او دھر اخبار مین شروع کردیا جر و سیسلوٹ کے تاکم کہ اور سنٹ کلئے مین ' فیا نہ آزاد کا سلسلہ اسی او دھر اخبار مین شروع کردیا جر و سیسلوٹ کائم کہ اور اسی عصم میں اور دھر بنج اور او دھر اخبار مین دہ مشہور معرکہ شروع ہوا جوع صدور از نک قائم رہا۔ او دھر بنج اور و اخبار اور اسکے ایڈ بیٹر کو اپنے ظرفیا نہ انداز مین سیکر مون صلوا تین سنا اٹھا اور اس کا جی کار بر کر با با تھا اخبار اور اسکے ایڈ بیٹر کو اپنے طرفیا نہ انداز مین سیکر مون صلوا تین سنا اٹھا اور اس کا جر برگی اور دو اور مباشون اخراب میں میں ہوئے کے ایک بیان میزوانی میرکھی اور میر طوطی ہندا اور دو سراخوا حبالطاف جسیرے الی کی ساتھ اور دو اور مباشون کی کرمٹ میں بیان میروانی میرکھی اور میر طوطی ہندا اور دو سراخوا حبالطاف جسیرے الی کی میں بھرانے و اجراب میں بھرانی میرکھی اور میرا طوطی ہندا اور دو سراخوا حبالطاف جسیرے الی کے ساتھ لیے۔

بخنا نتین کین مها را جر سرکش بریشا و نے اپنے کلا م نظم و شرکی اصلاح کے ملئے دور و مبیر ما ہوا دمھرا لر دیا ہے اسکے علاوہ خلعت ٔ حوشنومی ادر نی شعرح بٹیندخا طربرجا آہے ایک اشرفی عنا بہت فرائے يصنه رنظام بجيم يبليهي سے واقعن تحقے بيئے دن حب مين حاضرخدنت ہوا تو نظر کدرانی وراینی چوکتامن بھی شکیش کعرلی علی حضرت نے ذرہ بذاری کی کیاک محرًا دریا دیے ہان کا میرے لهارست اورایک مقام جام مرشارت ساعت فرمایا بهین میلی<sup>تیا</sup> یخ شامزاد وکی دلادت بارك با دمين بند كان ما في كي فدمت مين بيش كي جبكوم المعنسة سيند فرما إ مرأيام معززدر باربرن کی فرست مین شامل ہوگیاہے اور کوسٹ بش کہیارہی ہے کہ تصدیب بھی ملے ۔اگر غدامنا الورار درين اول گريزيان اك نيتكر عرمه من شاج بوجائيگا -بكحة عرصة كمب مرشار وبدرئة أمعنيه كي ادارت كرتي رہے۔ اُن كا ناول حنجل إسى اخبار مين كلآ تتما مگربورا شهین موامیر گریز نیبان مهجس کا وکرانکے خطامین ہے شایع منور کا اور خیل کوئی با وقعیت نیست نهین ہے۔ آخر عمر من سرتهار سے موشی کی ٹری کنڑت کر دی تھی اور کہی اُن کی لائوت وت كالمحت بو كى حيائد الكانتقال حيدا الإين من سنت الدع بين موا-سرتبار نهاميت خشكوشاع سقے اسيركے شاگر ديتھ اورخرب كتے ستنے يشك ف ارغ ميل بنون نے اپنا ایک نفسید کوشمیری کا نفرنس مین ٹر حاسماا دائن شنوی ستحفہ سرٹنا راہمی لکھی ہو جو**ان قع ب** ى كى تقى جىكىنىدى سەلىن داكى داىسى ائىكىتان رىرا نے نيال كى تىنىرى بندان داكى داىسى ائىكىتان رىرا ئىدىن فنم کے بریمی سیدا موکئی تھی۔ سیکن ب بہت مقبول ہوئی دراسکی معقول باون سے لوگون کی ارمى سفرد لايت كي سبت اك سديك رفع موكني \_ مام بأدلت و اخلاق السنف رُقيقي من من من آيا دم اج مقر قويت حا فظر بهت قومي إلى هي ارتصب ادر نرمبیت سے بالکل بری ہے۔ یا نین بہت دلحمیب ادرمنہے کی کیا کرتے تھے ادرمیگا خلوهین دات بوسے محقے برخرا بخواری مے اُسکے ساتھ مرتھی دہی کیاجہ در کا سہائے سردر کے ساتھ لیا تھا نیٹنے ایک مونها ر زندگی کا مبارخا انتہ کر دیا۔ اردونا ول کرانگریزی طرز مریکھنے کا فحرانین کا





پنت عارتن نا به سرشار



A grade of the same and the

عاصل ہے ادراسی کے ساتھ وواکی زمر وست جزامسٹ کیک شہور مصنعت ار دوکے زمر درے زبانال کا طربیٹ اور نبالسنج اورایک طرزخاص کے موجد بھی تھے۔ مگرانسوس سے کہنا پڑتا ہے کا کئی شہرت کو کھیے ترکو سکے تصدینے اور کچوانکی داتی ہے مروائی اور لااکا بی پن نے کم کر دیا۔ اسکی نسانہ آزا دا در دیگر تصانیف من اكثر طُهر ورطب و يابس اور درجه سے گرى ہوئى ابتين بائى جاتى ہن اسكى وجه زياد و ترا كے مزاج كى حلد ما زی اور بے بروائی کهی حاسکتی ہے۔ اُنکی شراب نوشی تھجرائے تخییل میں برلگا دیتی اور کہیں اُسکے ارست انكادماغ معطل اوربكار موجها ماتها- النهين وجوه سے نه وه كبھى اپنيەمسوده برنظر انى كرتے ۔ 'بھی پردون بڑھنے کے عادی تھے میمیشہ برجسبتدا در قلم بر داشتہ کلھتے ادر آگر کسی وقت پر قلم خامتا تو تنکے سے کام کال لیتے تھے۔اسی بے بروائی اور بے اصولی سے اسکے قایم کئے ہوے بلاط انکے د کھا ہے ہوئے کیرکٹرائے بیان کئے ہوئے وا قعات مین اکٹر حکم حدورج بے ربطی اور عدم مسلسل ا اجامًا ب حب كبهي اُسنے كوئي مضمون لكھوا ا ہوتا تومالك عليج ستراب كى ايك بوسل بيش كر لتے او وہ اُس صنمون کو فوراً لکھ ڈالتے۔ گراس طبعی کمز وری کے ساتھ انٹین خود داری اور آزا دہ روی بھی اتنی تھی کہ بھی کسی امیرور کمیں کی خوشا مرہنمین کی اور اپنی شہرت کے واسطے کسی دو سرے کے شرمند واحسان تهين بهوئے خودابحی قالمبيت اورطباعي اور ذبانت اُنگئ نهرت کاحقیقي ماعت تقی أخزعم مِن البته و وزمانه كي إعترت ننگ آكرهيدر آ! دگئة تاكه دولت آصفيد كي زميرسام كيم ولون نوا زندگی بسکرین ۔ مُرینصیبی نے بُرانی عا د تو نکی طرح و ان بھی اُٹھاسا تھر تھیوڑا ماور آخر کار وہین ہویں خا اور فالب كياس قطعه كيمصداق موسائے -

رہے اب سی حگر حاکم رہبان کوئی نہو ہم سمن کوئی نہوا ور ہمز بان کوئی نہو پڑنے گر بیا ر تو کوئی نہو سیسہ اردار اور اگر مرجائیے نو نوصہ خوان کوئی نہو

نهایت این میروم سار می نفسانیف بهت مشهورین - فسانه این داد سیروم سار - جام سزمار کامنی خدائی فرحدار - کوم و مهم مجهوری و گفت - بهشو - طوفان ب میرنی رستگ سار - بی کهان میمال خا والىيكى كابْرشيا كامر عبدار ددين - لار فود فرن كى كتاب ليشرز فرام إلى يدخي دولس كار عبه ار دومهن -

مله سرهٔ و الله مكزى واليس، لارة دُون اور ماركويس أن الينسية ون كه برا يُوث سكر رق نهايت قابل اورصائب تقسنيعت اور بوست سهائ عققه انسائيكلو بيثين برمانكاكي وسوين الدُلين سك تُوالرُكِ روسينك بين -



شوق قدرائي

کرتے ہیں - اور بقول شخصے بند صاحب مار کھا تاہے ہل ہاسکے کو دون تعبا کہتے طری جاتے ہیں اور سیدون سے لؤتے ہیں اور سیور والیس آتے ہیں - ابنی جا نبازیوں کے برلے ابنی معشوقہ سے ایفائے وعدہ جاہتے ہیں اوران ہے مقصد میں کا میاب ہوتے ہیں - سے جاہل اور بہا انک قصر کے بلاٹ کا تعلق ہے ۔ اس سے برترا ور بہزو ترشا بدہی کوئی قصر انسانی دان جائے سے کلا ہوگا - گواسی تقدیموں تن اہتہ در کی زبان سے سئیے تر معلوم ہوتا ہے کہم ایک داخ سے کلا ہوگا - گواسی تقدیموں تن اہتہ در کی زبان سے سئیے تر معلوم ہوتا ہے کہم ایک نوٹ مان نہیموں میں جلے جا رہے ہیں جب کی دلکٹن جتی جاگتی تصویر میں الفاظ کا حب دو تعمیل کی کہر ت مناظری جونجا ہی ایسی ہے کہ جب اس ائینی خام سے گرز رتے ہیں تو جی کوئین کی کہر ت مناظری جونجا ہی ایسی ہے کہ جب اس ائینی خام سے گرز رتے ہیں تو بھوٹی کی گورت کے ملے ایک کرتے ہوئے کی خارج کے کہر تاہم کا جب اور میں خلوب کرتے کوئین کی گورت کی ملت آجا آ اسے اور میں خلوم ہوتا ہے کہر سے باز گر نے اپنے کرتے کو غراب کے سے بیاد اسمان ہارے سا سے ہوتا ہے کہرسی زبر دست باز گر نے اپنے کرتے کی ڈیٹرے سے بیاد اسمان ہارے سا سے کھینی والے ہی کوئی کہر ہی ہوتا ہے کہرسی دیا ہے ۔

مندرج بالاردد بنظالفظامیح ہے۔فیاندا زاوکولا سے کے تناسب کی کونگاری کے اسلوب اور تقعد کی تدریج برقی اور دلجیبی کے لحاظ سے مزہر هنا جائے مہل قصد کواک کونٹی مجھنا جا ہے جس بر برار دون واقعات ٹینگے ہوئے ہیں اور انہیں علاقہ واقعات کے برشیفے میں سالا لطف آتا ہے۔ وہ اُن کا مذاق وظرافت وہ ولحیب کی کرموہ شوخیان اور صاصر عوابیان ہیں سب باتین کتاب کی جان میں۔فیان اور ما شرق اور اُن ہیں اور اُن کے ساری عدی اور آئی 
 بندكرت دو رايكون كوتبيات اوراجها بُون كوتبكت مِن بكرموبهو تقويرين كينية مِن ا در على لفي من المرموب وتقويري المنظم المناه المن المناه المنظم 
الاكرتم لسنك مجبوسنكا ندرما ويفل غيارش والسلط فان ساتميزي كم بمحت وتكوثر يافيها ے جاتا ہوگا آدین ایسا منور کو گون کی و تباہ دیمی ہے مرخود شرکی داوراس کی احتیا طاکرنا ہوگی کرتمہا گھڑی اکوئی اور چیز جوئتہا یہ بی جیب بین ہے کہین کل بنرجائے میں حال اُسٹے محرّم احیاً مراوز میں اِ يلون كاسبت كرتم و إن انتيمين ايك عجب بعير بين إسته جربين بثيرا إن تينكب بإز افيلي - زرق رق اذاب معدانے ویشر شے زر دروساجون کے ۔ رنڈ ان کا ٹریون مین موادکسی شعصافیل سوار تنا شبيين ستع المحيبن إلاارس من الفيركا (ويسك تسيحه دور سق دها مين دسية مباريه مين الداكري تهنین ملتاہے توجیکے میکے سکڑ دہوہوا تین ساتے مین - فاقدست عاشق - رسکیلے سکار-عورتین واہم م بصورت کونی لینے کھتے ہوئیے نکے گوادار دے رہی ہے۔ کو ٹی اینے بارے اور ہی ہے ۔ کونی سی ذا کے مصالب ناس سے اروا خاری ایتن کر رہی ہے۔ دلیس کا شبل چرر اُسکے عنگی کا الخرد - ربليست: بو- ها كرصاحب كسي قرب ك كا دُن من ميلا ديكيني آئ من الالها إلى ی بنولی یا تبنوان سے فارسی لعنت جھانٹ رہے ہن۔ انگر بزین اگر مجوسط سگرے مغرمن وا موا بیزندیشن کے سلزن ٹرکی ٹونی ڈالٹے ۔ شکالی بابوجہین نزم د جوتیان موامین ارائے جوتے بیر تب و ه مجیج سبکی سنِشار تکوسیر کرانتے مرتب بین ہزارون مختلف آفاز ٹین مختارسے کا بون میں آرہی اً من ادرب و نظرت دانده حیلت تعیرتے باین كرتے عل محاسف انسا ذن كا يك مندرموجزان م اويحبوان سب مرطره سدكواس غطيم الشأن مجمع مين مرؤوم كواشكي بات حبيت اوراكسك حركات ومكنا لمصقريني ربيان بسكة بوك

قىماندادا دىلكېرىشاركى اكنزنا دلون كى خاص خصوصيا تەتەپە دەھىزىن بېن يىينى د 1) لكفئۇ كى ايرنمان سرسائٹی کی ہو مہدِنصد برین مجھینجزا اور (۲) مثوخی وظرافت ہ*ھارے ن*ز دیکے سی شاع یا 'انٹر نے اس عقبل ككفئوك آخرى دور تأرك ادرسوسائهم كي صحيح لصورين اسقدر جزئيات كيسا عقركبهي يذهبينج ہونگی۔ مرشار رانے رنگے نوابون امسکے فعال واشغال اسکے مصاحبون اور ہم جیسون کے سیے نقیتے ین کمال رکھتے ہیں اور با وصعت اس کے کورہ ہند دیتے گرسخت حیرت ہے کہ سلما لون<sup>ے</sup> ئے گھرانزن کے اندرونی حالات اور تکمیات کی طرز معارشرت اور بول جال سے وہ اسطرے وا ہن کرکو کی مسلمان بھی اُسنے بہتر نہیں جان سکتا۔ اُنہون نے ہاری آنکھون کے سامنے سے بردہ المقاوياب اوريم بندواور شلمان حرمسارون كاندروني حالات نهايت صفائي س بالكل بيرو د کیھیتے ہین - انکونمتلف مبینیہ ورون کی خاص خاص اصطلاحین بختلف جاءتون کے خاص خاص بر ایا ن اوراُن کاطرزادا' و میانی بولی سبگیا ت اورانکی معلامنون اور شینی در توکی بات جسیت بهطیا اسے ورعبٹیاری افیمی چندو دباز سٹرا ہے جو انتیکون کی زبان و بہانی گرکھے مٹھا کرون اور بڑے لکھ لال بعا برون کاطرز تحکم اِن سب برا کو کا مل عبورها صل ہے۔ ر تباری شرخی اور طاقت او نکامذاق کامل مهذب اور آزا داند ہے۔ البتہ اسمین غالب کی سطافت در کمینی نهی<del>ن به و تی ا در</del> الفاظ کی رومین ادر محا کات کے شوق مین کبھی دہ اس*قند ربط* حرحاتے ہن اور ىنىطىع اسقىدرىبقا يوموجا باسبىكدد وفخش سے بھى رىبىزىنىين كرتے - مگر بادھ داسسكے اس خاص جز چنی شوخیا در نظرانت مین کوئی ان کے قربیب تک نهین به پختیا۔ مکالمات تکھنے مین وہ کما ل رکھتے ہن اعلى كفوص اوني طبقه كى بول جال ا*كتبك غيز عير <u>منط</u>قع تبير على أخيك خلاح كب*ت كوده من وهن اواكر ثيرين ملک یوکن حیرت کامعام نهین میراش زمان کے ہندوون اور سلما نون کے میل جول اور دلی اتحاد کا بین بٹوت ہی و مری شال اس کی نظر اکبرا اوی کی میعجنون نے مندوون کے تهواد شیلے تظیملے بیا خک کائے ذہمی معقدات ک لِس قدروا تعینت اورتفقیسل سے ہاین کیا ہے۔ اس جبکہ دولؤن قومون کے درمیان نفسا بہت اور تعصب کی ایک ہم داوار قائم سے توسی باتین تجب ادر سرت کی معلوم ہوتی مین - مِسس دنگ نادکوبے نقاب کرنے کی نبست پنڈت بٹی نواین دوائے اُسی عنمون بین جس سے بعض مقالت اورنیقل کئے گئے اس طرح رقم طواؤ مین -

الله ادبی دکستاخی برانے رسوم وخیالات کا استیعمال دنیا دی **لذترن سے تمتع-موج دوجیزون** کی البنديدگى ہى سب خالات أيمكے زامن من توكون كے ولون كوستوسكيے ہوئے تھے اور وہ فردھى جالات ر کھتے تھے میں کوئی شخص انکی سجائی اور است سبانی را عمر اس مہین کرسکتا جبکہ وہ اپنے کلامکواس رنگ بن در تے بن اداسکولی طی کی خربون سے استعبی رتے جاتے بن ۔ گراسی کے ساتھ وہ ائس آزادا مذبحر كيد ك راست عامي من كرج برائ خيالات اور قديم رسم در داريج كوور نا حاستي متي. ہرسوسائٹی کے مناذل اِنقادمین ایک امیا درجہ صرور آ بناہے کرجب عیوب اور فعلمیسون کی **ص**لاح کے واسط فار اورسهزامش ومغط ونفعه وسكمفيد برواب بكراس سيعمى كيرزاد و-اورجب بدكارى كى مراكى دكحانيك یمی بیترین طربیته سبه کرد و محریان کرکے دکھا ٹی جائے یہست سی غلطیان جروعظ رنصیحت سط ہلاح ىين ياسكتىن اكثر دىكما كَياب كدوه ايك ماتيه عليه بالكل د**ېل جاتى م**ين اورايك ملنزاً ميز فهمة بی عیوب کی تیز برواز میز یا کوفوراً گرا دیتی ہے - رتن ما تہہ سے حب کسی خلاق آمن واعظ یا مولوی ت کسی پڑنے بنیال کے معبوت حیات مانے والے سے کسی دولت پر گھمنڈ کرنے والے یا حسب ا ر فخوکرسٹے دائے سے ملز ہمیرہوتی ہے ۔اور و وائٹی سیدولفنیرمت کو انٹلی ڈینگون اور شیخی کی ہا تون کو سننقيمين تووه أن سن تحتث ومباحثه نهين كرق مُركبهي أن سے لانا جنگرنا جاہتے مين ملك حرف ان کا مذاق اُرّا نے لگنتے ہن۔ اور گوکہ تا نت سند لگ انکی اس اواکونا بسند کرین گر باتی اورالِکا ا الماس تملت كود كيفية او أنكى بالان كوسنة بين بنسي كه مارك لوث عالمة مين جس سے م را سبے کوسخرہ نے اپنی ہاتوان سے اسکے دار ن کوسوہ لیا ا دراسے بعدسے وہ لوگ جوسخرہ کے اُ کے پیرکسی واعظ کی تعلیم و ملقین مریه میں روستے بس رتن استہ کی نفسیست کا ہی طریقہ سے رو ین بنتے مین اور فتح بائے بین-اسی وحبہ سے تیماً کوسوسالٹی کی برائیون کااک مہست بڑا المرد كسى فاص اصلاحي كركب سي تعلق شين ركهة النهون في كسي فيسرا مصلح قام كالبسيت نبين

ا أي عنى ده دل سف سخرے اور منبى من ادا دينے والے تھے ؟ شارک کرکڑنگاری کر مرشار کرکڑنگاری کے استا دہین مگروہ ہو یہو <u>نفشتے</u> منین <u>کھین</u>نتے ملکا صلی<del>ت</del>ے ا عدمبالغ سے بھی کام لیتے میں اسی وجہ سے اسکے کے کرطودن میں ڈکنس اور تھ کیائے۔ دونون کا مجموعی یا یاجا ایب روه اپنے تام کر کرون میں جوخاص در میز بایتن ہوتی ہیں آن کری لیتے ہیں اور ا ہنیں میں وہ وہ نگوفے ہیدا کرتے ہیں حنکوٹر کرا دی جنتے بہنتے لوٹ جا اہے۔ اِن کے کیرکٹرون کو اس نظرے ندد کھیوکہ وہ بالک نیچر کے مطابق مین بس اُنکو میہوا ور نبسوا ورمیں کافی ہے ۔ خرجی کواجه بریج الزمان معروف به خواجه بدیعا مخفف خرجی وه بُرانا ب وقرف مسخوه اکراد کا ہمراد دیارغار کر در دنکو دبا نیوالا نگیبال عیاش زئیبا ، برمعاش سبهانی ادر د ماغی کمز در ایدن کا پوٹ بوناجه نیجا ا نیکن هرگرد به نانهین مسبه میتا بلکه به نا مکینے سے سخت مرا اتبابی نیے گذشته کار نامون برجوسرا مرلغوا ورحبوط ہین دنیگین مارسٰوالا بهمان جائے لوگ شبر آوان کے مین اور بھینتیا ن اُرا اُمین ہمیشراس خیال می*ن ک*ه دنیا چان بو پھبکوائسکی بڑائیون اور ُوہوین برِخاک ڈالتی ہے اُسکامسخواہیں 'انسکی ول لگیبان 'اسکی ّلادی ، سائة محبت و فاداری اُس کا بنج مچونی سی تلوار کیکریزے بران<sup>ا ا</sup>سکا بات بات بیشم کمها نا میکی ا بنی مزد بی جیمایئکی ترکمیدن انہین سب با تون سے و ہلوگرن کے دلون میں گھرکئے ہوئے میٹے ایسکے ا نظینان کے گذشتہ صدی کے دوستہور اولسٹ گذرے من -على دىنامدا منامزى اس عجب وغريب كركز كامرشار نيوخاكه ابنيه خاص زنگ مين كمينيا سيص في بيري كيدون ك ا إقبله كا در پريون كے پښت د بنيا ه گا دويون كى جان ، ملكه ر فيح روان - ديوار حاثت كے نشيتيان ، حيمتے بهلوان ميان خواج بریج الزمان صاحب مریع (آبخمانی)عزیق مجیزاه ان شایت حیرانی اورغایت بریشانی سے دل ہی ول مین . مھندٹ ی سانسین بھرنے شہ گام جلنے لگے اور چونکہ ماشا را امٹر ڈنٹومپل جان اور کا مل فن بہلو ان تھے بیکیفنیت كدوس قدم سطيط اورتبي دراني للكار التأرى طاقت ساول إلى بيستر قامت مات بحركا قد وومرسا قطع مترنف ازمن فردنا ا دنت کی طے کو ڈیکل درست نہین۔ اُنسپرطرہ سے کہ مت کے بعداک جبہ بی فرد بی جکسی اسا دنجار نے بیر مر د کو بطریق نذروی تقی زیب دست متی بیش مشهور بے "اوچھے کے گونیتر باہر رہے مذبھیتر "کمبی دامین یا ہمین نی مازار والدن کی طرب

مز نقرے اور بچھے ار ٌومین صرب المثل ہو سکتے ہیں۔ اس عمیت عرب کیرکٹر کی آفر ٹیلش سے مرخ بميشه بإدر هيننگ يتمام ادب اكدواس كامد مقابل اب يك بهيد امنين كرسكاره ادب ظرايفانه كي ست زباد دا ورنسل درست زياده عبيب مخلوق ب -

د کھیکرچمکا کی کہمی بائن (ہتہ مین لی دُولکڑ کے جلیفہ نگلے۔اب زمین مرقدم ہی منہین رکھتے۔ ولم نے فلک الافلاک پرسهداندُّدِی نُوْت-اه کیون منوضلے حسَن دیا تو گلوموز- فوصلاکیا قاعالم افروز- ایک توگمان ڈیل جوان د وسرے فن سینگری میں طاق کفتی سے پہلوان - إنک اپنے ، بانے - بنرے میں شاق - اور خانہ جنگی میں شہر الفاق ا ورسب مغنون سے بڑھکر سے مغنت جناب إری نے عطاکی تنی کے سیدان جنگ بین بھاگون کے مقدرت الجیش۔ سسلیلارنا وارہنے تنے کوئی اور بھا گے یا نہ بھا گے میرسب کے بیٹے سیوان جیوڑ نے کی کُلرکہ تے تھے ایٹروکا بهادری- بازار مین اس عجیب الخلعت رہے کی نظریر تی ہے اختیار منس، تیا تھا کورہ و باشا را شرکر اقطع ہو الده این بوسفین براکر نااه رتن تن کرهین اور ایند نا ورشکام مها ناد برمسنوی قرد بی ست بجیرکه شا ناادر برای م ديًّا تعا - فقره إنآب بلئي زائر بعرك بي كرسة أكوشُكوفر إبته آيا حريكل كرب ك طرف سع فرج كلما حَقَالُكُ الْكُلِيا لِ الْعُلَاتِ مِنْ الديمِيتِينِ كَوْبِعِرت جِلِيِّ مِاتَ حَبِّى – ١١) أركي تعطيره سه معزت ويكي كمين فوكرز كك \_

۱۲۱ آدی کی پیگوکا وانگن ہے کہا گھٹ بیٹ حارہا ہے ۔

(١٧) بَكُولَة جِنْدُلُ علوم بُواْتِ (بَعَيْد الْكُلُر) ..

(مم ) كلك ك إن إون اوتانك قريات من عيد

و الله عن توميت عات جوكهين الياز جوكري تهيت دس فرولي ورولي تعين م

( ١٧ ) المقديا ذان إشاء الشركة سدول بين -

( ٤ ) اد مد ميان همن وري ادهر توديكوريو هيايين كيمت سن كالي كي مين ساايمي بك أدى كولو

الهنین اول <u>سکت</u> \_

مُلِّ خَرِين کَ حِلِي منر شِلْتُل مِنين بوسے مَبْلَر و وخود نسله حبکت کی طبع شلیس بھی وسلنے کا مبت شابق ہے ١٢-

<u> خارے ایے اول سے</u> کیک خاص صفت انکی تعیابیف کی یہ ہے کہ اہنون نے غیر بنچرل جیزون بوخاب کر دیا ہجز د کو اپنے نا **ولون سے خارج کرکے** انسا نی زندگی کے مولی معمولی دفتا عیر مولی دلمیسی بیداکردی-مولوی نذمراحه کابھی ہی خصیصہ ہے - مگرانمین اورسٹار مین به فرق ہے کو اُنکے قصے صرف اخلاقی اور نصیحت آموز مین شکی غرص صرف میں معلوم ہوتی ہے کا لگو عورتین ٹر ہین ادرانسے فاکرہ اُنٹھا مین-اوراسیوجے اُنین کیچی ادرحیرت انگیزی کم ہے۔ ہ ا ب مین سرشا رسب سے سپہلے شخص ہیں جنہون نے زندگی کے معمولی عمولی واقعات کو قصد کے پرایه مین ل مبلالے کی غرض سے لکھا جوزمانہ حال کی ماولون کی اصلی اور صیحے غرض ہے۔ نقایس کلام آسرشار کے قصون مین مندرجہ ذیل نقایص تبائے جائے ہیں (۱) بلاط مربوط در منتظر نهیین ہوئے ۔فسا نہ آزاد ایک با قاعدہ بلاٹ کاقصہ نہین لہندامصنف جب وا ق ین ایک ترنیب نظام ها *یم کرنیکی کوسشینش کیتے* ہین تو نا کام رہتے ہیں دہ تمام متفرق واقعا<del>ت</del> لوكبهي مكيا *بذكريسك*ا وراكن سيخبي إقاعده ا ورمرتب إلاط منه تيار كريسك يهي كمز ورى أنسك و وسيرنا ولون ین بھی نمایان ہے۔اسکی وجر نبطا ہرا نکی بے سروائی اور سبقیاعد کی معلوم ہوتی ہے جبکی وحبہ سے وہ لدئي حيرستقل با قاعده طوريزندين كرسكته عقه- وه ايك سيح أرتشيط كي محنت اور شوق كبيها تمركا ا رنے سے گھراتے تھے۔ اوراخبار کی ایڈیٹری یا اُسکے واسطے فقعے تیا رکر ناا کوایک بارگران معلوم ہو اعقا س ہے کہ ایسے طباع اور ذہبین آ دمی نے بوحبا پنے وارفتگی مزاج اوریا بندی تواعد سے گھبرانے کے اپنی خلقی طباعی و ذہامت سے پرری طرح کام نہیں لیا اور اسکی قدر نہین کی - (۲) یہی سب<sup>ل</sup> کن کھے ا واقعات مین عدم سلسل ورا اباب مین بریطی کا بھی ہے اور شایداسی دہرسے اُسلی کر کر ون میں جاری اور مک<sub>ی</sub>زگی منمین ہے جوقصے کے <u>سلسل</u>ین سیکڑ ون رنگ مدلتے رہتے ہیں۔ وہ وقتی ضروریات کو مدنظرر كحقة مين ادركيركم ويخصابص أننكه وماغ مين حايم ننيعن رجتة اسيوحبسه وهانكونهاه سکتے ۔ نظری بے مبری اور حالد بادسی کی وجہ سے اُنکا فام سرمیے گھوٹے سے کی طرح دوڑنے لگتا ہے۔ وہ لكفة رسة بن خواه طبعيت حاصر وابه وسبكا عتيم سابواب كرحب أنكى فكريين قوت رواز نهين

اکنز نفرے اور بھلے اردومین صرب المشل ہو گئے ہیں۔ اس عبیث غریب کیرکٹر کی آفر نیدش سے سرخیار بہیشہ بادر نشیننگے۔ تام ادب اردوائس کا مدمقا بل اب تک پرید اسنین کرسکا۔ وہ ادب ظریفیان کی ست زیاد وا وَرَضِ ل ورست ریاد وعبیب مخلوق ہے۔

تعلك أكليا ل أعلت تنه ادبيبتين ك يُعرب بطن بات نته -

(1) فريمين تعطيع ساعزت الجيئ كهين فوكرز لگے ..

( ۲ ) آوی کی بینگر کا داگهن ہے کی آفٹ ہٹ جارہ ہے۔

(مع ) بهمُ وَحِينَةُ لَ معلوم جُوالْب (قَوْمَة عالُكُلُ) ...

(مم ) كُلْمُك ك باون او ناسك ذريات من ع ب -

اليوت توميت مات موكمين إيها مركز كوئى جبت دے قروبی وروبی چين ہے ۔

١ ٢ ) إلة إذن إشار الشركة مدرل مين -

( ك ) الدست ميان تعمن ورى ادهر تود كيمو مرجيم سيف عبت سنة كان سنة جن منا اجعي مك آدى كالإل

نبين بول سيكة ..

ك خوص ك ميك منربالفش منيين بوساء بلكه ووخور ضلع حبكت كي خيرة شليس مجى بوسائ كابهت شايق ب ١٢-

ایک خاص صعفت انکی تعیانیعت کی بیرسے کراہون لِ جِزِدِن وَخَارِعِ كِرِ دِيا البِيرِ وكوانينے نا ولون ہے خارج كرسكے انسا نى زند كى كے مولى عمر لى وقت سر بی دلیسی میداکردی-مولوی نذمراحمه کانجی بهی خصیصه سے -نگرائمین اورسشار ره أخنا ئين- اوراسيوجېسے اُئين لچيي ادرحيرت انگيزي کمسة شارسب سے سیلیشخص بن جہون نے زندگی کے معمولی عمولی واقعات کو تعدیک رایہ میں ل مبلانے کی غرض سے لکھا جو زمامہ حال کی ناولون کی اصلی اور صیحے عرض ہے۔ بالنرآزا دایک با قاعده بلاٹ کاقصیہ نہین لہزامصنف ج بے نظام ما *پرکرنیکی کوسٹیٹن کرتے ہی*ن تو نا کام رہتے ہیں دہ تمام متفرق دا تعا<sup>ہ</sup> ۔اسکی وجرنطا ہرانکی بے بروائی ادر سبقاعدگی معلوم ہوتی ہے جبکی وجہ ر فی جیرستقل با قاعدہ طور مینہین کرسکتے تھے۔ مہ ایک سیچے ارتشسٹ کی محنت اور شوق کر ن سط المرات مقد و اورا خار کی ایدیری یا اُسطے واسط قصدتیا رکزنا اُنکوایک بارگران معلوم موافقا اليه طباع اور ذهن ومي نے برحرانیے وارفتگی مزاج اور اپندی تواعد سے تھرانے کے باعی د ذبانت سے یوری طرح کام نہین لیا اور اسکی قدر نہین کی - (۷) یہی سبب کُن کے مال درا لداب مین بربطی کا بھی سہے اور شابداسی وجہ سے اُسکے کیرکٹر ون مریم کا ری اور کم رنگی نهین ہے جوقصے *کے سلسل*ین سیکڑون زنگ مبسلتے رہتے ہیں۔ وہ وقتی ضروریات کو ، داغ مین فامر مهمین رہتے اسیو صب وہ انکونباہ نے سکتے ۔ نظری بے مبری اور حکد بادی کی دجہ سے ابکا فلم سرمیے گھوٹے کی طرح دوڑنے لگتا ہے۔ وہ لكهتة رهت بين خوا وطبعيت حاصر وبابنوه بكانيتي سيبونا ب كرحب أنكي فكرمين قوت برواز نهين

یئی ترد در مین بر کھسلنے لگتے ہین (س) اُنمین فلسفیت اوراخلاق آمرزی کی کمی ہے۔اسیوجہسے آننادکی آخری جلدا درم شو کے بھی آخری ابواب جبنی بتعلیم نسوان متیاسونی ادر ترک میزشی دینیرو ک سقلق دعظ ناتقر رين بن نهايت بمزه ادرب از بن ع<sup>ن</sup>ب ده اس كوه من قدم ر<u>يكت</u> بين قوي وسرشار نهین رہتے (مم) کنین حذبات کی تھی کی ہے اسپوجہ سے کی تصانیف میں تصاویر در دوغم كاسپتر نهيين - انكي جذبات نگاري جبال كهين مرتى ہے عسوعي معلوم مرتى ہے - الدا يەم ا مرسکه انوال دا شعار سے اس کمی کووه نیر اکر ناجا ہے ہین ( ۵) مبین حکما خلاق ہے گری ہو گی اور فيربهنِّرب بالون كامجي أَنبِرالزام لكًا ياجا باست اور في لحقيفت ادنهون من بعض حكيم فيربه زيسا ور وقيا سه الفاظ استعمال كئے ہن مجنب ہمارے اضلاقی احساسات كرصرور صدمہ بهوئی اسے گراسکے بین انکی طرف سے دد خدرمیش ہوسکتے ہیں <sup>ا</sup>یک ہیرکائس را ماند کا جس میں وہ تھے رنگ ہی د دمسرے میکسی عبیب کی خوابی صرن اُسیوقت بخربی طام پوسکتی ہے جبکا سکوع یان کرکے و کھایا جائے وریندلوگ اسکی اصلی قلیت سے متنا شرخهون کے (۲) اُسلے قصون میں کیرکرون يعض الشخاص تصدى الني كثرت ب كالسك كهيني موس مرتبع اكثر تحي بح برك بين اور واقعات عبرستان سبدا وجات ، گرسے أو تيك تربيمسل عقراصات الرصيم على مان كے حائين لا م خطیم الشان خدمت کے مقا بلر مین تیسی مین جرا شون مے اپنی تصالیف سے اوب ار وو وسالنی کی انجام دی - اوران کے جزوی نقایص سے بھراغاض کرنا لازم ہے ۔ شازمیشیت ایک صاحب طریک سرشار کا بیمیشیت ایک مام زبان اور ایک صاحب طرزک ت پرام ستبه مان سلیس؛ با ما وره - اور زور دارعبارت کلین مین اگوانی بم مصرونیروت مامیل ہے ادر بھینیت ایک صاحب طرنے گود وآزاد سے دوسرے بنربر بون مگرادرسے وہ مزور پڑھے ہوسے ہیں- اُنہون نے ایک ایسا طرز اختیاد کیا تھاج ا نیا نہ ذیسی کے واسطے نہاہے مون ا المقاا وراً على نقبا نيف مين لوگ نفس قصير سے زاد وعبارت سے دلجبي ليتے بين- برحنبه كرمين العين ا

بخائكي زبان ادرمحا ورات برمعي احتراض كحيئ كمراس فشم كے اكثر احتراصات غير منصفان اور حساق عيمه ہے۔ ہوستے ہین -زبان مین وہ صزور بے روک لوک ہین اور بھی صرورت سے زیاد ہ صرف می در داصطلاحات کرتے مین گراسکی وجدو فردخیا لات اور قدرت زبان کمی جاسکتی ہے۔ ر شارادرسرور کامقابله کرا دحب علی بگی سرور کے بیان تحلف اور اور مبت ہے اور سرشاد کی واضح بي محلف اور نيول بوتى سے مرور جزون كابان كرتے مين اور سرشار آدميون ریطیل دخیانی بقورین مینتیکان در تصوریه دن کے محاسن کوانکیا دستے اور معامیب کوچھیاستے ہیں - برخال ا سيك سرشاركي تقويرين بالكل سچي ادر بوبهو بوتي مهن-ادرا چهائيان ادر برائيان سب ده بيخ تكلعنه ظاہر کروتیے ہیں۔ سردر کے بہان بر علوم ہوتا ہے کہ ہم ایک باغ میں کھوٹ ہوئے میں - اسکے بیچوں بیج ین ایک فونصورت ہنرجاری ہے جہیں صاف مولی سابانی ہتا ہے اورائس کے کنا رونیر کلال ور زنناه ے کے معبول ممک رہے ہیں بسرشار ہمراکے غطیم الشان وریائے یاس کٹر اکرویتے میں حبین ہواکے زورے لہرین اُنٹورہی بین ادر دریا کے فرسی آس کے فیگل سے سنا مٹے کی آ وازمین آرہی کیا ہم کہم دریائے صاف با نی رکو ائی نجسل درخواب جیزیمبی مہتی ہوئی جلی آرہی ہے یسرور کے مُرقعے ہوجہ سے دلحبیا ورسین بین که ده اُن چیزدن سے جنکوده بیان کرتے مخصفود فرمی معبت رکھتے متھا ور ىنىن كەئى عيب بنين دىكھينے تھے سرشار برخلات اسكيجس سوسائٹی كاخا كر <del>كھينے ب</del>ين اوسكو اپ د نهین کرتے ملک اکمتر موقعه نیرتواس سے نفرت خلا*م کرستے ب*ین ا دراس نفرت و ناراضی کود کہین چه پاتے نبین یس که اجاسکتا ہے کرسرور قلامت بیند مین اوٹر ما نا قدیم سے تعلق رکھتے ہین اور ىر ثباراس نى تخرىك كے عامى بين كيوفوز و لطيفه كوكلات اور قدامت ليندى كے ينجر سے عير اكر زاد زاادرا سُكونىچركا ممبع د كميناها بتى بادراسيوجرسه ده رنا مارا الورسقيل دونون سَعلى كهية بن اس مصنمه ن کے اختتام رہم منتی سجاد سیم المدیم الدیم اور در مینے اور منی است رتن ما تقر سرشار کی عبارت کے منو نے بیش کرتے ہین اکر اطرین کو دواو ن کے رنگ طبیت سے آگا ہی حاصل کو نشنی سیادسین کے مشہور اول صاحب بغلول سے دہ مقام **لیا جا اسے ج**ان مطابی صاحب اپنی

سنو قد کنڈے دالی کہ یاد کرے اُسکے تسورے اپنے دل ہی دل بن اِبین کررہ بین -ادر ضا مذاراد حلد چہار م سے اسیکے قرسیب قرب و مصمون مثل کیا جا اسے جمین خرجی مبینی ہنچیے سے مجد سیلے جا بڑی معشور قد ختا ب مان در زن سے ملنے کے خیال من بے جین بورہ ہیں اور اسیکے ستعلق آزام سے بایمن بورہی ہن -

(ماخوذا زحاجی بغیلول) تاظین فرا چلئے اس قت تنهائی بن حاجی صاحب بڑے کاہ رہے ہین کان لگا کرشنٹے توکیا کہ ہے مین۔ گرو کجھنے دور ہی سے نزد مک گئے اور سارا کھیل گردا گیا ۔ آپ

 اعقر پھرتے ہے دودھ دوہ ہی ہوتین اور ہم کوجاشتے ہوتے - کیا ٹام کا گرکہ و تو بمبری طبین اب تو ہم آب کے استحارت کی استحارت کے سے استحارت کی استحارت کے استحارت کے استحارت کی کا استحارت کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کا کہ 
سۇنتىم دسوزش ماليائى كىرىكسى بېزطا مېرنشد چەن جراغان شب دىتاب بىچا سۇختىپ

گون کون نے بھی ایک ماحب ابھی بندرگاہ تو آئے دیجئے بی ختا ب جان اور کرم نحیق سنے
کیونکوس کینگی۔ کہا اجی ہٹو بھی تم کیا جا ذکھی کسی پردل آیا ہو تو بھی۔ اسے نا دان عشق کے کا ن
ودکوس تک کی خرالے تے ہیں۔ اور کون کوس کوٹ منزل کے کوس ۔ کیا ختا ب جان نے آواز
نہ سنی ہوگی داہ بہلاکوئی بات ہے۔ گرجاب کیون نہ دیا سے لیچھواسمین اک کم ہے پرچھو وہ کیا
دہ میں جہعفوق بن بنین اگراتنی کجی نہو۔ اگر ادائے ساتھ ہی آواز کا جواب دین تو بندے کی نظون نے
دہ میں مزاحب ہے کہ ہم بو کھلائے ہوئے اور ہواؤ ہو ٹو ہونے اور اوازین ویتے ہون کوئی ختا اور اوازین ویتے ہون کوئیسین
جان صاحب اجی بی صاحب اور وہ بخیری مین تیجھیے سے لیک دہول جائیں اور تنک کرکھین

مزندى كالماآ كمعون كاندا امنين سكه عل ميا اعتراب سنستاب مان شتانط ب اسبى صاحد تری بی کوکیا کهون- مونی کهین حیصر کات رہی ہوگی- اور ہم دیول کھا کرکمین کہ ویکئے سر کارا کمی ومول لگائی توخیر حوامی مدل لگائی منه تو مگرما نیگی-بس کهدیا ہے ۔اور وہ جعلا کراکیا ورحبا مین کہ ا بنجانب کی لوبی گهر ر*ے برجا گرکے -* اور ساتھ ہی اس کھٹی ہونی کھور میں بر تروا ترہ و درجارا ور معادین ترمین کرکبون سامن خداگدا و سے اسوقت بیٹ بھراہے ور نہ مائے بھوک کے آمنین قىل بوالنند ئى چەرىپى تىقىن بىغرادىرىدىلىرىن لىسى جايا ئەتارچىر يارە كەن ئىتى جومبدىترك مول پرو مول جاتی -ادرابھی کیا ہے بیاری ذرا تدول موکر میٹین تو بھیرد دا کیے جوتے سردرانگا نا - بات بے ا پیش کاری کےطبیت بےجین رہتی ہے۔ آ زاو- إلىغل كئے توخاكسار ہى لگا دے۔ عوجي وسكوك استنين عنرت المرتليف وركي -أيرًا و- دانسكس ردو دكوان حساب كليف مو - و دعوتون من آليان در حمر كوروخ ما من كري عربه آدام سے سوئے۔ع نے عرد زونے غرکا لا۔ اِ کئے نقط سُلُعا ہی دون ۔ گر مُعَلَّمِی مِو پرداوشین-اسکاکهان کے خیال کردن گا۔ . نحوجی -سیان بیلے شغه دموراد- دلگی شین ہے -ان کھوٹیادن کے سہلانے کے لئے پروین کے التے اً زا و- خداکر کے جو تت آپ پریا پیش کاری کرین اسونت ہم بھی ہون کہتا جا وُن کہا ہے عاطرے الک اور بھی پڑے - اب کی رنجک باٹ گئی۔ اب کے عزب پٹانے سے آواز آئی۔ اان أدالك ادرالد ورادر كك أواز جائے ي السح كرسريا أكسه جائي شجاف على المجرائة بل المحمن كالعجي ليرينين اتنے مین ساحل کونظرا یا۔ ترخوا حرصاحب نے غل کیا یا بشتاب جان صاحب اہمی حصور کا غلام خزز ندانز آداب عرض اسعدر كهر يحيك تق كرلوكون لي تمعته لكايا- اوزه جي تحير موس كرسيكي

سارب- آزادت بوجهااس خنده بعل کاکیاسبب آزاد به ایکی حاقت اس کاسبب ب لدھاین ہو دکرتے ہوا دراوریسے ہمنے پوسیتے ہوکراس کا کیاسب ہے۔ کیا نقرہ کہا تھاآ کئے ذرا پرزائے گا خوا حبصاحب في لميش كماكر يورسي فقره سايا- اجي صنورغلام فرزندانداد إبعرض كرتاب-ار او - توآب شاب جان كے صاحبزاد و فرز نرولىبندىن -غوجی۔ یہ کا ہے سے مصاحبزادہ بن یاسیان میں شوہرخاص۔ آزاد- بعربيفرزندانه آداب كيسا بواسي-جوردكوكى فرزندانداداب عرض كراسي وآب كى بدى أباآب كي دالده سريفير عليرن ؟ خوجي - ( گا لون پر تقبير ماركر ) ارر ر راغصنب موگي ايرا بواوا نئوتم مرگيا سيخت مصيب مين گرفتار ہو گئے۔ایے خینف ہوے کُر آو مہی بہلی۔اے ہے خفت سی خفت ہے۔ گرحم برے کی زباب بھیلاگئی لیکر بشفی بر ہے کہ برحواسی کے وقت ایسا کلی زبانے کا اوروہ بھی اپنی بیاری شتاب جان کی سبت جی ۔ پھر درین حبر مضایقہ ہاٹ ۔ ارتب صاف صافٹ ننس نظر آتی ہے وہ دھیگئے ہواسے زلع<sup>ی</sup> ہم ورہم مدئی جاتی ہے۔ مبحطاح حيطيرا ومثبا طهائسكي زلف تبرغم كو خلاکے واسطے بَرَہے کاسِاب عا کم کو وہ مری سامنے ڈن گھڑی ہے۔اُ خاواب تو بی کرم بخش بھی بارڈہ پر ہین سرو قامت رسکت ا اس حرکر دار کی صری می بریزاد ہے۔ وہ منسی اُ جو مومود ور دندان نے مار والا کیا پایس واسنت مین - سه یک لعل مرخشان کی مٹا دے ترے مونطو نیرا سیا رنگ یان ہے يا ران مزنه وه باد كهورس ما نوس من و گار گلعذار من وصبيهن بي شتاب جان دام

ان جروکه زر نگار مرامی مبند دمی گوید می ارام خداہے کشتی مین سناخدارج یا ربیراہے -

آ زاد ایر عربه مرب ترب ته شعراج بی مناحب حال مناحب حال مناحب حال مناحب مناحب حال مناحب مناحب حال مناحب مناحب و خوجی مناحب ادر و مناحب کانسل کے نام جمنے لکھا تھا۔ ان مناح کی ادشاہی است بر الائے تر (معرع نالی خدف شد) والا سے تو

ار او- گراک عبد عبر کها استها ختاب حان کواپنی ار دیر بان نبایا - اب که ایساکله که اکه که که که که که که که که پرهبیب حادث زاین لهنا بی نبین -

شوچی-کیاطانت ہے کہاکیا تا - ہی کہا تھا نہ کرعوس من داع رمن دصبتیمن بی نشاطان مجرکیاعوس منین یاصبیرمنین ہے -

اراً وسلس لمنت خلال السي كمبنت عربي من صبيدا كى كهكت بين - سداب سرجية و كبي مان نباتاً كبي راه كى - اور بجرا ديرست غُرا كم ب-

خوجی- (سرسٹ کر) زبان تراش ڈالھ کے قابل ہے لیکن خرگرد شنہ وصلاۃ آئندہ والصناط اُن اور ادوہ و کھوسانے کیالانے کا بخانظ آیا۔

غوجی میں ہاری فتاب جان میں کیا صورت ہے م

چىرۇ گلگون سەڭلىش قاست موردى بىرۇ گۇش ئازك بىن گل ترغنچد كل ناك سە ھېرە گرفال سىد ب روس آتشاك ب جىشد كۈرسشىدىن زىگى مگرىتىراك ب



مولانا عبدالعليه شن



للماق الالماليميل المقالم والماكا والماك المالم الماك

پاک کیا ا درا بنی دسیع مسا<sub>و</sub>ات سے وہ مواد فراہم کیا جوا نکی تصانیف کے کام آیا۔ وہ صو<sup>ن ا</sup> ار ی مذیحے لکن پریخ دڑاہانکا ڈا دیب اورایک زیر درست جزنگسٹ بھی سکتے ۔ [بیا ننصفیه ۱۳ الک بودمولانا شرصاحب مرحم کے بیان کرو وحالات دندگی بجوا بنون نے و بطرًا بن بغرض اشاعت مجه کوعنایت فرائے تھے اور سیرے باس موجود میں ورمج کیے جاتے مین يو نكه بهي حالات كم دمبيتر مختلف عنوا مات <u>سيمصنف هياحب ناجي اس كتاب بين</u> بيان كئيم لہذاِ اصل صفرون کتاب کے بجابے اسی میاکشفا کی گئی۔مترحم آ چنعہ کے دن ۲۰ بہا دی الثانی سلئے علیہ کوغدرسے میں کے تین سال بعیدلکھٹو میں بیرا ہوئے ا ناچ ذکر در مار او و عرمین رسوخ اورمعز زحمیتیت رکھتے۔ تھے لہذا او و عدکے ٹیا ہی خاندان کے ساتھ إنتحلستان سكئے ادرو ہان سے دائیں آکے مٹیا برج کلکت میں قیام ندیر موسکئے۔عام خاندان کو حیز نکر ا گلے شاہی در بارسے دانشگی تھی لہذا سولٹنا کے دیگر مزرگ ا دروالڈ بھی انھین رسیون مین سند سے <del>ہو</del> الميابع كلكته بهويني موللناك والدعكيففل حسين صاحب عربي وفارسي من كال بصبيرت وكلف التمراك بنيته مغزطبيب تقيص المعرمين حبب كه وسال كاعرتقي كلكية سكئه اوراسي دقت ي كوياتعليم شروع وكري كرايك القسط ليق براكهنئو مين بهي ابتدائي تعليم بوتي رسي هي -نثيابرج مين اتبداءً اپنے والدصاحب سے اور چندا در اساتذہ سے ابتدائی کتب فارسی و عربی ٹریھین ۔ مولوی سیدعلی حیدرصاحب ادرمولوی محرحید رصاحب سے کچر معقولی وادبی کتا بن ېژېمن مرادی مرزا محدعلی صاحب مجهق یسے چنداور کی نطقی کتا مین بڑھین چکیم محمر سے معاح ض *ستبطیبیه طبعین کیمه انگریزی بھی طریعی مگر بلزئیرٹ طور پر اور* بالکل انص<sup>ل</sup> اجبارات کا دو<sup>ت</sup> سی زانے سے سپدا ہوگیا تھا۔ کیونکران و تون اودھراخبار مین سبھیٹیت کارسیانڈ نٹے خبر من لکھ ائین سال کی عمرین کلکمیة سے تعلق ترک کریے لکھنٹو کی سکونٹ اختیار کی۔ ا در مولوی ، درسیه عربی ختم کین بیبای برس کی عمیین مامون کی مبیلی <u>س</u>

شادی بوئی۔ اور شادی کے بعد ہی حدیث کاشوق ایساغالب ہواکہ ہی جینے گئے اور والی محلے اور والی محلے اور والی محدث کاشوق ایساغالب ہواکہ ہی جینے گئے اور والی محدث میں روسے محد نیز ترمین مساحب محدث والم در ہے محدث والم در ہے محدث کی معدن کا مخترین کا شوق ہوا۔ اور انگریزی جانے محدث کی معرد رست محدث میں ہوئی۔ فائلی طور پہانتہ المحدث شروع کی اور جیند دوز میں بعدر صرورت میں بیدا کر دی ۔۔۔

اسى زالے بين التفين منشى احد على سمنازوى مرعه مستصحبت جوئى يج معبن اخبالت اورخصوص الده ويثيمين مضامين لكعاكرت يتع ساورأن كالأرسيت كالذاق سبت بزهام واتما اُن كے تُوق ولا نے سے بعن اخارات مِن مضابین لکھنے سلّگے جن مین بجا ہے با تشکر مِنْ کم ہر نے کے انشار دازی کا ماق بڑھا ہوا تھا جنا کے سندن فیشی فرا کے رصاحب نے انعین او د هاخبار بیکایڈیٹوریل اشا ف مین لے لیا- میرنز عمری کا زبار تھا یطبیعت زور ون ب<sup>ہ</sup>تی على خيال آ فربني كے ساعر فلسفيا رمعني آ فريني اور لِفريري مذات برا حا ہوا تھا ،اسي رُبُّ کے مضامِر ن نورشورست لكونا شروع كي كرسرهكرشهرت وكري ادرايس شهرت بول كرجيدراً با دمين ا درمن الى را سندن من اللب كيكي محراب كيا مرسيد كوشناسان منتى كرانهون في روح « کے بیجکٹ برمولٹنا کا کیس منسمون اس قدرسیندکیا کہ منٹی **ذ**ل فورکو**نکھا**نڈمین اس معنمون پن ال كواند كراجامة ابون- لهذاصاحب منهون ساس كي اما زت ما سامون ال اسی زاسنے مین اُنفون نے اپنے ایک دوست مرادی عبدالبارط کے ام سے مخشرا م ایک مِفته وأريسالنه كالإجب كاربگ عبارت اسقدر دكلش ادر دلفريب ت*فاكه برط*ون و هوم فركني-س مین اٹھار وانیس منبرون مین اُنغون نے سلسل مبیم کا سان دکھا! تھا جس نے تمام ساح د دق لوگون کوحیرت مِن ڈال دیا۔ بیر زنگ اُرو دمین کمبی نهیین د کمپیاگیا -اس مین فارسی کے نشیوماً داستما ایت نقع گرنبدشین انگریزی تنیین عرفی انگریزی عردس خن کو خاری وارُود کالباس **بنیا دیا** ا ایما تعا-اسی صنورت سے قانیہ مندی اور رعایث لفظی الکل حمیر ٌدی۔ اور اس سے سبت بر مبزرکیا



نياز فتحبوري مدير رساله نكار



وه الشاها به الرابعة المعالف

رنٹر دین جا بحااشعارشامل کیے جائین-ابتدا گاس رنگ کے نباہنے مین اکٹر حکمہ عبارت اُلجعہ جاتی تھ جس کی کچه توبه وجرمهمی که اُر دونشرمین انگریزی کی طرح علا مات او قامت (نبکتوییش مارکس) منیور. امین - اور کچه په کرمولونا کاایجا د کیا ہوازگ ایم بخیگ کرنهین میریجا تھا۔ گرچند میں روز کے بعب مایہ اعتدال سيدا بواكدائ كي عبارت نے خاص سنگ مكوليا-اورابيام عبول زنگ كرمبي طرزعبارت آنج ساری اژد دانشاید دازی اوراخیا رات کی عام زبان برحکومت کرر اسے ۔ بهاسی عبارت کی شان بھی کہ جس نے ایک دفعہ کھا ہے انتہا گر دیدہ مہدکیا۔ اور فوراً اس کوختیا رلیا۔افسیسس کُنِٹِریکے وہ او دمداخبار اورمحت کے مضامین کسی نے علنی وہنمیں جیاہے اوروہ ہل بیچے کہیں دستیبا ب بنین ہوتے ۔ در منرشا ب<u>ا</u>اب م ندوستان برنسبت سابق *کے اُن کی* زیادہ قوکر سننشط مین منشی نولکشورکے تعلق کو چیوژ دیا جس کاسبب بیر تھاکہ مطبع اور واخبار نے سٹیل كاربيانة نبط بناك حيدرا ادميها تفا- مولنا كئ كرج مين ركرواب أناجا إصطبع في اس كى اجازت نروی۔ اورآب خودہی تیلے آئے ۔ اس زمانے مین اُنمون نے انباسب سے پہلانا ول دلیب کھا جسین دقتون احالی ا اکااپیها سان د کھا باہے کارُود زبان مین بالک نیاادرحیرت انگیزے - گرحونکراس بگھی پورا دلیمنیط (رواج) ہنوز منین ہواتھا لہذا جا بچا انجھا ہواا ورسجید ہے اوراضلات بینندی کی شان دکھا تاہم .ه ایک ہن درتانی معارنزت کا نادل ہے جس مین عشق کی دلیبی کے ساتھ دکھا یا گیا ہے کہ مزاقع مًا ندان زادہ ترکن اسباب سے تباہ ہوتے ہیں۔سال بعربیداس کا دوسراحصہ شایع ہوا جو انشا پر دان ی کام نقص سے ماک تھا جو ب<u>یدا ح</u>صد مین ہے۔اس مین نہایت نجبگی ح<sup>اس</sup> ل ہوگئی ہے۔ اس کے دوسال بعدمولانا نے بنکر حندر بی جی کے ناول درگیش نمندنی کواس کے انگرزی لڑھ<sub>یہ</sub> سے ارُ دومن ترجمبررکے شایع کیا ۔اوراس کے دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ! کیل جیتہ انتاردا زرتم كرك تواس من كير خربان بردا بهكتي بين-

اب پیلک مولٹا کے کلامری ہے انتہا شتات ہتی ۔ برطنت وست شوق بھیلا ہوا تھیا کہ بولوى بشرالدين صاحب اليبيرالبشرا ومنتى شارسيكي بستار مالك بإم إركصب است مُشْدِع مِن بولدنا فے اپنا مشہور رسالہ دلگداز جاری کیا-اس کے شایع ہوتے ہی شوق نے سارے ہند دستان مین ایک سرگرمی سیداکرد می ا دراش کی اشا عت سر ایسے زیادہ ہوگئی سیمین ا من سب کے لیے مضامین مقے جن کے مؤنے اگر کوئی ڈ ہوٹڑسے تو صرف انگریزی اعلٰ لائج بین ل سکتے مین -ارُ دو کا خوارزائس وقت تک ایش سے خالی تھا یسی خیال کو موٹر نیا 'یا اور بعنہ شیشہ ستہارہ لحاور بغيرة ايند مزرى كسي كملك كرولكش وول فريب نبا دينا ولكداز كسيم مجز نكارا يدسير كافاص حص تغاباس كے معنامین مقدر بسیندید واوراسیے دلکش رنگے مین ڈویے ہوئے تنے کر سرپیشستہ تعلیم ئەمى بېزاس كەكەمولىناكداس تىكى سەكەئى مىلىگا ۋېراكى سەكىمىنا يىن بىلىغ ئىسى -دورا ب ستان مین اد و کاکو ان کورس نهین سے جس مین دوا یک مضامین تشریکے نہ ہون ۔ سنشنسلة مين دلگدازمين ناول ذيسي كاسلسله شريع كيا گيا-اورائس و قت سے ً : **ہ ناول شاہع ہو ۔۔ بے سے نگے جن کے نا**م ملک العزیز ورجبنا یصن انجلینا۔مضور سرمینا وعیرہ مین جن من موّرخانه شان سے قدیم دلمیپ دا قعات کواعط لار پر کا اباس بنها یگیا ہے ۔ میرنا دل اس تع مقبول ہو کے کراس زنت کک اِن کے مبیدیون ایٹرنیش شایع ہو جکے ہیں۔ اور ہانگ دلیم ہی ہا تی ہے. ملک زیادہ ہے ۔

ے کہ لوگ بار بار بڑھتے مین اور جی نہیں تھرتا ۔

انهین آخری ناولون مین ناول فروس برین بھی ہے اس کا بلا شایران مین اوراس لیے ا مین دکھا یا گیا ہے جب کر جال طالقان اورالتروت بین بالجیزن کر ہیں وگون کا نور تھا۔ اور منہرار ہا بندگان خداان کے خرسے ار سے جاتے تھے۔ اُن کے اوشاہ نے بہا فرون میں ایک جنت بنار کمی تھی جس مین وہ سب سامان فراہم کیا تھا جو سلما نون کے خیال میں جہت بین ہونا چا ہیے۔ اس ناول مین عمیب جیرت ناک طربیتے سے دکھا یا گیا ہے کہ وہ لوگ کیو بحراؤگون کو فریب دے کے انہا گرویدہ بناتے اورا بنی فلسفیان تقریمون سے انسان کو کیو بحوانیا فریفتہ کر لیتے کتھے۔

تائی فاق کے برصے کا ایک یہ میتیہ تھا کہ مولانا تخریے کا شاہدہ بنام ایک خیارہا رکی کیا جس میں نہا تھا ہے۔ اس بہتے کی اشاعت برھتی جاتی تھی دہ مسلانون میں نہا یت مبتول تھا کہ کیا کہ سلاگ کے جس کہ انہون نے دنگر ازادر دہدنب وونون کو نہر کے مسلانون میں نہا یت مبتول تھا کہ کیا کہ سلاگ کے جن انہون نے دنگر ازادر دہدنب وونون کو نہر کے حدد آباد کا سفر کیا۔ اور د بان ریاست میں درسور و بسیے مہوار کا تعلق پریدا کر لیا جس کی وجہ سے کہ متحت کے دو ملک کی نظرت ھائی ہوا ہے۔ آ تعا تی نواج ہون کالی میں تعلیم اپر تے تھے اور چونہ کی بہت کے جہو ہے صاحباد سے اور سے اور کی الدین خان انٹھ کے سے سے سے کھیے گئے تھے ایک آخن در تھے ۔ مولانا ترکر کو وقا دالا مراب در سے اس خدمت کی کے بہت کیا ۔ اور سے شام دائے وروئیوکور مبنی میں دہ انگلتان کے جہان چودہ بندرہ جینے قیا مردائے دروئیوکور مبنی میں اتنی در ترک میں کہ در سے ترجبہ ایک فرانسیسی محقق سے فرنج زبان نروع کی جس میں اتنی در ترک ہو کہ در سے ترجبہ ایک فرانسیسی محقق سے فرنج زبان نروع کی جس میں اتنی در ترک ہو۔ کہ در سے ترجبہ کر سکتے ہیں بیٹ ہوں کہ کے ترمین ہندوستان واپس آئے ۔

سشگ مین آپنے حیدرا اوسے دلکدان کوانسر نوجاری کیا۔ گرگیارہ ہی مہینہ کہ جاری دکھ کے خود ہی بندکر دیا ہے کی وحدیہ ہوئی کر حضرت امام سین علیال سلام کی صاحبزادی جناب سکینہ کی لائف آپ نے شایع کرنا شروع کی تھی۔ اس مین چونکہ ماریخی تحقیقات کرکے اصلی واقعات لکھے تھے دہ عام سلما نون میں اور خاصفتہ شیعہ کوگون کے خلاف ہوئے۔ اوراکی قسم کی تموزش بیدا ہوئی۔

ں عہدہ دا دان گوزنٹ نظام نے بربوٹ طور برآپ کو جماست کی گاس معنمون کا سلسا پر اکتے النجب بدر الساء كيا ويا عام معمون كنود يرحد بندكر ديا- اور أسي سندوين ر لکور کے جاری کیا جس من سے میطامی کمیند نبت مین کی لا نعث کا بقید تھا۔ اس زلمیے مین ریاست دکن کے متلقات ڈیم تقے صرف مالالمهام مروم کی فیاصلی اور مابن بوم سکرٹری مولوی محد عزیز مرزاصاحب کی کوسٹ پیش سے آپ کونکھنڈو میں رہنے کی اجات ال كئي تقى سأن المنظ كروريان مين آب وايس الملب كيد سكي فيتيديد جواكد والكواز من كيسكام سدرا باركئے-اس مرسبر مانے من كاكم اليے انقلا إت ہوگئے كائب كے تعلقات راست كو نعضان ميونجا - وقادالا مُرابِها ومعذا دت ستعلىٰده موسئے ادرجندد وزمیدانتقال بھی کرسکے موی وریز مرزا صاحب جن کوآب سے خاص ہدر دی تھی مہلاء بین ڈیٹل کشٹری کی خدمت پر تھیج دیے - نئے موامللمام جا الم مِكتن برشا وبها وركوكب سے كوئى خاص بدروى ديتى - اورمسٹرواكر جۇنئانس كانتظام كرنے كے لئے آئے بتے ان كے نزوك راست كوموللناكى مغرورت مزيتى غرض دياست سي جوتعلق تعام آرا- اور جوتعل و قا دلا مرابها در كے مساجزاد ب واللها والله بها در کی سرکا سے تعالیے آئیے خورسی جیوڑ ویا۔ اورسکٹ الے عرمین لکھنٹو دائین کے معرسا کے بین انتروع کردی جب ولگدار مجواری مراا دراس و تت که حاری ہے ۔ مولناكا رنگ عبارت بشذى كيامات اوراس مين فاحر مينيت سان نهك اُمُلِتا ہے کاآپ نے اُدومین کیا چزیر بدا کی ہے۔اُروو کے بُرانے نئر نے درد منے کے بتے ۔ایک آرمیاتن د اوی کی سادی عبارت اور دو دسری مرزا جیب علی سیّگ شردر کی فارسی مزاق کی تمکین استحیافتی الت-ابس کے بعدجوار دو کے نئے محبد سیدا ہوئے وہ حسب دیل مین مرسدا حدمان مولوی محرب زُاه- مولفنا مذراح مصاحب. نِهندُت رَبّن استه بمرشار. اه رمولفنا محدهب الحيايم تزرّ سرسيد نه سا دگي ادرده شان المغتبياركي جوكمي موليناشا واساعيل كتعلمية وكهائي تمي سيينه بمضمون اس طرح اواكياتها اکہ عامی سے عام پیخص اس کر تھے جا ہے۔ مونوی محسین کی شان میٹی کہ زبان میں تبیخلعنی در دانی ہو

رردانی کے سائقر ثناءالد تشبیهات واستعالات بھی ہست ہی مستدل جدیک بون-موادی مذبا پیستا وب روان حاستے تھے اور تے تکلعنی مین اس قدر صدسے طِ عد کے مین کر زبان کرحب تین نبا نا حاہیم ہیں وسولاس کے کرعربی یا گرنری شکیا در لغا ت داخل کردین اُن کا کچه ندر منین جین سند شین دسی رستی بن درعبارت مبی دہی اِتی رہتی ہے۔ بنڈت رش نائم مین کوئی ایجا دی اُق مہنین ہے۔ اور **اگر**ہے ر صرف ان اکائن مین طرافت کا ما دہ برط حابوا ہے ۔ان کی عبارت دو طرح کی رہتی ہے۔ ایک تو وجهان و وغد کوئی سان کمینینا جاہتے ہیں یا کسی بنیت کرمبان کرتے ہیں دوان اُن کی عبارت میں *ورشرور کی عبارت مین کوئی خرق نهیین - و*ہی قانینه بیایئ ہے - دہی مبالنے ہیں - وہی بڑائی تشبیهات واستعالات بین-ادر دبی حابی اورصر درت د بے صرورت اشعار کا بھرتی کرنا ہے - بکالفاظ بھی گرانے ن*ارسی نشاردن کے ہیں۔ دوسری عیارت وہ ج*مان عورتون کی زبان سے وواکن کے خیالا<del>"</del> دا کیا ہے ہیں ۔اس میں سواخاص خاص بغربتون کے دہ لکھنٹو کی عور تون کی زبان اچھی اور لکھتے ہین ۔خلاصہ *یہ کرسرختاری ز*بان مین کو بئی حبّرت من*تقی سوالس کے کرخلا*ف تیاس مضامین وصيرد بارًان عبارت ادرأن كى عبارت من كوئي فرق منها فيشرك ان سب أركون سے على ه وسيحه يكال دكها إكا بحريزي انشايرها زي كي خوب صورت سند شون كواروومين واخل كيا مكتبيه ماستعالات دہی رُانے ایٹیا ئی رکھے -اُکھون نے خیالی صفامین کولیا- اوران مین بالحل اِنگرزی عاد دنگارون کی سی خیال آفربینیا ن کمین اورعب خوب صورتی کے سائقرانحنین ار و و مین کمیا دیا -ارُ و وہلکٹ میں ایت لائریہ نیازنگ تھا۔انگریزی وانون کوارُو و بین وہ چیزمل کئی جے وہ ٹہ ہونٹر ھ رہے ستھے۔ اور صرف اُرُد وجانبے والون کو تھوڑی وحشت کے بعد حب اس کی جاہے بڑی توائی ز د کیے اس سے زیادہ دلحیپ کوئی زنگ عبارت تھا ہی نہین ۔تسرشار کارنگ اُک کے حیث ابتدائی نادلون برمیدوده بهادروه بمی حن مین بلاث شین بخلات اس کے تیزر کارنگ ریاوه مر اُن کے مضامین میں نظرا ہا ہے جو اپناجواب منہیں اسکھتے -اور عبن سکے سلسنے کسی وقلم تھائے کم ا اُجَرَات منین ہوکئتی نشریبی لے درجِقیقت وہ زبان شروع کی جس کی نسبت سب کوا تفاق ہے۔ ک

ہی جدیدارُ دوہے اور دہ زبان ہے جو ٹی الحال ملکی لٹر پھر مرجکومت کر دہی ہے۔ اور جوجہ یہ زنگہ جكتا ادرائبرتاجاك كاائسي قدرنيا دونهان طور برنقرركا بيكة الكودلا يجرم نظراته مباسئ كايسادي بٹیت میں وہ سین محققانہ ملکفلسفیاں ہے ۔ شاعرانہ خیال فرننی کے بٹیسیت میں وہ شاعری <del>ہ</del> بین انهاسے زیادہ و و بی ہوئی ہے - وہس جنری تصویر مسینے بین اُستاسکاٹ کی طرح ا فان کی نظرے سلمنے لاکے کھوا کردیتے ہین ۔ انسانی جذبات پراس طرح اور اتنا تصرف کریا ہیں کہ جس سم کے جذبات جا ہتے ہیں اپنے ناول بڑھنے دالے کے دل میں پیدا کر دیتے میں ، ا نداز ورطبع د کھانے کے لیے انفون نے ایسے لیے میٹ لیے بن راکن سے پیٹیزکسے نے قا ىنىين ائتلا يا تتغام شلّا "غريب كاجراغ شەمىمىت رسم "«منبين» " إن "«الالرغه درو «« يافتكار بهات کی از کی مشخاب د دشین وغیره وغیره سایسے مصامین کوارُد دمین سیلے بہل انتھیں س لنرواليوس كيا ماورس بيب كدكج تك أن س بهتركون شين لكوركا آخر ربح بيب كمارٌ وو لشريركى ونيامين ايك حيا كمدست معتور مين وادرجذ ابت انساني بيفكومت كرف والي إدشاه "ایخی ذوق ٹیسے کی مرولت بوللنا اولت سے ایک موتن بن گئے یہ سے والگدار ين جرّايح بمصابين كلهمين أن كے مطالعة سے معلوم برّا ہے كومتلف مسأمل ارتخى إدا لٹر اس راب ساعث کی سوائے عمری لکھ *کے آپ نے ہن*د وستانی پیلک کی دا تعنیت بہستانجادی ان کے علادہ آب نے دو ، کفن بھی تکمی بین جربست بڑے پہانے بر بن - ایک بأريخ سندع حس مين آب نے اسلامی عهد کونا مُرسلماً ت کے خلاف کچھا ورہی ابت کر دیاہے ا دراُس کی نمیل کے لیے عربی اور انگریزی تا پخوان کی بہت ور ڈی گر دا بی کی ہے ۔ دوسری ابخ ہے جس مین مہود کے استدائی زا نے سے رسول پینواز مان صلی استعامیہ وہم کی تا مالات ٹری منیتے وقعیتق سے ت<u>کھ</u>مین ۔ موللنا كاكيركيزيه سبت كريسه ورواح كاكثر خلات رست مين ساؤتيق وتنقيدكي ه ہے ۔ تقلید سے گریز۔ اورا بل حدیث کے اصول مرمب کی طرف رجی ن ہے۔ اگر حدیث م



مولانا عبدالحليم شرر

ابن تحیق کی بنا پائل حدیث سے بھی عالمحدہ ہوجاتے ہیں۔ آزادی کا بیال غالب ہے۔ اور
جو جزی حض نابت ہوجا ہے اس کے تیلی کرنے اور عالم نیاس کا اعراف کر وینے میں باکہ نہیں
کرتے علما سے زمانہ کی اکفر شکا بیت کرتے ہیں۔ انھیں اسباب سے اکٹر عوام الناس ان سے خت
مخالفت دکھے ہیں۔ بہلی ناوصی لوگون کواک سے بیتی کرستند آریون سے نقل کرکے شابع کویا
کم حضرت شہر انو کا عقد عناب المام سین کی دفات کے بعد آپ کے صاحبرادے الم زین العابدین
کے اپنے علام زبید سے کر دیا وہ بری خالفت وہی کلینہ نہت میں کہ لاگفت کی نمیا دیو ہی مگر سے بالم میں مواجب آپنے سے بہر دے کا رسم اعلا دیاجا کے آپ کا وعرف شابع کی عاصرات کی سالہ کھڑوئے سے انسان کے بعد آپ کی المحت کی نمیا دیاجا کے آپ کا وعرف شابع کی جاسی سالہ کھڑوئے سے مقالہ پر وہ اسلام میں صرف ایک سالز اور مہذب ابس کا نام ہے ذگر کی چا دویواری میں اسلام میں صرف ایک سالز اور مہذب ابس کا نام ہے ذگر کی چا دویواری میں اسلام کو دورات کی دورات کی دورات کی استونی کے دورات کے دورات کے دورات کی کو مشید شرک رہی ہے دورات ہے اس کے دورات کی کو مشید شرک رہی ہے دورات ہے دورات کی دورات کی کو مشید شرک رہی ہے دورات کے دورات کی کو مشید شرک رہی ہے دورات کی دورات ک

 ذكورے كوئى تعلق نبين دكھا (١٧) مشلطات من صورتفام فرا نرداے دكن فلدائت الله الله عمرى مولاناكو طلب كوئي نكوابنى سوائح عمرى تبيادكر فيكا حكم ديا تقا كلر ديدكو بيد فيال ترك كيا كيا اور كاب اس كے مولانا " با برنجا سلام " لكھنے پراس ديك كئے جبكے واسط ایک مند برقم ما ہوا وا كو كھند گھر شھیے لمتی تھی۔ ميا كلب تين جلدون مين تيار عمد ل جبكى بلى حلد شاہے ہوگئى اور عشا نيد نو نيور شى كے نعداب تعليم مين واض ہے ۔

اخبارات يسائل

(1) محشر منته وار سلنه علنا بت عشد المرم (۲) وگلماز امدار سن<u>ث نا</u>ع

(۳۰) مهذب بفته واد

(مهم ) پرد وصمت پندوه دوز د

ر ھ ) اتحاد

( ١٩ ) العرفان اليموار

( ۷ ) دل افروز ( 🗛 ) نطر نعیت می مفته دار آخر من حيندسال بوساكي ابوار مرجير موسخ "كي امسي بعي كالاتخا-تصانيف رائح همريان شلا" البرنجر شبلي طنييد نبيادي وغيره 11 "اریخی نادل شلاً ایام عرب با بک نیزمی وعیره خيالى نا دل حسن كا ذاكو عيب دان دولهن دغيره "إربخ مثلاً إيخ سنده اعصرّوديم وعيره ظمروڈرا ما شُلاً شہید و فا' شبہ مولا ا كم مضامين جُورُلكمان مين مصيع بن سيدسارك على سف ه تاجركتب لا بورسن ا پھر حلید ون مین"مضامین *تنزر'کے ا*م سے صال ہی مین شایع کئے ہیں سیسب کتا ہیں ہما<del>ت</del> دلحبب ا در برِّسنے کے لائق ہیں مگر علی الحضوص وہ جارجس میں قدیم لکھنٹوکے حالات جُرستان لین مشرقی تدن کا آخری مزنه سے نام سے دلگدار میں <u>جھیتے رہ</u>ے دلی<u>ھنے کے لای</u>ق ہوا در اُک وگون کے ملئے جو لکھنڈ کی ٹرانی ماریخ اور دلجسیبیون کے جوبا ہیں نہاست مفیدا در ٹراز معلومات ہے مرزائحه ادی رُسوا کسرزامحه ادی بی - اس - بی ایج - فه ی تخلص مرزا ورسوا فن شعر من مرزا مع مریم کے شاگر دہین ۔ مرزاصاحب جوانی مین مرزاغالب کے زنگ کو نہت بیند کرتے ہتھے اور ديوان غالب انكوزريب قرميب كل خطاتها بكراب غالب كي الرك خياليان اورعبارت آرائي انکور باد ہ مرغوب نہیں ملکہ کلام نہایت صاحت سا دہ اور نطیعہ بخیل سے عمور موتا ہے۔ اس صفائی اورسادگی مین وه مومن کے تبع البتہ کے جاسکتے ہیں۔ مرزا صاحب کی معرکبہ آلا تصنیع

الكانا وألمراؤحان وأسيح بكريكهم بوسئ تقرثيا بجيس تمين برس بهب بوهجي سيرنها بيتاعلى درجه كا نادل ہے اور اسکی عبارت بنامیت اعلے ورحہہ کی ہے رستیے بڑی صفت اسمین میرہ جوار دو ت كمزا ولون مِن يا لُ جاتى ہے كلى كا يلاط يعنى ترتيب نفسه مها بيت باقاعد واوزنظم اوراسك برکشر (اشخاص تقیب) صاف واضح طور رِنظراً تے ہیں۔ ہم نے کسی اول میں آئی دلجیبی اتنی کمیز م عاقعات اورنطرت انسانی کی اتنی میسم تصریبهٔ مین دیکیمی . اسمین مُس زمارزی طرز معاشرت ادر *وسا*نگا کے بوہونقشے کھینے گئے ہی بینین وہم کا مبالینہ ہا ورد منین ہے۔ مرزاصاحب کی دیگر بقدانیف بالفعل عثمانيه بوينورسش كروا الترحمدين مازم بين ... سيم مديني حكيم موعل تخلص مليب بنجيكا بقوراع صدم واكوانتقال موكيها ايب شهرزا ول تكاريخ . فرن نادل اُنکی تقسنیدهت سے بین ۔عبرت جسن سردر۔ دبیل دلیری ۔ گررا . رام پیاری . جعفروعباسیہ۔انسردشینیہ۔ وغیرہ بعض اوال محرزی کتابون کے ترجیح میں۔شلانیل کا سانپ چومالن**ژر پریگر ڈوکی کلیومیٹراکا ترحمبہ ہے**۔ اور دیول دیوی اور حبفر دعبا ستر ا ریخی نا دل ہیں۔ حكيم صاحب كواسيني اقران دامشال من ممتا نستق تخراعل درحه كمينا ول تكاربنهين كي حباسكة اسوم ے کہ دو زانہ کے زبگ ہے جبر تھے اور مز دوائش زمانہ یااس سوسائٹی کے حالات ہے وا تعن تصحبكي وونضويرين كيشنيته سقع نطرت انسان ساويوري طرح باجز بؤيين وربطيت جذابت کے بھی امپر شریحے معارت میں کمر نگی ہے اور بندونسائج سے اور یہی اُسے بنر دلحیہ اِنٹر کرائے میں باشالنیزی آناول زیسی من مولانی ندیراحدها میکنسیم جانشین کی جاتے ہن ۔ انکی ترجیر زبایع آ عوراتون کی تعلیم وزتی اورائطی مصائب زندگی رِمبندول ہے۔ چونکرمها رت نهایت وروا نگیز ادر اشیر سلبریز مونی ب له زامعتورغه <u>کیافتت</u> مشهور من کرنیرانتصانیعت ببعض شهور نقها نیعن کے امر*صب ف*یل میں جسج رندگی۔ شامر زنرگی۔ نومد زندگی۔عودس کر ہلا۔ نومرہ معزب

إذ فتجبورى أَرَدوك مشهور ومشاق ادميه فبجر لمسث نباز محيضان نتياز فتجبوري به وطن فتجيبور بو- پی )سال دلادت مخششارهٔ -ابتدا کی تعلیم فارسی دء بی گھر رہو۔ کی بھر مدرسا سلاسیہ فتیور مز عاليه دام اورا ورندوة العلما وكردا والعلوم من فراغت حامل كريك عدسيت مولاناعين العضاه وسا سے بڑھی انگریزی تعلیم لیٹ اے تک برائیوٹ طور پر صلل کی اور ترکی زبان ایک کے ے برہی فیتلف روزاندا خبارات مین کا مرکیا اب سات سال سے ''ٹکار'' ایک او بی علمی رسالہ ماری کیا ہے جر بہلے ہو مال اوراب لکھنوٹ جاری ہے۔ تصانيف محابيات كهواره تندن الكارستان البعض ادبي مضامين كالمجموعه بير بهزابة جاشاً شهاب كي *گرزشت مشاء كانجام السلة الشرتيه عرض لننمهُ (رَحِمبه كتيان حلي)* -طرز تخریر که آپ کا طرن تحریر سے علیٰ دہ ہے اور آپ عمولی سدیسی سا دی عیادت سے نظم مانخ رناده پندکریتے ہیں کرسبس موقیون رجب بیر نگب حداعتدال سے بڑھ جا تا ہے تو عبار ک اورب لطف معلوم موسف لکتی ہے -عبارت اور صمون میں جبلی وامن کا ساتھ ہے وشمكى عبارت كوصرف أنهين معنامين برصرت كرناجا بهئے جواسك تحل ہوسكين مگرية با ورقابل قدرب كراميخ قديم طرز انشاء بردارى كوهيو كران واسط اكيت سنى شاهرا، وقام كم ہے۔آپ نے مگور کی گیتا ن حلی کا ارد ومین تر تمبہ کیا ہے اور رومی اور بیٹا نی علم الاصنام سے بھی ے کبھی کبھی فائد ہ اُنٹھاتے ہین میر کیوبڈ اور سائیکیؓ اور *مرحیٰ س*یاح کی ڈائر مُنْ انگر مزیری کے ترجھے لوم ہوتے ہیں آپ کی بیض کتا ہیں مثلًا "شاعر کا انجام" اوُرگہوار کو تعد*ن میں میں تر*قی *حدث ب*ر ِر تون کے حصبہ لینے کی محت ہے نہا ہے عمدہ اور دلحیپ کتابین ہیں -آپ کا رسالہ نگا ر<sup>س</sup>اکیہ ئے زاد بی رسالہ ہے ح*ینکے لکٹر م*ضامین جائے (ورفلم کا نیتجہ ہوتے ہین نہایت اعلیٰ درص لے اور ترہنے کے ابل ہوتے ہین ۔ خوارجس نظامی آخواه جسن نظامی و لی مین شوستاله همین سیداموری - کها جا با سبے کرا یکی لاو<del>"</del> <u>ل برتریح نهین بین مجله طبعه! ومضامین بین ۱۲</u>

در گا ذلک بارگا «حدرت نفا مالدین اولیا «مین برائی خواجه صاحب تبدا سے عمرتهی سے خبا رات مین ھامین لکھاکرتے تھے کیووصہ تک گورکنٹ اکونیلرشک کیعتی رہی اورپلیس انکی ٹرانی کرتی تھی۔ ینے مرتبرا د زمیر دوجیونی مانی ہوشکے مہت اافرشحض مین یجایس سے زاد و کتب اور رسایل ک برجنجين سے بعین بہت اچھ ہیں۔ آپ کی خصوصیت ہے کہ عمولی معمولی مضامین ارتبیا لآ ونها بيت لكش ورئو ترط لقيت اداكية بن ادرالها ظ خنت أورعب فيمنع كرتي بين- آكمي عايت ملیسل در دلکش ہوتی ہے مگرخیالات میں گہرائی نہیں ہو تی آینے تقریباً دس کتا ہیں مدرکے بارومین شایع کی بنت ہمین سے مبعض ترحیہ بین ادیعبن مین مزدل شاود بلی کی اولاوکی رینبان روبون کےافسوساک دعبرتناک حالات ہیں ۔ آبکی کتاب کرشن مبتی کواہل سلام اور فصوصاً ارباس سوف مبت لین دکرتے ہیں ایعض دیگر تصدا نیف حسب ذیل ہیں رسیلا دنامید محرم نامید برزیر نامید میوکیا لی تعلیمادلادی شادی مقب میتی کها نیان و تایو -ميدان تصدكول ك شهويشه سوايعن اصلى امر بنبيت راس ب مريم حنيد مسيع مشهود بن سنس فله ممبسة من ولا دست -آسك والدمشي عماس لل نبارس كم فريب د ضن اِ نراسے بورکے رہنے والے تھے - فارسی کی تعلیم تقریبًا سامت آنٹریس حال کرے بھرزی شراع کی ا درمنا دیر کالمبیث اسکول مِن داخل بوسے چاہنے انٹرنس کاامتحال یا س ، بِكُمْ بِينْ • ن كاا ديرنيدره برسكي مربين إب كا سأيه سرسة المُحكيا يتفرع مين آب سينصيغ متلكم این ماازست کرن تنی گردیس و تدرایس کاسلسال سکے بعد بھی جاری رہا۔ آپ کی ادبی رندگل نظام سے شریع ہوتی ہے جب سے گاہٹے ' اور نئین عضامین لکھنا نشریع کئے سے کنسائے کی میں ایک ہندی الوأل بيه أيا لكما جرا منه من مريس المام با وسع شاج مواستك منا فيرطبي والنيار الرشك للمتامين بالأكرن یْصنیعت کئے بیٹل اِرُدو کے آبکو ہندی مین تھی کمال جا کِ ہتے جیا مجذ سیواسدن پر مُرْتِهم ا إكلب آب ك شهر زاد ل بن حنك ارُد وترقيع بهي سناليا يكرمنقر شاج بون مركا وَتَ لِي وَرابَ وَأَلْ بَعِومِكَ يَرْجُهُمُ اللاصدوكِ نَامِي عَالَ الماس

ے بوم علی فصول یک نهایت ککش نادل ہے ۔ آپکا ایری ڈراماکر ملا رسالہ زبارہ میں سرا قسا ط بحلتا رہا میشی ا وسومن چيد شريحيو كے تصبے لکھنے مين مدخولي ركھتے ہين -ا درحت مد ہے كدا كيكاس قسم كا فسانے س زما مذکے کنٹے التحداد نام نها و ناولون کے ساتھ دہمی سنبت کے کھتے ہیں جرسیجے نگینو ن کوجو لے لیچرون کے سائٹم ہوتی ہے۔ اُس کچو رنگڑا دل گار ونبر ہے نوٹیت مال ہے کہ آنچے ہند وسانی دیما كے ہو بہونقشے اور بہان كےكسا نو كے سيح سيح واقعات نهايت عمد وطريق سے اپنے نا ولون مين بیان کئے ہیں۔آپ کبھی مبالغے کواپنی لقعا نیعٹ میں پاس نہیں آنے دیتے اور نہ کبھی حق اور بیا بی سے انخرات کرتے ہیں آگی عبارت میں بجباً مدا ور زورمعلوم ہوتا ہے لطیف است اور شبیرن سے عبارت کی خوبی ا در بڑھ جاتی ہے ۔ عبیا کہ اوپر لکھا گیا آیکو اردوو ہندی دولون با در نیرعبدر رصال ہے اور سابھ ہی اسکے حذبات و نفسیا ت انسانی کے بھی بررے ماہر ہیں کیکے کلام مین کهبین طلافت اورکهبین در دو ہی رنگ دکہا تا ہے جیسے کر ہو پ اورجھا ُ دن - آگے کیر مکہ ہا بیت محضو*ص عبیتی مبالئی تصویرین ہو*تی ہیں۔آپ کا نادل بازارسن حردہ حبلہ و ن مین ہے ایک لویل کتا ب ہے مگردلمپریمن کم نہیں ہو۔اگرائیے ایس ہم کے ادبی اشغال جاری رہے تو کچھ عرصیبن پ بڑی بر تی مال کرینگے . تہوڑے عصرت برج اردوکی اقدری کے آپ مبندی کی طرف زیادہ تر حبر فرار ہے ہیں۔ آپ کے خیالات سوشل اور ریکٹیکل معاملات مین مہت اعطے وار فع **ہی**ں۔ آپ کے صابین ہند دمسلماتی داور دورحبر مدجر زما سزمین نسکتے تھے خاص *طور میرمیے ہینے کے* قابل ہین-آپکی ے علادہ کتب مذکور 'ہ با لا کے ریم بجیب حصد اول و دوم اور پر تیمبی حصّبہ اول و و و م بھیو کے مھورتے مقسون کامجمو*ر مدہین بنو*اب وخیال *ابھی ح*ال مین نبچاب سے شایع ہو*اا ور فر دوس خی*ال انطین رئیں شایع کرر اہے ۔

سُرَرَشَ الْبِهِ بِهِي الكِ مِنْهُ ولاف مِنْكَارِ مِن اور سِّجابِ تعلق ريطة بِن يَشْي رِبِجِ بِندى مَعِسَ نصرصيات آپين هجي موجود مِن مُراكنه كم درج مِر آپ بِين وه استادى اور ننى كمال نهين سبه اور نه عبارت بين اسقدراد بريت اورصحت ہے ۔ آپي تصانيف حسب ذيل مِين ۔ (1) محبت كانتقام

كِ بْعَامِي رِسَالِةِ سِيرِخابِ كُورِمْسَتْ لِيَا يَجْهُورُومِ بِيانْعَامُ دِيا سِيلِيمِ بِنْدَى مِن لَكَها تَعَا الْسِيكِ إِ اس کائز جمیار دو مین بوا (۲) چندن امپرخواه جس نظامی سے دیبا جد لکھا ہے۔ نیدرہ تھو گ عِوثِ تقون کامجرعدے (۱۷) بهارستان اسپفشی ریمجٹ نے دیاجد کھانے ۔ میرسی جو شریعے نے سون كامجموعه ب (مه) و (٥) تهذيب كے تاذيان اور زمبر يا آب جهات بنگرچيند رحياحي كيمبينو عنامین ادر ناول کے ترجیے ہیں ۔ ( ۲ )عورت کی مبت ایک بُرگانی مسنف کی گتاب کا ترحمبہ ٤ ، بُکّنا و مُوُرمٌ بُنگالی اور فریج کتا بر سنے لیا گیا ہے (٨) سدا بهار بھیل مختصر فقعون کا مجوع ہیں-يُحِرَاهل رئيس في زباننا نا ول نكار و ن اور سيوست حجوست تصف لكيف والو نكى اتنى كرت موكني ہے کدائن سب کے نام تبنا نائعی ایک مرمال معلوم موتا ہے۔ ببرطواصی ب ویل ان مسلے گوفین مادہ شہور دمتاز ہیں۔(۱) جامداں ٹرانسرمریظی۔جوعلادہ ایک عمدہ شاعراد رنقا د مونے کے النسانے الكھتے مين بھی بڑی جہارت در كھتے میں - انكی اكثركتا مین سرشتہ تعليم بين مبی داخل ہیں -ا مُرعة تستس بين والي كاجرك ادرو يكرصص شاعل بين تيار مور إلى عزم) مجنون وركيج التقسي**ن خان الأشرشاب** ارُد د (مهم ،سيدعاً مرعلي ( هه جكيم شياع الدين ( ۶) مولو ن ظفر تمرط سنر مند نث پولیس مالک تحد در جاموسی کے قصے مکھنے میں فاعل نہارت رکھتے ہیں۔ آپ کے نا ول مناج پیتری مهام گی گرفتا رس مبسته مشهور ومقبول مبین -این کے علا و داجف توا**بل خوامتر ساخ** ابھی اس فن کی طرف لو حبر کی ہے او رصوبہ نیجا ہے سے عبس مہت دلحیہ یصے عور تون کے لکھے ہوے شاہیے پو کے مین <sub>س</sub>



اردووراما

و دورا المارو و درا الکاس عنه الی بود استه جوس زمین از دو پرامنیوین صدی کے وسط مین نفست

یا دراب خرب جرا بکرگیا اور بهایت تندرست اور تنومن معلوم برتا ہے ۔ ورا ال عرب عام اس سے کہ دہ توم ترتی کی اللہ اللہ میں فطری ہے عام اس سے کہ دہ توم ترتی کی راج برم یا بربریت اور گراہی کے گراہے میں ٹری ہو- نقالی انسانی فطرت میں واض ہے۔البتہ ىب*ىف م*الك مىن مەفطرى جۇشىس داد ياگىياا ورىب<sup>ى</sup>ت كەلايا - ابلا*ر سلام اسى چېزىيىنى* نقالى كوجىس مین ڈلامائبت تراشی تصویرکشی رقصل در رسیقی سب داخل ہین منوع سمھتے ہیں یس اُسکے ممالک نىون بطيضە كى نىتۇدىزا ادرىترقى كوگو يا برعت يا انخرات سنست كى تارىخ سمجىنا چا ہے۔اسى ے میں میں اور در کو مہین سلے اگر خود فارسی اس نقالی کے حبذ ہے سے معفوظ شار وسکی بان طِلمانے بیش لیے: مرتب، کیصورت اختیار کر بی مبین میدان کر ملامین حضرت امن مسین کٹر، إظهار رنج وغم كياجاني لكارندمهب بوزمانه قديم مين عنصرغالب تقااب فراماا ور ديگر خذ و در معی تبلیغ قرار دینے لگا۔ اہل بورپ ادراہل نگستان کے مریک بیلے رایسے سین جینیں مجزات کھائے عاتے ہیں)اورسٹری میلے (ایسے سین شہین *ا سرار د کھاے جاتے ہیں)جو قد م*کلیسا نے سیج ورطر مقیرعبا وت کے مظہر ہن ہیلے حسن کرتا در ہندی کے نرہبی ڈرا ماجوٹیا نون ا در دیگر نرم ب مبنه وسے اخذ کے گئے ہیں اور ا دہرامرکو شکے مبنیں یلے اِن سب کا ماخذ وسی قدیم مذہباع تقا وا من- ہندوستان میں امتیک مذہب کا بہت بڑا انز ڈرا ما برہے۔ بُرَان اور دیگر مذہبی *کریجے قصے ڈر*اما تەمىن *اڭراپنى خولىصورت مېروون اېنى دلحبىپ مۇسيىقى ادراخلا*قى نتائىج سىس<sub>دا</sub> بىجىم *نېراز*ن ادمیون کے دلکشی اور تفریح کا باعث ہوتے ہین ۔ سنرت ادر مهندی دامانے مندوستان مین دراما درجهٔ کمال ک بهو مج کیا تھالیر ارُ دورِکِرِن نہین اسرُکیبا 📗 وُڑاما کوجوا بنے عروج کک بہوٹنگیا تھا ارُ دورڑاما پر کھیے نہ کچیر صر d اور امرکز جرمنی من ایک مقام ہے جہان مقررہ او قات برحضرت میج کے حالات زندگی الک کی صورہ ، جائے تنے حبطے بہا دے بیان رام لیلا ہوتی ہے۔ ہزارون آدمی اس فرہی تا شنے کے دکھینے کر دور دورے آ۔ محقے معلوم بنین کراس بتذب و تدن کے زمان میں بھی اس تم کا اجتماع ہو ایسے یا نہیں ۔

ارنا جاہئے تھا۔ گرنہایت انسوس ہے کہ حبطرح اردونن فظیمسنسکرت کے افرے محفوظ را استبطی فن دُرانا پریمی اُسکاکی افز میزا بسنسکرت کے ان دولون خزا فن سے ار دوستے کوئی فائدہ مٰاہٰلا ا اینکی ده همیقی دارت بقی-اسکی دحبرمی*پ کرسستنگرت "در*ا ما کا زرین دورگز دهیکا تهها درا ب و والک تن بیجان او دعن کتابون من محفوظ تها - استکے شا مرکا رم ند و تنان کی دلیبی را با مزن مین مفتو دیتھے أتكا كهيل داكيننگ أبحى موقومت موجها تفارشرها مين و دحرست اه رهيني ودا اكذا ايندكرة ع گرانسکایه فاکنره و کمیسکرکه و وانتے دینی مسایل کے بهیلانے کا ایک جھا فرنعیہ ہے و وہمی اسک قدر اکرنے سلکے ۔اور بود عرمت کا ڈرا الزراج مرش اورا شوک کے زمانہ میں بڑی ترقی کرگیا تھا جب بوع ت كوزوال اور بريمنون كى ترقى بوكى زوراما ا بنارا ؟ عروج وصل مذكر سكا اسوصيت كرغيرا قرام کے طون اور قوم کی غلسی سے ملک مین ایک بے اطلینا نی کی حالت بھیل گئی متی اب ڈرا اکی طرف لوگ**ن کی قوصیکم ہوگئی اور دو وا**سکی بُرانی شان وشوکت جاتی رہی۔ او رجب ادسٹ ادر حبہ *کے لوگوان نے* الونك ككومينيا ن كول لين تردُّرا مأى رسي مهيءَ ت جاتي رسي .ا مكيط لوك قدر كي نكا مو نسيمين يكيم ین از دوانیا جغربے رہی تقی سسنگرت ڈرا امعن ایک مکتوبی جبزر وگی تفا اور مبندی فول ا ادبے دوج ' قالورڈ لیل مجرکیا تھا۔اسک علاوہ ارد دارڈ بن ابتراہی سے فارسی کے آغوش میست میں آگئے تھی آگی سوتيلي مان نے سُنگ بان کو کونے میں ٹھیا و پاتھ ۔ فایسی روا بات فایسی می دریے فایستخسل اردو پر نوا اغے فایسی ادمیب اس نوزا سُد ہ بچہ کو بیا رکریے سکتے اور دو فایسی تهمذمیث تند*ن کے محتمیہ سے سیاب* ہوتا تھا ہسسنسکرت ادبیونکی غفلت ادمیے توہی کے سبب سے طفل زمان سلمانون سی کی گرد مین لیطنے لگا فارسی زبا ندان سسنسکرت ہے: واقعت تھے سیومیرے سسنکریت ڈرایا درفن نظر دولون مبنے افریب -اگربے لوگ بها فیا اوریسے منگریت کی قدر کرتے یا گرینڈت لاگ اردو کی پرورش زیادہ ، مهمت سنتاً بیست*ے نوکت میرحا*امت مزمو تی ۔ اور اُردو اِ بان اسنے اُکٹر اکستہ حیزن کو دندان شکن حوام میتی اُ ارزوری میک عناصر مسار مسلم مبدار می در مین علی آئی مینی در ایس میا کا <mark>کی خاصلان مسلم و نامین م</mark>



ملاشي بريد چلا



ب ذیل قائم کئے ہیں۔( 1 ) قدیم سنسنگرت ڈرا ما( ۲ )اہل ہنو دیے خا رتهنی ناکک یامزکل یلے اور دیو ماکون اور دیویون کے حالات ( ۳) وہ چیزین حواد بی در حسبت لَون مين حارى مِن مِثلاً سواجَك نوشكي تقليمن دعيبر ه (۴۲) سلا مي ظيمن اور قديم روايات ماند موجو ده کا انگریزی و را ما ادر اور مین اسٹیم کی ترقیان ۔ منكرت وراما برحند كرقد نم مست كرت وراما كاارُ دوورا م بربهت كم الزيراما دن کا تر تمبار دومین ہوگیا ہے اور وہ کھیلنے کے قابل کر دیے گئے ہن۔ عقوالے وُرا ہا کے ئرانے قواعد بھی استعمال میں ارہے ہیں خاصکوہ جابتدا کی سین کے متعلق ہن مشلًا نا ککہ شر*وع ہو نمیسے پہلےایک شخص جرسو*تر د ہارکہلا تکہے معانی بی<u>ری کے میٹ</u>بع میرا تاہے ا درتما شہ کے تام دانعات کو مخضرطور ریتبلا دیتا ہے اور لوگون کوآگاہ کر دیتاہیے کواب صلی کھیل شروع ہزالا ہے۔ بروشک بینی سخرہ کا باٹ بھی صرور ہوتا ہے مگرا جھے تماشون مین میر بالکل علیٰ ہ رہتا ہے در تا شهر كاسل واقعات ساسكوتلق نهين جوا-ہندد مریل بلے دغیرہ اسست کے نامکون نے بھی موجود ہ ارد دوراماکے واسطے بہت مجم مواد اہم کر دیاہے- انکی سبت اُر دو ڈرا اکے ساتھ وہی ہے جو النٹ ڈاور ہال *کے میزانے فق* ورخ بلوارک کی قدیم بونا نی شهور لوگون کی سوانے عمرلون کی شبکسیر کے ناکلون کے ساتھ۔ رغورسے د کھیا جائے توار دو درا ماکی اتبداہی اس سترکی ہندی حیزون سے ہوئی تھی۔قدیم زمانہ ہے مند دارگ رام اور کرش کے شہوروا قعات زینر کی کوتیو ہارون کے موقع ہرمند رون مین نا نک مورت مین لوگون کو د کھا یا کرتے تھے "اکر وہ اپنے مرمہی دوایات سے واقعت ہون اُن سے ک یه دونون انگلستان کے قدیم مورخ سولموین صدی عیسوی من گذرے مین اُنکے تاریخی قصون سے جنگو کوئیل کہتے میں میں نے اپنے اریخی ڈرامون مین مہت مردلی ہے ۔ کے مشہور یونا نی روینے حوظالم شہنشا ہ نیرو کام ما سرتفا ۔ تقرآ ہوا - اسکی کتاب لاکوژ "موانح عرفیان زمانر قد برکی اک شهرراور سند این جمعی حاتی ہے جس مین تھبیالس ٹیب ٹیرے ایزمانی اور دمی شابر کے حالات بالمقا لمر نهایت وضاحت سے لکھے گئے مین اسکی دومری کمتاب مور بلیا کئی رسالون کا مجموعہ ہے ١٢-

چى اتيى الىمنىكىيىن اوراينە بوتازن اورىور ما دُن كے دا نمات زندگى سے مينيد س را ائن کے داخیات دسہرہ کے زانہ بین جبکرامینددی اپنے حربیت را دن برِ فتح با کہا ہے دس مِن دائسِ آمنے تھے استی میں میں اورا جل لیے ناکک رام ناٹک ادروا ائن کے نام سے شہور ہن او ندبی لوگون اور علل کھندوش عور تون کوبہت اپند آتے ہین ۔اس المرے کرشن جی کے عاشقار کی بمى اردُد رُامًا كاجز بين بيح بوهيجيه تدحن قدرعا شقامزا ورحذ باتى شاعرى مبندى اورنبگالى مين ملل ہے اسکازادہ ترصدکرش اور را وہا کے عشق برمبنی ہے بہت سی دسبی کمپنیاں جومن ڈبی کہلاتی ہن ستراور بندرابن دغیرہ سبرک مقامون کے لکرواسترمین اپنے بذہی گا دن ادر تہا شون سے لوگرن کے ولول كومطوظ كرتي بين- نايح اورگا ال تما شول كي جان ہے ۔ اس فتم كي كمينيان دولممندا وتيليم يا فر الوگون کے لئے شین ملکھ امران س کی ڈیسی کے لئے بین سیداگ حکم مگر کی سرکرتے بھوتے بین کیا مپویختی فرااک سنیج تیاد کر لیته د کیژب ادم ادم اد درست مانگ حائ کرمیا کریت مین ا ب جرز ينكنة امدح يؤن يأشعلون كي وشني مين لينه تهاشفه وكعاتية مين اوراً غرمين و و دو حيار حيار بيسيلاً سے دصول کرتے ہیں۔ وہا نینیمت کشمیری سے اپنی شہور ڈمنوی ٹیز بیک شق میں ان جوعوں کا و معكت إلكة من توب فاكرارا إب عاليانين ما عتون عد واحد علينا يش يستيون ك سك شهور يقى الأكمك كالهااسين سكما برگا حادر وه الكوميست بيندا يا موكا أيعم ننون بيني المحك اورز س خود قالم كرسك جسين وه خود كمنياا دران كيمل كي عورتين مهايت لتمتی اور ذرق برق لباس مین گوییان نباکرتی تقیین - جارے نز دیک بیزناج اور گانا جوار که و . كا جزولا نيفك ب اخيين يسب من اليون س لياكيا ب، ورمكن ب كرفريج اويرا كا بعل ا لجواز موكيو مكروا حبرعليشا وكع عهد ثين أستكري ومين ووستون كى وحبرت سيرو بأن مرج موكيا علا سوالگهسدگی مهند دستان مین دسی شیست سری تبخیبیت "کی انگریزی در اما نى ترتى كئے بیٹیة انگلستان مین تقی سوانگ، مندومتواد و شکے موبند برجلوس ادر باجو نکے ساتھ تکلیا این - انکواتدانی بهتدی نقالی مجینا جاہئے گرعنصر ظرفت رکامک، انین صروریا اجاتا ہے-

<u>یُرا</u>نے زمانہ کے نقال یا مسخرے امیر لوگون کی صحبت یا ملازمت میں رہتے سکتے اوراہنی طریفیا نہ ہ تون اورنقلون سے اپنے مالکو ن کا وَلْ خِوسٹ کیا کرتے تھے۔ نقالی اس زانہ مین ایک کل فن تقاجزخاص ترمبت ادرمنت سے آتا تھاادراسکی کمیل کے داسطے گا تا 'ا چنابھی طرزی سمجھا ما آ تھا۔ نقالون کی دہی *عینیت بھی جوانگلست*ان بین ملک<sub>ا</sub> مل<sub>ی</sub>ز بتھرکے زا نرمین اُمُراہے در بارے مصابین اور ملازمون کی تقی جرجاعتون مین محلاکرتے تھے ادراپنے گانے بجانے اورسخرے بین سے لوگوں کو خوست کرتے ستھے دوگون کاخیال ہے کرہی میرنے والی نقال کمپنیان عهدا لمز تتجو کے ترقی إفت ڈرا اکی اصلیم بٹیرونھیں -ہندوستان مین اقالون کی جاعتین طابعند کے نام سے مشہور میں ج<sub>ز</sub>شادی بیا ہ کے مرفعو نپر بہ اجرت بلا کے جاتے ہین او راسنے ناح کا نے اور مذات کی ماتون سے سامنین کو مخطوظ کرتے ہیں۔انہیں برلینے زانے کی نقلو بنے آنجل کے تاشون کے کا مک اورنقلیس ماغزوں ے لیے اکیضاص استی اداد رموز د منیت رکھتی ہے۔ قدیم ڈولا منایت مئو شرمزور د ادینے موزیکی عاشقا مذنظمون مين موية يستقع- أتكى مترصففي اورضعرو دلان مؤثرة بين- زبان ار دو برى زور دا چیزے اسکاطرنا دااسکے صنایع برایع نهایت دلکین اور قابل تعیف بین - ده رزم و بزم دونون و تعون کے لئے موزون ادمجذ بات نگاری کے لئے بھی بوری طرح مناسے، ۔ لرین شیج اس کا شرزانهٔ حال کے اردو ڈرا ما پرسیے زیادہ ہے۔ ارد<del>و ایٹ</del>یج احجال میگریزی احکون کے ترجمون سے بھری ہو ائی ہے۔ سٹیج کی وضع تعییر کی ساخت بردے لباس شستونکا راشه کیشیم مارٹون کا انتظام میسب بالک*ل انگریزی اصول کے مطا*بق اورائسی کیے ارُدو درالكاتام اردو درام تعداد تسانيف اورزاج تريل ، اول لذكرى تعداد نسبتهم اورجومین و کسی بولٹیل ما سٹیل مجنٹ ہمبنی ہین ۔ تراحم کے ماخد حسب ذیل مین۔ ۱) سسنسکرت دم) انگرمزی یا اورکوئی بورپی زبان ندر بعیہ ترجمہ انگرمزی (۱۷) فارسی قصع

م، وربيي زانيره على محضوص نبرگيمهٔ مرجعي اور زياده ترمېندي -تصون كمضاين حب ويل جرون سي افروبي -(۱) پوران اور مندو د لومالا (۷) فارسی اور عربی قصه (م) مندوستان کیمشهور قدیمی ردایشین اد قصے (مم) انگرزی تقے ( 4) سائل ماصر ابنی کوئی بلنیکل سُلد استُ سِل خوابیان -ارُدورُ الابشاس دبارون كافر المستج بهلااردورُ دا لا نريها ٢٥٠٠ ما ثت شاكروً اسخ في تسنيه بیا تنا جومهد دامدهی شاوین در بارشای سے تعلق رکھتے بتے ادرمشورہ کریے کتاب با دشاہ ہی ے تیار کی گئی علی۔ ایک ہندی شاعوٰا ذاہی نے فرزخ سیر اِد خناہ د لمی کے عہد مین مشہور وسروف منتلانا تك كازبان بهيجها شدين ترحمه كباعقا مكرخر داس ترحمه كوذرا التجمين غلطي بعاسوهم ہے کہ مزتوبیہ ترحمہا کیسصیم ترحمبہ ہے کیونکہ ووجونکی صورت میں ہے اور نہ اسمین ڈراما کی شا ن ہا **تی رسی کی**ز کانشخاص فقستر بطرح کراد المین دستورے آتے جاتے ہنیین ا در مذاس میں کیرکر اور اکمین کاکہین میزہے اس دحیہ سے مزتود د ڈیا ہے دورنرائش کانتلق آمدوسے سرسکتا ہے جسیا ا دیر خدکور میوانداند شایسی مین نقالون ا در مهرو پرون کا جزار داج تناا نکی نقلون سے لوگ خوش بوکر إن كوانعام واكرامه به اللهال كرتے منے بشهورہ كرمح شاه بادخاه دلى جوائے ناج رنگ اورخت يرستبون كيوصب ممدشاه رتكيلي كالم مصمشهورة بن الني اسي شميك اشغال مين مصروت عظ الدنا درشاه كأحله دتى بر موات بت شاهي مينانل موسنيكه دُر سه كوني شخص اس مرى خبركوليني مُنف سے نہیں کیل سکتا تھا مجبوراً ایک نقال کے ذریعیہ سے پیزخبرا د شاہ کو میونخا کی گئی۔نقلون ک کوئی کنا ہے مرتب بندین ہوئی تھی ملکہ وہ حسب سوقت فی البدییر پافرایش سے فررا تیاد کرلیا أما تى تغين لكھنۇھ بادشاۋن و دھ كا دال<sup>لىل</sup>طنت تعامي*ن دعشر*ك كامركز نبا ہواسمت ا در . اعنی فصوص و دحد سلیشا و کاز مامذ ته دولت تروت مشوکت رعشرت کامیترین و در بقیا-اس ز**امز** کی ان الغا ظمین کیا انھی تصور کھینٹی گئی ہے انوان دولت خرشی لی فارغ البا بی ناح رجمک کانے

أمله وكبيرنث يزيث صعخبه ويرو

بجانے کے ہرطرت میلیے تھے عاشق مزاج خومشر دھوا ان ادر سین مرحبین ماد منینون کے مجملے تھے زندگی *اس مزہ سے گذر*تی تھی حب طرح بھیولون کے تختہ پر با دبہاری حلبتی ہے ۔ہرطرٹ سر لمی واڈ**ر**ٹ ك كان لطف اندوز برت مقروه خالى برستان حبكوكوه قات كيتر بن اس سيح م كريستان کے آگئے جان ہزار دن لاکون آ دمی اپنی زندگی نهایت ببغیکری ادر عیش دعشہ ستین گذار ستے تھے ات تقا · شاہزادے اور رؤسا وامرا رجوشا وہانی اور کا مرانی کے مبیم تصویرین تھے اُ نکو و مکی**عک**رونیا دی عاء وحلال ادرمال دمنال کاصیح نعتشه انکورن کے سامنے بھرحاً با تھا <sup>کیے</sup> اسی دربار میں ار دوڑ جنم لیا -باد شاہ اورا کئے و زراا درمصاحبین اپنی سسرت اند در یون کے نت سئے طریقے سوچا کہتے تقصینا بیدایک فرانسسی نے در ارشاہی سے متوسل مقااد راک بخریز مبیش کی میں کا اس زماندین ب مین عرف مهور إنتها جوفوراً منظورکر لی گئی اس دحبسے کاسمین صد احسین دمیمبین گاُنون ، لئے جن سے دربار بحراجوا تھا ایک ایجیا مشغلہ کل آیا اورا مانت کواسی شم کا ایک تما شہ سکھنے ساامان الانت نزور بيم (مطابق شاه اليم) مين ايني كتاب اندرسجها تيا ركي کامیٹری ہے اور چیز کماسین گانا ور ناچ بھی شامل ہے لہذا مسیقی دار کا میڈی ہے جاویرا کی ہے۔ جہنی میکاب تیاد ہوئی۔ اسکے داسطے لکھنؤ کے مشہود حل قبصر اغ میں ایک اسٹیم اس باگیا ۔ منته رہے کہ بادشاہ خودتما شرمین شر کی ہوتے اور راحہ اندر شنتے سکتے اور ہریون کا بارٹ خوبعبورت سين عورتين كرتى تقين جوتر تكلف اورتيمتي لباس اورج<mark>ام رات سيرارا سترموتي تقيين-</mark> ا*ن تا منون مین کسی خیراً دمی کے جانیکی اجادت مذیقی - پیمسئله کیا* یا ارُدوڈرا ماکی ترقی مین ب<sub>و</sub> رشیا بعلز نے کوئی صدایا یا مہین موز مابدالنزاع ہے مولوی عبدالحلیم تررم عمر اسکونہیں مانے تھے اُل کا نیال تفاکرسی درمین سفادود دراما کی ترتی مین کوئی حصر نهین لیا سیدم عامله تاریکی مین حیبیا بواہے ادرائس زبانه کی که نی معتبر تاریخ ایسی مهنین ملتی حب سے انسپر کانی روشنی مربسکے مگر اتنا صرور معلوم مرا آج کہ دیر بین کو گون نے اردد ڈرا اکو زمانہ کال کے مطابق بنانے اوراٹینیجے کے سازوسامان اور تنیاری

ایم را کیج حت مضرور لیا موگا · نز را کهی اور عن عرصاحبان نے اپنی کتا سال کس ساگر مین مهمت ولایل مولانا شروم رحم کے جواب میں میٹ کئے ہیں شاکا واحد علیشا ہ کے دربار میں یو رمن لوگر موحود كى خود داحدعليشا وكرنني چيز ذكاشوق اندرسبها كى لنرز دان شهادت وغيره وغير واوراس وخورشیعتی بالی دالاجواس زه ندمین یک شهو را کیشتی از کا قرایسی ایمی ایک تا کیدمن نقل کها ہے لق بيه كه إليقين بيرنبين كهاجا سكتاكيوا ويقليشاه تما شين كميز عتسريليته منته ياكرا ندرسها كاتماسشا قيصرباغ مين مواتفا إالمنتدك سيكتاب إدخاه كحكم يمسح كلم بتي إمهنيك \_ اندر كبها كايلات بهت معولى ب، كتاب رامدا ندك سبداليسي در إركسين سي شروع بولي ے ۔ اورتعداسقدرسشہورے کرائے بہان لکینے کی صرور نہیں۔ دوشائع ہوتے ہی سب مقبول بولی اورائسکی مقبولیت کاسب نظام رہے لینی یہ کرا تبدائے دسنین اسکی شعرون اورکیتون کی بڑے إطراعه اكتشادون مفقايم كيتحين اورامكاسا الناظام ري سيني مروست لباس وعيرو نهايت بريحلف تفا مل كرى سيرسوروس مديمنوي اليورات ايووكلوار كلسواريني تاب ايدوللوار والسوارين بالم اڭرە وسىمىن تىھىپ چىكابىتە يىشاپ كۇيىلىتە كەنەرەپ مائىق داجىدىلى شادىكى كىكى ئەنىس كىكىلىدىكى تېمىداغ مىن بودا در شراه شاه کهی انس من شرکیب بوست ۱۰ و منگفته بین گذه نت سازاس کتا به گی شریع مین (حزا کیکی یاس موجود بسید) به مکها بری كو كركتاب أشك إذا نت كذا كيب فتأكر دسك كف ست كلي كلئ اوراس كما كيفينك كاخ دعيّه نهايت ولجب او وضعل طريقيا سے بیان کیا ہے ، ادشاہ کا مذہبا اندرنبنا انگل بے مہل ہے اس وجہ سے کہ ادشاہ و کیر کا ڈاشوق تحاج این انجی تصانیف يين أسلات كرجترن كبترت بالأجاق مزجهر من و ونشلت با رص مختلف أؤكون كوتستيركر ديتي عضر جينك وإربهي ثباديخ تشحه بن گرمه بات خاص غود برهٔ بل بی غذیته کر بهبرن مین کشیاکا با دیش مخسصه دیکت میشند د مکسی عورت کو دیتے متضاور . افزد كمي منين بنق سق حبة مس يوكنيا أه إر من فره منون في مينين إن تربيد ببيدا زعمل ب كرده واحدا خربت بدن-ا مزیجا برویزیا ترک متعلق مولانا شرره مرورا درمید مسودهن صاحب دونون کی قطبی راسته سه که فرانشیسیون سے اسیون کج ک نقل مین وه دمس یا خرسههٔ ین کمی شعرل مذہب تنے للبته مرل پر کے دون کی دشت کے ڈال دیے جاتے تھے 'کرتماشالیل نَاثِلُّا وَنْ مِنْ الْمِكَ تَسَمُّكَا بِرَدَهِ بِمِعالِمُ اوَتِيْ مِبْ قَدِيمِ مِسْمِهِ سِهِ السَّوْدِرِو بين غرب كِيلَفِلَ منين – م<sub>َا</sub>مْزَتِمَ

ئنی کامیابی د کھیکر مادی لال نے ایک دوسری اندرسبهالکھی جاوبی حیثیت سے تواہانت کی مذا لى برابر نبين ب كوداً الكي حيثيت سے السكے برابرياس سے بڑكر ہو بعد كے زمان من حب تفيشريل ىبنىيەن كارداج مواتب بعى اندرسبەلكى مقبولىت يىكسى ستىدى كافرق مېيىن آيا دراسكولوگ ادرىمائرك سے مہیتنہ بہتر سیجھتے تھے ائم کی مقبولیت اس سے طاہرہ کہ دہ وکو ناگری کے اِتی گردگھی اور ورخنلف زباذن مین ترحمه کی گئی اورائنگے کم سے کم چالیس پڈیٹن انڈیا آ مس کے کتبیٰ نہ میں موج وہین سُ كا ترجم حربس مين همي هوا جوبهقام لميينر كستلاك المؤمين شابع هوا-اب سناحا تاب كدا يك نهايت ره اور منعتبدی اولیش اندرسبها کالا درسے تکلنے والاہے۔ تُدد دُرالا ادربارسی استدامین مندو دایو مالا کے قصے بطور تماشے کے دکھلائے جاتے تھے آئر و کھیک چندارسی نیوانونکے دلمین خیال آیا کہ بچہ قدمم ایرانی قصے صبین رستم دسمراب وعنیرہ کا ذکر ہوعجات کیساتھ یا، کیے جائین ادر حجوظ موٹ کے اٹنیج بریوگو کو دکھا ئے جائین -اُن تماشون کوانیے لوگون نے بھی لمهاجو لور لي يقيير ويكوي كي احرائلي نسبت اليمي رائط ظاهري حيندامير لي رسيون سنجوكا رباري فالمبيت ركحتے تصاس كام كى بہميت كو تمجھ كون دكمينيان راست بڑے شہرون مين مثلاد ہلى ڪلكتہ مِبهُ رِمن أَنَّارِن تَصِيرُ كَيْ تَقْلُ مِن مَا يُم كِين يستِ بِهِلَ كَمِيني مَدِينُ مِنْ أَرْمِي كَي تَقْي حبكوار دواسيَّبِج كا بوالاً بالمجهدا حاب بيرار دوخوب حاسة عق بكرشع بمي كتفته ونك ادر بروين غلص كرت سقه اور لذا بعل نفيس *سے ا*صلاح ليتے تھے ۔ بين فيرك كيني وونت نباس المحكميني كأمام أوكون تصير كالكميني تعقبهمين سيزود يعيى مبت عمده اليك كرت عقط ورنو رشيدجي بی والدکا وُسن می کشاد مهرب می اور جها بیجیری شهرُ اسکیطر تھے تما شونکی رہا کار دویقی مگر کھنٹوا دو بی کی خالصرام برعمار اُر دوس للإسي زبان جوعام لوگونکی تمجه مین آسکے کمپنی حیز نحته اجراید عرض سے قایم ہوئی تھی لہ اِتماشونین دسی زبان استعال کیجایی تقی حرمبهٔ بی گجارت نبگال عز صنکهٔ تهام صوبیه جایت مزند وستان مین مخولی سمومن اسكية النرسهاكي لقلير من فطمن بهتي تق ينيزا سوصه سع كد كالأن كوفش أسيد معلوم دین اِس زمانہ کے ڈراہ نگا ررونق نبارسی اورمیا جسیبی شخ*لص نبطریف تھے۔ رو*لنق

بهنی مین رہتے تھے ادرا گرمزی تا شون سے بھی ترحمب کرتے تھے۔ انکا ایک تا شا° انسامی شا زبان گواتی مین طششاع مین بمبئی ستھی کیٹا بعے ہوا تھا علامیت کے بہت سے تماشے ہی نہیں يمتح عصمت -خدا دوست - جا ند بي لي يلبل مهار وغيره زياده شهورمېن ڇب فرام حي ال كميم كا انتقال بوكيا ته إلى داله اوركا يُوس جي نے اپني اپني كمينيان علني و قائم كرلين -<u>لورية الكنجني طالب نبارس</u> كيميني خورشيدجي إلى والدكن فا يمركروه متى اوراسكا تعيير سنت شاء ومشهود دادم لم كے موقع بر موجود تھا ۔خورشیدجی خودا كيب بہت براسے شهر اكيشر سختے اواس فن من اِن کو کمال حال تھا ۔ اور کا کپ پارٹ علی لنھوص خوب کرتے ہتے ۔ انکی ایکٹنگ میں کسی مت ہرک بإ ذاري بن بيانتلَّف اوراً در دبهين معلوم هو تي تقي ا در نيرا ' كموشرم ا درجي ك يقي حس سي سيسكيسه مرعوب بوجا" التعاا كل سینم رو كھیتے ہی وگ مینتے سینتے اوٹ جائے سیتھے۔ انکی مینی میں اور شہور كي**ٹرية تقے و رُسُتم جي مِس خور شديس متاب** اورا يک پور بين س ميرئ نئن هو مبند وستاني ا پیزمن بھی خوب گائی تقی ۔ میکمپنی ایب زماندمین انگلستان مجمع کمئی تقی مگراس کا دیا ن بہت بڑا لعضان ہوا ہوآخر مین بیٹی مین بدراکرایا گیا۔ للاب بناس المنتى باكب يرفادها أب نباس اك فراه الكريق والاب تتوجعي كت منتق درایسنج د لموی کے شکار دیکتے انہون سے فن ڈڑا کو ترتی دی ادراسکی زبان ادر معنا میں کھی درست كيا. انكانتها ل منطلط عن موا -انكااي فرا ماليل ومهاد سے جو لار دلين كى اسى ام ال اكيك كتاب كا ترحمهه ب اسمين مترحم في العل كتاب كي خولعبورتي كرميت كجيم قالم ركها ب إَكُمَى دَكَرِيصًا نِيفَ سِرِمِن - وكرم دلاس - وليرول شير- نازان رُكُا وغفلت سِرشِينِدر كربي حبند-الغرة تعيير يكل مبنى الاسن تكننوي أوكثور تكيميني كيم شفا لمرمن الغرة تقيير يكل كمعني قايم بولي حبكو كا دُس مِي مُنْاذُ سَنْ قَالِم كَيا مُعَا ورفعا مِن فوير شيد حي كے جوالک فرسے كا بك الكراسي -كا دُس بى ايكمشهورارًا حبك الجموسكة بيني حذِ بأت درد وغرد كهاستْ سكه أشا وسكتم والكولوگ ہندوستان کا ارونگ کتے تھے بوحق بی نب ہے سیکیسیرے رومیوا دو پیلٹ کا بارٹ حرکت تھے

س حریشید جی کے بیریمی کا مال لفن تھے۔مرض و یا بیطس مین بیقام لاہور *سکل* والدع مین انتقال نکیکمینی کے مشہول کمیٹرمنچیزشاہ سگلزارخان - مار ہورام-ماسٹرمرین ماسٹرمنچیزی یمس رمبرہ اور سرتقين-ائكانتقال كم بعدائك ببيط جها تكييزي ك تعيشر حاربانج سال تك جلايا الايج ہور تاجرمسطرمینڈ ن کے اعر فروخت کرڈالا میٹڈن کا انتقال سے اعمین ہوا۔ س کھنری کا الفرد کمپنی کے سے پہلے ڈراا نگاراحس کھنوی تقیحبنکا نام سید ہمدی حس ہے ا درحکیم نزاب مرزانشوق مشهر دمینف زم عشق مهارعش وغیره کے نواس مین -احسن صاحب مد صرف کیم کامل ڈرامانگار مکلاک شاعزخش گوا درمہری احجھے موسیقی دان بھی ہین ۔انکی ڈرا ما وُن کی زبان نہا<del>۔</del> نصیح اور بامحا دره بهو تیهها درکیون نهوکه زبان دان مین-انکی ای*ک مشهورتصنی*یف دا قعات نیس ہے جبین *میرانیس مزہ مے حالات زندگی نہایت صحت* ادر عمدگی کے سابھ بیان کئے گئے ہن ڈرا نصا نیف به بین - دیره زُگلنارییندراولی - د لغروش - بجول مجلیان - بجا ولی - جلتا برز ه -احن کے بعدالفر ڈکمپنی کی ڈرا انگاری کی خدست نیٹ ت زاین بیشاد مبتیاب د ہوی کوسپر دہو ای جو بنٹات ہو ہلاراے کے جیٹے اور فن سنعر ہن سردار محد خان طالب شاگر دنیا ب ردستے کبھی کبھی اپنا کلام نظر حسین سخا کو بھی دکھاتے تھے ۔ یکیسٹی مین با قاعدہ کا مرکزتے اور مباہی بر ہتے تھے۔اک رسالہ مرسوم ننبکیب پیر کالتے تقے حبین اسا در اند کے مشہور ڈراسون کا ترجمہ جھیتیا تھا۔ ر اب بند ہوگیا ہے ۔ تصابیٰ عن حسب ذیل ہیں ۔ تعل نظیر جہابہا رت ۔ زمر*ی س*انپ ۔ فرسیب محبت <sup>لیا</sup>ین گور که دمندا مبنی سرتا ب کرشن سداما <sup>در ق</sup>تل نظیرٌ مهلاتها شد تهاج مبتیاب نیز کمینی کے واسطے شیار کیا تھا م کی مقبولیت کی نتا بدر شیره برهی میواکس زما نه مین د تی کی ایک رندی نظیرنا می مادادا لی گئی تقی حب کا چرحیا لوگون مين بھيلا ہوا تقا۔ دمها بھارت " كاتما شاست <u>سپسلے ستل ق</u>لم مين بمقام دملي كھلا يا گيا جر بہت معبول ہواا وراب بھی لوگ اسکوہت بین کرتے ہیں۔ متباب اس مین بڑی کردهها بھارت دغیره بهند وُن کے ندمہی کتا بون سے جود کمپ کیا متا ت کاخز ارز ہیں صروری صروری ولحبيب دامتعات جن ليتية مين اوراً نكومها يت عمده اهد دلفريب طريق سے ڈرا ا كا عامه مهنات مين -

بندی مِن جی بڑا عبورسے اورائے سندی دوسے ادرکیت نہایت شیرس ادر موشر وسے مین الهون نے متعبد دّاریخی دافعات کوشلادرد ہری کا دہاراج سری کرشن جی کی خون بہتی انگلی بانہ ہے لیواسط بنی ساری بھا زوّان اورسیوالادر حیتیاجا رون کا تصدر عَیْرہ نہا یت اشادی اور*صن سے* ا نبے ڈاپون بین باند ماہے۔ دہ میں جس میں سار می بھاڈتا د کھایا گیا ہے بعض کمتہ جس اسکو خلا قراعد نن اورخلان تهذرب خیال كرتے بین مگراس بن كوئى قباحت نهين مكرائس سے انتها و<del>ر</del>يم ك اعتقا دادر محبت ادرسری مهالاج کی غلمت کا شوت ہم بہر کتا ہے ۔ ایک راعترانس اُن کے تاشون پرمیکیاها تا ہے کر جنت و د زخ دعیرہ نهایت ہو ڈ ے بن ادر د تیا نوسی طریقیہ برد کھلائے جاتے ہیں۔ اُنکے ڈرامون کے زبان می ایک حد تک صرور قابل اصلاح وترتی ہے۔ انکے بیان شرمقفیٰ ل ہتات ہے جامین وقت بہت بُری علوم ہوتی ہے ۔اس طرح ہندی اورسسنسکوت الفاظ فالک ا دیری الفاظ کے ساتھ مہت بُرُے ادر ہے میل معلوم ہوئے میں ادر کا بن سر گزان گزرتے ہیں ابتحار بھی موقع دہمیہ تع مکا لمے میں ستمال ہوتے ہیں المعین وقت ریخ دعضہ سے سوقع بیجی شعری برط ا کے بین جو اِکل خلاف نظرت چیزہے۔ گرہا وجود ان سبکمیو ن کے بتیا ب لے ڈا انگاری مین توسيع ادرترتى صنردركي يعبض فوالفين مايمجي كمقة مبن كرمتياب جزيحية رسيهاج سيتعلق ركعية بين اليسى بأتين لكنه واسقة بن جرسناتن دمبرميون كوالكوا طاور نالبندموتي مين مكرتها رسه نزد كيلس كي كي ر ہنین ہے۔انکی ٹاشون کے شہرت ڈیاں تراس وجہ سے بمبی ہولی کوشہو جسیں عور من این رتی تھیین جمقے ہیکر متبا کیے جذبا ہت عمیق ادراُ تکے کیے کناز مردست ہوئے ہیں اور وہ اصول کم راسكانا مه نیوالفرند رکتا شهر رکابک کیتر سراس جی اسکینچر سختے جوب کوشر یک بھی ہو گئے كيدين ادم أوبر هو مواسكة خركا راحداً يا دمين عل طور يستغايم موكني- عباس على حواج وكوع بإكميني أين جِلاً أيها وامريت لا كميشو أسكه مشهو! كميشية امرت لا أركاس كرمبر كسائة تعلق مِركيا تفا

ر میہ ود وزن اومی آخسے مین یارسی ناتاک منڈ لی مین <u>سطے گئے جسک</u>ے مالکہ بی کامنیجر نبالیاا و*رامر*ت لال نے حینداور آ ومیون *کی شرکت سے* اینا ڈراما اُمرت <sup>ب</sup>یکا لامر<del>ک</del> بے اعت الیون کی وجہ سے عین جواتی مین ہوگیا ۔ ری آ اعاصتر کشیری الاصل مین محروصه سے ان کاخا ندان نبارس من ع تی ہے بعشر*ی ولا*وت مرتسرین ہوئی۔ وہ نہایت ذکی لطبع آدمی ہین۔ <sup>ان</sup>ہون۔ شے بنوالفر ٹیرکے واسط سے رکئے جنکے بلاٹ زبادہ ترابید بی ڈرامون سولئے گئے اور کچھ ڈرام مین بنیوالفرطیرسے ترکتعلق کے بعدا کنہون سے اپنی ذاتی کمبینی م مه بی حد نقصان *اینخاکر ته دلیست بی د* نون می*ن بیقام سیال کو*ٹ مبند میوگئی -اسکے مینکششر عقدل تنخواه منِعلم كيٹر ہوئئے ۔ گراب بھی وہ **بھی ک**ھیں کچھرا <u>نے بل ہن ب</u>ٹھییدا زرمر میر *شک* ۔اس مرمزع ارتر في حرزونعبدر سفيد خون دغيره بعض سندى ولام يحبى كلهم مثلاسور داس سيتابن باس كنگاار اف غيره م خاحشر کولگ اُرکود ڈراما کا مارد کہتے ہین کیونکراُنگے بہان مارلو کا رحجک بہت ہے۔ وہ اپنے پرکیرون مین د نورصز بات دکھاتے ہیں انکاعش بہت گہرا ادرائن کے حبز بات ہمت<sup>عم</sup>یق ہین-دہ نظر دونون کے متادین اور اکن کا انداز بیان اسکی غرب علوم ہوتا ہے جب کہ دو کر کر طرف سے مروقي بن أبس من مكالم كراتي بن است مكسين أب كواسيرح ص-بل<sup>ا</sup> اورسور داس من <del>لمينگ</del>ے -آغاحشرکی ڈرا انگاری مین عبوب بھی وہی میں جوارون بین بینی جذبات کی شدت مذکر لطافت- اور فوق البترک رنگ بچائے اسکے زنگ ملکے مون اور المین نال سیل کا خیال ہو۔ ان حیزون کا اخرا از کے اور حساس دماغ پر بہت بڑتا ہے عالی تصویل لیے سیج نمین تتا فی غار مگری وغیره دکھائی جاتی ہے۔ آغا حشر مربی بھی اعترامن ہے کا کیہ ہی تا ستے ط قائم کرتے ہیں جس سے توشینتشر ہوجا تی ہے اور خانسمین کمزوری ا و ر براہ ردی پدا ہواتی ہے ۔اکٹر خابین عرکوا مکیٹن برتر جیمے ویتے ہین مااشعار کومون میں باین کے طور پرایج

جو انسو الدُوالانكاري كے خلاف ہے كيم كيمي داميات ادرسوتياندولكي اور خات شال ہے جس سے مین کا افرحا بارہ ہا ہے معین ادانا ت ہان واقعات میں عجلت کیوا تی ہے حس اكيش برمزا فرطرتا ہے۔ گر با دحہ دان تهام عيوسي آغا صاحب ايک مشهر ترخص ببن ادرانگلط اردد وراما من اعلى ورحبر وكعتى مين-«دسرى كمينيان منكوره بالأكينيون كعناوه جركينيان فايم وكمين انتين سايين مشهور با مرسم مهان <u>لکھنے براک</u>تفاکرتے مین - (۱) اولیڈیا رسی تفییر کل کمپنی گذشتہ صدی کے خرمی<sup>ت ا</sup>یم ہو اُی تَقْی *ملن النّهُ مِین* لامور بین حِل کئی *۔ گراہنے ،الک آ دوشیر جی کی فالمبیت* اوٹیس اسطام ے عیرود بارہ قام جو لک (۲) جو بلی کمپنی د بلی اسکو و تی کے ایک امیراً ومی سے عباس علی ایکیٹر ک لسرابتهام قابم کمیائمتنا-اسمین عباس ملی گلرد زرسندا درجام جهان نامین باره کرتے تھے - (٣) -ت دیا کمینی میر مواسمین برهم میگوان کا تا شاخب بوتا تما تفورے موسد کے تیام کے اب احدًا إدمين تم مركمي (١٨) مبرئيل كميني ادر (٥) لايط آت انديا ائين حافظ محد عبدات ارر مرُدِ انظیر *سیگ اکٹر*ادی ا شرکہتے تھے - مانظ عبدا سند کے مہن تماشون کے نام یہ جن جش سِتان ا ستر ستم المال دعيره - ادرمرزا تطير بكي ساخ لدين بها عشق. نساية عي نب - اسم كيروغيره مین سه ی گذشهر 🌡 علاده مذکورهٔ إلا قراما نومیون کیاس زانه کیوبس ژبامانومیر حبیبیکی تصانيفك أتب خانة الثواأنو من بعي مفوط مين سيين غلاصين طريعا ئيامىنى دىت مىشىشىدىغ يىتى بىمىدالىرىسىتىسىيەت بىنەرىنى سىغالىنى مەردىيىلىغە مەرشان ك**كەتتا** ىت دىنىغىيدىر ئىنبىر دىنە دەرشادنا ن مىسىنىڭ ئېكۇلى جىليان ترزئىيكىسىد ر عسفت ببهل بيؤيه مركزامت التدميرعب الماحد ومقصود على المراة على عشف ال ين سب سه يا طاسياس وزاماً وجها مير ترحم يُرمبيك. رَبِي أيسون سيسَن بن آء ذئير ﴿ ١١ ، أَسْنَى عَالَ مِعلَى وَوَا مُدَاكَّرُ ثَوْرِ الْمُسِيرُ كُلِّ كَبِيعٌ مِعِ

ر مهرجها ِ النکے تماشنے ہین ۔ (۲) منتفی محمدا براہم محشرا نبالوی حشر کے شاگر و میں اور آتشین اگ کا ہ نازخ درپیت دغیرہ کے مصنف ہیں (۳) منتی ریمت علی صنف در دجگر با و فا قاتل وغیرہ بہلے البرط بقیشر کل کمپنی کے منیجر تھے -اب پارسی تعیشہ کا کمپنی کے ڈائرکیٹر ہین رمم) دوار کا پرشا ے رام ناٹک جوایک مہست طویل ڈراہا ہے ( ۵) مرزاعبا سر مصنف نور حبان د شاہی فرمان ره (۱) آغاشاع دېږي نتاگردواغ ميصنعت حرحينت (۱) و (۸) لالکِش چندزيباولاله نا نکځنې دولوْن نیجا بی م*ین اور اکنز ڈرا*مون کے مصنیف مہر جنمبین غیرا نوس مبندی الفاظ کی کنرت ہج . ٩) لا لرکنورسین ایم اے حرجیت شس ائیکورٹ کتیرسابق برنسپل لا کا لجرلا مهدر ورا ما کے مشہور نقا دمین- انکادرا ما بربها نذ<sup>ن</sup>ا نگ بهبت عمده س<sup>ی</sup>اسمین آسمانی شارون کے کیرکیٹر د کھائے گئے ہیں۔ ىرىيكىينى ہے۔ بيا*ڭ عيوب پاک ہېجو ال*ُّود كے اكثر ڈرامون مين با<u>ئے جا</u>تے ہين۔ بيائل مهارت بياكل ه روح دوان نقیج میر نظرمین قامیم ہو ان کھی اور ایک زمان مین شالی ہندو ستان کی کمپنیون مین ریستار میں میں میں میں میں میں میں میں اور ایک زمان میں شالی ہندو ستان کی کمپنیون میں موريقى اوراسكي خصوصيت بيريقي كإسك اكثرا مكية برطيع لكص اورا تيصطبقه ك لوك تق على الم ے شہورا کی طریحا نمشی حابنے شرریٹا دمایل دہوی ایڈسٹر رسالہ زبان نے اس کم پنی کر اسطے دو تا <u>شن</u>ے دیندرگیبت اور تبیغ ستم تیا رکئے سکتے ۔ (۱۱) حکیما حدثنجاع بی اسے اِس نيجا <u>فالجيهٔ شررساله مزار دا</u>ستان *ايك چيجا شاينه نگارا در دراها دنسي مين -* باپ كاگناه - بهارت كالال جا نبارٰ دغیرہ کے مصنف ہیں۔ گران کے ڈراہ اشیج راِ چھے نہیں علوم ہو تے (۱۲) سیدامتیا ذعلی بی آ ٺ ا نا رکلی و دلهن د عیره - بالفعل رئیبین کے الگزیزیڈر کا ترحمبہ کررہے مہن (۱۳) <sup>م</sup> نف بنجا بسیل معمد لی ڈراما ہے رہم)خان احسیر بمصنف شن کا بازار دغیرہ ( ۱۵) را دہے شام لنزمذ ہی ڈراما کھتے ہین جواہل ہنو دمین مبت مقبول ہین (۱۶) سدرشن خبکا فکراور بردیکا ہے۔ ادبی سیاسی، دربیوشل دراما اردومین ادبی وارم کی بهت قلت می کر پورچی حسب فیل کتابین " قابل *ذکر مین سیکفرسن اور اوسی -اور قاسم د*ز هره مولفه شوق قدوا بی میشهید د فامولانا *شر رم روم* 

برارس مترحبه موادى عزمزيم لأمرحهم روس وما بال مولطه مولوى فلفرعلينان يشغيرفران س كانرحمهه ہے اور جولیس سیزر مترحمہ سیکففنان سین نفیبر منشی جوالا پرشاد برق کئے ج کے کنیز 'انگون کے ترجیح سبیر معشوقہ فر گاک روپی حبولٹ کا منتظوم ترحمہ ہے۔ بیداری مولغ حکیم اللوم ٹیسٹر ہے کک مان کے علاو ہمٹنی می عرصاحب مترحم ا ٹیکو رہ جون تشمیراورنشی بزراکہی ہے جزا کم ساگرے مشہروسنف بین جوتمام ملون کے ڈراماکی ایک بسوط گوکسیقد زاممل آریخ ہے ادراسے إل باب بن بت کچیزمرد لی گئی ہے۔ اکثر مفیہ اور دلم پراٹیا موان کار حمیار و ومین کیا ہے ۔ اکلی سیرسٹ پش نهایت قابل نفرنین سیاوران دونون اصحاب کواس فن من خاص مهارت موکسی ہے۔اور مکوم اُ ہے کہ زیادہ تجربے کے ساتھ سے زابن سربوری قدرت ادر فن ڈرامائٹاری مین عبور مامبل کرلینگے۔ انکی بعبش تصانیف حسب ذیل من دا ) ربع سیاست جهین امریکیه کے مشہر ریابیٹی نٹ امر بامرانکر ل دندگی کے مالات اور مقصد رنیایت خولی سے ڈرامے کیے درت بین دکما پاگیاً (۲) مان ظافت کا مشهور ڈرا اوس مراسر کی ایک کتاب کا ترجمبہ ہے جمین کمنوسون کی مہت طرائی کئی ہے (۳) تنزاق شهورجرمن شاعوا وروزا ما نولی*س شار کی کتاب کا ترجیه (مه بگریس*ے مل مولیمرکی ایک دوسری کتاب کا ر مبد ( ۵) نظفری موت میرانک کے ایک ڈرا اکا ترحمبہ ۔ سرشل اُورامون کے ویل مین مراوی عبدالماحد صاحب دریا آبادی کا رووشها جسین کمرعمری کی شادی کی تباحتین دکھا ٹی ہن تابل ذکرہے - بینڈت برج مرسن ڈاپڑیفی ایر- اے جوالکھے شکو بشاعة ورمهيت بترسية مضهوان أنجارهن فراميه سيرتعي ايك خاند ولجيبي وسكيته مبن - بالغيز كبيثم يرمن بشعنا آهٔ مان سکرتری کے عہدہ پرمتا زمین- راج ولاری اورمرا میں دا داآپ کی مشہور لصا میں ہیں الجج ولارى بنياب ينرسلى كاطوت مت منظر بركى عصر كنويدين شهورنقا وورانان وولون کت بون کی سبت لکھتے ہیں یہ دونون نرمز ڈراہ ہا رسے موجودہ سوشل ادر خاتمی زندگی کے ترمز مؤسنه مین انکھے لکھنے کی غرض اصلاح معا نسرت ہے ا درتعلیم اِ نستہ مبدد ستا بیز کر جا ہے کران کو پرا ا من المناطقة التيم بعين ان من طبغه متوسط كيم مرون اورعور تون دوبون كي صبح حيالات وحذ باستادر

بزائن کے نقابص اور کمز دریا ن اورانُ کے عا وات نہایت کامیا بی سے و کھلا نے ہی*ن طرز* کے ست بنز خ ٔ زبان با محاوره ٬ اورخیالات بهت پاک دصاف مین انکویژیسفے سے معلوم ہوا? ر حبن اسٹن کے نا دلون کوبر اوٹر شانے ڈرا ما کا جامہ بھا دیا ہے العبتہ لایق مصنعت میں اتنی کرد<mark>و</mark> صرور ہے کہ اپنی آزا دخیا کی کو اسکی مطعی صریک بنیین بہونجا یا ہے "مولا ناخررمرحوم سےمیوہ ملخ پروه کی ختی کی خوابیو نیر لکقا نے حنکہ زمانئہ موحودہ مین متعد دوراماانہیں بعاشرتی مسایل مریکھیے تے ہیں جنبین ضمنّا اِصراحتًامغربی تهذیب کی صدسے زیادہ تقلید کا خاکراً الیاحا آسے ۔ سياسى صنف مين منشى امراؤعلى كادرا البرط بل جرسنك المهرمين مبقام لا مهدر شابع بواتقاً يعنى اسوقت حبكه شهورالبره بل سيخت مباحثه جور إنتعاا ورزييزاك له در دراما جسمين المدسي كالحرس لوبان کیا ہے سیاسی ڈرامے کھے جاسکتے ہیں گر میکوئی دلحبیب دو تیج تصا سے منہ ہ یطح ترک موالات کے وج کے زانہ مین بہت سے نام نہاد ڈرامے سیاسی مسایل بریکے ے اور منوع ہو گئے ۔ اُنین سے کوئی قابل ذکر نہین الآوہ جونمٹی کشن *جند زیبانے رخی نیجا*ب کے ام سے لکھا تھا۔ رُدوڈرا ماکی ترتی مین کے جیسا اوپر بیان ہوا اندر سبہا سے اُر دوڈ راما کی منبیا و طری مگر میر رس*س کے طرز م* نتف رگون نے کیاصنہ المھی گئی **نہ تواسمین کوئی نتسظم ملا ٹ ہے اور نہ س**یج معنون میں *کیرکٹر ہی*ں۔ ا*سک* بدخریف نے صدید رنگ کے دواما کی نبیا وڈالی ایکم سے کا شکی ترقی واشاعت مین کوسٹ مِن کی انکی تصاینے نکیو صبہ نے زبان ہندوت نی لینی اردوکی مہندوشان کے نتلف حصول میں جان کئے درا اکھیلے گئے، شہرت اد کیکی اگرغورسے دیکھا جائے توظ لعیث کی غرض صرف دکھیبی اور تیفریح تھی کیکھ ا الزامااد اج ینیت سے متاز نہیں ا نکے *للاط اور کیرکرط مہ*ت کمزور مہن اُنکی تحریبین اُستا دی نہیں با ئى جاتى نىترونىك مددون ابتدائى رنگ كى اورناقص من - حافظ عبدالتالورمرزانظر بكيان ظرىية كى بېردى مين البينة تاخرىمىن دو د ويلات الگ الگ قائم سكنے - اُسكے مجدطالثِ آسن-اس فن کوتر تی دی اور زبان کوهی ایب حد کم بهت درست کیا امهون سنے دویلا و ن کواک

د يا اوائس بارث مين مين كير كمير ون مست خره كا كام ليا يعني كوميية ي ومعي اثني تصهيمين أ ه د ل گفتنگو مقعلی نترمین ہوتی بھی اور نظسہ کینیون کے داسطے مضوص کی گئی کہی کھی گفتگو میں ہمی اسکو رز ژک نے کے لیے شواسترال کئے گئے گیت زاوہ تربندی زان من مور ب درا ما ادبرا کی صدینے کل کمیسیحے دارا کی صدمین *آگیا کیر کوشرسا زی ایکیشن ا* دراختها م نصبه بر<sub>ی</sub>ز باده ترص الگئی علاب نے سے سیلے فاری الفاظ کی ہندی میں امیرش کی جشر سے بعبر ہی طربیتہ میں ایک کیست مین دویلادن کا اختیارکیا این صوصیات کا بیان ان کے حالات می مختر بردیکا ہے۔ بتاب کی شہرت اُنکے ددشہورڈرامون ہاہما رت اولاہا بن سے موئی *جیکے کیرکٹر شہویسٹ کرت ش*اع باہست لئے گئے جنکی تصانیف اپنی مجھیت ادر نگھینیت سے ہترین در اماکہی حاسکتی مین ، بتیا کے نتا ایس ہائے نے اپنے ڈراما برُھ دیومین دورکیا اسکی زبان گواعنی درصری اِی درہ اردومنین ہے مگر م المرابي مبهت ندودا رزبان سيطيمين مبندي الفاظ كي كثرت سي خيالات مبت وكيره ورا مزاران ں ہے نسٹرکنورسین نے اپنی کتاب برہانڈا االک بن علم مینت بینی شاردن سے کام لیا اددوانشی فیری اُستادی ادراوی سے ترتمیب دیا کیغی صاحب نے سوشل بعث ایپن برژد را الکھے ِ اتَّضَالَ " الْمُنْسِيسِ إِسى قُرْدَا أَجِنَّ مَا يَكُوْ الْمِلْ **أَكُوا بَعِي أَبِ رَدَانَ جُومِ إِلَيْبِ عَا**ور ب رزشهر زبگانی انگون کے ترجیحے مین اسکے علاوہ ہندد دیومالاادرمہند د سانی پارنج بھی بہت کچھ دادآ بچکل فراہم کر رہی ہے اور مغربی ڈرامون کے تریشے ہی کبڑت ہورہتے جن -اسی نیا پر کہا جا سکتا ہے کرارُ دو ڈرا ایٹ کھرتر تی کرنے اے ب

اد و دراک دیرین نظام مربوسے کے سباب ہماور ببان کرائے میں سینے بیکرسنکوت اور بہان کرائے میں سینے بیکرسنکوت اور بہندی ناکک ندال میں گرمتروک ہو جی تھے اسکے علاوہ سندکرت انگون کے جراحج برب البین البین کا انگریزی نابلین البین کا بین کار کا بین کار کا بین کار کا بین کار کا بین کا بین کار کا بین کار کا بین کا بین کار کار کار کار کا بین کار کار کار کار کار

رُّدُ وِدْراما كاصیحے وجو دائسونت ہواجب کا ہل منب رکا ٹڑاس ملک پر ہونے لگا۔ا<del>ئسکے</del> ہو الب منكرت درامونسے بزربیا تگریزی تراجم فائدہ اٹھایا جانے لگا۔ ابدائ داس تان سروع مین دراسے کی بالکل او بی میتیت ند تھی ملکہ وہ محض فائدے کی غرض سے کھیلے بھی حاتے ہے اور لکھے بھی حاتے ہے۔ پارسی کو گون لیے ستجارت کا خاص نوات کھتے ہیںاس کام کوا یک کار دبار کی تیٹیت سے ختیار کیاا درجب کَ کم نمینیز کمر کا سابی ہو ئی تر باشع بمي كبزت لكنے جانے كے حینے ماخذ حبیاا دیر مذکور پیچکاہئے ہندو دیو مالا ترانے قصے اور منا ہے انگریزی ڈرامو کے ترہتے سبھی کھرتھے تماشٹی عمدگی اورکمسیل کاخیال مطلق ہیں رکھاجا آ تھا کیسی ٹرانے نصبہ کے دانعات کو توڑ مڑ د ٹرکرا در کھیراشعا ربطورگسیت *کے اور کچی*ر مذاق کی بابتر <sup>ایس</sup>تین چوځوکرتما شاتیا رکرلینانس سی کافی تھا۔ ڈراہائگاریجی اسُوقت کچیر زیا دہ پڑیسے لکھے نہین تھے زیا دہ تراکمیرط مین سے یاان کوگون میں سے حبکواس *مست ہے تا شنے دیکھنے کا شوق ہو*ّا تھا یہ لوگ منتخب کر سلے عاتے تھے کہ کم می لیسے لوگ رکھ لئے جاتے تھے جہنیجرون کی م<sup>ا</sup>ست کمیواف*ق حار حابد تماشے تیا دکر*دیا تے تھے یفن*ں ڈل*امین بیخواہیان ہوتی تقین کائیکےعبارت ہیت بحائے معمولی طریقیز کے اشعار میں گفتگار کے تقے اور بعین او ّ دات غزلین کی غزلین استم کی فتنگو مین شامل موتی تقین اوراشنار بعبی اعلی د<del>ر سیختر موقه ت</del>ے بلکه نهایت معمولی *او بیمیزه بنتر بعثی ا*لمتها ورصب بی صنوعی اورغه کمل-یلاط ادرکیرکٹر کاکمین متر نهین ایکشن نهایت نام در *ست بٹر*ی خر<sup>ا</sup>بی میقی که ترکیڈی اور کا مذی جنکا کھی اس نمین ہوسکٹ ایک سی ملاط میں شامل کر وی جاتی تھیں۔ اخلاقی ' تقطهٔ نظرے بھی ڈوامے نہایت ہی اوسے در سے مہوتے اور مہذب اور متنین کو کھے دیکھنے کے لایق یں ہرگز نہین ہوتے تھے۔بوسہ بار ی کلے ملول اور مخش گفت گو بے تکلفٹ جائز تھی۔ ملکاس سے ہم رکے کمٹ والے بہت خوش ہوتے تھے۔ایکے ٹریس عور مین زیادہ مترا دینے درصر کی رنڈیان ہوتین فتل دخونریزی کے سین بے تحلف المبیج مروکھائے جانے کا مک بارٹ اور نقلیس وغیرہ نہایت اُدُك درص كي دن تقين غرصك فن اراه جن اعلي عنا صرسه مركب مه وه بالكل نابيد منتقع -

بچھۂ صدے بعدا گرزی ڈامون نے لوگون کواپنی **طرنٹ متوجہ کیا اورشٹ**کینے ت بندا كانين ساكفر وميدك فربيد الشيح يردكا في جان لك مكر متنقت یه سه کرایک مین بهجی اصلیت کی پیولک یک نهید م حلوم مولی تقی - ایکی نفبه لیت اسد رصه موئی که بعض باشون کے جا رجار این کے باننے اپنے ترجھ کیے گئے میں مین سے اکثر کا ذکرانڈ یا انس لائبر رہری کی فهست من موجودے اِن مرحمون میں اشخاص تصبیکے ہم مرتکرمیند ستانگی سٹاسبت سے کیجاور رہ مبحدين طلق تنين اليئ يتملأ شكييسر كم شهور تأشيهايث یں جہن کمبیٹ اینے ل سے باتین کراہے مترحم صاحب بعدا بخویزی جانے کے اُس بالكل بنيين تجدسك سشرعب واستديوسعت على فربات مين الكريزي الينبي كالزمها ومثالي كالتراث پرائسکی نباوٹ اسکے سازوسامان اُسکے پر وون وغیرہ سے بوری طرح ٰ طامبرہے۔ اردہ ڈرا انے انگرنز کے نثرا **اکن اندا و مُنهندُ تقلید دو طریقه سے کی** - پیسلے بیرکهٔ تبدا مین و دانگریزی ڈوایا 'بھورا ممرسیلے' کہالاتے ستا الاحنكى غرض العملى ييتعي كمه سرسائش كے تن مربائے تسمور داج ادر اخلاق و عا دات كا خرب خاك ادارا بإجائية المحى تقليمه دمين ابتدائي اردو ذراما بحيءس معامار من تام ريان جيزون كي سبت بهت أَ زا د ومبياك بوكيا يسراس ما لمدهن الحكومزي دِّراما في ارُودْ راماك ساعتود بي كيا جوامالين دُراما نے ذرنے ڈرالمکے ساتھ اوفریخ ڈا انے میدرسٹورلین کے انگویزی ڈا ایک ساتھ کیا تھا- دوسرے إِلْكُورِي فَعْلِيدِ كُومِ سِيرِهِ الْمُكْرِينِ وسِنين مِنْدوسًا في قِيرُون مِنْ أَجْ بِؤُمِيُن مُرضا مِنت بُوندُست طليقا ابنج مِرْبِين ادر شری خرا بی به ہول گراس تسمک شی دمبون کے داشتھے معربی شعرا نے طین جمالتی ندازي كلعنا شابئ كبن مبهكامتيمه لهابت تسهوا أيز مؤليات بسابيج جيبيه كولي تنحض كسي ادكود شعركوالمزا وأن من كلفاه ره نكراس وكشيش من العالا صنور ترث هيو ط ما نمينك لهذا أن كامطله نے بھی میں نمین آسے نکا مسترکنویسیں سے جماس خیال کا انبید کی ہے۔ نگر ہواری راسنامین میال انگرمزی اشر کے علامہ اور صیرون کا بھی نہتیہ ہے جنگا ڈکر دیر بوٹیا۔ بینے ایمشرون کا اوسے طبقہ ستے اتعاق يكمنا • دُرا و نوليون ك ممر بي لياشت منه شائيون كالقيم بيسه مين امتيا 'رند كرنا • اورالكان

بٹر کا سینے نفع کی غرض سے اُن لوگون کو خوش کرنا جن سے انہین زادہ اکا مدنی ہوتی ہے <sup>دو</sup>۔ ت جوانگرنری دیمنون کے متعلق اورکھھ گئی بیہ بالکاصحیح ہے اس سے دانعی ہندورتیانی رسیقی ماً ننطفک ادراعلی ورمه کی ہے بہت برانعصان مہونیا۔ امون مین اصلع درّتی 📗 موجوده زمانه مین اردو ورا ما مین ایک نمایان تعییرونر تی دلیمی حاتی ار دو در البست تیزرفتاری سے ترتی کررہا ہے۔ حبیاکا ویر بیان ہو حکا ہے ار دو دراہ بر ىنسكىت دْراماا درانگرىزى ادر *فرنخ دْ*رامول كى ترنتھ نيزنبرگالى گچرا تى ادر مرئېرشالكان كابهت براا فريرًا-ايك شخص نبارس مين حقيه جنكانا مَم بابر لبرشي ندر تفاسيه بهارت اندر س در تقے اور مهندی ناکب لکھنے میں کمال رکھتے تھے *۔ پیپ خسکر*ت سے پوری *طرح* دا تع<sup>ن</sup> تھے پرمشہور کالیداس اور بھالوسو تی *کے رجم* میں انکا کلام ڈوبا ہوا تھا۔ یہ اپنے قسون کے بلاٹ زياده نز يورايون سے ليتے تھے جودلحينشيي ن اورانسا يون کا ايک عظيرالشان دخيرو مهن -اوراب بير سلمے کہ پلاٹ کی دستی اوریقسہ کوخونصبورت نبادینے مین داعجب کمال ریکھتے سکتے ندی مین <u>لکھتے تھے</u> لہذاانکی تصانیفٹ پراس کتا بمین کوئی راے زنی نہیں کیجاسکتی تنا ہم صرد رکھینگے کئے کے تصایٰعت کا اثر ابعد کے اُروو ڈراسونیر ہمیت کچھے ہوا۔ مثلًا ا منی منگل ایلوامنگل وغیره بالنعل ار و دارا کے مضامین مین بهت توسیع کیجارسی سے ر پرانے تصون کے جنکا دواج انبک تھا اب نہایت دلجیہ کے بیب تقصیم ٹیج برلا سے جاتے ہیں لیکیل ور رشل ڈراما بھی اب ترقی کرر ہے۔قصو کی عمد گی اور اخلاق آموزی میں بھی ہست کچھ فرق ہی عنق دعاشقیءِ اینیج بر د کھا ل*ی جاتی ہے نیز دہ خر*ابت اور وار وات قلبیج*وا کمی*ش کے دکھلا سے جاتے ہیں بہت اعلی ہوتے میں .نفسیات کی طرف ریادہ توجہ ہے۔ درا ماکے اور طبی نظر ہست دسینے ہوگئے ہیں کیرکہ اور بلاٹ مین بھی ترقی ہے ۔ایکٹر و ن کوانیے افعال ریکا فی قابسة اسے ادراب وہ بہلا سامیر ترکاین انین منین ہے جیالات ادرالفاظ ومرنون میں شکستا کی کا متانت کالحاظ رکھاما ہا ہے میتجہ کی عمر گی سرمجی کافی توجہ کیاتی ہے فقلون اور کا مک مار کون مین

د ه پیپلے کی سی مارتیزی ادر بھیکڑی ہن جانعایس طباری کو بمبیشر الب ند بھاا ہے۔ ہنیین سیسے پختصر ب اورجديداد دو ورون من اب زمن داسمان كافرق بوكيات -سلا وترق كى منورت كروايتيمراب مع صلاح وترقى كى سب كيوصرورت ب ربان دو نؤن اب هی بهست کچرستاج صلاح من-الغا فامین الخینگ بهٔ داچاستے بلکرسخوست ا ور لميت كار إوه خيال ركها جلئ يحلف اورنصنع سے عباریت بالک خابی مو گفتگو کے وقع يرمقغلى حبارت گومعين حانظةسهي گربيلج زمعلوم جو تي ٻيائسكي حگر سيشكلعن سيد سي سا دي بات بہت سے کام لیا جا نے مبیاکہ وقع ومحل کا تقامنا ہو۔ پلاٹ کی ترتبی تبنظیم من مجمی انجی شاہلا ح کی کنجا کیش ہے۔اسکے واسطے بہت ہوشار اور جا کبدست تلم جا ہے نیسخرا ور ملاق بموقعونبر فحش اوربها نذبن سے مجناح بہے اور منا آس نهایت مستهرا اور شائیت مبوّا میا ہے ۔ اسیلاح ت زاده عنردرت ہے۔امسلی فن ڈلا انگاری سے ہمارے ڈرا الوسر ابھی آشنا مهین بن ادر ۱۲ دی داسه مین بر ایت اشیوفت بفسیب جوگی حب کاس کام کو دی لوگ. بینے جوا**س کام کے اہل ب**ن اور جنگا فدر بی سیان طبیج اسطرت ہے ۔ اُرُدد دُرْاہا کی تر نی کا واحد اطرنقدمیں ہے کائس کاسیدان عل دسیع کیا جائے اور تا بل اورا بل اوگو کئی ہست افزا نی کیجائے۔ نیز سے کہ ہمترین ہرملین اورانگرزی ڈواسے اورٹوانے سسنسکرت ، بھپ ترحمبہ کرائے جائین ۔جف بھرت اسے امل وطن كواصلي دُرا المحقيقت اوله عظياً "ميةً الي كاحال علوم ميركا - در و و دفيسين سُكركه في تمريع: نەرىئىس، بىچ ئەپ ئىرىكىيە تەن ئورىجىل كى زىندە قومون ادرىلكەن مىن اسكى ترتى كى ياخا ى من سے بھوانے مکٹ دلیلی سوسائٹی کے صب حال جرجیزین منا سب علوم ہون افذارا پائیس گریز منروست کرز مول کی کثرت سے طبعزا د تصاخیف دب شرحا مین مه زمان کا خراما پائیس گریز منروست کرز مول کی کثرت سے طبعزا د تصاخیف دب شرحا مین مه زمان کا خرام اکن نسبهاج کے وانت و نمیب اورسوشل تماث مرتب کے جاوین ادرسو سائٹی ہی ہے اس نشم کے مضامین أنخذ كئة حائين - اس نن يُونبُطرحقا رت نه ومكيها حياسه اورسا رسه علما ولعنها لا سكيفنحيهك وتنذليل سك ور سیار نهر ن اکمیزون رینع بی دنت کی نگزمین نرڈ الی جائین - اِن کامون سکے واستطر زیادہ بہت اورزیادہ سررېتى كى زورت سەبدده كى موجودگى سەم ارساناولون اور درالامين جو بعبن ركيك اور د د ليل باتين بائى جاتى بين ده ليقينارسم به ده الشف كے سائقر دور برسكتى بين كيونكم موجوده صورت مين سيم حذبات عشق كالظار نامكن ہے - اگركوئی شخص ما كيٹرى كا بيپنيافتيا ركرے لو ده ذات برادرى سے خارج نركياجائے اسى طرح دارا انونس اورا كيٹر بھى اپنے اپنے بينيون اور

کامون کومعزز مجھین۔

ارد درا اکائتبل سرحنبد کرشین گرسیج نهین سیجھے جاتے اور انکی دائے کو حتر نهین انا جاتا گر باانیم یم میر کدنی کے لئے سیار بین کرار دو درا ما اپنے لئے لیک دوش تقبل رکھتا ہے میں جلے اس باب کی ابتدامسٹر عبداد شدیوست علی کے فاصلا عرصی دن سے کی گئی تھی اسی طرح اس کا اختتام ہی انہین کے الفاظ مین کیا جا بہت اوگ لیقیناً اسمین ایک زیروست وسیلہ قرمی ترقی کا دیکھتے ہیں اور اسکی انٹیدہ منزل ترقی ہماری داسے میں دہی ہوگی جو ایران ایسے ملک میں ہوئی کہ جان جی فن ڈولواسے اوئی واقعت نہ تھا بینی تاریخی اور سیاسی ڈولوا گھادی۔ مگر میرضرور سیے کا لیے شاہر کا دو جسکی ہدیا ہے انگی تصنیف کے واسطا بھی اک زمانہ در کا رہے اور رہ یا درگا فی اور اسے کا نہین کی چی تھا ہدیا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہندوستا نمیں سیجے ڈرا انگاری کا اور بدیا ہوگا اورائشی وقت اردو و ڈرا وا دئیا کے ہمترین ڈولومون کی میں میں ناکے ممتاز حکمہ بانے کا میتحق ہوگا ہوئے



ز بال الدوكي خارص بالدوائين السكة على معنى المال الوكوني في أن المالي المالي الموكوني في المالي الموكان الموك

یکا د باردوکا بقالم دوسری دسی دانون کے کیا مرتبہ ہے۔ اس باب کی ترتیب میں مولوی میں اللہ یصاحب کے اس باب کی ترتیب میں مولوی میں بلا میں مولوی میں بلا میں مولوی میں بات مردل کئی ہے جوا ڈرن دیویومین شاہع ہوا ہے۔

اردوا کی نیج ادر شرین زان ہے اگر دو بالاتفاق آیا کہ اللہی زبان ہے جوندا حت فیلا غصت نیز کو ادرا ظہار سطا ہے لئے بڑی تہرت دکھتی ہے میں جو کلاسین اکثر دوسری زبانون کے خصوص اور حتیات کے نازک نازک فرق ادا ہوسکتے ہیں جو کلاسین اکثر دوسری زبانون کے خصوص الفاظاد حروف شامل میں اسٹاع بی فارسی ترکی سنسکرت دینر والدالیہ برسیست دوسر کھی کہ فرد دیات بوری شاہدان کے دوسری ناور فرون کے اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو طام کرساندر تدن وشائیتگی کی مزد دیات بوری کرنے کا مرائے کے لئے زبادہ فرموز دون ہے۔

سندرسلوا خاری مناست به بند وادرسلمان ، د نون ن بنی پنی تو می ادر مکی زبان کو تعبورگرا در ایک تیم برگرا در ایک تیم برای نور بازی کا در بند دستان مین ایک تیم برای کا در بازی کا در با تحاد کا تیم برای کی کا در با تحاد کا تیم برای کا در با تحاد کا تا برای کا تا برای کا در با تا برای کا تا برای کا تا برای کا در با تحاد کا تا برای کار کا تا برای کا تا

ل ہن اوراب اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں لہٰ داائن مقامات کے رہنے والو نکو بھی جہان اردو در رینمین بولی جاتی اسکے جھنے ہیں کوئی کلف نہیں ہو ا۔ وسي زان ٢ ارودايك نهايت وسي زبان ب اور امين متعدوز بالون كالفاظ مركزت ں ہوگئے ہوجس سے ایکٹرافا کہ ویہ پواکہ نئے الفا ظاواصطلاحات کے نیانے میں آپ نی ہوتی بشلاآجيك كارُدو لكينے دالے أكر مغربي سأمنس برنجو كھنا جا ہين قروہ عربي فارسى س را گلش دغیره سے بتے کلف الفاظ نے سکتے ہین ادرانکوا کی صروری تغییرا در مناسبت زبان کے اعدانپاکریسکتے مین گرانسوس ہے کہ آجک*ن عربی سے زیا دہ استع*ار ہی اجار ہا ہے جس سے *ک* بان اُرُدو مور دالزام ا درغیر طبوع ہوتی جاتی ہے۔ س در بین مقین کی رائین عصر بھی صاحب مصنف انظمین فلالوجی محسف بل رائے ویتے بن ی<u>ن ار ُ د کوایک نهایت</u> ترتی کرنے والی ا*ور ش*ائیسة صورت اُس طبری اور وسیع ز**بان کی مجتنا** ہون جو ہندوستان میں *رایج ہے - ا*ر دو نہ صرب ایک دسیم نصیح معنی *جیزاور ح*امع زبان -لک*رمی صرف ایک صورت ہے کرج*مین دریا *گے گنگ کے قریب کی رہنے دائی ق*ومین اپنی ابل صیح طرریه وکھلاسکتی نصین" ( و کھیوحزنل نبگا( ابشیا ٹاکشفے س مشهور فریخ مستشرق کارس دی اسی مسلطقته مین "ار دو کی مهند و ستان بھر میں وہی وزیش ہے ۔ وفرر کج (فران میں بان کی بورب میں ہے۔ یہی وہ زبان ہے جوملک میں مکبٹر سینعمل ہے عدالتون پ درشهرون مین حاربی ہے ارباب ادب ایٹی تصاینیٹ اسی زبان مین لکھتے مین سومیقی وان اپنے ، راگدنیا*ن اسی ز*بان مین تصنیعت کرتے ہیں اورا ہل تورپ سے گفتگو بھی *اسی میں کیجا تی سیدیفیول* كاخيال ہے كوارُدوكوسرمقام كے ہندولوگ نهين تيجير سكتے مگر يہي حالت ہرملك مين ہرزبان كى تو مَثَانَّارِتْنِی کے کِسان عام اسسے کور دوانس السیس کے بون اصلی فری نہیں سمجھ سکتے ۔ یس کیا عقول بوكتى كارد دعدالتون اورسر كارى دفتر ون سے أنحا وى جائے ؟ جارچیبل مصنف اندیا ایزاط ما سُط بی مخرر کرکے مین میرے نز دیک یہ بہت سے

که تمام سرکاری اسکورن مین میندوستانی زبان ایک عام زبان کر دیجائے اور دلیسی زبانی مجی شبط منزورت دکھی جائیں ۔ اسکونگی اور بوئد اسکونگی اسکونگی اور بوئد اسکونگی اسکونگی اور بوئد اسکونگی اسکونگی اور بوئد اسکونگی اسکو

مسطونسنٹ اسمتفرصنعت ہر شری آت اندایا بنی کنا سے آخر اب میں تکھتے ہیں زبان اردد جہاری دبان انگریزی سے باعتبال بنی مادگی اور قراعد مرت دنوک ذی اورکٹرت افتاظ کے ہست مشاہر ہے منروطیس قابل ہے کرتیام مطالب عامل سے کردے اوبی جون یا ناسفیانہ بایسا کنفک اسین اواکے جائیں ہے۔

ن نبگالی مرمبٹی ادر کھاتی سے بھی کئے جا وجود مېن شهورشعراے ارود ماضي وحس ت فطرت (مو) مناخ قدرت ـ تيا لرائین نظمار دو کے حرف مبترین انتخابات بیش کئے ع زحن سے اکٹر شعرائے ارکہ و قدیم د صدید کا بہترین کلام باعتبا رمضع دن متحنس علے درحہ کامفید مجم عسرے اور کیا اجھا ہوکا میں وقتً لی کے نام گنائے جاسکتے ہیںا در سرشار مشرر مرزار سوا- لاشار کئے ئے اف اندنوں میں کون ار در درا ماکی اردو مین ترجمه موکنی این مثنگا هومرکی الیا<sup>د</sup>ه مها جهارت<sup>ه</sup> ردسی زرسنگها را ملٹن کی بیرا طواینر لاسٹ مسیکور کی گیتان حبی مجیز مالی <sup>اِم</sup>

نرُ دراسون سے ارور وان سِلک نبر بعیه ترکند ہے خرب واقعت ہے جنبر فیرن سے معین اثرا ادر دُنیٹی گرئے الانگ نیلوسمدے شیلی بائرن وراد سورتیو اامٹنیس کی بھی اُنٹر شہر رشہورُظول عمی تعما بیعت کولگ بہت بیند کرتے ہیں شکونٹ دخیرجی کے قریب قرمیب میب اول دیگیکور کے ہی ے تصالدد من آگئے من ابھی تعوالیہ عوصہ سے اسٹی ولمین رائٹر سکر وال کا الدر برنا ڈشا۔ اورائیے جی۔ دلمیس کربھی لوگ اپند کریٹ سکھ جین : شارون بین سکانے م کا راہا ہیں ، سمانیوسر ا دالیک کامشه درتصاینت ترحبه موگفته مین نفسفه ادرنه میات مین اخلاطون دارسطوکی اکز کن جیز جاگیر کے اتوال بنیکائے فلسٹیانہ خیالات ہر کھے کے مکا امات سپیلے میکن یہوم کیپنٹ مل سنے پیسے إد را شاوت كى مجى مهن تصانيف اردد مين وحود مين - اين اديوا غر وين من بيرة ارك كى شهر تيار اِوْناينون اور مده ميون كى موانخعموان رالن كى اينْ بيان سېرى كى اينځ يه نان ُ درُرى كاسېن ال سلام کی حکوست مین والیس ک این روس ایب کی سوانه نمری شولین بونا پارٹ کرین کی تایج الکامیا لانسنت المتحدكي الحيخ مندوستان قديم الغنشن كي يائيج مبيدوستان الكمركي بريخ اير ن ادركبن كي ت مدم: ادرامبيطرح اوربهم مشهور شهر کتابين اردومين مرجود بين-، ت ين حسبُ لي كتا بين قابل ذكر بين -ايسطوكي إلشيكس ل كارمسا له لهر تي اور يولينيكل اُکواُوغِسرَة کِل کئے توافین دولت مور ٹی کا میکیا و ل۔ نارٹوکرز ن کو پرکشیا- مزینی کا فرایش انسان-بتر في اختفاق أيزان البنت كالمتنقبل ساء مه، عيولي سيلي ولسن الإنك وسيوك جيوكس، ما شِل ا درازليسن كام بيشو بعيض تناجن - سياسيات كه عنا د واجنس فعسفيا نتر ارتخد ، نجري ترجمه موكني من مشنگیزدگی اینخ مون بل کی گیخ شدن معلستان- پیبان کی تندن عرم اور تندن مهند لیکی کو عاميرسپ فرميرگن بنح او تقاسئے يورپ ورت كن اربخ قد كرسدن مبند و فلسفار تعليم من ا أجربهت مانتي سُوري سائنس مين دُرسِرِ كي مع كِزُ ذُمبِ وساينس الدوَّاد وبن - بَسِيل يكهل اللِّ

لیکی مشندل - بوس کیلون میکسول کروک -او*رمرا لیو دلاج کی حدید تحقیقایین ارو*ومین **انجکی** بری فا بؤن ادرطب کا ذکر ریکا رہے اسوجہ سے کا سکی اکثر کتا ہیں بعنرورت ترجمہ ہوگئی ہیں۔ ز الراعب و الراعب و فارس كالإرااسلامي ادب اورست نيكرت و مندى كاايب مند جيمة جمبه *ہوگیا ہے۔ نار*ہبی کتابون مین قرآنسٹر لیٹ گیتا۔ بُران- مها**بھارت** راماین کے ایک نہین تعدد ترجيم وجود مين-اسيطرح أكابروين شَلاَ سبغم إسلام صلى الطعطييه وسلم صنرت عيسلي عليالسلام رى كرشن بسرىرام حنيدر گونم بدهر كرونانك اوركبير كے بھى غصل حالات زندگى ـ نيز مُقت دايان دين يرسب برسي أبل ول صوفى اوريشي اور صكما ووشعرا داورنا مي موزصين كيمبي حالات موجود مين نتلاج آميون مركب ست متصونين مين مولاناروم إدرحا فيظا نعلا تف فلا سفه مين غزالى اورسعدى شعرارميز فرددسی حکمارمین بوعلی سینا- سورخیین مین ابن خلکان اور فرست بنه وغیره -بالدُدوك مرحبي المعل يس مرشيح ن ساوب اردوكام اعبرابغ مياب بور إسياس ین را) عنما سنیہ او بنیوسطی جمین دارالتر عمیہ قائیم ہے رہ ) انجنین ترقی اردو اور بگ آباً و دکنِ (انسا) ذار ا الفطركة هان منون جاعتون كصالات ابنى ابنى حكمه يرتكه عاجيكه مين ادريهان النيح اعاده كي صنرورة نہیں ہے · اسکے علاوہ بہت سی جیو لی جیمونی کمنیں *ادر سوسا ٹیٹی*ان ادرب اُر دوکی اشاعت و إُرْتِي كَبِيرِ السَّطِيعِ دَتِي لِكُفِينُوا ورلام وربين قارِم بين – ن دستان کیڈی آگریشنٹ مالک متحدہ نے صوبہ کی کوشل کی کسیدون فایرشد دستان کا مین ایک مندوستانی اکی طرمی جا بھر کی ہے اکدار دو مندی ادب کواکٹیا اِلا نرتی کرنے کامو قع مل سکے۔اسی اصول کو مد نظار کھتے ہوئے اوراسی رکا ربند ہوکراکیٹر میں جواغراص دمقاصدايني داسط مفنبط كيم بن النين ساع من حيث يل مبن-ر ۱) خاص خاص مفید دمضامین بربهترین کتابون کے واسطے مقابلہ کے انعا مات بچویز کرنا۔ ر ۱۷) اچھی انچھی اور فائرہ مندار دوہن کہ می**کتا بون کا ترحمبا** پنے تنخاہ دارمتر حجون سے کرانا اور انكوايني طرت ميجيوا اادرشابيركزا -

س اندومهندی کی ترقی کی غومن سے همدونقها بندت اور تراجر کے داسطے مندوشان بونوپولو ورادلى الجنون إديكرستو ادرقايل اشخاص كوماي امراد دينا-۴) قابل قابل الم كوكيدمى كى فيلوشب (اعزازى مبرى) كيواسط متخب كرنا-اكيد مى ك سرحرد ونظام من ايك كونسل ادرا كمزيكيتوكميشي واخل من ليكن إصلى اختیالات بیلودن کے اہمین معین کے کا شخاب کونسل سے ہواکوے گا کونسل میں مال يبية نت جياك ل يشيه مبرا در تنس ممل بمبرته الله بين لا نين جنرل سكرفيري واخل بي لكوشرف مِن كوزنت سن ام دوكيا تعاما وركورنسن سے ابتدا دمين مبلغ بيس بزار مد بيلاد را وسکے اکیڈ می کوعنا بہت ہوا تھا۔ اور گور فسنسٹ ہی سے سرتیج بہا درسپرو سے سی- ایس آئی يده مي كاربسيد نش اور واكثر الاحبند بلي ايئ وي كواميكا سكرري مقرركيا تعا-اکیدی کا قیام سے بیچھے تواس عهد کے گورزموزشہوراسکا اراد، قد نبرانسلنسی ل ل مناص ادبی دلیسی اور سهرروی - اوران کے روشن خیال جوان بہت اور مرتع شنام المتستمطيماً مزيبل لاستح واحبيتيورني صاحب كي ان تعك كوسشه غون اديبيش سينيون ا درييز شتى نزاین میاست کم کی معی بلینے کا معقول میتی ہے کہ مید میا کیا سکیم انہیں جھنوات کی محنت و او بیقیقی ڈلیسی کیوصیاسے در شیسل کو بیونی ۔ اور خهیدن کی آبیا میں سے یا تم سرمیر ہوا۔ بندى كميني وحيدالعصرخليق ومتوامل إمياتيت ادراسيني فاحنس سكرتري درنيزاينية فامل مبردني كوستسفون در گویشنشه سر کی نظرعنایت سے مغروراک دیوشاکتی قبل اورا کیب بارونق علمی نظراینے سامنے رکھتی ہے۔ سنالف أسنات كاور كسية إداوه يدرآ إدوكن من اردوك رسم الخط كي ورتي ادر ترسم كي واسطيم ن مواسطے: المیت میں مشکل دیریشان کن ہے۔ اور اس س المراكمي حرابيان تبين مراكبهي هرور رافع بوجائيناً \_\_

1/49 × 1/49 · 1/49 آنداود فقبرام شركني ٢٨٠ יאוור אל לפרפט אר אף אין אוור אל לפרפט אר אף וונתכם באן דווף שי אתשי ... إسمان حاه دسر ۲۸ م، ۲۷ م، المصفى لمكا بورى ١٦٨ ٢١٧ المقاشاعر وبلوى هساسه المفامير دنواب، ٧٦٧، المثناب دولميموشاه عالم، المنتاب داغ ببرسه المركاه ١٩٠ آه سرو درسالي ١٦٠ ابرایم زبیری ۱۷۸ ابرائيم عادل شاه ۲۲،۲۲ س 12 14

716424024 أنجيات ديمكره الإااالاا الهراء مرساء أبرد دشاه مبارك، ۱۲۴ مهم ۱۹۴۹ و ۱۹۲۹ 19-11-11-199192 أبرود اصغرعلى خان ١٠٠٩ أتش ۱۰۲۰ س ۱۰۳۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۰ ۱۳ ۱۳۱۱ من است دو کی میرب علی خان ۲ ومراسور دساس درعسرمه الراكث معتوق وتتنوى ١٩٩ آرز و درسارج البرغلنجال ١٩٢١م ١٩٨٥م ١٩٥٩ 444/114.467.699 HAMINTUMILLING. ارزورکھنوی ۵ مم م آرا و دمولوی فحرسین بهها ۱۳۹۸ ۱۳۸۸ ۱۰۰۶ וותווובטוותאוודישוויב (224424676461444

ומו לניקתו בתו احربي دمزداء ٥٨٣٤ احدخان نتبكش ١٢٩، احرشاه ابالي ١١١٩ ١٥ ١١٥ م احيثاه إدناه اللاعه العرنظام شادسه ووء المتمركم وسواء اخترد مرزامحمصا وق خان ۲ مرام ۱۲ م 64.4 اختر منائی مهدم. ( فترد دکیو واحد علی شاه داو (رمائد) ۱۰ مهر انددوري دكن الام اردوك لدكم ١٨٢ اسيرتكر وواكش وعاده مسوءهما اسحاق فمان د نواب محد، ۲۲ س.

براميم على خنان دنواب تونك اس عس ابرایم کاکوروی سم ے مہ، ابرکوم دشنوی، ۹۲ سم، این نشایلی سر۱۹، ۱۷ الراس د تطب شاه، ۲۲،۹۹،۹۱۱ احد على فان عدد ا بوالقاسم دمرنو) س د، الوالمظفرد وكميوظنن الدالمالي هما 17.9 التيرنامير ومشوى ) ؛ ٩ ؛ اساك ولموى مهموم به سوامهم أوردوسيمعلى عسر سريه حن شایمان بری دسم ارار از از ان در AMPS SAME است اشر داست مود ۱۰ التكافرالقسلوة 4 ماء

وعبرون ستطعى شد مرادابن

اكبرشاه ناني موهم تا مهم م، يهم ا 444 لبری عهد ۲۰ اكرام على هسوء الفرطة لاكل دمسر) ١٩١٢ ١٢٥ العن ليلير ١٤٧٩ ا ٤٠ المرد صلحب بيريه ۱۲ ا الماس درخنان ١٨٧٠ مامی دمیری اسوس ا مان الله دمستيد، ا ١١٠ ١٨٤٠ اما نی دمیری ۱۱۳ امجد على شاه ٨ ٩ ٧٠ المادامام اثر ١٣٧٢) امن دمیر، ۴ ۵ ۳ المسيدد مزلباش خان ١٩٥٥ ١١٢١٩ امید د دیگھی رزولفنوی ميرميا ئي سرس مهرس ١٥١١م ١١،٩١١ falle fisten land pholos (bolos to ביאוי מן אין אין אין און וריקרו ב

سد د دکھوغالب، اسرارالصلاة درسال ١١٩ اسكاط دسروالش، ۵۰ اسماعيل رعادل شاه مم عا اساعيل دمولوي محد) ، ٩ مه تا ٩ ٩ م اسير دحلال، دو کھو حلال اسير، المصوري ساله ۱۴، ۱۴ سر، سرتام سن إلى المرابع ال شرف علی دخشی ) ۲ ۲ ۲ ، ۲۲ ۳۳ سوا اعجازعتن دمننوين اواء عظم ا د کائی ۹۲ عظم ولمدى ٢٢٦) م خال ۲ ۱۱۷ افادُه تاريخ ٢ ممم، انسق ۱۰۰۹ انسروه اسرس ا نضل خال ۵ ۵؛ ا قبال رواكط المساه سوسي اكبرالية بادى اسم سراس هااسه البريا وشاه مهه، سره،

برول سيصفحات مرادبي

المارا والمراء لمله والممار والمراهم المرا وللمكم الاولاي والمراسط المراسي المراسان Mak the 12 the back of the back of اوج دمرن انحد حفر ٢ سوم، مير دنواب محد إرخان ، ۲۰۵۰ اددیم منگدوسرداد ۲ مهم) اميرخال ۱۰۲ ונילב וב זהיקהי את הי سراللفات و ۲۲،۱۲م، دسم، الازَّاك زيب د هالكيس مريم ١٨١٠٧ الخبن بنجاب اومها 190.9×197100 المُ تُرْكِسُنان ١٣٨٠ אנית לטונפר שוי א מיקייד אי نرسيان، س اليادر فملين برسوع からかかり هداد الداد وساما و الماد و الم انبيادٌ . م س، ع في الإن برسوسها ومؤيم سودة عمامها وكالم بأدشأه دوكيونصيرلدس حبيدر إوخى لفت وتنوبى مرهد برسوه إسط (غواجر) ١٩٤٠ باغ جانفزا ١٨٠ أأمك واس יאן, און שייאן ו

بہاوالدِین سرم، بها درستگھ ۲ ۱۷، بهادرشاه در کموطفر، بها درعلی دمیر، ۱۲۷۱ بهارشاگرد رشک س.م، بهار سخیران (نذکره) ۱۸۹ بهارستان خن ۵ ۲۷، بہاروخزان ۱۲۸۰ بهارمیند۱۲۲۸ بهاشاهم، عِبَاكَمِين ١٩٣١ بھاک گر ۱۲۳۰ بهاوليور برومه بېرام وگل ۱۷، بهوسکیم ۱۹سر، ۲۰۸۸) عصرال مربع، وربم بيان دخواجه احن الشريم ۲۵، ۱۰۵، ۸۰۱، دهم، م دمم بیان دیزوانی سرمه، بيان تجشابش ١٨١١

بحرالمحبت دمتنوى مساس بحری ۱۸۱ بررالدوله ۲ ۹ ۶ برائمنىشا ۵ برارُنگَّ درابرت ) ۱۹٬۵٬۵۳۳ س برطبیل قدر د برطبیل ، ۱۰ سو برسنت مه دلدلدا دلالم برکهارت ۸ عم، ۲۸۰، لىبنىت سنگھ ١٢١٣، بها ۲۱ سره ۲۱ به ۲۷ ، ۲۰ م بلیک ورس ۸ و ۲۸ لموم إدث سرم، بم م، سر١٩، عسر ٢، لمونث ستكيم ٢٨٠٠ نبكله برء بوبوجی ۱۹۳ بوسستان خيال ٩٠،

اليجيمي اميد مدرا

محيول من ٩٩٠ ليا بيه الل درامي بها درينتي م. ١٩٩٠

شَا أَنِينَ إِسْمَالُهُ لِلْهِي مُوسِعَة وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَإِنْ ١١٠٥٠ الكابى ورزاشها خالدس احطال الهماء تأجوره وكيصوشا مجهان تكمير بالنافرد وكيوه ولجس تطب شاوم المخلامين خان دنواب ١٣٨٢،

التحفيزال ورب ١٩٠ استحنته الأبتوان ومرمهم التخليب سرير أنتخف عاشقان مهره

لتحفقه المنساء ١٩٠١

أتخفته للفيأك باعار

الرئزة رزو ووفعومهم الفائس المراجع المام الما

للمثرة خازي لبثواء سواموه

سرماء

بحاره سرب

بیخدد د بدایونی) ۵ ۱ ۱۳۰۰

بنيود (د بلوسي) ۵ سومهم،

بیخ و د لکھنوی سر سرہ

مِيدُ د بساون لأل مر ١١٠٨

بيدارد ميرمحدي ١٢٥١ ٢

البل د مسطری ۱۰۰۵ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳

بليني ميها ور دراحير) ۵ ۹ موه

أثيند دعيتمآ إوع الاسه يُبالد ٨٠٠٧٠

يرفقي لاج لاسر د.

مياوات وميرميهم الادماء

المرابع مناسب سويرسوا

نگنگی دزبان ۸۵٬۳۳۰ ير ۱۲۵ تمان عرب ساه مهم، تمنيه الجهال ١٩١١ تبيرالغا فلين ١٠١ تنويرالاشعار ٢٨٢، لنها دمحمر علي ١٢٠١١ ١٩٠٠ توفق د رکھیے صدیق حن خاں اذاب، توقيرداكبرعلى خان ۲۰۳۲ توقير شرك الهراء تبغي تيزه ۸ ساء طامس مور اس ۵) الل (زبان)مه، س صاحب ۱۵۱ ع ۵۳۱۸ معرب الله الله الله الله الله مگیٹ رائے د بہاراجہ) عمم ۱۳۹۵ ۲۹ تودر ش ۱۷۱ لربه

ركر وسنعراك ارود إسريس ١٩١٤ ١١١ ١١١٨ تذكره شعرائے دكن ١٩١١٨١ نذكره شورش يا ١٤ نذكرة قاسم ١٨١٠ تذكره قدرت ١٠٢ تذكره فيهمى نرامين ا9) تذكرة ميومى خان ترجيع سند ١٥ نرتی دمرزامحرتقی خان ۲۸۳۴٬۳۲۹ سواسو، ۲ بهم ين رميربين سه سر،۲۰سو،۲۱۱س سهر المارة المارة بنهم سوساء ١٠ سوء بها بساء ٩- ١٠ ، ١٠ المالي ימש. לקת אלמדונקדם تصوف ۲۸ ، ۲۵۲ تصوير إشاع ١٠٠١) نعشق مهرسم سرار هسرسوا تفته دنمشي سركويال، ۹ يس ۲ ۹ س فضل حسين خان عاامرااا

جلوا خفارة تذكره بالهاام عاما שלש מואו אם אום בם או عدان مخبت (مرندام ۲ مهرم. جريل كبت ووليبهد واصطليشاه عدمه جوابرالاسراد ٠٨٠ جرش عشق ا 19 المرسليس وعهره ودنيل ٢ ١١٠٠ ا اجا گيرد بارشار عه اعمار لال ١٩٥٠ أعبليين سويرمهن 1年なんかり أحيأرشرت ومهروا

عقب داحناش ۱۲۲۲ اقب برايرني ۵ عس اناقب د تواب شهاك ديل حرشان دلجوي، احتيدى سروه عدد 14-99

الماجمو ١٠٥ جرایت دو کوری م ۱۴۰۸ ۱۳۸۸ ۲۰۵۰ ۱ פין עושיין יון דין דין דין جراکت دعوی فان، ۹۰ ميغرزش ٩٠٧١ حَبَرد مراوآ أبارى برى سوسهم لینککشور دماجه ۲ س ۸ ۱ بطلل دامير ۱۳۲۲، ۱۳۳۰ إحلال كم منوسى سرسوس سرب مربية المراغ عن دمونوى وه. ١٠١١م ١٩٧٩م ١٩١٩ مرين ١٥٠٥

ينيب كي ورد ١٨٨٥،

حزین دشیخ علی ۱۰۱۱،۱۱۳ ۵۵۳) حزین دمحد با قر ۱۵۵۲، ۲۸،۲۸ و حریت دولموی ۱۵۲۲ ۲۸۲۱ ۱۹۲۲ حسرت دمولم نی ۱۵۳۱ ۱۳۲۰ ۲۳۲)

سرتی در کیموشیشته حن دعنق دمشنوی جرکت ۲۲۷ حن نظامی (خواجه) ۴۰۵ حدین میاں مہا در دنوام کردل ۲۲۰۹

> حمینی دسما در علی ۲ هو، حشمت ۲ ۹۱، ۱۱۰ حفیظ ۲۱ مه، حفیظ الدین ۵ س

حید د با قرصاحب، ۱۳۳۷، ۱۳۷۷ حید آبا د مهرس، ۱۹ مه، ۱۸ ۲۱ که ۱۸۲۱ سرد، ۲۲۷ ۲۲۷ ۱۹۲۲، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸،

וראד השונתו-ור-גורים

جیدری ۵۳، ۵۰، جرال دمیرحیدر علی ۲۰ مم،

ماتم سه، ۱۹۹۱ مه ۱۹۹ مه ۱۹۹۱ مه ۱۹۹ مه ای از ای مه 
سرّين ( دکھيوانيس)

حرس روكيولها

فراب وخيال دعنومي م ١١٤٨ ١٩١٠ افرشحال رائے ۵۹۷، وارالترحيه ابامه الهامه واغ دومکنی ۱ ۹۲، اداغ دل مبرد داسوخت ۱۲۸۰ واغ دولوی سروسه ۱۳۲۰ ۱۳۵۰ و ۱۲۲۲ e hitelica i he higher high ... house he he gildhath ide te ia إدال محل عدوا داغ تگار د تنوی م ۸ س داور (شاع ۲۸۸ أوائرة اومير الامهاء دررس سرس سرم ۱۲،۵۵، ۱۲،۰۸۰ د ۱۲۸، ۱۲۸ الاماداء الامادالي المادية المادية المادية المادية المادية وبماسل بمايان وما وُزَّرَى دِرْرِ بأن ٢٨٦ وريختال موه سوه ۱۴ معوه سوه مهم دد وتواح ميرا دم ١٨٠٠ ١٠١٥ ١٠١١ htelachensing or ייקו איקו אחוו פיאיו

الما في خان م عده عده ١٩٠١ فاقاني سه، ١١١٠ افاكي وسربرا خان آرزو د د محوارزوس فانخانان دعبدرهم) الأ خادرنامد لاعا أفرسيخ للطائد ٢ ١١ خريط بواسر ١٠٩ محسرد دامير، برايا ١١١٩م ١٠٠٠ ، ١٠١٥ ه ١٠٠٠ CHADILLY افلش دكرامت على وومه املن ۵ مهرايسور سرارسوس نسنيق دمزراظهورعلي وهرمهم أضيق دميرتحسن، ١١٨٥ خليل دو كيدار بميمل فان نشنیل د میرد و مست عنی ۴۸ م. الكي في ميا ريدم سريانهم عاسون خی ش<sup>یر</sup>ود. سره کتاه فمستعره سهه است. محمد دارجست به ۱۵ مهم: أخواب من ١٩٦٩ ١٩٧١

الما الما ما ما ما الم ساء ورومند ومحدفقيم، ٩، ٩، ١٠ 1/2 6/3 درنش کاویانی ۵۸س ديرام . ١٠ ١٠ ١٥ ٥٥٠ در باشت عشق ۱۹۱ سرس ۲۰ در بائے لطافت سے س ۲۰۱۳ مر ۲۰ اذ کا دمیراولاد مخذی ۹۰، وكاءاللر دمولوى وس المكما دستور لفضحا بهم بم، وكرمير ١١٧٩ ١٤ ٤ ١٤ ٩ ١١ ٩ ١١ ١ ١٨٢ دکن میں اُر دو (تذکرہ) ۹۱ ذکی د فواب ستّند محد ذکی ، ۲،۲۸۲ به د کہنی رزبان ، ۵۷ ، رلیذیرِ دِنْمُنوی ۲۸ساس دوق ۲۹ به اسره اسرا، سرااهه ير ۵، سر، مهراسو، اسرسو، واله بهم به عهم المرابع المرابع دوبميتي د د کھيور باعي ) المهداريسمعدسما دسه ه دسهم 64 94 (44 AV 40 دولت رحب المكيرمحدخان،١٠١٠ دولهاصاحب رعروج ١١٦٣٠ الراجردشاه حييني مرءا ومعريد ( د کميو لورس) راسخ يه، ۲۵۷) ده باسه ۲۸۲،۳۵ رام ورسم وم، اسم اسم به د، ديا نراين مگر ۵۰۵۰ (pr T 1 (pr 11 (pr - 1) (pr - 1) دام داگو. ۱۸ ويوان حالي هديم، رام کشور دیشیت ۵ ۹ س ديوان ذون دمرتنبه آناد) ٢٧٧) ر بالعي ۱۵ ۵ ۵ ۵ ديوال ناده ۹۹، ۱،۱)

نمبرول سيصفحات مراديس

أد ح ا فزاع 14 مدود كى سهرة روضته السّلام م 19 روضته المشهداو ۱۹ عدا ۱۸ ۱۸، ۱۸ رياض ۱۲ مه ۱ رياض لجنال ۱۲ مه ۱ رياض لجنال ۱۲ مه ۱

رنختی ۱۲۵ ۱۲۰ ۱۴ ۱۴ ۱۳۹۱ م مهم

الله ۱۳۴۳ زانی ۹۰ س زگی ۹۳ س ۱۳۹۰ زریختی ۲۳ س زریخ تا مسر ۵ ۱۳۵۵ زین العابرین خان د عارفت ۲۸ س

ساط بربان ۱۸۰۵ ساقی دستران ۱۳۸۵ ساتی دسترت جوام زا تحدم ۱۹۹۹ سالاتبنگ دبسترهای خان مؤمل لدول ۱۸۲۸

رتن پدم ۱۸۱ رخشاں ۱۹۹۹ ۲۰۰۹، رخصت عردس ۱۹۸۷ نشاذش رسا دجان مرزای ۱۹۰ رسمی ۲ یه رشاب اسا سه ۲۲ به ۲۲ سری ۲ م

ارشید ۱۹۲۵ سر۱۹۲۳ سر۱۹۲۰ رصاریت خان ۱۸۳۰

دمورالعادفین دمننوی ۱۹۹۳ دعدد سمیدمحدطال به عرب ۱۲۸۸م، دعدد سمیدمحدطال به عرب ۱۳۹۱، ۹ م، دند د نواب نیم اکن خان به ۱۳۹۱، ۱۳۹۱

رنگین در بخسی: ۱۹۱۰ آنگلین در بخوی م به ۱۹ بر ۱۳۵۰ سرد ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ بر ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱ موس شکی در شنوی سام ۱۹۰۰ IAA

سرور دد لوی ۸ ۹ ۳۰ مرور درجب علی مرکب ۲ سر، ۹ ۹ ۱ سرميم دلاله عومهم مرام عس سعادت علیخان رنواب ۲۱۰٬۱۲۹ 544679467 سعداملررشاهگیش ۲۸،۵ ۸، 14-6116191 سعدی دشیخ ساو، مهدا، امام سالهه سكندر عادل شاه ٨١، سكندرنامه ۵۵۰۰۹س لطان جهان ملير دالسه عبد إل، ٩ به لمطان عالم دوليو واحبطبيثاه سلطان محمد اتغلق مره، سليمان خان د نواب اسدم ١٠٠٩، ىليمان كور ۲۰۰، ۲۰۱۰ ۲۲۵، ۲۳۲، المرام المالم المرام المرام المرام المرام والمرام والم والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام المروح الملح والمعروالل ملیان قلی خان د و دا در ۲ ۱۲۷ سليس اسوسوء موسوسوك

سالار خبک دسر، ۹۵، lorald .. بامي رعبادلقادر، ١٩٠ بالنجفر دقصبه ١٤١٠ اسط وبها بربهس نائنس درسالی ۲۰ ۲۲ 14114 راس الإبلاء الم مرالبیان و ۱٬ ۴ م ۴ ، ۱۲۸۲ ا 4973414 1916112 سررج الدين على خان دوكميو آرزو) راج اللغات ١٠١٠ رب تنگیرد دیوانه) ۲۸۹۹ شاردنیڈت رتن اتھی ۱۹مم سوم رائيز إن أردو ٢٨٨٠ رمُه بعادیت ۱۲۲۱، مرور مم سوا رور دجان آبادی، ۲۹ ۱۹۹۴ تاس. ٥

## سنينسبي (برونسير) ۳۹۵،

سيوا ١٨٠

خادان دو کمیومندولال راجی خاکر د د کمیونظام الملک ، شاه بهزام و بازسه حن ۹ مه ۵ شاه بهان با دشاه ۱۱، ۱۷ ، ۱۸ مه ۱۵ شاه بهان بگیم دوالیه عبوبایل ، ۱۲۲۰ شاه بهان بگیم دوالیه عبوبایل ، ۱۲۲۰ شاه سلیمان ۱۰۹،

افاه عالم ۲ ۹،۹،۹،۹،۹،۹،۱،۹،۹،۱

۱۳۰۹،۲۳۰۹ میرون ۱۳۰۹،۲۳۰۹ میرون شاه تعلی خان ساید:

الشامه ۵ ۵ ، ۱ سر

اشکی د مولان ، ۹ سر ، مهمامه ۱۸۹۸

انتاب راکے ۱۲۰۸

شي ع الدول ١ ٢٠١٠ ١ ١١٠ ١٨٢١١٠ ١٥٥٠

المنعاع الدين ( د تيميو اورى)

آشدید ۲ موسود بشرافت ۱۹۶

بشرمه و وجومي م ۲۵ م

سنجرد میر) به ۵،

שננו אן ו בן ישן יאון שוף וו

مراء والمحالف الماء والماء الماليم الماء

any typenyma

irrich-bir .. cld dilvoiter

ירים אינים מודף מודרידים

ויין אין אין אין אין אין אין אין אין אין

יאראיותיאין וריאיורבי

سورج لرجات ١١٤١

להדינד א יודי ללדי לואינים לבי

אין אין באין בף אין אין באין אין באין אין

سويگاشينتي و په

ائونٹ ، ۱۳۰۰

سائشرطهوري سرع

سيداحدفان دسرا مهر ١٩٠٠ مهر ١٠ عهر الشبيرعشرة ١٨٠٠ مرم

لع بما ، سرويا

ْسَيْدَاهِم ‹ مولوى مؤللت فرمِبْكَ صغيه)

the Athalthanias

شيد محمد ( قادري ) برج

ميرام لوزعمه

سيرت بنوي ١٠ بم.

تشمع وسروانه ۸ ۱۵ منوق د تدرشادشر) ۱۰۷ شوق رقدوائي بهه، فنوق (ظهيرآحن نيوى) ۱۳۸۳ نشوق دنواب مرزا، هم ۵، ۱۳۸۲ (۱۸۸۲) 6976 m شهباز دىروفىيسرى ١١٧١) سودىم، شهيد دستيداحدمربلوي، ۱۳۸ شهيد دغلام المم ، مرس اشهید (مرزامحد باقر) شهيدى سرس شيرين دركه بيثامهمان كمم سٹیرو برنج (تمنوی) ۱۲۱۰ شبغته د فوام صطف خان ۲۲۱۱۱۲۲۱۱۷۱۱ ے ۱۷ کی چاہوں اس سازالہ ا ميلا واس عابس بساب عهب شِلَى وسرا ١٩٨١ شایو د بان نگر د *را حب*ا ل*ور سر پرسونه ۱۳* 14-1 صابریمسرس، هسرس،

شرار دمولوی عابی کملیم) ۱۵۵۲ که ۱۳۸۸ شرت (آغا جير) ۲۸۸ ۲۹۳۴۲۱ شرب دعبدرحم خان ۹۰۰۹ اخرىن الملك ۲۹، شعاع جردمتنوى ١٨٧١، شعراله در ۱۱۲۰ ۲ ۲۷ س ۹ س شعلهٔ عشق د تمنوی ۱۹۱۰ شفائی ۱۱۱۲ عفیق داور ایک بادی ، ۹۰ ۲۰ شفیق د محجمی نمراین) ۱۹۰،۸۳۰ شکرستان ۲ م ۲۰ فكسيير به، مهبه، شکرهٔ بند سرم م، الشكيبا ٢٦ سو، مسل لدسي خان ۲۲ م س ل سيفين ٢٥٠٨ س فی ایندر دیکھیو ولی ۲ اشمشاد ۱۹۰۹ شمع انخبن (تذكره) ۹۲، شمع محفل درساله، ۱۲۰

| طالب آلی میون ۱۱س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اصارم ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طالب رنوا بعيدالدين احدخان ١٠١٠ ٩١١ ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سائب عرم، ۱۹۱۱،۱۹۹ ۱۹۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الما مرسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARTAGE LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المبعی ۱۹۲۰ ۱۹۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| طبقات بشعراء ۱۲۲۲ ۱۹۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طلس الفنت د شفی ۱۰۰ ۱۳۰۹ ۲۰ ۱۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صبر دمرشیرکی ۱۳۳ مهس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طوطا رام شايان سم ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صبرطم دری، ۱۳۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طوطی المه مولوی حیکتیب ۱۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اصدین حسن خان از انجین معویال ، ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طوطی امه غواصی ۱۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غوطی منید ( و کمپیوامپرضرو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| At 1961 however the day a Microsophic Things propagate a suck is agreed to a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المستفانة عش ١١٥ ١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١١١١١١١١١١١١١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تغرد مهادرشاه، ۱۳۰،۱۳۹ سرم ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اصبائی دمونوی اکتخش ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| יקאלסאלוססקייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | act annumber ander trains and the figure of the figure of the first and |
| yes eight than                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بشابطهان سويمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نلغر د ظفر تبکی ۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فناحک دمیری ۱۹۳۱ سرمها ۱۹۳۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فلورالدين د د كميوصاتم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مراسع الموسوة به - مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فطورى بربرا برسوا عامهم عدمهم اااااس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فتمير سرم الماسوا مارسوا والما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فريرد دلموى ١٦٥ ١١١٩ عرام عرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۹ ۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ו אר אריא וויין ו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منيار ۵۴،۴۹،۹۹،۹۵،۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| طهيررفاريالي سوه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ضيارنجش ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * The State of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ماجر ۱۹۰۰م ۱۹۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللب عاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

نمبرون سيصفحأت مرادبي

عبارلي در کھوٹا بان م على الرحمان ساسى ساباسا؛ عالم من حثتي ٩٨٠ علىدلرسول خان و۸۶ علىلسلام ندوى ۱۱۱، ۹ ۱۱۱ على لعزيز رشاه ، ١٠٠٠ عبدالعفور دوكهونساخي عب الواسع ربلا) ه۱۹۵ سعبالولی (عزلت) ۱۹۲۱ ۲۹۷ علىدلوماب رافتخار) ٩ ٨٠ عرة الغافلين اسا) عثمان على خان درئة اليحيد آباد ، مهدم عَمَّا سْيريونيورسِتَّى بها، مهدمها، ۲۲۰، (44) عراقی ۹۲٬ عرش دَکیا وی، ۱۹۸۹ ۱۵۸۰ عرفی سوه، ۲۱۱۱۵ مم ا غرنمه دکھنی ۱۹۲ عزيز شاكره غالب ۹۹ سو، عزيمه كلصنوى ٢٧١،١٠١٠ غزنيا مشردمير) اسس،

عارف دلکھنوی ) اس س، ۲ سرس، ماشق به سرس، عاصمی دمیر، ۱۱۳ عاقل خان وارشى ١٥٥ عاقل خان خواتی ۲۷۶ عالمرد نواب بادسناه على سرم عالماير دو كھوا در تكريب عالكيزاني ١٠٠٢ ٢١٠٢ ١٨٨١٠ عاس صفرى ١٢، عباس دقتی میر، ۱۵ س عبدالشرخان سا ١١٤ عبدر للمر دمير زيكيمه على تقى عبالمتربيِّب خان دمرزا) ۵ عس ۲ دس رينت قطب شاه ۲۷،۲۷ و ۲۷، د ۵، عبارلج بارخان ( د کمهوراً صفی ملکا پوری ) عبارلحق دمولوی خیرآبادی ، ۱۲ ۲۲ على لحق دمولوى كيرشيري كمبن ترتي الدور MAD (2) على لحق دمولويم صينف تفيير حقاني ١٣٥٣١ على د دېندس ١١٠٨ سرايم

عود مبندی عسوه سرمرسو، عليماً في الأورمي بيسوه عيش رمكيم فاحان ١٣٧١ ٨٨ ١٠ MAH عدنے کھٹوی سروم، أعيشي إحوس بديهر عيوالدين وشيقينج لعسام ١٩١٧ غازى لدين حيدر سامهم ۱۳۰۶ לוצפין בפין בפיווין בן ישראו ששיחייים غانمية وينائن وستيدع مهومهم موه أغرشب الملات د ١٠١٩٩ اغ میب د شاه تم بال لدین دولت آبادی ا 1119

عسكرى دميترنسيس اساساء عسكرى مرزا دمووب ٢٣٦١ ١٣٣١ عيدتيمس ١٨٦١ عشق دحسين مرزاع مهاسا ساو عطارو رشاعی ۱۳۰۴. عطيركبرى ١٠١٠ عظمست الشرد مولومي به ۱ ۲۲ نظير سبكب (الرثيا) ١٠٠٠ معظم الدمين خان د حبرل ۴۱۷ مه، المادال المحلى والما علام الدمن شاین علومی ۹۹ سو. مغرائكت ب ١٢١١ تنكى مراهبم أأثواميه أسابره عنوى دعلدت رخان ، به سه على تبدر طباطها في ١٨٠٨، على خاد كرف و ۱۲۶ مهر ١١٥ ١١٥ ١١٥٥ اعلى مشقى ١٩٩٥ ٥ ١١٠ لفناسيت للورتيات وبأدر والالا أنتش لسيب وتنو سيرا فمصرين عاواه

فدوی لاموری ۱۳۲۱/۲۵۹،۲۵ فراق ۲۲، ۲۹، ۹۱، ۹۱، ۳۲۱۲۲۲۲ YAY IT G. فراقی سم 9 ، فراير درساله ۲۹۶ نرخ آباد ۱۲۹ ۲۰ ۲۰۸) فردوسی ۳۰ ۲، فرنگی ۲ ۲ ۲ ذمناً كصفيه س۵۴، فريادواغ مراهم اسهم مهرمه فرميالدين عطّار ٢٨٠ مرک عظم د با درشاه جرمنی بر ۱۲۷، أندعجامب ٢٠١١) فصیح مماس اساس فضل حق دمولوی خیر آبادی ۸۸۳۱۱۲

غریب دستاه دیموری ۱۵ سو،
غرالی ۱۱ سو، ۱۲ سو، ۱۲ سو، ۱۳ سو،
غلام مصطفا دو کیمورکمرزاک،
غلام مصطفا دو کیمورکمرزاک،
غراصی سو، ۱۹ سو، ۱۲ 
فاخرگین ۱۲۹ به ۱۲۳ ما ۱۳۵ می ۱۳۰ فارسی ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ فارغ سر۱۰ فارغ سر۱۰ فارغ سر۱۰ فارغ سر۲۰ فارغ سر۲۰ فارخ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۰۰ فرزت ۱۰۰ می می ۱۰۰ فرزت ۱۰۰ می می ۱۰۰ فرزت ۱۰۲ می می ۱۳۰ می می ۱۰۰ فرزت ۱۲۲ می می ۱۳۰ می می ۱۳۰ می می ۱۴۰ فرزی سر ۱۹۰ فرزی فرزی سر ۱۹۰ فرزی سر ۱۹ فرزی سر ۱۹ فرزی سر ۱۹۰ فرزی سر ۱۹ 
قاطع مر إن ٥ مس قانون اسلام ١٨٠٠ טוב פרו דף דון ובאדור באדור אדו (proceptions) قتيل دمرندا بالهااء بهااه مالام الهاها Mark that had had قدر وكلمني ۱۹۶ تدر بگزی ۱۳۵۰ قررت د ۲۰۹۰ ۱۲۰ ۵۰۸۰ قدرت شرف ن د لقام مهمه تدریت مثر شان دی سمه م ۱۹۹۰ ا قربان دولميوسالك ا قربهیر درساند ۲۰۰۰ ففئه ينسو لاشأ ولأكادم موه تفشه رضوان شاه وروح افزاد فابريها ع تعتبر لرورش والهرا تَصَيُّهُ لَأَلَ رَبُّوسِ مِر. فتنشر ملوم والدبائست يسعا التشي سويده سهه

انسنى ١٨٨ فطرت ۱۹۰،۹۴۰ فعال الله الما الما عما من مهم عماري مهم ma Bli فقير رخيرس لدين ٢٨ ١٩ ٩ ١٩ ١ ١٣ ١ ورش وليم ١٣٩٠ ١٣٩٠ ١٢٩ ١٢٩ قرلادخان دسنيدي وتوال دلى ١٣٠١ فلين د دُاكثر ١١١٠ י ליי אי לי לי לי לי אי אי אי אי فليش على مرعاء فينش مير ١٩٠٠ لینشی و مین و مرد سبو بود بد مرسید. قاری دو فصوفائی م

ک محمر رق ایمار مواد بندیها سود

نطعہ مہما) عمما ۵۵) אין ברות ברות ו ומלציות בו ומוצ فلق مهره، ۲. سر، ۴. سر، سوس سرامه اله ليمرامياني ١١١٠ ١١ س بمهابهاء زمیرمحک<sup>ر</sup>سین) ۱۱۱<sup>۱</sup> فلقطب شاه ۲۲، ۱۳، ۱۹، ۲۸ ۵ ۲ اردقصب ۲۷ يش ۱۳۹ MYME فمرالدین دمنست ۱۷۹۱، ۱۲۳۲ ۲۲۲۲ گارسن طرطیانسی ۱ ۲۰۰۷ سر ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ مرم د مهم م د مهم د 49961 د ۱۲۰ ایس ایس ایس کا ۱۳۰۰ کا ۱۳۰۰ كدا اساس گرد اری پیشاد رباقی ۱۸۲۲ ۱۲۵۸، گلاب چند رجدم) ۵۰۰م، ين دبقرار، ۲۵ س، ۲۲س، كاظم على إقط شابى ٠ - ٨٧ امرعنا (ندكرو) ۵ ياري د برس ۱۰ ۲ م ۱۹ ۲ - ۱۱ كامروب كلا اس، كاروا برائم مهم ٤٠ ورتقله ۱۳۵۳ كلزارداتع اسريه گلزار عثق ۱۹۶ يم الدين رشقي ٤٠٤،٩٥٩،٢٥٩، کلزائیم مه ۵ ۵ ۵ ۵ كلش د د كييوسعال مشر יסא לאסאום אשו ت بنجار د تذکره ) ۱۱۲۲۲۱۲ كلب علىخان بسابق نواسب رام بپرر ) بالماء المهاء المهار ولعرا كمأز لما المراسل مسركمة لهدا لمرادله

fyouther it political with كَلَّارِسْتُ دَاكْتُر جِلْن ١١٨٥٣١٢، אין אין אין אין אין אין אין المراجع عدمهم أُرَكِنُوجَ مِن مِسْنِيكُرُ ١٢٣٧، كتكو رميمن ١٩١١، ١٩١١ أور منت كمد يوسياب مديه في سند المنوى ١٠٠١ الل وقائش عيدما بادي ١٩٣٩ سراتعاب ۱۹ فمتوازل عااز بمتوازمي نديه رياد نفير محمدخان ٢٠٤٢ الميودراز وفواجيديه المنوى ۱۵ ، ۲۷ ، ۲۸ ۵ . الاطبني در بال مراور بننوي حرسن د مليوسح البيان أعالس لليسن الرسوساه الطنت ( مرزاعلي) هاسوا سويره ووارسوم و المجمع المفائس وورو المحببة عاكن وتواب وهاموه الامهوا فيهوب عالم الاعروا فينعيث وإسوامه

مخنس ۱۲ ۲۲۱ مدوجترراسلام ر دیکیوجانی ) مراة الجنان المرأ مراة العنيب ، ٢١٨، ٢١٨م) > ١٨٨٠ مر لع ۱۵ ۲۷ ۱۱۵ مرشير ۱۰/۵ ۲ سوا ۱۰/۵ ۱۰/۵ ۱۰/۱ سوا ١٠/٥ مرتبا ۱۹۳۰ مرناحاجی ۲۲۵ مرشداً باد ۱۲۰ ۵ ۲۳ ۲۲ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۵۰ ۲۸ مربئی زبان ۸،۸۵، ۳۳، مشزاو ۱۵ ۲۲۷ المبحع لاا مترس ۱۱، ۱۸، ۹۲۸ متدس حالی دو کھیو حالی ) امتناق ۲۹س مشاعره ۲۵۱ ا د ا ۱۰۲۱، ۱۲۹۹ و ۱۲۹، ۱۱۸۹۱ د ۱۰ ١١١٠ ٢١١ مسلم أيمام المستعمل بهم أيلهم أي 1779171-17-214-41-20197124 (r4r1x8r1x441x4m1x421xm4

بعلی خان دمیر <u>سا</u>بق نظام دکن م thok thokthaikhv ن (هلف ميرس) سااس اساس) س د کاکوروی ۲ ۱۳۳۰ لدوله دنوا بلكينوي ۲۹۳۰ سالمكك د نواب وس محد نضل سرم محد إسط ١٤٠ محدرضى ١١١١١١ محديثاه ۵ ۱، ۲۰ و ۱۰ ۱۱۰ عدا ۱۲۲۱ פרדום-או محدعلی خان د نواب ٹونک سرے سو، محد علی شاه ( با دشاه او دهه) ۱۹۲۲ ۲۸ مم تحديثومث (مولانا) ٩٢، محدعوث ركوالبياري ٩٩١ محدقطب شاه ۱۹۲ ۸ ۲۱ تحديرخان دنواب برس المحدى محل ١٩٤ محمود ۱۹۲ محمودخان دخكم بهمه

בריו בריו בריון ביון ביון ביון ביון ביון ביון المقدم تنعرو شاعرى ١٨٨٧، COMPAN أكمندرا ومرميم سهر مضطر خرآ بادی ۱۲۰۸ مضمون شنج شرن لرمين ٨٧١ ٥١٥ الم مسيء ١٩٤ ا ۱۹۹۰ مراد ۱۱۸۲۱۱۰۱۱ منس رشاد) ۱۹۹ الك خاداء، صمون تدس رتنوی سربه المك محد ماليبي ٢٠ معلى نمش نوكشور ١٧١١، عمم الكيم مرد تعشر ، بر. ممنون (امير) مربه بهر مربه ۱۲ ۵ مهرم. مطرت ۱۱۵ مظهرد مرزام ني نان ١٠٥، ٢٩٠٠م، أمناعا تاجروهم مهماء بإمشاخوه بأثم وأشبالت بدعام المديع اس کیول دنیشت ۱۵۷۸ ווי ז יין דיין דיין מין מין מכל مفهرعفين دووان نغن ۱۱۰س المنتخنب ويوانها ٩ ٨٧٧) أمعا لمرتبدي مرموه منتخات عالمراءمهم أسا والتأعرفي وأمنوي وعار لمنتخب لغيرا عدم مهمه. معانی در تکیمیرتشب شادر أمنروا الماله أمعرا في الأمسايد عاء منصور شخ ۲۷، العيار ١٠ كنين كلين الايه. المنكرول ١٠٠٩، إسفيدنشعه ودسال سهههه

۵-۱۱ ۲۰۱ ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۱۱ سرال ۱۱۵ Pracres char 140 all אשרייששריין ארירששיירשל دادر الما داد المدادر المدادر المدادر والمدادر ميرككرس ليرسن ٢١ ١٩ مم مم ٥٠ ، ١١ سر ١١٠ مم 11-12 11-160 100 10 410 MIG-174 179117 (114110111711161-6 ירויין אין און ב אוידין אין ב אוידין אין المعروم والمعروم والمرا الماسا، سالمسا، 16 ساء اساسا، اساسا، (4/4) أميلي اساء اینا رشاه ۱۲۸۷، 1. p 11.4 19x19419081 11-9 61-2 تأدرشاه ١٠١١ . ١٠١٤ ٢ ١٠١٤ ادر کاکوروی سره ، اسه، أنا در ملصندي مم ١٧١ ر شکوه آبادی سه، ۲، ۲۷۵، ۲۷۰ (MINIMATITAL) مون دلوی ۲۹ - ۱ مهما ۱۲ ۲۱ ۱۸ سام (490 14114041400 (1/10/1/11 مومن دطنتي سروا وتس اس سرا م سرسا، وميست عظي ١٠١١ الويالبران هدموا الها عيارت ٢٠١٠ مهامران روبدان ۱۵۱ امتاب داغ اسه مهدي ۱۹۲ نبد الحکیم ۲۷ س ۲۷ ۲۷ مهر دکنی ۹۳، بردعي وشرخان ١ ١١٣٠ برد مرزاحاتم علی مبک سر ۲۷، ۹۷۹ سان جي دشاه) ۲۲، يرتقى سراءمهم وعه ١٠١٩ ١٢ ١٤٠١٨ 4.941.441.104104104104

مبرون سيصفحات مرادين

ترمياحد دموالان ١٣٠٩ نساخ دمولوی علایقتور، ۱۲۲، ۱۳۹۹ **代产品公产**约 اليم مج تييرى ١٣٣٥ نسيم و پنوی ۱۴۳۱ ۱۳۳۱ ۲ ۱۳۳ نیم دو اِفتکر: ۱۲ مرم ۱۲ ۲۹۳،۲۹ أنشاطاميد دنظي مرءين نفتر کاکوردی عصر تقرقي ١٤٠٠٢٢ عالية ١٤٠٠٨ تقبيرالدين صندرو بأوشأوا سويه ع ١٩٤٠ أنضيرالدتن بأشمى والمااوا نظ مرالملك واست حادي ادميه ואל דנונ מפאי. أنظر أطباطها بي، سرمهم.

which achibichat chihich ناضرعلی مهم ۱۱ ، سوم ی العري دير دفيس ٢ ١١٠٠٠ نأظم ﴿ وَكُلِيوُ وَمِعَدُ عَلِيهُ إِنْ وَابِ رَامٍ وَرِي بالرش ومهاراجير وعاام ١٨١٠ الأعندلبب ١١١٤ بحمرا لدسن وومكيس بروع 11 - 10 P . 9 W . L.

نوطرزمرضع ۵س نول رائے دراجین ۹۵ و۲۶ اوری سرد، سر در، سرو، بتر د نواب ضیا والدین احرضان ۲۹۹۳۹۹۲ واعلبشا واختر ساس سروب مروم مروم مهروس 64. 164. 664. 06F91 ch . = chmorto واردات درد ۱۱۹ دانسوخت ۱۱۹ ۲۲ ۱۲ ۱۱۵ ۱۱۱۱ واسوخت امانت ۵۰سر، واقعات درد درسالي ١٢٠ والعشراءساء وصرى ١٨١ وعوديم ١٨٠ وجهي ع وحبيرالدين مهرمه وجيرالدين خان ١١٢ ١١ ١١٠ وحضت دمیرغلام علی) ۲۰ س وحشى ١١٥

ظمر گرامی ۲۷۷۷ رمارک ۱۷۲۸ اکبرآبادی ۱۲۹۰ ۱۳۳۸ ۱۳۹۱ י דראיאראי نظري ١١٦، ١١٥، ١١٠، ١١٩، ١٠ انفس اللغتر رد كيص نظم كرامي لفلیل مراسه اساسه برس س بكات الشعراء ١٠٠ ١٩٠ ١٠١٠ ١١١١١١١١١ 119. 1127112711211691166 الرواء براس الكتهر دمرنياعلى خان ١١١١ اندراك ركبشيء مهم زاب دو مجهر نواب صدیق حسن ضان م نواب دو كمجو نواب كلب على خان ) انوادرالالفاظ ١٠١٥ ١٠١١ توارش على خان مهمه نوازس علی دمولوی مه ۲ مه) نورالدمن توير ٢٧٦١ فيرالمعرفت درسالي ۲۸۱ نورس بم ١١٥٥١ فورسپور ۵ ساء

وحيد (غلام حسين) ١٠ ١١١٠

الرستيكودلان ١٩٥٠ مفت بهفت ۹۲ مفت بكرنظامي ٢٥، بال سورس، بهرسو، 19-1-همسدم وترت ١٢٨١، میشر دمنطفرنهی ) أجوأسراك بي رفي برني د وس يُ وُكارواعُ وسرمهري سامهر، رُو وْتُحَارِ عْمَالُىپ 8 844. أياس د ميرذ أكرّسين ١٥ ٧٨ ١٨، ويحيى شان دوجية المنت الدولم النين د ۲۰۰۱. نوسفت (منتی و بلوی) ۲۷۱

アナリシュンシャ ورجل ١٣١٩ إوروسورقد (٥، ١١) ، مم ٧ س. وزميد فواجر الهرمهم المعالمة عام دزیر علی خان دوزیری) ۲۷۹ ادفاد وكيمورند ولادمظهرعلي ٥س INTIMATIVE GES BO و فيرب محمد تياض ١٨١٠ و يا سي ۱۴ مومور بالشمريني تبربان وري ١٨٠٠ in the first rar ormana - 1 برفرد بأرس وساء

پرسف زلیخا ۲ ، ۱۱،۷۸ پرسف عاول شاه ۱۲،۲۸ م ۷، پرسف علی سرم،

## عرص مصنه فران الدس مصنه فرانسر

احد من المحدد المراد المحدد ا

انشائے سردر ۱۲۸۰ اواسیلی دخرجی، ۲۱۱۰ دربار گود جرمنی به ۱۲۸۳ دفط وطن اوده دینچ ۱۲۰۲، ۱۲۹۵ ایامی ۵۵،

> ابنات انتفش ۵۵ بوت ن خیال ۱۹۰۱ بهادرعلی د د کهیوسینی ب بهارسخیزین ۱۸۱

اسماعیل دمولوی یشهید) ۲۹،۵ سود اشك رفيل عليقال، ١٥٠ افسرون داشرس ۹۳۰۹۲۱۱ افسوس دمیرشیرعلی ۸۰ اكبراكر آبادى سودن اكرام على دمونوى ساء الغزالي مهر الفاروق مهم العث ليله وتراجم) ٢٤ الكلام مه المأمون 142 انبیاس بر فی دمولوی محت ۱۲۹۹ ا مأنت الشرد مولوي ١٥١ ادراز حان ادا دناول مرسود امن د نوی دمیر، ۵۰ ا فهات الأمير مره ، ا مهات الموسين عره. امیر خسرد د خوی ۵۰ كجبهن تسرتي امروا مهروره عايد uma latil

تذكرة الكالمين . ير تربهبون اته مجر۲۰۱۰ ۲۰۰۱ ترخبُهُ بالمبُلُ ١٩٠٠ آبا، ترباق مسموم ۱۵۶ تصانبف شركه اساء تصدق حين واستان كو١٠٠ تَعْرِدِلِيتْ مَهْ دَرْجَجُ وَعَمَ ٢٥١ تكدن عرب ١٨١ تدن مبند ۱۸۶ تنبيه الغافلين د ترجيه) مهرا، ٥٣٤ تواریخ قاسمی مه توبة النصوح ٥٨١ بنج بها درسيرو (داكريس ١٤٢) الميلردكتيان ١١٠١ شلردمشر رئيسيل دلي كالجي) و21

مانع الاضلاق د ترجمبا ضلاق حبلالی ۱۵ ا حاضع القواعد ۱۹ ا حافز رستان ۱۵ ا حبل تر نبک ۲ ا مباردوشس دترجبه ۱۹ ۱۹ بیتال کبیبی دترجبه ۱۱۱ بیخبر دنمشی فلام غویث ۸۱، بیخبر دنمشی فلام غویث ۸۱، بینی نراین جمال ۱۲۷،

برده عصمت درسالی ۱۳۵۵ بریم حنید دنشی ۱۳۰۰ بنید نامه د ترجیری ۱۲۰ بیارسه لال شوب د مامشری دم بریم، بریم،

الاخبدد و اکش ۱۷۲ تاریخ اسام د ترجم بر ۹، تاریخ شیرشانهی د ترجم بر ۱۱، تاریخ فرشته د ترجم به ۱۱، تاریخ ناوری د ترجم به اورنامه ۱۰، تاریخ مهندوستان دمولوی د کا دا مشر) این بیجام احمد و بیشاد مدیمی سر،

تحدین عطاحیین خال بیرمور ساء تحفه الفلسٹن ۱۹ مذکرہ جہاں ۱۱۰ حيران دميرحيدرعلي برمه

نردازودانشا، ۱۰ خلاستدالتواریخ ۹۹ خلاستدالتواریخ ۹۹ خلیل دابراهیم علی خان و تواسی ۱۰ خخان و جادید ۱۹۱ خواجرالی دابومی ۱۰۱۰ خواجرالی دابومی ۱۰۱۱

دارله منفین اغظم کشه هر ۱ دارای ا داستان امیر جمزو ۱۰۰۰ در بار کمری ۱۵۰ در کمرش نندنی ۱۳۹۰

ورياست لطافت سر. ١٩٠

د محیب دناول ۱۳۹۰. وگذار درسالت ۱۹۳

> د ف کا کچر ۱۹۵۰ دومجیس گفتنی ۱۹۰ دیوان انور ۱۹۳۰

ا ديوان دول اها إديار بين تر ١٨٩ م عاد جوالا برشاد (دکھیو برق) جوان د کاظم علی چوان ۱۱۱، جوش دسلطان حیدر سرم، جیسس اونٹ دکتبان ۱۵،

> جادگفن ۱۹۱۰ چراغ علی دمولوی ، ۱۹۵۰ چشمرفیض ۱۹۱۰ حیالیے طائے ۱۹۵۵ ۲۰۱۹

استن معامی د حداهم و ۱۹۰ حسینی د مهرا درعلی م ۹۰ حضافا الدسن احد سود، حمید الدسن د مولومی (۵۰ ۵ م

میات عبو میر سهری میات سعدی سرد ،

٠٠٠-١٠٠

تبرير ستصفى شعرادي

زبانه درسالی ۹ ۸ زوور شیار دوران ۱۷۷ المنتكك مسوسائشي على كيشه وس ساک ونماک ۱۵۱ عاد حيدر (بلديم) خىندان نارس . ۵۰ رينار ۱۳۰ تا ۱۲۹۱ سر۱۱۹ رور د مزدا وجب علی سبک ۱۳۱۸ مرد ۱۲۱۱۱۳۱۱۱۱ رويسلطاني د ترجيبهم شيرخاني ١٢٧٠ ٢٧١ سروش سخن ۲۲۱ سنگاستن ال سوانح مولانادوم ۱۹۸ يداحرفال دس ١١ ١١ ١١ ١١ ١١٠ سيداحدو لموى سراد، مها ستداحرشهبدهمس، هس برسلیان ندوی مهری سيد محدخان دخان بها درمولوي ۱۸۱ بيرت العائشه ٧ ٤)

دُوالاد آردو) ۱۲۲۱ ال

ز کاءاشرد مولوی ۱۹۱۷ دوق داستاه ۲۷ مه

راحبینیور کمی دا نمربل داشت ۱۷۲۱ رامندالخبری ۱۳۸۸ رامخ پدر دم و فیسری ۱۳۵۸ رفن نا قدر رفنارد در کمچه در شاری رمبالهٔ گلگرست ۹۰ رسالهٔ گلگرست ۹۰ رسیا دم زرامحد با دی ۱۳۳۱ رسنیداح دصدیقی ۱۳۳۰ روان دسید حیفرعلی ۱۳۵۰ روان دسید حیفرعلی ۱۵۰۰ 
فيرتكورسرداري ٢٥، شِرملی دمیر) دو کمعوانسوس) سبح امیدر تمنوی ۱۹۷ صرف أردو ١٥٥ صهبانی دمولوی ام خبش، ۱۷۰۸ فشأمن عنى دمروفليس ١٩٠٠ صوابط المرتري س طلسم حيرت عه طلسر مريشرا ١٠٠. طوطارام شايان ١٠٠، اطرط کهایی ۱۰ طبش وخكيم دزاحان ۱۵ الطغرعلیخان دمولوی بهم، ۱۹،۰ ظفر عمر دمولوی ۱۲۲۱ اطفرالمكاب رمولانا مره الله الراري (مولومي) الا ١٠٠

سيرة البنى ٤٠٠ سيرة النغان ١٩٤

نهاه محد قاوری رسید) ۱۰ شاوميردسيد، ١٠ شبشان سردد ۱۲۳ ، ۲۲ شبل شانی ۱۷۵ اس ۷ منرح مرغوب الفلوب ٢ خرردمولوى عبد لحلير ٢٢ ١١ تا الماسوا ١١١١ شريعش سرام، ١١٧١ رنث الدمين ميرنخى اس شعرالبنداه ما شكنتلا أعكب دترجهي الا شكوفر محبت سام عرب شأبل لانعتياء ولأل اتعتباس شمس العشاق دوكم يوسي الخي جا بودى شاه اشوق قروائي داحوعلي ١٠٠٠ أغبريت والنخ والدمن عدا. شهريد دمولوسي عظام إلام م لنسيباني ومكييوا أننت المندثين لومي

4.6

غازي الدين حيدر ٢١١، ٢٢٤

فزالدین بن دولی، ۱۳۷ دفش وسط ۱۳۹۰ فردوس برین دنامل ۱۳۱۰ فرخ دمیان ۱۲۰ فرخ آزاد ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ فسانه آزاد ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ فسانه محیا کب ۱۳۲ ۱۳۱۱ فطرت دمزوامحد، ۱۵۱ فقر محیر ایمه، فررش دلیم کالج کلکته ۱، ۲۸، ۵۳۱، فباین دواکس ۱۸۰۸،

> قرآن شریعت د تماحم) ۱۹۰۱۱ قصه لقمان ۹، تندیارسی ۵۰ قراعد المبتدی ۹۹

کاظم خان دمیر محدی 2، کاظم علی دمرزار در کمیوجدان ۲ عبدالحق داوی دمولوی، ۹۹، عبدالحق دمولوی سکریشری اغبن شرقی الدد،

> عبدالسلام ندوی دمولوی ۵ ۵، عبدالعرمید دشاه ، ۲۲ سو، ۵س

عبدالعفور دمولوي ١٩٨

عبدالقا در بی است آنیبل دوی ، ۸۰ نا عبدانشد دیرست علی ۱۹۲ ۱ ۹۲ ۱ ۱۹۳ ا

عبدالماحد دریا بادی (مولوی) نی

اعبد لمجيد (مولوي) ١٩٢١)

عراجيد خال دكرنل، ١٩٩

عَمَّانبه لهِ نعورستي ١١١١

غرمز مرنبا دمولوی سرم به عطاحسین خان دمی*زدر*و کھیوین

على ابرابهم خان دنداب دو كيميضليل

على كداه السلم شوش كزش بهم ١٨٨،

عرومندي ١٢٩

عیان بسیر کاظم علی حبیان / اا " ماله من شخولها د منشخی مردد

عين الدين تمنيخ للم د تشنيخ ٢٠

غالب دمرزا ۱۱۷، ۱۳ ساس ۱۳۷۰

المطعت دم فراعلی ۱۳ ۱۵ ۱۰ الطعت دم فراعلی ۱۳ ۱۵ ۱۱ الطعت در کی در امن و لموی میری الطالعت مهندی ۱۳ ۱۱ الفالعت مهندی ۱۳ ۱۱ الفوال جی ۱۳ ۱۱ الفوال جی ۱۳ ۱۱ الفوال جی ۱۳ ۱۱ الفوال در تصدی ۱۲ الفوال در تصدی در تصدی ۱۲ الفوال در تصدی ۱۲ الفوال در تصدی ۱۲ الفوال در تصدی در تصدی ۱۲ الفوال در تصدی در تصدی ۱۲ الفوال در تصدی در

اراستین ۱۰۵ مطبل لنساد ۱۰۵، محسن کمک د نواب به ۱۲۸ مهمهم ۱۹۹، محسنات ۲۰۱۰ محمد شدن حاو ۱۰۰

محشر درساله ۱۳۸۰ محد علی جنگری مرسوا، محد علی کا نپوری درمولوی سید ۱۸۲۰ گخزین درساله ۱۸۸۰

يتمبعثق ١٣٩

کان پور ۱۴، کریم دعابد کریم خان د کمبری ۱۰ کریم الدس د نمشی ۱۸، کلیات سودا ۹، کویک لطان د مرزا ۱ ۱۲، کورٹ د شارگر شرز مه، کیمبل د مباہم ب ۱۲۵،

إكواي المرا

مهندب داخبار ۱۳۱۱ مهروماه دقصه ۱۰ میران میقوب ۷ میران میقوب ۷ میرتقی دمصنف بوستان خیال ۱۰۱۱ میرتقی دوالدرسیدا حدخان ۲۳۱ میرتهدی دخط نبام ۲۳۱ میرتهدی دخط نبام ۲۳۱

انتی گفت ۱۰۱ نامی دمیرونلیسر، ۹۳ نشر منظیر ۹۰ نشر نشار ۲۸۰ ندوهٔ العلماء ۲۸۰ ندمیرا حمد دمولوی، ۲۱، ۵۵ تا ۲۱، ۱۱۰

انشاطالعنق ۲، انصبحت کاکرن کھیمل ۵۰، نصیر درشاہ ۲۰، نکار درسالم ، ۱۳۹ نوابی دربار ۱۰۰،

كين دميرعدا ملرم ١٥٥ لما نور كي كذبشته ليلم ١٦٠، طبع مصعطفا في ٢ س طبع ميرس ٢٧٤١ مليع نولكتوريس، ٩٩١ نظهر على خال (د مجموولا) عارف درسالم ۲۸۱ معراج العاشقين ١٦ مفرح التليب ١٩ النفدمة شعرو شاعري ٧٥٠ م*تاز* دىس*ىر كاظم على ج*ان ) ۱۱، متار حسین عمانی رحکیم سود (۱۰ نشانوش) من محبول د منیزت عمم ، منوسرلال نرتشي دسيدت مدء موازنهٔ أنبس ودبير مراوى مهری سسن ۱۹۶۰

أزازش الاا بالرفة دكرال) عهامها وخروال نامه ١٠١٠ إشمى فرمدآ باوى ١٩١٠ وطرزم صع س نوكشور رنمشي ١٩٨٨٩٩ برات الأسلام ١١٥ شال حيد لا موري ١١١ مفت بیکرد جواب مفت بیکرنظامی، نياز فتحبوري والاا نيزنگ فيال ١٥٠ ال ؛ مغت گلش (ترحمبر) ۱۱۲ أمِنْدُوسِتَانَى اكَيْرُمِي ا ١١٤ ٣ ١١٤ واقعات اكبروترجه اكبزامس ١٦٠ ابندوستانی گرامین عا، ما، وزيرد خاصهام وفاط لمنك رنواب، ٥٧١ و٧١ ميوك دروان، ١٤٠٠ اوكرم الدكسى ١٨٢ يادگا،غالب س ده ، سنش المحدمة إ بلدرم ( و کھوسجا دحیدر بمسید) ولا دمظهر على خال ١٣٠

المريق رائس س کے یسی ۔ایس یہ کئی ۔ کے ۔سی آئی۔ای۔کورٹرمالکمتحدہ "میں آپ کوآپ کے کامیاب کارنامے سیرمبار کبادوتیا ہوں" د ۲ ، مزرا منس نواب *رستَ جمع ح*ا مرعلی خان مها درجی سی-ایس آئی۔ جی سی- آئی۔ ای-جی سی- وی- او- فر مانروا سئے وللمرئ مرت سے لکھا جا تا ہے کہ مطری آ ٹ اُرود لٹر کی مصنفہ آیک عمیق مطالعه کا نیا دیتی ہے۔ اور اس قابل ہے کہ اوسکا شار ملکہ اور اعلیٰ ترمین تقعام بیٹ میں کیا جائے » رس بسریتیج بہا درسپروکے سی ایس ۔ آئی۔ ایل ایل و قابل صنف کی اس بارہ میں ضرور وا دونیا طرتی ہے کہ کیسے سلسل اور مربوط طریقے است انصوں نے زبان اوراوب اُرّدو کی تر تی اورنشو و نا کا حال قدیم ز مان سے لیکا

فَائُمُ كَرِفَى مِنْ المِيتَ آزاد اور اسيف اللهار خيال بي سب خوست جي . نختصر ميركه كمّاب نهاست اعلى درج كي هيدا<sup>، د</sup> ما خو ذارْ تفريط حيا، رمهی سرت علی لقا در نی اسد نائث رونوممبرکورنده بنجاب لامور " نهایت اعظه در دیرکی کتاب ہے ا ‹ ۵ ) سرشنج محمد اقبال نائمت بن - ( سيح - وي - الم الل سي لامقا " آپ نے اس کتاب کے تکھنے میں بیٹیٹا ٹری محنت کی ہے جواس طمی (آدودی مِهَا مِنْ الدور مِن السهر السهر التاب كالصافر موكما ال ٠٤، وْكَالِمْ فْيُلْرِيهِمِ بِلْي. وْي لبتْ - آني سي- الير- وْاكْرُكُمْ " من اسكول أن ا و رنبيل استنديزلسن دن -عِي سَفَ يُودِي كَنَابِ ثِرَهِي (وربهبت تطعت أنْ كَلَا فِي آبِ كَنْ كَيْرِمعنو باتِ كُو غرميب طريقيرست كياب متبار وتفاكرو يأمين آب كو ١س تصنيعت ميرون مباليا ت ٣٠ سيا کي کٽا ب نهاميته تابل قدر نها مينه صحيح ؛ ورنها ميت دمي - میں آمید کرنا ہوں کہ آب انگلستان کر بی ۔ ایکی - وہمی - کی ڈکری عاصل كرسف كي صرور كوشش كرسفيك ، ا دراس مين شكب نهير كه آي اسط 

يا برگا كناب نهاست دلحبيب دل فروزم وجبكي بن آپ كومباركها دوتيا مون اردوسا الدوسان الدوسان الدوسان الكادسة اللي مرى وركر الكا (۹) مشراب مکنزی سی-آئی-ای-آئی- ای- الیس " مِن آبِ كِومباركبا و دنيا مول كراب نيكس عمده طريقه سيعه ا ديسا ار و وكي فنوونا ور زرتی کا حال مکھا ہے۔ آپ کی کتاب تی ا الله الله الماري الماردول المريجيرالي اليي كماب سي صدورجه کی کاوش - اور علمی قالمبیت کا بیته حلیا ہے اس مسم کی کو فی کتا

ارنی می تسیعت شین موئی- س آب کو مبارک با د دینا مول آسیات آردد ار المذنباليو**ں كے متعلق معلومات جمع كرسنے ميں سبت كا س**اني حا<sup>ن</sup> ور نیزان کے متعلق جررائمین قائم کی ہی وہ مبت منصفاتہ ہیں۔ ایس کا برایک عال کے لئے مہت صروری تھی اور ایس امید آریا جول کہ وہ صاحبان تنقید سے اخراج مین فردهال رسه تی جس کی ده دیدی طی متی ب د ۱۱)مطرح سي - ايوالله فالس معسفت بدرالبدر وغيره جرمخ " مي فآب كي عجيب وغرب كآب مشرى آن اردول مجركا غرست مطالعك ىساپ اسكوزبان جيمن ميں ترجم کا ارا دہ دکھتاً ہوں۔ مہر پاُ ئی کرکے سکی ا حبازت "اس عنمول ميرسيميل كمناب سے آپ السيے قابل الامشہور آ دى كے قلم ست اسكا كلنا بى اسكى عدكى كى بن دلل سهد ميرسه نزديك اسكاطرد عبارات منهامیت عده مصاور است علاده اس می مهبت سی خوسال میں - آپ کی تنقید مر بيهت فمل ومنصفان، دمآب كارائس نهامت صائب بوتي بن. رسال مشی برم حیندنی ا سے - لکھنو اليي كناب جمير معدد فيزونازكيا جائد كاب اسك معناين كي بيب اسكى تغيدين اس كتحفيق وتلاش اورسب سي شرهكراكي ليرعبارت

نہات عدہ ہے۔ اس قیم کی تعین کتابی اُکردویں بہلے سے موجود ہیں گرائی ہیں اگر اور تیے ہیں ایس کرخی ہیں مصنفین اکثر تعرب ہوتی۔ مسطر سکست وعیب جوئی کے انبار لگا دیتے ہیں اجن کی الکلی ضرور مدت نہیں ہوتی۔ مسطر سکست ہر خلاف اسکے کسی خاصل سکول کے مؤید اور کسی خاص شاعر سے طرفال نہیں ان می لائمیں غیرجا بنب والا مزجی تا تی اور کسی خاص شاعر سے پہر جھیئے تو یہی صاف کو کی اس کتاب کا بہت شرا اللہ جو ایس کے موسلے میں الکھر نی الحقیقات اُدو و مربیب شرا احسان جو سرے مصنف نے اسکو اُنگریز می میں لکھر نی الحقیقات اُدو و مربیب شرا احسان کی المی قدر الدو و میں ایک کی اس کتاب کا روو میں ایک کا اور حب شائع مولا توادب الدو و میں ایک کی اس کتاب کا روو میں ایک کی اس کتاب کا روو میں ایک کی اس کتاب کا روو میں ایک کی اس کا دو ترجی بالفعل تیار مورد ہا ہے اور حب شائع مولا توادب الدو و میں ایک کا ایک قدر اصاف ہوگا توادب الدو و میں ایک کا بی قدر اصاف ہوگا تواد ب الدو و میں ایک کا بی قدر اصاف ہوگا تواد ب الدو و میں ایک کا بی تا میں کا بی تو اسکو انتخاب کا بی تو اسکو انتخاب کا بی تا میں کا بی تو اسکو انتخاب کا بی تا میں کا بی تو اسکو انتخاب کا بی تا موجود ہا ہے اور حب شائع موجود کی اس کا بی تا میں کا بی تو اسکو انتخاب کا بی تا میں کا بی تو اسکو انتخاب کا بی تو اسکو کی بی تا میں کا بی تو تا ہو کی اسکو کی بی تا میں کا بی تا میں کا بی تا میں کا بی تا میں کا بی تا میں کی تا میں کی کی تا میں کی بی تا میں کا بی تا میں کی تا میں کی کی تا میں کی تا میں کا بی تا میں کا بی تا میں کا بی تا میں کی تا م

مرا استيرسجا وحيدر بي-اب جربرارهم يوندورشي عليكده

" پیمکو حیرت ہے کہ آپ نے کتنی عظیم الشان محنت اسکی تیاری میں کی ہوگی یہ بقیباً اس مضمون میر بہترین کتاب ہے ؟

د ۱۵ نمشی دیانراین کم الد طیرز مانه کانپور

رئیں آب کواس تصدیف سیمبار کباد و تیا ہوں۔ یہ فی الحقیقت اپنی قسم کی مہیں کی کتاب ہے اور آب کا فخرو ٹازا سیر بالکل سجا ہے جبطر نقیہ سے آپ نے اس متخب کدہ کام کوانجام دیا میں اسکی دل سے قدر کرتا ہوں ؟

۱۶ اندیل را حبرا و ده نراین بسریا -اگزیگیوکوسلر ریاست بھو بال

"آپ كاس متفردتصنيف بريس آب كومباركبا دويتا موس

د ١٥) مشرحا مدا متدافسرنی-اے - لکھنوا

« نهامت رمیغزادرعالمان تعنییت ب مصنوں کا بصنعت کی دسیع النظری کا بیتہ رہے اسلامی کا بیتہ النظری کا بیتہ رہے ا

د ۱۸ مطر میل حمقدوائی بی-اس-علیکده

"بى آپ دمباركبادد تيام ل كرېرى كاميابى سے آپ نے يك المينين كي

١٩١) مرز ااحمان احد بي- استايل-ايل- بي- الممكنة

"کتاب نهاست عمده مجر کمکراکٹرا بنی فرع کی کتاب ل سے بہتر ہے نہاست قالی قا نعنیعت اور ادب اُردوکے لیے بہترین سرایہ ہے "

۲۰۰ مولوی عبدلحق بی-اسے-اید طیرارو واور ناک بادورن

"اس کتابیمی فاصل مصنف نے اوب اردد کے نشو و ماکی نامیخ مشروع سے لیکر زانہ حال کے کی منہا بت سرح و سبط سے لئی ہے مصنون بر شری قدرت معلم کی جبر کر کافی مجت کرکے ممل روشنی نہ ڈاکی گئی ہو مصنون بر شری قدرت معلم جو تی ہے ۔ اور عبارت بہا مت سلیس ہے کمبر اکثر حکمہ نہا سے نصبی بڑے جوش اور موٹر ، کئی ہے مصنف صاحب کو ان مام کتب اور دسائل برجواس مضمون بر نمیل جیکے بی کافی عبور معلوم ہوتا ہے حبفد رکہ اوب اردوم پر لکھا جا حکاہے سرسی ووسب کچے موجود ہے۔ اور یہ تمام اصناف او ب برجا وی ہے۔ لائن مصنف نے ہما بیت نا قدارت اور عالم انظراق برجس مصنف مشرجم نا شرشا سحر بیہ

فى به اسك تام عاس وسائب كويورى طى وكما إسے نها بيث لخسين طريقه سيءائس دورا ورأس سوسائني كالجبي حال فكمها هي كجس بي *ى تقاا درنيزية كركن كن اثرات سيع*اسكي تصنيف متاشر م بي الخفيس وجوه يو يه كتاب نهاست مفيدا ورقابل قدر بيد اسكى عباريت بجي نهامي شف ناصل مصنف نے نہایت عمد کی سے ثامت کر دیا کہ زبان ادرا دبلادہ بہنگونم اتحا د کی به ناتری دلیل ہے۔اسکو وا نعات کااک خزانہ مجینا جا ہے کیونگر کرئی شخص عام اس سے کہ وہ زمانہ گزشتہ کا ہویا زبانۂ حال کا درنظم نیٹر یا ڈراہا سے اس کا لعلق والركاب مي أسكاد كرفروگذاشت بنين بوابس اسكن مبقد ارتدنوني وجيين كواسيم مرکورہ الارایوں کے علاوہ ذیل کے اخبارات ورسائل۔ بى شامية عدة الترتيي دائمي اس كتاب كي سبت ظاهر كي بن؟ د۲)مسلم دیویویکلکته۔ دىمى اردوادرنگ آباددكن. دهى زبانه كانپور-د ۲ ) شمع آگره -دے، الناظر لکھنٹو ۔

## The Comment of the second seco 1915HF.9 (1 SI 19 () DUE DATE Man Para Cakera Coffeelad mr. chy

